



مَلفُوطاتُ مَمالاً مَنْ الشرفير





جديداي<sup>ژيش</sup>ن

محيمُ المُتُ زالِمَت حَصْرَةُ مُولانًا المِثْرُفُ عَلَى تَصَالُوكَي مُسَانًا



اِدَارَةً تَالِيْفَاتِ اَشَكَرْفِيكُمُ پوک فرارونستان پُکِٽ اِن پوک فرارونستان پُکِٽ اِن

### مَلْفُوطاتُ كَمَالاتْ لِسَرْفَيْهِ

### جمله حقوق محفوظ میں

#### قارنین سے گذارش

ادراہ کی حتی الا مکان کوشش ہوتی ہے کہ بروف ریڈنگ معیاری ہو۔ المحمد للداس کام کیلئے ادارہ میں علماء کی ایک جماعت موجودر ہتی ہے۔ بھر ہمی کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہر بانی مطلع فر ماکر ممنون فر مائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہوسکے۔ جزاک اللہ





## عرض ناشر

الکت دهند لله الله تعالی کالاکھ لاکھ شکرے کہ اُس نے جمیں تکیم الامت مجدد الملت دهنرت تھانوی نورالله مرقدہ جیسے مجدووقت کی نایاب تالیفات شاکع کرنے کا شرف بخشا ہے۔ اور بیسب ہمارے مشاکح کرام دھنرت تھانوی رحمہ الله کے خلفاء کرام دھمہم الله کی خصوصی دُعاوَں اور تو جہات کا شمرہ ہے۔ خلفاء کرام مجموعہ 'ملفوظات کمالات اشرفیہ' حضرت تکیم الامت تھانوی رحمہ الله کے جملہ خلفاء کا پندیدہ ہے۔ جو آپ کے سامنے رحمہ الله کے جملہ خلفاء کا پندیدہ ہے۔ جو آپ کے سامنے (خوبصورت ترتیب اور کم پیوٹر کتابت کے ساتھ) پیش خدمت ہے۔ الله ترتیب اور کم بیوٹر کتابت کے ساتھ ) پیش خدمت ہے۔ الله ترقیالی محض اپنے فضل وکرم سے شرف قبولیت نصیب فرمائے امین

اهقیه محمد اسطی عفی عنه دیقعده ۱۳۲۷ه

# بنائله ولؤين الرجينم

#### مقدمه

بعرالحمد والصلواة

یہتر اب اقدام نعال رجال عرض گذار ہے کہ مقبولان الّبی کے ذکر احوال کے محمود و مفید ہونے کے اثبات میں ان آیات کا جا بجامنتشر ہونا'

وَاذُكُو فِى الْمِكَابِ مَوْيَمُ الْمَ وَاذُكُو فِى الْمِكَابِ اِيُوَاهِيُم وَاذُكُو فِى الْمِكَابِ اِسُماعِيُل وَاذُكُو عَبُدَنَا اِبْوَاهِيُمَ وَالسَّحَاق وَاذُكُو عَبُدَنَا اِبْوَاهِيُمَ وَالسَّحَاق وَاذُكُو عَبُدَنَا اِبْوَاهِيُمَ وَالسَّحَاق وَاذُكُو عَبُدَنَا اِبْوَاهِيمَ وَالسَّحَاق وَاخُكُو عَبُدَنَا اِبْوَاهِيمَ وَالسَّعَاق وَاخُرُهُ وَالْمَالِكُو وَالْمَالِكُو وَالْمَالِكُو وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالِكُو وَالْمَالِكُو وَالْمَالِكُو وَالْمَالِ الْمُوالِيلُ اللَّهُ وَالْمَالِكُو وَالْمَالُا وَالْمَالِكُو وَالْمَالِكُو وَالْمَالُا وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ وَالْمَالُا وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالِكُولُ اللَّهُ وَالْمَالِكُولُ اللَّهُ وَالْمَالِكُولُ اللَّهُ وَالْمَالِكُولُ اللَّهُ وَالْمَالِكُولُ اللَّهُ وَالْمُلْلُولُولُ اللَّهُ وَالْمَالِكُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُالِمُ اللَّهُ وَالْمَالِكُولُ اللَّهُ وَالْمُؤَلِّ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِكُولُ اللَّهُ وَالْمُلْلُكُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالِكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِيلُكُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِيلُولُ اللَّهُ وَالْمُلْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالِمُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَا

دلیل کافی ہے۔موقع پر باد آجانے سے غوائل نفس سے نی جانا۔ملفوظات و مقولات کے جاننے سے بہت سے غلط خیالات کا رفع ہوجانا۔ بہت سے دستورالعمل اورطرق سلوک کے معلوم ہوجانا بہت سی علمی پیچید گیاں حل ہوجانا جو تجربدا ورمشاہدہ

ہے ثابت ہے تفصیلاً بر ہان وا فی ہے۔

اسی لئے اس کی مقدوین ہمیشدا کا بر کامعمول رہاہے اورا کثر اپنے خاص خاص بزرگوں کے حالت کو مقدوین کے لئے اختیار کرتے رہے اوراس میں ایک خاص نفع سیجھ ہے کہان خاص حفرات کے دان سے کہان خاص حفرات کے زمانہ کے قریب کے لوگوں کے طبائع و نداق واستعداد کے اعتبار سے یہ حالت خاصہ اصلاح قلب و تہذیب نفس میں بوجہ تناسب زیادہ معین ہوتے ہیں۔

اسی طرح اس چودھویں صدی ہیں چونکہ بیام رفضلہ تعالیٰ مختاج دلیل نہیں رہا کہ حضرت اقدس قطب العارفین مجد دالملة والدین حکیم الامت بالیقین مولا ناومقندا نامرشدی ومولائی وسیلة یوی وغذی جناب مولوی عاجی حافظ قاری شاہ محمد اشرف علی صاحب حنی و چشتی امدادی تھانوی لازالت شموس فیوضہم باز غنة وشابیب رحمة الله علیہم فاکھند حضور سرور عالم فخربی آ دم سلی الله علیہ وسلم کے سے وارث و جانشین ہیں۔

نیز حضرت کا وجود ہا جود مرکز رد و ہدایت وسرچشمه علم وحکمت ہے بالخصوص امراض روحانی کی شخیص اوران کے معالجہ میں تو وہ خدا دا دملکہ اور دست شفا حاصل ہے کہ حضرت تن کی جانب سے حکیم الامت کالقب عام طور سے قلب میں القافر ما دیا گیا۔ ذَالِکَ فَصُلُ اللهُ بُوُ تِیْهِ مَن یَشَآءُ وَ اللهُ ذُو اللّهَ شُلِ الْفَطْلِ الْفَظِیْم

بنا بریں احقر نے جاہا کہ حضرت ممدوح الذکر کے چند ایسے واقعات و حالات ولمفوظات کواخضار کے سالکین کو ولئے جادیں جن سے سالکین کو ملفوظات کواخضار کے ساتھ بطور نموندازخرواری یکجا جمع کردیئے جادیں جن سے سالکین کو طریق میں خاص طور پر اورعوام کو معاشرت میں عام طور پر اعانت ہواور جو فی الحقیقت حضرت والا کے سوائح کا جزواعظم بن سکیں۔

اس تالیف میں ہروا قعہ کوتر تیبی نمبر سے شروع کیا ہے اور چونکہ شان علم وتربیت وتحقیق وحکمت حضرت والا طال عمرہ کے کمالات کا خاص جزو ہے اور سالکین کے استفادہ کے لئے خاص چیز ہے اس لئے اس کمال کا ایک خاص باب اول ہی میں رکھا گیا ہے اور ہر ہروا قعہ کی نہرست بھی لکھ دی گئی ہے اور دوسرا باب دیگر کمالات کا جدا قائم کیا گیا ہے۔ اوراس کے ختم پر فائدہ بڑھا کر وہ واقعہ کلیات کمال میں سے جس کلی کی جزئی معلوم ہوئی ہے اس کی تصریح کر دی ہے کہ رہروان طریق کواقتضار واستفادہ سیر میں جومقصو داصلی تدوین سے سہولت ہو اوراس مجموعہ کا نام کمالات اشر فیہ رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کونا فع ومقبول فرمادیں۔ اور حضرت والا کے وجود باجو دکو بایں فیوش و برکات تا مدت مدید بعافیت تمام سلامت با کرامت رکھیں اور ہم لوگوں کواخذ فیوض کی تو فیق دیں آ مین ثم آ مین و اللہ المستعان و علیہ التکلان

> ماخذان ملفوظات كاحسب ذيل رسالے بيں مواعظ مختلفہ حسن العزيز -التشر ف-تربيت السالک الافاضات اليوميہ-اشرف المعمولات-امداد الفتاوی کمالات المداديہ

# فهرست مضامين

| ls,Af      | معاصى كأعلاج                      | PΥ               | أشان تربيت وعلم وتحقيق وتحكمت |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| ľY.        | رسوخ مے مقصود عمل ہے              | Ł                | أمحبت كي حقيقت                |
| ١٣٩        | مصلح كومرض كى اطلاع كب كرب        | 144              | مصائب تغيرات طبعى             |
| ۲٦         | اعتقاد كمرومل كبركاعلاج           | سوما             | شيخ معلم كوانفع وانصل سمجھے   |
| 74         | اخلاق رؤيله                       | سوما             | جہاد کیلیے طبعی آ مادگ        |
| rz.        | جن امام راتب                      | ۳۳               | دعا کی ترجیح قنوت نازله پر    |
| ۳Z         | مجامده اختيار بيه سے جاہ كاعلاج   | سرم              | اصل تدبیرمعیا ئیب کی          |
| rλ         | صاحب مقام کی آبک شان              | <del>سر</del> يا | وتثمن كامقابله                |
| m          | پیشین گوئی مانع تدبیرتبین         | 14.44            | إلى عار تعلق مع الله          |
| M          | صوفی کے مبرکرنے کی وجہ            | 44               | المجهوب كأعلاج                |
| <b>1.4</b> | تاا تفاتى محوداورا تفاق ندموم     | l, i             | إنقتباض طبعى كأعلاج           |
| ſr'q       | قرآن کے لقب فرقان کے معنی         | אין              | غفسه كالمجرب علاج             |
| ۵٠         | الفاق كراني كاطريقه               | mm               | المورغيرا محتياريه            |
| ۵٠         | فساد کے حقیقی معنی                | గర               | أكبركاعكمى علاج               |
| ۵٠         | جاه مذموم                         | ra               | يارسول مستنيغ مين تفصيل       |
| ۵۰         | غيبت عداوت كاباب بهى اور بيثا بمى | fa.              | ا پی اصلاح کی فکر مقدم ہے     |
| ۵۰         | شرافت اخلاق بحيائي سے مانع ب      | ra               | الپنول کی معیت                |
| ۵۱         | بردہ کے اثبات میں عجیب دلیل       | ro               | رُوح الظريق                   |
| ۱۵         | فانگی مفیدات سے بیچنے کی تدبیر    | ٣٦               | غصه كاايك مجرب علاج           |

|            |                                      | l <del>í</del> | ·                                        |
|------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------|
| PG         | موتی کے غیر مسموعات کے ادراک         | ۱۵             | جوكام تنهام وسنك وه مجمع كساتهول كريذكرو |
| ۲۵         | نیت کے ساتھ عمل ہونا بھی ضروری ہے    | اه             | اعمال كاصدور دوام محض موہب               |
| ۲۵         | حزب البحر كأتقكم                     | ۵r             | شوق بیدا کرنے کے اسباب                   |
| 04         | امراركاتكم                           | ar             | دخول جنت وحصول مغفرت                     |
| ۵۷         | ا کا بر کے علوم سے موافقت            | or             | محنت کا نتیجہ راحت ہے                    |
| ۵۷         | محقق ہونے کی ایک علامت               | ۵۳             | مشغولی نمازمئکن جزن ہے                   |
| ۵۷         | شیخ کافن دان ہونا ضروری ہے           | ۵۲             | صوت عورت بھی غورت ہے                     |
| 94         | حزن کووصول الی الله میں زیادہ وخل ہے | ar             | ا قامة علوة كے عنی                       |
| ۵۷         | غيبت كاعلاج                          | ۵۴             | تحكم رطو برت جنين                        |
| ۵۷         | طاعت كأنقص                           | ۵۳             | نابينائی خاقق سبب عارتيين                |
| ۸۵         | محبوبيت كاايك درجه                   | ۵۳             | اهتعال بالنكاح كي فضيلت                  |
| ۵۸         | اموردينوبيكا انتظام وابتمنام         | ۵۳             | كمال مقصود                               |
| ۵۸         | عروج روحانی                          | ۵۳             | شهوات دنیا کے موجب کمال                  |
| ΈΛ         | مجذوب كأفعل حجت نبيس                 | ۵۳             | عکمت خود تا بع ہے فعل حق سبحانہ کے       |
| .۵Α        | خنازه كيلئة نمازجعه كالنظار          | ۵۳             | جہاد حکومت اسلام قائم کرنے کیلئے         |
| ్టు        | ہرامرکا ضابطہ وناحیاہے               | ۳۵             | "صوفيه برمسلمان سے دعا کے طالب اوتے ہیں' |
| <b>₽.9</b> | لغدائذ میں عارفین کی نبیت            | ۵۳             | قبول ببيت مين توسيع اورتنگى              |
| ۵۹         | محل حرام میں مشاہدہ جمال صائع کا     | ۵۵             | سهولت معاشرت كى رعايت                    |
| હવં        | حق العبد میں حق اللہ ہوتا ہے         | ۵۵             | دين کي عزت کا خيال رڪھو                  |
| ۵٩         | ایک ضدمهی دوسرے ضد کے حصول کا        | ಾ              | توسط بين النكلف والتوسع كاامر            |
| <br>       | باعث ہوجاتی ہے                       | ٥٥             | موت ہے آسانی اور آزادی                   |
| ٧٠         | توجه مرشد کے نفع کی شرط              | ۵۵             | ابل وجاوت كالغزشون كومعاف كرو            |
| ۲۰         | فهم سليم اور تفقه في الدين           | ۵۵             | امت محمد میرے بڑے درجہ کے لوگ            |
| ۲۰         | عاشق نا كاى وكاميا بي                | ۲۵             | ایک بارے زیاد وون میں کھانا              |
|            |                                      |                |                                          |

| المرائ کی مقیقت ۱۰ او تحق کابل کی شاخت ۱۹ اختوا مرشد ۱۹ اختوا کابل کی شاخت ۱۹ اختوا کی مقیقت ۱۹ اختوا کی شاخت ۱۹ اختوا کی شاخت ادارشری کلام کابل کی شاخت ادارشری کلام کابل کی سازت کابل کی سازت کی مقاب کی دلیل ۱۹ افزائی کابل کابل کی سازت کابل کابل کابل کی سازت کابل کابل کابل کابل کابل کابل کابل کابل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                     |      | <del></del>                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| المن المنتوج  | 40         | حقوق مرشد                           | 4+   | المعراج ك حقيقت                         |
| الا المراق المر | ۵ř         | شنخ كابل كي شنا فست                 | NI.  | المحسر يسرطا هري وباطني                 |
| الا المراق المر | 44         | ضرورت کے اقسام اور شرعی تھم         | 71   | أسف شعبان                               |
| امیدورجائے لئے مل شرط ہے ۱۲ مبدورجائے کی شان ۱۲ مبدورجائے کی شان ۱۲ مبدورجائے کی شان ۱۲ مبدورجائے کی مشان اورجائے کی تعلیم کے مشتصور بیل ۱۲ مبافراً خرت پر غلبہ ال کی عالم ز ۱۲ مبافراً خرت پر غلبہ ال کی عالم ز ۱۲ مبافراً خرت پر غلبہ ال کی عالم ز ۱۲ مبافراً کی مبدورجائے کی تعلیم دیتا ہے ۱۲ الم حال کے اقوال کے اظہار کا تھم وہ بال کے ساتھ بھی زبدوتو کل ہوسکتا ہے ۱۲ حرارت مجبی مجھسل مقصود ہے ۱۸ حرارت و تعلیم کی نبدوتو کل ہوسکتا ہے ۱۲ حرارت مجبی مجھسل مقصود ہے ۱۸ حرارت و تعلیم کی نبدوتو کل ہوسکتا ہے ۱۳ حرارت مختل کی نایت شفقت ورافت کی دلیل الم الم الم الم الم الم الم الم الم ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 77         |                                     | 41   | إعراض كى ايك صورت                       |
| اسافرا قرت برفادی افلات کا المات کا کا المات کا کلیارکا تھا کہ المات کا کلیارکا کا کا المات کا کلیا کا المات کا کلیارکا کا کلیا کا المات کا کلیارکا کی کلیارکا کلیارکاکلیارکا کلیارکاکلیارکاکلیارکاکلیارکاکلیارکلیارکل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ¥∠         | حال بيدا كرنے كاطريقه               | . 44 | موت تك عمل ما استغنائي <u>ن</u>         |
| الما ما خضار تعلقات کی تعلیم دیتا ہے ۱۲ ایل حال کے اتوال کے اظہار کا تھم استعاد تعلقات کی تعلیم دیتا ہے ۱۲ انہ حال کے اتوال کے اظہار کا تھم استعاد تھی تعلیم دیتا ہے ۱۲ انہ حال کے اتوال کے اظہار کا تھم استعاد تھی تعلیم دیتا ہے ۱۲ حرارت تحریز ہیں ۱۸ معرفت اور حقیقت ورافت کی دیل ۱۸ حرارت تحریز ہیں ۱۸ معرفت اور حقیق کا اجتاع ۱۳ حق تعالی کا بایت شفقت ورافت کی دیل ۱۸ معرفی المجابع المجابع ۱۳ حقیق کی اجتاع ۱۹ معرفی کا اجتاع ۱۹ معرفی کا اجتاع ۱۹ معرفی کا اجتاع ۱۹ معرفی کی اور موسوت کے اور کا اور المحال کی المحاد کی ال | ۲ <u>۷</u> | مبتدى متوسط منشى كى شان             | - 44 | میدورجا کے لئے عمل شرط ہے               |
| الما الله و کو الله الله و کا الله  | 44         | مسافرآ خرت پرغلبه مال کی علامات     | 44   | المحقا كدجبيها في نفسه مقصود بين        |
| ال کے ساتھ بھی زہدوتو کل ہوسکتا ہے ۱۳ حرارت بخی محصل مقصود ہے ۱۸ معرضت اور حقیقت ۱۳ حرارت بخی محصل مقصود ہے ۱۳ جی تعالیٰ کی غایت شفقت ورافت کی دلیل ۱۸ جی تعالیٰ کی غایت شفقت ورافت کی دلیل ۱۸ جی تعالیٰ کی غایت شفقت ورافت کی دلیل ۱۸ جی تعالیٰ کی غایت شفقت ورافت کی دلیل ۱۸ جی تعالیٰ کی خورت کے المحالات کی تعالیٰ کی   | ٦٢         |                                     | 47   | جُسِمِ کے مقصابی مل نہ ہودہ کا اِعدم ہے |
| ال کے ماتھ بھی زہدوتو کل ہونگاہے ہے۔  اللہ عرفت اور حقیقت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14         | ابل حال کے اقوال کے اظہار کا حکم    | ٦٢   | إسلام اختصار تعلقات كيعليم ويتاب        |
| الم الله و من الم الله و الم الله و الم الله و ال  | ۸r         |                                     | 4,5  | مال کے ساتھ بھی زیدوتو کل ہوسکتا ہے     |
| الما المعلق الم | ۸۲         | حرارت عزيزبيه                       | ٦٣   | معردنت اور حقيقت                        |
| الم الترك تعریف الم الله الم الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AF         | حق تعالى كى مايت شفقت ورافت كى دليل | 71   | زجروتنبيه كے ساتھ عدم تحقیر كا جمّاع    |
| الم المكمل كي تعريف المهمل المهمل كي  | AF         | تحكم شكركا ايك نكته                 | ημ   | ریا حابط عمل ہے                         |
| الم التدویم الا نااصل چیز ہے۔ الا الا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۸ĸ         | بواسط دیدار کی صورت                 | 414  |                                         |
| فَا كَا دَرَجِهِ اعْلَى وَرَجِبِ مِحْبِينَ كُلُّ اللهُ وَمِجُونَ كَالْقَبِ كِيولَ وَيَا جَالَا عَلَى وَاللَّهِ اللَّهُ وَمِحُونَ كَالقَبِ كِيولَ وَيَا جَالَا جَالَا عَلَى وَاللَّهِ اللَّهُ وَمِحْوَنَ كَالقَبِ كِيولَ وَيَا جَالًا جَالَا عَلَى اللَّهُ وَمَا عَرَوْمُ وَلَى وَاللَّهِ عَلَى وَصُورَ تَيْنَ لَهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّاللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل | 44         | عارفین کو جنت محبوب ہونیکی دجہ      | 41"  | كال كمل كي تعريف                        |
| ا الله الله كوم عنون كالقب كيول دياجاتا ہے ١٩٣ جار حشك ند ہونے كى دليل ١٩٩ الله كوم عنون كالقب كيول دياجاتا ہے ١٩٣ سنواركر براجنے كى دوصور تيل ١٩٩ الله كالم واساتركيول كہاجاتا تھا ١٩٣ عمل مقصود ہے تہ كررسوخ أكل باطنى آئے ہو بيا على دولت ١٩٣ عمل مقصود ہے تہ كررسوخ أكل باطنى آئے ہو بياجاتي سنت ہے ١٩٥ خود برخو ہے الله الله الله كا خلاصہ الله الله الله الله الله كا خلاصہ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19         | غذا می کاراز                        | 414  | نفس کو قابو میں لا نااصل جیز ہے         |
| منور الله المن المن المن المن المن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44         | احوال صادقه                         | 400  |                                         |
| المنافي المنافي المنافي المنافي والت المالم المنافي والت المنافي والتي والت المنافي والتي وال | 44         | ہارے خنگ ندہونے کی دلیل             | 414  | <u> </u>                                |
| الوكياجانين التباع سنت ہے ماہ الحداث كا ادب ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 49         |                                     | 'AF  | <del></del>                             |
| و المول كا اقرب طريق ا تباع سنت ہے ملاق كا خلاق كا خلاق كا خلام الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                     | 4h   | _ ·                                     |
| تلندر كي تعريف ١٥ تمام اخلاق كاخلاصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | مخل ہی طریق کا اوب ہے               |      | <u> </u>                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | خوزبدخو ہے                          | 40   |                                         |
| الله کے محبوب بننے کی ترکیب میں 10 اپنے کام کا ہار کسی پر ندوڑا لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | تمام اخلاق كاخلاصه                  | 40   |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | ا ہے کام کا ہار کسی پر نبدؤ الے     | ۵۲   | الله ي محبوب بيننا كي تركيب             |

| <b>40</b> | ہمت پیدا کرنے کا طریقہ            |            | جواب مِن تاخير كرناياند ينا                    |
|-----------|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| 40        | اصل مقصود طريقت                   |            | القاق كاراز                                    |
| ۷۵        | سهولت تضوف                        |            | اجنبی ہے ملاقات کا طرز                         |
| ۲۷        | دین کی اصلاح ہے دنیا کی بھی اصلاح | <u> </u>   | صوفيه كالميك مقوله                             |
| ۷٦        | تقريبات مين عورتون كاجانا         |            | اس جوش خوشی کاعلاج جو مش غیبت تک پہنچادے       |
| 44        | اجابة داعى كيموم كابيان           | 21         | قارى كوېدىيەدىي <del>ن</del> ے كادب            |
| ۷۲        | ذ كروشغل صرف عين اصلاح بين        | ۷٢         | د نیااورآ خرت کی مثال                          |
| ۷١        | محقق کی ایک شناخت                 | 2r.        | حق تعالی کی محبت                               |
| ۲۷        | آ ٹارکٹرت معصیت                   | ۷r         | تبرے فیض کے اقسام                              |
| 22        | کامل کیسوئی کاا تظارفضول ہے       | <u>∠</u> m | عربي كے علاوہ ديكرز بان ميں جمعه ياعبيد كا خطب |
| 44        | روح اعتكاف كي انتظار صلوة ب       | ۷۳         | ہارے بھائیوں کی تباہی کی وجہ                   |
| 44        | دو څخصول کے ہجرت کی ممانعت        | ۷۳         | خداکے لئے جان کیا چیز ہے                       |
| 44        | ننس توشیطان کا بھی گمراہ کنندہ ہے | 44         | بے موقع ذکراللہ کی بھی ممانعت                  |
| 22        | ا تفاق كامعيار                    | ۷۴         | ظلم ندیل سلطنت ہے نہ کہ کفر                    |
| 44        | حيات طبيبه كي حقيقت               | 48         | مجذوبين ميں گوعقل نہيں ليكن سلامت              |
| ۷۸        | فساديين الزوجين                   |            | حواس ہوتی ہے                                   |
| ۷۸        | امر بالمعروف كااليك قاعده         | 45         | غم وَلَكرے روح میں نور بیدا ہوتا ہے            |
| ∠.        | اختلاط بالاثثين كالحريق           | 24         | اصلاح نفس کے لئے زی دعا کانی نہیں              |
| ∠۸        | عورت مرتدہ کے نکاح کا تھم         | ۷۳         | امراض جسمانی میں امراض نفسانی                  |
| 4 ح       | رضابالكفر كے كفر ہونے كى توضيح    | ٧٣         | خواب پر عزم بیت کی بنا کی مثال                 |
| ٤٩٠       | تجديدا يمان وتجديد نكاح كاطريقه   | ۷۵         | علاج غيبت                                      |
| 49        | مِناه کااثر متعدی ہے              | ∠۵         | رضائعوام كاورجه                                |
| ۷٩        | کب کابارآ ورہونا حیثیت ہی برہ     | ۷۵         | بخل کے درجے                                    |
| ۷٩        | صدقه وزكوة تمهار بينفع كيليئ      | ۷۵         | شناخت تكبر كامعيار                             |
|           |                                   |            | <del></del>                                    |

| _    |                                 | <del></del> - |                                       |
|------|---------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| ΑY   | واردات كى مخالفت مصر            | ۷٩            | اليع معدوم كى حرمت كابيان             |
| ۸٩   | ذ کرمحبوب مقلل ہوتاہے           | ۸۰            | ارُّ طعام حرام                        |
| ΓA   | اتل الله كزنده دل جونيكاراز     | <b>A.•</b>    | اصلاح تع معدوم كاطريقه                |
| ΥΫ́  | معصيت نيخ كاطريقة               | ۸٠            | ملائل عشر                             |
| ۲۸   | عشره اخبر من حضور والنه كي حالت | Λ1            | عشرنكالتے سے پيداواريس ترقى موتى ب    |
| 14   | نقل اوراصل                      | ۸۲            | المراف كي حقيقت                       |
| 14   | عشاء فجرگ جماعت كامصلى          | Ar            | تمليك كخفق كاشرط                      |
| ٨٧   | غلونی البلاغة مبغوض ہے          | ۸r            | مثابده فق معصيت كيهاته جمع نهيل موسكن |
| Λ2   | معصیت کی ایک بردی فرانی         | Ar            | خوف سےرونے کی مدح                     |
| ٨٨   | حب رسول معلوم كرف كاراز         | ۸r            | قوت شهوانی کی تکبیداشت                |
| ٨٨   | عوام دخواص کی محبت کا فرق       | ۸۳            | مسنون طريقه علاج كرنا                 |
| ۸۸   | الل سنت كامذ بهب                | ۸۳            | تداوى بالحرام كانحكم                  |
| 19   | ملنے کا ایک دستورالعمل          | ۸۳            | بورى كائ كأحكم عقيقه مين              |
| · A9 | عدت لوازم ایمان ہے ہے           | ٨٣            | حديث لولاك الخ كي اصل                 |
| ٨٩   | قرآن وحديث كامدلول اصلى         | Aff           | الشكك وتر ودكا اصلى علاج              |
| ٨٩   | چنده اورغر با                   | ۸۴            | قرض كے معاف كريكا طريقه               |
| ٨٩   | شوق ر کھ کر کام کرو             | ۸r            | اسرأف في التكاح مزيل بركت             |
| A9   | وسعت نظر سے اعتراض              | ٨٣            | الياقرض جس معصيت كاعانت بو            |
| 9.   | غيبت كاايك علاج                 | ۸۵            | شيخ كاليك دستورالعمل                  |
| 9+   | بدعتی اور کا فر کے اگرام کا فرق | ۸۵            | ایدائے شیوخ بلامقصد بھی مصرب          |
| 9+   | علائے دین کی تو ہین کا متیجہ    | ۸۵            | واحت رساني شخ كالكي طريقة             |
| 9+   | سو فيه مجوزين و مانعين          | ۸۵            | مجد کے لوٹے کا محبوں کرنا .           |
| 9.   | معتقد فيريح مغلوب بهونے كى تمنا | ٨۵            | عقل كا كام                            |
| 91   | بزرگوں کے قریب دنن ہونیکی تمنا  | ۸۵            | قیامت میں ہرممل کی ہیئت               |
|      |                                 |               | i                                     |

|     |                                   | ¬ .—— |                                             |
|-----|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| 94  | محبت حق بيدا كرنيكا طريقه         | 91    | اولياءا ورانبياء كي بشف كوتفاوت             |
| 92  | بندہ کا کام ہمت ہے                | 91    | حثيف اورمضيف                                |
| 94  | مبتد بوں کوتشب بالاسباب           | 91    | طریق میں مقصود جمعیت قلب ہے                 |
| 92  | عشاء ك وفت بهي تهجد               | ٩ı    | رفع تشابه كامعيار                           |
| 9/1 | زیاوت کرنے کیلئے قاتی کرنیکی مثال | gr    | تضرفات نفسانيه                              |
| 9.4 | رضائے واقعی معلوم کر ٹیکی صورت    | 91    | مولا نا قاسم نا نوتو ئ كاطرز تربيت          |
| 99  | حق تعالیٰ کے فنی ہونے کے معنی     | 97    | غيرالله کاا ہتمام ناپسندیدہ ہے              |
| 99  | مسام ہے کوئی چیز جوف میں پہنچنا   | 4r    | مخققین اورمنتهین کی شان                     |
| 99  | منا ظره کی صورت                   | 91    | شغل وحدة الوجود كيشرا يظ                    |
| 99  | جاهدوا ہے کیا مراد ہے             | 91"   | ا ممال صالحہ کی تو فیق عطا پر ہے            |
| 99  | سواداعظم ہے کوئی جماعت مراد ہے    | 91"   | نعمها ئے جنت                                |
| 99  | انقام کے زیادہ دریے ہونا          | ۳۴    | منتبی کواولا دیمرنے پرآنسو                  |
| 1++ | اوروں کی فکر میں کا وثن           | م و   | خلق معنسيت اوركسب معصيت                     |
| 1++ | تعليم حسن معاشرت                  | θħ    | معصیت کر لینے ہادہ معصیت کا توی ہونا        |
| 1++ | سفارش کا طریقه                    | ۳۱۹   | طاعات کے ساتھ تقاضائے معصیت                 |
| 100 | مريد كاايك ادب                    | 9,4   | نمازین سنن کی رعایت                         |
| 1++ | تبض أورمعاصى                      | 90    | كيفيت موجب قرب نبين                         |
| 1+1 | ناقصين كوافضل كى تحرى             | 92    | گناه کی کمیت و کیفیت کود کی کرتو به نه کرنا |
| 1+1 | علت وحكمت كا فرق                  | 96    | تشبيه بالصونيهمي قابل قدرب                  |
| 1+1 | تخليه كالمد ع تخليه               | 90    | تهجد کی تو فیق پر ناز نه حیا ہے             |
| 1•1 | حيا كے غلبہ كا اعتدال             | 94    | توبهے منارے گنا ہوں کے من جانیکی مثال       |
| 1+1 | متجد کے بعض آ داب کلید ہیں        | 97    | منناہوں کو بخت مجھناعلامت ہے ایمان ک        |
| 1+1 | کون ہے مشاہد کیلئے سفر کرنا جائز  | 94    | جواعتقادتوب مانع ہودہ ندموم ہے              |
| 1•r | تہذیب. بلاضرورت دوسرے سے فرمائش   | 97    | کون قا بل صحبت ہے                           |
|     |                                   |       | <del></del>                                 |

|                 | 12 1                                  |       |                                          |
|-----------------|---------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 1•A             | مناظره ك تصديق أغين ك كتابون كامطالعه | 1+1"  | خبررؤيت ملال كاشاعت                      |
| 1+9             | قلب كالثر                             | 1+4"  | المناكا مقيقت                            |
| 1+9             | شنخ کی محبت                           | i•r   | مجا فظت مجامد ين جهي جهاد                |
| f+9             | تبركات كااصل                          | [•٢   | العض مواقع جوازغيبت                      |
| 1+9-            | علم مطلوب کون ہے                      | 1-1   | مال کی حقیقت                             |
| {•              | معقولات كب نافع بين                   | !+1"  | لغواور نضول ابتداءومباح ہے               |
| <b>∦•</b>       | تمثيل مكروه                           | 1+5   | قرب بزول کی ایک مثال                     |
| II+ .           | تبليغ اورمصالح                        | 1+3** | سر ہو کر دعا ما نگناحق بعالی کو پسند     |
| 11+             | حقیقت تقوی                            | 1•1"  | حق تعالی کیوبہ سے مقوق کیسا تھ محبت کرنا |
| II+.            | میراث کے متعلق ایک اہم مسئلہ          | 1000  | عارف كابركام خداك واسطي وتاب             |
| ıiı             | شرف نسب سبب فخرنبین                   | 1+14  | اللف كے خدام كانداق                      |
| 111             | مال كانسب معترضين                     | 1+1*  | المشف القيو ركوئي كمال نبيس              |
| Ш               | سيادت كامدار فاطمه مير                | 1+14: | ا بیان ومل صالح سے قبولیت                |
| 111             | أنكريزى كودين في كولى تعلق نبيس       | 1•۵   | الیمان وعمل صالح سے غذائے روحانی         |
| 481             | سودا کامتخرا بن اپن بیوی ہے           | 1+0   | مثابده کے اقبام مع تحمت ومثال            |
| 117             | فلاح کی حقیقت راحت ہے                 | 1+4   | نظبت                                     |
| . II <b>r</b> - | نمازے محت الجھی رہتی ہے               | 1+%   | حسن ظن وقوت رجاشرط قبولیت دعا            |
| IIr             | اعمال کے آثار جمرے پر تمایاں          | 1+4   | حلیٰ تعالیٰ کے کرم کی ایک دلیل           |
| 'nт             | گناهول کی سوزش کا حساس نه مونیکاراز   | 1.4   | امساك باران كاايك علاج                   |
| - [[*]          | گناہوں ہے دل کمزور ہوجا تا ہے         | 1+2   | شرط عادى عطاكى يب كيطدى ندميات           |
| 119~            | توت عمليه كى كمزورى كيوجه قوت علميه   | 1+4   | مناسبت شخ کے معنی                        |
| THE             | خلوت كامقصودا ورجلوت ميس خلوت         | 1•4   | علم مطلوب كي تعريف                       |
| 119"            | علم ومل موجب شرف کب ہے                | 1.0   | وعظے فودوا عظ كوس طرح نفع موجاتا ہے      |
| 1117            | سلوک کا مدار ہی کف نفس پر ہے          | A+1   | بدوین کے ساتھ طلقم                       |
|                 | <u> </u>                              |       | ]                                        |

| 119          | ذ رارى المشر نين والموشين كأتحكم                                      | IIM  | مسلماتون كوعناه بين بورى لذت تبين ل تنتق |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| IK•          | لذت اور سہولت کی طنب نفس کا کیدہے                                     | 1114 | مومن كو تحصيل شده اشياء كااحساس          |
| <b>∤</b> 1*• | جعيت قلب كخصيل كأقر                                                   | IIm  | منكر تخيرى اصليت                         |
|              | بدعت طاہری بدظنی کی تعریف                                             | Hh   | خواب يس حضور والفيالية كي زيارت كانتكم   |
| 170          | عارف اینے کورائی کے برابر مجھتا ہے                                    | 110  | خطا معاف کرویے ہے ول کا کھل جاتا         |
| Ir•          | بلا قصدحسين كاخيال                                                    |      | تجهی ضروری نہیں                          |
| ırı          | تعليم اعتدال في الطلب                                                 | 110  | جذبات بشريه                              |
| Iri          | اعطائے عشق ولذت کاراز                                                 | 110  | بر حالت میں عزیمیت                       |
| iri          | الذت مقصود ہی نہیں                                                    | ۱۱۵  | ہرمسلمان کو گناہ ہے وحشت                 |
| irr          | مقصودیت کی شان                                                        | ill  | امر بالمعروف كاطريق                      |
| ודר          | اشتغال کیمیاممنوع ہے                                                  | HY.  | انفاق معتبر كي تعريف                     |
| IFF          | احكام نذرمذ قيل وتنقيح                                                | 114  | مال حرام وحرام مخلوط بالحلال كي زكزة     |
| 177          | حضرت عاجی صاحب کی عبدیت                                               | 112  | اطمينان بالدنيا كامطلب                   |
| IFF          | علاج فرح بالمدح                                                       | 112  | حسن ہے میری کی دوصورتیں                  |
| IM           | سم فہموں سے مناسبت ہیں                                                | 114  | طلب اوردهن بيدا كرنے كاطريقه             |
| 117          | اللّٰدے بندوں کے ساتھور عایت                                          | 114  | مراقبه حيات كاطريقه                      |
| 1717         | شق راحت كالختبيار                                                     | 114  | سوچنے کی مثال                            |
| 1rr          | ظاہروباطن کا کیساں ہونا                                               | 112  | حقه کمیا ہے ایک ڈاکو ہے                  |
| 476          | بيعت كوآ ژوينا                                                        | IIA. | گھوڑوں کے برداخت کی ترغیب                |
| 170          | فَنَر _ راسته كاانكشاف                                                | ffΛ  | مرض كالقديبين                            |
| Iro          | دوموذیوں کے درمیان حفاظت کی فکر                                       | IIA  | مسلمان کی وضع اتباع احکام ہے             |
| ira          | مسلمانون كي خدمت                                                      | нл   | بدييك استعال كي ترغيب                    |
| iro          | غصدكي حالت مين فيصلد                                                  | 114  | مباحات میں گئی مناسب نبیں                |
| 170          | جِهِالْ عَلْمِ كِي صَرورت بوو مِالْ مَرى حَوْقُ لَيْنَ كَا فَيْ مِينَ | 119  | كمال بركام كالنهاك يهوتان                |
|              |                                                                       |      |                                          |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | _ <del></del>                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19-5                                   | چين نه آنامعصيت نبيس                                                                                                                                                                                                                        | ודין                             | عدل نری نری کا نام نہیں                                                                                                                                                          |
| ۲۳                                     | جنت میں انتظار و بے پیٹی ندہوگی                                                                                                                                                                                                             | 184-                             | شفقنت طبعي                                                                                                                                                                       |
| 1977                                   | لوژهون ٔ سیدو <u>ل اور ذاکرین گاحتر</u> ام                                                                                                                                                                                                  | 184                              | ذان كية زياده رحم                                                                                                                                                                |
| 177                                    | منائل مخلف فيه كامحل اوردستورالعمل                                                                                                                                                                                                          | IFT                              | آيت إِدُفَعُ بِالَّتِي الْحُ                                                                                                                                                     |
| ırr                                    | ناا تفاتي ممود بعد مدموم كابيان                                                                                                                                                                                                             | 1172                             | عقل باندى بشريعت سلطان                                                                                                                                                           |
| IPT                                    | صلح كيك مصافحه كافي نبين                                                                                                                                                                                                                    | 11/2                             | صلح کرائے کا متح طریقہ                                                                                                                                                           |
| 122                                    | صلوة الخوف كأمحل                                                                                                                                                                                                                            | 11/4                             | سر پرست کی دائے کب معتبر                                                                                                                                                         |
| 1877                                   | اسلامي تعليم خود جا ذب قلوب                                                                                                                                                                                                                 | I <b>r</b> ∠                     | مثلین کی در یافت کرنیکا قاعده کلیه                                                                                                                                               |
| le-e-                                  | كسب د نيا مفنر ورت مذموم نيس                                                                                                                                                                                                                | IFA                              | ہماری حس کی مثال اورا سکاعلاج                                                                                                                                                    |
| ١٣١٢                                   | مسلمانوں کی ترتی کاراز محض دین                                                                                                                                                                                                              | IFA                              | اصلاح كاطريقه                                                                                                                                                                    |
| ١٣٣٢                                   | ابتاع شريعت موجب عزت حقيقي                                                                                                                                                                                                                  | 17%                              | اطمينان باالدنيا                                                                                                                                                                 |
| Ira.                                   | بقائے اتحاد کا مرار تقوی پر ہے                                                                                                                                                                                                              | 17/                              | آخرت سے بخونی کیوبد                                                                                                                                                              |
| 1100                                   | دینداز ہے زیادہ کوئی تعلقات کے                                                                                                                                                                                                              | 179                              | تمام مثنوي كاخلاصه                                                                                                                                                               |
|                                        | حقوق اوانبیس کرسکتا                                                                                                                                                                                                                         | 179                              | قول ثابت کی شخفیق                                                                                                                                                                |
| I                                      | ·                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | ا من مربا                                                                                                                                                                        |
| 110                                    | ستر پوشی کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                           | 144                              | كثرت ذكر كاطريقه                                                                                                                                                                 |
| 100                                    | ستر پوسی بی تر عیب<br>عمل دائمی کا اثر باطن پر                                                                                                                                                                                              | 119                              | کترت ذکر کا طریقه<br>اعمال میں کوتا ہی کا سبب                                                                                                                                    |
| -                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                  |
| ira                                    | عمل دائمی کا اثر باطن پر<br>رعایا کے سلطنت کی ہوس کا متیجہ<br>ساری پریشانیوں کا مدارا پنی تجویز                                                                                                                                             | !rq                              | اعمال میں کوتا ہی کا سبب<br>تواضع میں جذب<br>ولی مقتول کے عفومیں سرا سر مسلحت                                                                                                    |
| 150                                    | عمل دائمی کا اثر باطن پر<br>رعایا کے سلطنت کی ہوس کا متیجہ                                                                                                                                                                                  | irq<br>irq                       | ا مُمَال مِیں کوتا ہی کا سبب<br>تواضع میں جذب                                                                                                                                    |
| 180<br>184<br>184                      | عمل دائمی کا اثر باطن پر<br>رعایا کے سلطنت کی ہوس کا متیجہ<br>ساری پریشانیوں کا مدارا پنی تجویز                                                                                                                                             | 1r9<br>1r9                       | اعمال میں کوتا ہی کا سبب<br>تواضع میں جذب<br>ولی مقتول کے عفومیں سرا سر مسلحت                                                                                                    |
| 11°0<br>11°4<br>11°4<br>11°4           | عمل دائمی کا اثر باطن پر<br>دعایا کے سلطنت کی ہوں کا تیجہ<br>ساری پریٹانیوں کا مدارا پی تجویز<br>آج کل کی ترقی کی حقیقت حرص ہے<br>حرص ام الا مراض ہے<br>شریعت کا مقصود ملا پن ہے                                                            | 1r9<br>1r9<br>1r4                | ائمال میں کوتا ہی کا سبب<br>تو اضع میں جذب<br>ولی مقتول کے عفو میں سرا سرمسلحت<br>میلان الی المعصیت لوازم بشرییہ<br>تعشق کا علاج تزوج ہے<br>کثرت اکل وحرص طعام مرض نہیں          |
| 100<br>104<br>104<br>102               | عمل دائمی کا اثر باطن پر<br>رعایا کے سلطنت کی ہوئ کا تیجہ<br>ساری پریٹانیوں کا مدارا پی تجویز<br>آج کل کی ترقی کی حقیقت حرص ہے<br>حرص ام المامراض ہے<br>شریعت کا مقصود ملائی ہے<br>حرص کے مقتضا پر عمل کرنا                                 | 119<br>119<br>119<br>119         | انکال میں کوتا ہی کا سبب تو اضع میں جذب ولی مقتول کے عفو میں سرا سرمصلحت میلان الی المعصیت لوازم بشریہ تعشق کا علاج تزوج ہے کثرت اکل وحرص طعام مرض نہیں ذلت ہے بیجنے کا حکم شرعی |
| 100<br>104<br>104<br>102<br>102        | عمل دائمی کا اثر باطن پر<br>رعایا کے سلطنت کی ہوئ کا تیجہ<br>ساری پریٹانیوں کا مدارا پی تجویز<br>آج کل کی ترقی کی حقیقت حرص ہے<br>حرص ام المامراض ہے<br>شریعت کا مقصود ملائی ہے<br>حرص کے مقتضا پڑھل کرنا<br>جہتم میں کا فرنہ جائے گی ہاویل | 119<br>119<br>119<br>119<br>1191 | ائمال میں کوتا ہی کا سبب<br>تو اضع میں جذب<br>ولی مقتول کے عفو میں سرا سرمسلحت<br>میلان الی المعصیت لوازم بشرییہ<br>تعشق کا علاج تزوج ہے<br>کثرت اکل وحرص طعام مرض نہیں          |
| 100<br>104<br>104<br>102<br>103<br>103 | عمل دائمی کا اثر باطن پر<br>رعایا کے سلطنت کی ہوئ کا تیجہ<br>ساری پریٹانیوں کا مدارا پی تجویز<br>آج کل کی ترقی کی حقیقت حرص ہے<br>حرص ام المامراض ہے<br>شریعت کا مقصود ملائی ہے<br>حرص کے مقتضا پر عمل کرنا                                 | 179<br>179<br>170<br>171<br>171  | انمال میں کوتا ہی کا سبب تواضع میں جذب ولی مقتول کے عفو میں سرا سرمصلحت میلان الی المعصیت لوازم بشریہ تعشق کا علاج تزوج ہے کثرت اکل وحرص طعام مرض نہیں ذلت ہے بیجنے کا حکم شرعی  |

| الدلد | بعض وه سورتين جس مين فتوي ريمس انسب      | Im4    | تحكرارمقة ومست كانقاضا                 |
|-------|------------------------------------------|--------|----------------------------------------|
|       | ے تقویٰ پڑمل کرنے ہے                     | 11-9   | ا غذ کمیشن کا حکم                      |
| Ira   | حقیقت کبراوراس کاعلاج                    | 11-9   | توکل کے اقسام اوران کا تھم             |
| 112   | تزئین میں اعتدال محمود ہے۔               | 114.   | اصلاح کی کوئی انتہائیں                 |
| IrA   | طلب رضايخ خلاف اخلاص نبيس                | 100+   | معصيت كأعلاج                           |
| f/A   | صحیت حرام کی صورت                        | 1144   | تقليل طعام كالمتح طريقه                |
| IMA   | تدرت کے وقت قال                          | 441    | تصوف کی کتاب ہے اصلاح نفس              |
| 1174  | استطاعت لغوبه اورشرعيه كافرق             | 114+   | نماز کے اندرمیاح امر کا خیال           |
| 1179  | تنال اور تدابير مخترعه كافرق             | ורו    | جسم کوکیادظل ہےروح کے ترقی و تنزلی میں |
| 16+   | سائل زودجهتين                            | ומו    | ادا يُتَكِّى قرض كالصحيح طريقة         |
| 10+   | حسد كاعلاج                               | 10%    | سالك كوكام لكنا جائة                   |
| 10+   | سُن کی زیادتی سے بیوی کی محبت            | (Mr    | پاکوں پرطعنہ ذنی کی مذمت               |
| 100   | بيعت كى حقيقت                            | imr    | اہل یاطل کے بھی تکفیری ممانعت          |
| 161   | معصیت کوطاعت مجھنا کفرے                  | 10°r   | اعتران برمعلم مفنرطریق ہے              |
| 101   | قیامت کی بیبت                            | 1177   | خدا کی محبت کے آثار                    |
| 101   | حرص كالتجيب وغريب علاج                   | irr    | وجهی کاعلاج                            |
| ۲۵۱   | تتمدعلاج حرص                             | IMM    | مدى نبوت كومسلمان كهنا                 |
| ior   | عورتوں کے عیب اکثریہ ہیں                 | 100    | مناه کاعلاج مناه ہے                    |
| 161   | علوم جدید کی تعلیم عورتول کو بخت مفتر ہے | 164    | آ نارخشوع .                            |
| 100   | علاج مفيده فسادسفر حج مين مال تجارت      | ١٣٣    | اعتدال ہی میں دوام ہے                  |
|       | لے جانے کا تھم                           | 1144   | صوفيه كوعكم ست زياده عمل كااجتمام      |
| iar   | حرص کی مثال خارش کی ہی ہے                | ורירי  | ایمان پرتفتر مرکی ایک بزی دولت         |
| ۱۵۴   | مسلمان ہے ایک سال تک نہ ہو ننے کا گزاہ   | 144    | ا خلاق کی حقیقت                        |
| 101   | مضيبت كادستورانعمل                       | ווייוי | طريقة معتدل درترك اسباب                |

| ابا نے پی سے چندہ لیے کا تھم میں اس اس کا کا میں میں دو ہراا ہر لے گا الا اس کی سے چندہ لیے کا تھم میں دو ہراا ہر لے گا الا اس کی سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |      | ·                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| الدال على الخير الله العلى الخير المسائل الله على المسائل الله على المسائل الله على الخير الله الدال على الخير الله الله على المسائل الخير الله الله الله الله المسائل المسائل الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 141    | <del>   </del>                            | Iar  | نابالغ بحول سے چندہ لینے کا علم        |
| الدال على الخير الدال المعالى | IPI.   | نا کامی کی صورت میں دو ہراا جرملے گا      | Ibr  | سس کے مالی کاموں میں پڑنا مناسب تہیں   |
| المال | 141    | ا فا خسه اوراستفاضه کی شرا نکا            | IST. |                                        |
| المناق كار في كار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | וזינ   | معاصى اوراعمال صالح كى خاصيت              | 100  | الدال على الخير                        |
| النان کاراز الاست کا جواب الاست کا جواب الاست کا جواب النان کاراز الاست کا جواب النان کاراز الاست کا جواب کاراز الاست کا خواری کے در دری جا جواب کا کاراز الاست کا خواری کا خواری کاراز الاست کا خواری کا خواری کا خواری کاراز الاست کا خواری کا خواری کاراز الاست کا خواری کا خواری کاراز الاست کا خواری کا خواری کا خواری کاراز الاست کا خواری کاراز الاست کا کاراز الاست کا خواری کاراز الاست کا کاراز الاست کاراز است کاراز الاست کارز الاست کاراز الاست کار کارز الاست کارز الاس | 131    | تملّ عد كاحتم مختقيقي                     | ۱۵۵  | دین کے کام میں دینا خدا کودیناہے       |
| الفاق کاراز الله المحال الله المحال الفاق کاراز الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 175    | نقائص جاه                                 | 100  | مواساة كاترغيب                         |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ftr    | علاج كلفت                                 | ۲۵۱  | مواساة بربعض اعتراضات كاجواب           |
| المعنی نیاده قواب المعنی المعنی نیاده قواب نیاده نیاد | FYF    | تفسير عجيب أيتان الصلوة منهن              | rat  | ا تفاق کاراز                           |
| المعلاد معلاقت برب المعلاد ال | IYM    | بزرگوں کی صحبت کا ادنیٰ اثر               | 107  | نیت الله کیلئے ہوتو نا گواری سے دیے    |
| المن المنال المنافرة | ۱۲۳    | حمايت البي كے نزول كاراز                  |      | می <i>ن زیاده تو</i> اب                |
| المن المناورة في المناورة الم | ۳۲۱    | نورنهم كسے درست موتا ہے                   | 161  | حق کامدارعلاقہ پرہے                    |
| ورت کوچنده وغیره می شوبر ساجازت اسلام کانیک شفقت سے بوتا ہے اسلام کانیک شنق کی تعریف اسلام کانیک شن کی تعریف اسلام کانیک شن کا کام شفقت سے بوتا ہے اسلام کانیک شن کی تعریف اسلام کانیک شن کے دارات اور مداہشت اسلام کانیک شن کے دارات اور مداہشت اسلام کانیک شن کے دارات اور مداہشت سے لیا کرو اسلام کانیک شن کے دارات کی شقیقت سے لیا کرو اسلام کانیک شن کے دارات کی شام کو کوئی شکوئی تکلیف شرور ہوئی ہے اسلام کانیک کے دیا کہ دارات کانیک کے دیا کہ دارات کی کہ دارات کانیک کے دیا کہ دارات کی دیا کہ دارات کے دیا کہ دارات کی دیا کہ دارات کی دیا کہ دارات کی دیا کہ دارات کے دیا کہ دارات کی دیا کہ دارات کی دیا کہ دارات کے دیا کہ دارات کے دیا کہ دارات کانیک کے دیا کہ دارات کے دیا   | 145    | فہ بیجہ گائے شعائر اسلام ہے               | 104  | بے در دی جانور کا خاصہ ہے              |
| اسلام کا آیک حسن می تعریف کا  | 148    | حج میں گھریار کو یا دنہ کرنا جا ہے        | 104  | مصيبت كي تعريف                         |
| البذاذة كي حقيقت المهادة المنظمة المن | 17 m   | تبليغ كاكام شفقت بوتاب                    | 102  | عورت كو چنده وغيره ميل شو هرسے اجازت   |
| البذاذة كي حقيقت المهذاذة كي حقيقت المهذاذ المهداذ المهداذة كي ال | 14°C   | اسلام کا گیک حسن                          | 104  | تنتهی کی تعریف                         |
| اجماع فلا برگون کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (H)    | حضور کا پنابال تقسیم کرنے کاراز           | 102  | بدارات اور بدایست                      |
| بزرگوں کو کو کی نہ کو کی تکلیف ضرور ہوتی ہے 109 جماد کی مشروعیت کی وجد میں اسلام کا ایک اور افتدیار میں افتداد کے سامنے 110 جماد کی مشروعیت کی وجد 110 ہے 1 | 1414   | تقبيل حجراسود كالمنثاء                    | IBA. | البذاذة كي حقيقت                       |
| امورا فتياريداورغيرا فتياريد كافكم المورا فتياريداورغيرا فتياريداورغيرا فتياريد كافكم المورا فتياريداور أبا واجداد كسامني المورا المور | ייוֹצו | اجتاع ظامركواجتاع باطن مين يزادخل         | IΔΛ  | یے آیوالوں کوآؤ کو جھگت ہے لیا کرو     |
| انبیاء پنبم السلام اور آبا وَ اجداد کے سامنے اللہ الله الله اور آبا وَ اجداد کے سامنے اللہ الله الله الله اور آبا وَ اجداد کے سامنے اللہ الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 146    | تمازاورغلامول كأخوب خيال ركھو             | 10.9 | بزرگوں توکوئی شکوئی تکلیف ضرور ہوتی ہے |
| عرض اعمال جرخ کاعتدال وی ہے جو تھم شریعت کا ہے۔<br>اپنی چیز کی حفاظت کا اہتمام شغل مع اللہ ۱۲۰ شریعت کا اتباع ہر بشریر لازم ہے۔<br>مریعت کا اتباع ہر بشریر لازم ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ari    | جهاد کی مشروعیت کی وجه                    | 109  | امورا ختیاریهاورغیراختیاریه کاحکم      |
| ا پی چیز کی حفاظت کا اہتمام شغل مع اللہ ۱۲۰ شریعت کا اتباع ہر بشریر لازم ہے ۱۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | arı.   | محائن اسلام کا ایک اثر                    | 14.* | انبياء ينبم السلام اورآ باؤاجداد كسامة |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IYY    | ہر چیز کا عمدال وہی ہے جو تھم شریعت کا ہے |      | عرض اعمال                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PFI    | شریعت کا تباع ہربشر پرلازم ہے             | 14+  | 1                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 142    |                                           |      | کے منافی نہیں                          |

| 124    | شب برات کی خصوصیت                        | 144 | ادا نیکی زکوه کی پیشگی میں حکمیت             |
|--------|------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| ۱۷۳    | تهجد کی نصلیت                            | lĭ∠ | ماعندالله باق كابيان                         |
| 127    | عجئب کی غدمت                             | 114 | <u>ىكال شريعت</u>                            |
| الم كا | سلف نے معاشرت تک میں عجب کاعلاج کیا      | 174 | حالت مصيبت كاحكام                            |
| 1214   | ېم ميں اور صحاب ميں فرق                  | AFI | مصيبت كي حقيقت                               |
| الا    | ہیئت متاز بنانے کی جھی کوشش نہ کرے       | API | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| 140    | سختی کی حقیقت                            | 179 | خالی الذہن ہوتا بھی قبول کیلئے کافی ہے       |
| 144    | م<br>مورنمنٹ کی مداخلت وقف میں جائز نہیں | 149 | ریا کامدارنیت پرہے                           |
| 124    | مظالم حکام کے دفعیہ کیلئے تدابیر         | 144 | خيلاء كالمحل مشروع                           |
| 127    | مصالح دنيويدكي تقذيم نثريعت پرمناسب نبيس | 179 | غربا كاايك ببير تجارت كيلئ وبيان             |
| 141    | امرخلافت كيليخوت اميرالمومنين كي ضرورت ب |     | ہے جیسے امرا کا ہزار دو ہزار                 |
| 122    | بر کام میں مومن کی من جانب اللہ          | 14+ | غرباءکے چندہ کی قدر کرنی جاہیے               |
| 122    | جنت میں بیبیاں حوروں سے افضل ہوگئ        | 14. | مقبولین کوچھیٹر ناموجب غضب الہی ہے           |
| 144    | ضاد کا حکم مقبی بیہ                      | 12+ | حضور عطيع كي دعا واستغفار كيمفيد بوينكي تثرط |
| 144    | رنج طبعی منافی تفویض نہیں                | اکا | خدا کی راہ میں خرج کرنے کی ترغیب             |
| 1∠A    | توكل وتفويض ورضاك حقيقت                  | 121 | من سنة "حسنة" ميل باني عام ب                 |
| 141    | تكبيركا أيك علاج                         |     | اضانی ہو یاحقیقی                             |
| 144    | شیخ اور مرید کی مناسبت کے معنی           | 121 | ماری شریعت کفار مسین کے شکر میکی تعلیم دی ہے |
| IΔΛ    | تأكيد عصمت ودربر بالاباء                 | ı∠r | لفس توشیطان کا بھی باب ہے                    |
| IΔΛ    | آ خرت میں کفار پر بھی رحمت ہوگی          | 128 | الحزم سوءالظن كي تفسير                       |
| 149    | شب قدر میں نیندے دفعیہ کی ترکیب          | 128 | دوسرے کے ساتھ حسن ظن کی تعلیم                |
| 149    | تواضع وشكرجمع بهوسكته بين                | 124 | بركت حقيقت                                   |
| tA+    | حق تعالیٰ کی شان کے سامنے سمی کا زہدو    | 121 | مولوی اس ترقی کے حامی نہیں جس میں            |
|        | طاعت بچوه تقیقت نهیں رکھتا               |     | دین کی خرا بی ہو                             |

| بی جیب خرج بھی ہے۔ ۱۸۰ زوق حاصل کرنے کا طریقہ ۱۸۸<br>بل ترک ہے۔ ۱۸۰ طالب کی نیت کیا ہوئی جائے ۱۸۹<br>اصلاح کا بہترین طریقہ ۱۸۰ حضرت حاجی صاحب کا طریق | <del></del>       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                       | حيامفرط ت         |
| اصلاح کا بہترین طریقہ ۱۸۰ حضرت حاجی صاحب کا طریق                                                                                                      | 7 4               |
|                                                                                                                                                       | عورتوں کی         |
| ت كرناجوا تمردي كيفلاف ١٨٠ الله بين خوددارى كهان                                                                                                      | عورنوں پر         |
| دے میں رکھنا عین دلجوئی ہے۔ ۱۸۱ تخصیل راحت کا گر                                                                                                      | عورتوں کو پر      |
| سفارش عورتوں کے بارے میں ۱۸۱ مجمل کلام بولنا خلاف سنت ہے ۱۹۰                                                                                          | الله تعالیٰ کی    |
| ت مرف درجه ما دو مین مطلوب بین ۱۸۱ شیخ کیلئے نراصالے ہونا کافی نہیں ۱۹۰                                                                               | صفات فطم          |
| عقلیت کاغلبہ ۱۸۲ آ دابطریقت کےخلاف ورزی کاضرر ۱۹۱                                                                                                     | کیفیت م           |
| شخ ۱۸۲ پیرے مکدر کرنے کی تین صور تیں                                                                                                                  | محل اتباع         |
| شاعری الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                          | علاج شغة          |
| رت سے نکاح کا تھم الم ۱۸۴ کے نمازہ ۱۹۳                                                                                                                | قاد يانى عو       |
| ا شبوت تقدریت الم                                                                                                                                     | اختبادعبدك        |
| یخ که دو پختاج الیہ کے پاس جائے کا ۱۸۴ ماہین انتخطیتین دعا کی ترکیب ، ۱۹۲                                                                             | مختاج كوحيا_      |
| ندركرنا جائي كالمامت كأعلم الم                                                                                                                        | بيبيون کی         |
| لام ندكر تاخيانت ١٨٥ وظيفه علاج وسواس كانبيس ١٩٣                                                                                                      | ا ند <u>ھ</u> کوس |
| منت سے طاعت کی عظمت ا ۱۸۵ ایزرگول سے برکت حاصل کرنیکی شرطاعقاد ہے ا ۱۹۳                                                                               | ور یافت خ         |
| ہے مجدوب مجنون میں فرق ۱۹۳                                                                                                                            | جاتی رہتی         |
| ت نیند کوز بردی دفع نه کرے ۱۸۲ تحقیق متعلق لیلة القدر ۱۹۳                                                                                             |                   |
| من كرمتعلق ايك وقيق اور الأمما الشحقيق متعلق نسيان قرآن الما                                                                                          | تشدد في ال        |
| ایک جلسه میں متعددا شخاص کے قرآن ا                                                                                                                    | مفيديات           |
| ل بندولب كا مطلب IAY بيز <u>صنح كا تعكم</u>                                                                                                           | حجثم بندعو        |
| <u> </u>                                                                                                                                              | لباس كام          |
| رین تدبیر بریشانیوں کے دفع کی ۱۸۷ تراویج کے معمولات کی شختین ۱۹۴                                                                                      | <del>. +</del>    |
| عبديت ١٩٥ تهذيب                                                                                                                                       | تعليم كمال        |

|              | -                                       |              |                                           |
|--------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| r•A          | نسبت و ہانی گی تکلذیب                   | 190          | موقع امتحان سالک                          |
| r+9          | نیاز مروجه کی شخفیق                     | 190          | سفارش کی جد                               |
| <b>** 9</b>  | میار ہویں کی مٹھائی کی تحقیق            | 194          | خدمت كاطريقه                              |
| ۲۱+          | ا خلاص کا ایک امتحان                    | 194          | اسراراحكام اللى كےمعلوم كرنيكا طريقه      |
| ři+          | تراوی میں قر آن سنانے کی اجرت           | 192          | عبادت مالى كالثواب                        |
| <b>.</b> 111 | آعلیم و <u>بن</u> قر آن پڑھوانے کی اجرت | 194          | ہے گئے سائل کودینا حرام ہے                |
| rii          | خثوع وخضوع كأتحقيق                      | 19.5         | صبروش كاتعليم                             |
| rır          | تھوڑی آ مدنی کب کانی ہوسکتی ہے          | 199          | تعليم عنوان لطيف كے استعال كي             |
| rir          | عوام کےمعاملة تعویذ کی اصلاح            | Y++ .        | فاتحه كي حقيقت اوراس كى غلو كابيان        |
| tim          | مشش عيد كےردز وں كاادغام                | <b>Y+1</b>   | چا تدی خرید نے میں بائغ کونوٹ دیئے کا تھم |
| rır          | غیر مختار کی حفاظت منجانب الله موتی ہے  | <b>ř</b> +i  | كھو <u>ٹ</u> ے سكد كاتھىم                 |
| *10°         | بچین کی تربیت پختہ ہوتی ہے              | 7+1"         | بنك ميں رو پر جمع كرنے كا تكلم            |
| rim          | حفنرت والا كاملكه شنأخت                 | r•r          | مندوستان کے دارالحرب ہونے کی تحقیق        |
| ria          | اہل صوفیہ کے نز دیک جنت و دوزخ          | <b>**</b> ** | ہندوستان میں جوازر یو کی شخفیق            |
| 714          | نیندکاعلاج                              | 7+1"         | وقاروتكبركا فرق                           |
| riy          | قرب قیامت میں مال کی رغبت ندرہے گی      | <b>***</b>   | رجاءاور غرور كافرق                        |
| רוז          | مال کی مرغوبیت هیقه پنهیں               | 4+1~         | شكراور كبركا فرق                          |
| rin          | کسب د نیااور چیزادر حب د نیااور         | 4+44         | ا نبیاء کیهم السلام کے علوم               |
| MZ           | ونیائے مذموم کی مثال                    | 1.014        | تفکر مظہر حقائق ہے                        |
| ria          | حرص کا علاج                             | r+2          | تعدييا مراض کی شخقیق                      |
| TIA          | غم معتدل کے فوائد                       | r+4          | منی آرڈر کے جواز کی تاویل                 |
| riq          | صدے زیادہ فم کرنا                       | 7+2          | ترکی ٹو پی کا تھم                         |
| 119          | ختم ہو نیوالی چیز ہے کیا جی لگانا       | r•∠          | چوتھی صدی کے بعد اجتہا وہیں               |
| 77*          | شوق آخرت پیدا کرنیکاسبل طریقه           | 700          | ياشخ عبدالقادري تحقيق                     |

| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | the<br>the<br>the<br>the<br>the | تحكمت وببيدار مغترى حصرت والا                           | <del> </del> | استفاضه علم میں تقویٰ<br>متفد مین کے کام میں برکت |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| الاست موكده كي معرب المراكب المستواري المستوا | huh<br>huh<br>huh<br>huh        | 1.                                                      | rrr          | متقديين كے كام من بركت                            |
| الم اطاعت والدین شفقت علی الفعفاء ۲۲۵ و بال عمل خلاف شریعت ۲۳۳ و بال عمل خلاف شریعت ۲۳۳ و بال عمل خلاف شریعت ۲۳۳ و بال عمل خلاف شریعت ۲۳۵ و بال عمل خلاف شریعت ۲۳۵ و بال عمل خلاف شریعت ۲۳۵ و ۲۳۵ و ۲۳۵ و به به ۲۳۵ و به به ۲۳۵ و به به ۲۳۲ و به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ree<br>ree                      | 10 .                                                    |              |                                                   |
| المستر ا | ree<br>ree                      | حسن خلق ورحمت عامه                                      | rrr          | بعت اس وتت الحيل ہے جب بيرے محبت ہو               |
| المستوري ال | rmm<br>rmm                      | حسن معاشرت                                              | rra          | تعليم اطاعت والدين شفقت على الضعفاء               |
| ت کاطریق متانت دلیل کبر ہے ہے۔ ۲۲۲ تعلیم زبد ۲۳۳ جماعون ۲۳۳ ۲۳۳ درتدوں کی کھال کی ممانعت ۲۳۳ جماعون ۲۳۳ جماعون ۲۳۳ جماعون ۲۳۳ جماعون ۲۳۳ جماعوں کی کھال کی ممانعت کہ تھی کہ تیکی بنا ۲۳۳ جماعوں کی خاصیت ۲۳۳ جماعوں کا اپنے کمالات کے نئی کرنیکی بنا ۲۳۳ جماعوں کی خاصیت ۲۳۳ جماعوں کا اپنے کمالات کے نئی کرنیکی بنا ۲۳۳ جماعوں کی خاصیت کے ۲۳۳ جماعوں کی خاصیت کے دشریف کی خاصیت کے دشریف کی خاصیت کے دشریف کی خاصیت کے دشریف کی خاصیت کے دستان کے دستان کی خاصیت کے دستان کی خاصیت کے دستان کی خاصیت کے دستان کے دستان کی خاصیت کے دستان کی کہ کرنے کی کرنے کے دستان کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے                                                                                                        | rrr                             | وبال عمل خلاف شريعت ١٣٠                                 | rra          | طلوع کے وقت نماز کب تک منع ہے                     |
| ج طاعون ۲۳۶ درتدوں کی کھال کی ممانعت ۲۳۶ کی کہ سیار میں موکدہ کی مسجد میں ۲۳۶ بے تکلفی کی علامت کے تکی بینا ۲۳۶ در شریف کی خاصیت ۲۳۶ برزگوں کا اپنے کمالات کے تکی کرنیکی بینا ۲۳۴ درشریف کی خاصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 777                             | لبعض امور باطنه مرض نہیں 💮 🗝                            | rra          | غيبت كهال جائز باوركهان ناجائز                    |
| ریزیا کے دنگ کا ۲۳۷ درندوں کی کھال کی ممانعت ۲۳۳ درندوں کی کھال کی ممانعت ۲۳۳ کی کھال کی ممانعت کی مسجد میں ۲۳۳ بے تکلفی کی علامت کے تک بینا ۲۳۳ دشریف کی خاصیت ۲۳۷ بررگوں کا اپنے کمالات کے تنگی کرنیکی بینا ۲۳۳ دشریف کی خاصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | مصنوعی متانت دلیل کبرہے ہے ہے                           | rry          | بيعت كاطريق                                       |
| ملیت سنن موکده کی مسجد میں ۲۲۷ بے تکلفی کی علامت<br>دشریف کی خاصیت ۲۳۷ بزرگول کا اپنے کمالات کے نئی کرینگی بنا ۲۳۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۳۴                             | تعلیم زید                                               | rry          | علاج طاعون                                        |
| وشريف كي خاصيت ٢٢٧ بزرگون كاليخ كمالات كفي كريكي بنا ٢٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | درندوں کی کھال کی ممانعت                                | rry          | تھم پڑیا کے دنگ کا                                |
| <del>}                                    </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲۳۴                             | بِ تَكُلَفَى كَى علامت                                  | rry          | افضلیت سنن موکده کی مسجد میں                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۳۳                             | بررگوں کا اپنے کمالات کے نفی کرنیکی بنا ہم <sup>ہ</sup> | 772          | درودشریف کی خاصیت                                 |
| رہ مج میں بعدہ نامید کا طلم اللہ اللہ کیائے تر مین نامناسب طریق ہے اللہ اللہ کیائے تر مین نامناسب طریق ہے اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rra                             | طالب کیلئے تر نمین نامناسب طریق ہے ہ                    | rrz          | سوره مج من مجده تاشيها تلكم                       |
| ذات انب ہے بہتری کے لئے ۲۲۷ اہل اللہ کے قلب میں کسی کی میب نہیں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rra                             | ابل الله كقلب منس كن ميب تبيس الم                       | 11/2         | اہم ذات انسب ہے بہتری کے لئے                      |
| بالدبير درستگي د من وحافظه کې ۲۲۷ طالب کا کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | د۳۳                             | طائب کا کام                                             | 772          | ا يك تدبير در تشكّى ذ بهن وحافظه كي               |
| <u>  </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>* " "</b>                    | سرر برن طرق ہے                                          | ΥΥΛ          | خودرائی کاعلاج شان تربیت                          |
| والقدر كي دعا ٢٣٦ لتعليم تؤكل ٢٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲۳۲                             | تعليم تؤكل ٢٣                                           | 779          | ليلة القدركي دعا                                  |
| عقامة فوق الكرامت ٢٢٩ كبر حدد رياء تخت مرض بين ٢٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٢٣٦                             | كبرُ حسدُ دياءِ بخت مرض ٻين                             | rra          | الاستنقامة فوق الكرامت                            |
| باطنی کا مدارنسبت پر ۲۲۹ تعلیم معاشرت ۲۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲۳٦                             | تعليم معاشرت ٢                                          | 779          | نفع باطنی کا مدارنسبت پر                          |
| ت النكي مصلحت مفيده ٢٣٩ طرز مشوره ٢٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PPY                             | طرِزمَشوره ۲۰۰۰                                         | 719          | ببعت الني كي مصلحت مفيده                          |
| اعديم الفرصتي مواتنا بي احجهاب ٢٣٠ توجه متعارف اصلاح كامسنون طريق نبيس ٢٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rrz                             | توجيه متعارف اصلاح كالمسنون طريقتيس ك                   | *P**         | جتنی عدیم الفرصتی ہوا تنائ احیصا ہے               |
| ح كل عورتوں كى اصلاح كاطريق ٢٣٠ مجبور و مختار كافرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rr <u>z</u>                     | مجور ومختار كا فرق                                      | rr.          | آج كل عورتوں كى اصلاح كا طريق                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۳۸                             |                                                         | 17-          | طالب کیلئے خودطلب بروی سفارش ہے                   |
| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rra                             | متحقیق ساع موتی                                         | rr           | نكاح فانى اگركرية وبيت مجاهده كري                 |
| ت وسادگی ۱۲۳۸ علم وجامعیت ۲۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | í                               | علم وجأمعيت علم                                         | 777          | عکمت وسارگی                                       |

| المناس المنس المناس المنس المناس المنس المن     |              |                                           |              |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| المعرف كي مقيق الترابي المعرف المعر      | rrz          | گاؤئش کے شعائر اسلام ہو نیکا ثبوت         | r#4          | تعليم اوب شيخ                       |
| المرادی کی مقیقت الاسلامی الاسلامی کی استان کریست و شان کریست و کریست کریست و کریست       | ተቦለ          | ی کے کہنے کا برانہ مانے                   | rra          | شان تربیت کواضع                     |
| ۲۳۸         ۲۳۰         کیمر والای کی انتشاب           ۲۳۹         اسام کا جواب         ۲۳۲         ۱۳۲         ۱۳۲         ۲۳۲         ۲۳۲         ۱۳۲         ۱۳۲         ۱۳۲         ۱۳۲         ۱۳۲         ۱۳۲         ۱۳۲         ۱۳۲         ۱۳۲         ۱۳۲         ۱۳۲         ۱۳۲         ۱۳۲         ۱۳۲         ۱۳۲         ۱۳۲         ۱۳۲         ۱۳۲         ۱۳۲         ۱۳۲         ۱۳۲         ۱۳۲         ۱۳۲         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳         ۱۳<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ተየአ          | تعليم حب شخ                               | <b>*</b> (** | معرفت كيذنفس وشان تربيت             |
| الداری کی صلحت الامراک الامراک الامراک کی صلحت کی صل      | <b>የ</b> የአ  | تعليم تقويل واحتياط                       | r/*•         | تفرف کی حقیقت                       |
| ۲۳۹       بام کا جواب         ۲۳۹       بام کا جواب         ۱۰ اصلاح کے لئے حجب زیادہ مفید ہے       ۱۳۳۳         ۲۳۹       رحت عامد ہونا         ۲۳۹       ۲۳۳         ۲۳۵       ۲۳۳         ۲۳۵       ۲۳۵         ۲۳۵       ۲۳۵         ۲۳۵       ۲۳۵         ۲۳۵       ۲۳۵         ۲۳۵       ۲۳۵         ۲۳۵       ۲۳۵         ۲۳۵       ۲۳۵         ۲۳۵       ۲۳۵         ۲۵۱       ۲۳۵         ۲۵۱       ۲۳۵         ۲۵۱       ۲۳۵         ۲۵۱       ۲۳۵         ۲۵۱       ۲۳۵         ۲۵۵       ۲۳۵         ۲۵۵       ۲۳۵         ۲۵۵       ۲۳۵         ۲۵۵       ۲۳۵         ۲۵۵       ۲۳۵         ۲۵۹       ۲۳۵         ۲۵۹       ۲۳۵         ۲۵۹       ۲۳۵         ۲۵۹       ۲۳۵         ۲۵۹       ۲۳۵         ۲۵۹       ۲۳۵         ۲۵۹       ۲۳۵         ۲۵۹       ۲۳۵         ۲۵۹       ۲۳۵         ۲۵۹       ۲۳۵         ۲۵۹ <td< th=""><th>rpa</th><th>سى<br/>ئىمىز چالاى كى انتساب</th><th>F174</th><th>توجه وہمت وشان تربیت</th></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rpa          | سى<br>ئىمىز چالاى كى انتساب               | F174         | توجه وہمت وشان تربیت                |
| اصلاح کے کے صحبت زیادہ مفید ہے ہوتا ہوں ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rrq          | مالداری کی مصلحت                          | rir!         | مماة مجذوب                          |
| الم الله الم الله الم الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rrq          | سلام کا جواب                              | rmr          | حیات مجذوب                          |
| الم الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 474          | اصلاح کے لئے محبت زیادہ مفید ہے           | 466          | علاج وساوس                          |
| المن التعلیم رضا و تقوی ی بیش التعلیم رضا و تقوی ی بیش می رضا و تقلیم رضا و تقلیم رضا و تقلیم مخالفت نش المحق بیش می مخالفت نش می مخالفت نش المحق بیش مخالفت نش المحت کی برکت المحت کی برگنان کی برگنان کی برکت کی برگنان کی برگنان کی برگنان کی برگنان کی برگنان کی برکت کی برگنان کی ب      | <b>t</b> 179 | رحمت عامد ہونا                            | t/m          | مرا تبهمر غبدالى الانمال الصالحة    |
| لا المن المحتى المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rs.          | طلب ذکر میں خلوئے قلب ضروری ہے            | rrr          | تعليم ايثار                         |
| الم الله كام المحتل ال     | ro.          | عورتول سے زی ادرامردوں کی محبت            | יויזי        | تعليم رضا وتفويض                    |
| الم الله كالمت المتال      | 70·          | ر دو ک عمرے ہے                            | rra          | تواضع بقصد تكبرا ورتواضع بقصد تواضع |
| المل الله كي محبت كي عظمت المستحدث المتحدث ال     | rai          | نکات ولطا کف ہے مل کوتر جی ہے             | 110          | فانی فی الحق کی علامت               |
| امخان طلب صادق معلب وحدت مطلب المحتال     | roi          | مثائخ کی اہلیت کی برکت                    | tra          | تعليم مخالفت نفس                    |
| وقف کلام مجید کے متعلق ایک تحقیق اسلام الله اورا الله و نیا کی عزت ۲۵۵ مرتبه کامرتبه ۲۵۵ مرتبه ۲۵۷ مرتبه ۲۵۵ مرتبه ۲۵۵ مرتبه ۲۵۸ مرتبه      | rar          | كثرت شهوت كأعلاج                          | rra          | ابل الله كي محبت كي عظمت            |
| <ul> <li>۲۵۵ الف کی تعلیم کامرتبه کیرالله کی دوی کاانجام ۲۵۵ ۲۳۲۹ تعلیم تهذیب کیلس ۲۵۵ ۲۵۹ تعلیم قرکه ۲۵۵ ۲۵۹ تعلیم عبدیت کاثر ۱۳۵۹ ۲۵۹ ۲۵۹ تعلیم عبدیت کی ضرورت ۲۵۸ تعلیم عبدیت کاتباع کافود گرانی در کرنا بلد مرید کی و چینے پر بتانا کا ۲۳۷۷ تعلیم فراغ قلب ۲۵۸ تعلیم فراغ قلب ۲۳۷۷ تسبیته باالرسول ونسیته باالله کامود کی تعلیم فراغ قلب ۲۳۷۷ تعلیم فراغ قلب ۲۳۷۷ تعلیم فراغ قلب ۲۳۷۷ تعلیم فراغ قلب کامود کی تعلیم فراغ قلب کی تعلیم فراغ قلب کامود کی تعلیم فراغ کی تعلیم فراغ کی تعلیم فراغ کی کامود کی تعلیم فراغ کی تعلیم فراغ کی تعلیم فراغ کی کامود کی تعلیم فراغ کی کامود کی تعلیم فراغ کی کامود کامود کی کامود کامود کی کامود کی کامود کی کامود کامود کی کامود کامود کامود کامود کامود کامود کامود کی کامود کا</li></ul> | rar          | امتحان طلب صادق                           | rra          | لتعليم وحدت مطلب                    |
| خیراللہ کی دوئی کا انجام<br>نبست کا اثر است کا اثر است کی خرورت ۱۳۲۷ تعلیم قرکر ۱۳۵۷ تعلیم قرکر ۱۳۵۷ تعلیم قرائی فرائی در تا بلکہ از کر تا بلکہ مرید کے بوچنے پر بٹانا ۱۳۵۷ تعلیم فراغ قلب اللہ ۱۳۵۷ تعلیم فراغ قلب ۱۳۵۸ تعلیم فراغ قلب ۱۳۵۷ تعلیم فراغ    | rom          | ابل الله اورابل ونيا كى عزت               | rmy          | وقف كلام مجيد كے متعلق ایک شخفیق    |
| نبت كااثر المعلى من المعلى ال     | roo          | فلسفه كي تعليم كامرتبه                    | ۲۳٦          | محل حرام مظهر جمال البي نبيس        |
| صحبت كى غرورت كافرد كراني مدريد كي الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100          |                                           | 44.4         | غيرالله كى دوىتى كاانعام            |
| شخ كاخود همرانى ندكرنا بعكد مريدك يو چينى پربتان ٢٣٧ عادات شخ كا تباع ٢٥٨ الله ٢٥٨ تعليم فراغ قلب ٢٥٨ نسبت باالرسول ونسبت باالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | roo          | * <del>.</del> *                          | <b>FIT</b> 4 | نبت کااژ                            |
| تعليم فراغ قلب ١٣٤ أسبة باالرسول ونسية ياالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | רמז          | تعليم عبديت                               | 11/2         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rφΛ          |                                           | 7112         |                                     |
| وصول إلى النّه كاطريق الرميع العذار كالعظيمة عذار بتلكم كبلاسخة ومصريها العدار أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ran          | <u> </u>                                  | rrz          | تعليم فراغ قلب                      |
| 104 27 22 3940 12 014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | raq          | عناء کی تعظیم علاء وعلم کیلیئے سخت مصر ہے | rrz          | وصول الي الله كاطريق                |

|       |                                                      |       | ···                                   |
|-------|------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| 772   | اصلی چیزاتباع اور محبت ہے                            | 109   | لغليم تجهير وتكفين                    |
| , ryA | شك اور وسوسه كافرق                                   | F4+   | المورغيرا ختياريه كأحكم               |
| 1/2,+ | بيعت عوام وخواص كيلي كب نافع مولى ب                  | 144   | شفقت على الخلل صاف كوكى شان ربيت      |
| 14.   | باطنی حالت کسی ہے کہنا گویا اپنی بیوی کو             | 141   | ما تخون سے معانی کاطریقد              |
| :     | دوسرے کے بغل میں دیناہے                              | FHF   | منجد من جاريائي بجيان كأعكم           |
| 1/21  | قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنے کی صلحتیں                   | ryr   | يرده كے متعلق ایک مسئلہ               |
| f2.1  | ايصال تواب                                           | ryr   | الجرت تراوح كااثر                     |
| 727   | الصال تواب كي تقتيم                                  | 144   | دیماتی کا اعتکاف اولی ہے اسکے جمعہ    |
| 121   | حفرت والاكاطرز لباس اورلباس كاتعكم                   |       | ير هف سے شہر میں                      |
| r∠r   | عنى كى تعريف                                         | 747   | بدوں محبت شخ ذکر نافع نہیں            |
| 121   | حضرت والا کے تنی کی وجہ                              | 444   | صبت شخ کے فوائد                       |
| 121   | حضرت والا کےغضب کی وجہ                               | 744   | ابعض اصلاح موتوف ہے                   |
| 121   | سوال کے جواب میں انتظار                              | 741   | منكيل ك بعد في كادفل تربيت من نبين    |
| 1/2 1 | طعام میں گفتگو                                       | ryr   | قطعه صحبت نيك                         |
| 1214. | حضرت والا كا تعلقات ہے وحشت                          | 444   | عدم بإبندى تماز كاغلاج                |
| 121   | حضرت والا كاايخ كام كومخلف جماعتون                   | 444   | تسغيرا ورتبوليت عندالله كافرق         |
|       | میں منتشر کرنا                                       | 4.44. | امردوں کے ساتھ عشق میں ظلمت زیادہ ہے۔ |
| 12.1  | لازمه طریق مرید کے ذمہ                               | 740   | عشق مجازى كے متعلق ایک عجیب بات       |
| 121   | حصرت والا كاادب بزرگان                               | rya   | بزر گول كاتعلق دنيا كى نيت سے ندھا ہے |
| 120   | بدیه بلی نبیت نواب کی بھی مناسبت نبیس<br>مناسبت نبیس | 740   | كبركاايك عجيب علاج                    |
| 720   | وین سے نبم درست ہوتی ہے۔                             | ۲۲۲   | اعتقادكامعيار                         |
| 120   | جہالت کی اصلاح                                       | 744   | ذكر كالفع اول روز يشروع موجاتا ب      |
| 120   | تخصیل شمرات کے لئے یکسوئی                            | 744   | نماز وذکر وغیرہ میں سرسری توجید کھے   |
| 124   | مریدکوچا ہے کہ نفع کوئٹ ہی ہے سمجھے                  | 772   | مختلفك اذكار مين نفع نهين             |
| 1     |                                                      |       |                                       |

|             | <del></del>                                 |               | <u> </u>                                     |
|-------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| 1/1         | رنذیوں کےنماز جنازہ کا تقلم                 | 124           | ذاكروشاغل ايخ كام سے كام رسكھ                |
| rar"        | رشوت سيمعاني كأطريقه                        | 124           | وقف شده چیزیں                                |
| ra m        | اہے شخ کی طرف دوسروں کو ترغیب کا طریقہ      | 1/4           | وعظ میں مسائل فقہیہ کا بیان                  |
| MM          | اصل طریق میں استغناہے                       | 122           | کسی کی خدمت یغیراس کے معمولات                |
| r۸r         | آ داب کااستعال بدعت ہے                      |               | معلوم کئے نہ کر نا جا ہے                     |
| MM          | آرام سے رہیں لیکن حرام سے ڈریں              | r2A           | دعاترک دعاہے افضل ہے                         |
| MA          | متجد کی حجیت پر چرد حسنا بالاضرورت ممنوع ہے | r_A           | بعض احوال میں دخصت برعمل کرناافضل ہے         |
| ۲۸۵         | ذکر کے ونت ایک معمول                        | r_q           | زمرترك لذات كانام نبيس بلكة تقليل لذات       |
| TAS         | وسوسة قلب کے باہر ہے ہے                     |               | کانام ہے                                     |
| ۲۸۵         | مقصو دمشقت مطلوب ہے                         | <b>1</b> 29   | جاہ عندالخالق کا قصد بھی ناپسندیدہ ہے        |
| ۲۸٦         | ريالشيخ خيرمن اخلاص المريد كيمعني           | rA+           | عزلت میں نیت کیا ہونا جائے                   |
| ra i        | ا پن غلطی کی تاویل قابل نفرت ہے             | rΛ+           | دوسروں کے جوتے کی حفاظت میں اپنی             |
| 7AY         | حرص و كبرد ونو ن منافى شان علم ہيں          |               | مستشمر ی شاخموا دے                           |
| ran         | امراءت علق کس وقت مناسب ہے                  | ۲۸۰           | خدمت خلق وایتارموجب                          |
| ran .       | طمع احمالات بعيده نكالياب                   | PAI           | ا بی برناؤے والی دوست ، وجائے ہیں            |
| MZ          | مسلمانوں کے دوبیسہ کا نقصان بھی نہ جا ہے    | rAI           | عامی کوشتوق فرض کر کے جواب دینامضر ہے        |
| t∆∠         | قوانین کے مقرر کرنے کا سبب                  | MI            | مجذوب كائتكم معذور كاہے                      |
| <b>t</b> A∠ | تعلیم طفلاں کس وقت سے دلانی حاہے            | t/A1          | عاضرات کی مِقیقت                             |
| MZ          | تربیت کے آثار                               | የለ፤           | کاملین پر بھی حال غالب اورا سکا ورجہ ہوتا ہے |
| r∧∠         | معاصی قابل ترک ہیں                          | rar           | ا نبیا علیبم السلام کے احوال میں گفتگو       |
| MA          | عمناه حچير وانے کے مختلف طریقے              | MY            | وسوسدطها رت كاعذاج                           |
| raa         | ذکر میں سرسری توجہ کا فی ہے                 | M             | تکلف وتصنع خلاف خلوص ہے                      |
| r/\ 9       | حضرت والا كأطرزتربيت                        | <i>7</i> /17" | وساوس نامها ممال میں بطور حسنات              |
| <b>FA</b> 9 | متجد کے متحد ہونے کی ایک شرط                | M             | فرق درميان استغراق وتوم                      |
|             | <del></del>                                 |               |                                              |

|            | ·                                           |               |                                                  |
|------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| <b>194</b> | کھانیکے وقت کی اور ماتھ دھوٹا کس طرخ سنت ہے | <b>1</b> /A 9 | اظهار كمالات خلاف شأن استغناب                    |
| 79A        | مباح امور کے خیالات وقامیہ ہیں معاصی        | 1/19          | سينخ زبان موتا باورمر يدكان                      |
|            | کے خیالات ہے                                | የለዓ           | جس آ رام کی اجازت ہے اس کونسرور برتے             |
| <b>190</b> | تسلی دیے ہے۔ سلوک جلد طے ہوتا ہے            | 79.           | زندگی بڑی قدری چیز ہے                            |
| 49°Q       | كشف فراست وعقل كافرق                        | r9+           | دومرول سے دعا کرانے کی ترغیب                     |
| 197        | دعاضرور قبول ہوتی ہے                        | <b>19</b> *   | بزرگوں کا فیض جا نورویں پر بھی ہوتا ہے           |
| 794        | كام ميں كُلّنے والے كيلئے دعا               | <b>r</b> 91   | تهذيب عديد                                       |
| ran        | امتياز والتجاسة بجناحيا ہے                  | <b>19</b> 1   | باطنی ہے او بی کی سزاباطنی ملتی ہے               |
| 194        | لا يعني نضوليات يع عذر                      | <b>191</b>    | قبل فجرسفركرنے ميں بركت ہے                       |
| 194        | جائندادفساد کی جڑے                          | <b>r</b> 91   | دروکی کی حقیقت                                   |
| 194        | رسی وینے لینے کی شختیق                      | <b>191</b>    | اس طریق میں صحت یقینی ہے                         |
| raz        | اہل علم کے اموال                            | rar           | طالب انكماركرنا                                  |
| 79/        | محل اخراجات کوخوب سوچ سمجھ کرخرج            | rgr           | اصل مع حق بات كايه بنجانا                        |
|            | کرنا جاہیے                                  | rar           | بدون مناسبت بیعت نامناسب                         |
| ran        | حق مبرے متعلق ایک مسئلہ                     | rar           | امراء وغرباء كيليج شكر كأمحل                     |
| ran        | تعلیٰ آمیز حکایات                           | rar           | نا گواری کا باعث اکثر تکبر ہے                    |
| 14.1       | نظر کی دوشم                                 | ram           |                                                  |
| ۳۰۱        | دومرے پر ہننے کی خرابی                      | rar           | <u> </u>                                         |
| ا • نسا    | بانکل مامون ہوجا نا کفرہے                   | rar           | <del>                                     </del> |
| ۲۰۱        |                                             | rgr           |                                                  |
| 14.1       |                                             | ¬ ——          |                                                  |
| P"e.       | وجد وگرییة قابل اعتبار نہیں                 | ran           |                                                  |
| ۳۰         |                                             | ┪┝──          |                                                  |
| 944        | ر کوں کی نگرانی کاخیال r                    | 74            | شوخی علامت عدم کبرگی ہے 🕒 🔞                      |
| P#**       | ر کوں کی نگرائی کا خیال <u> </u>            | 7             | شوی علامت عدم کبرلی ہے <u> </u>                  |

| <u> </u>         |                                           | ¬ /——        | <del></del>                               |
|------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| F-1              | في كوجى افي السلاح كي طريق سوچنا جا       | r.r          | خدمت لينغ كي شرائط                        |
| ۲۰۰۹             | تجويز مزاكروت بقى سزاحد ستجاوز ندبو       | P+P          | بزرگون سے ردوکد                           |
| P"10             | ا بِيُ صلحت مقدم ر کھے دوسروں کی دھکنی پر | m.m          | ایذاہے بخت حذر ہونا جا ہے                 |
| ۱۳۱۰             | تحمل ہے زیادہ جھی اپنے ڈ مہ کام ندلے      | <b>7.</b> F  | مشغول کومتوجه کرنا بے ادبی ہے             |
| ۳۱۰              | سی کی بھلائی برائی کا خیال نہ کرے         | سوهبر        | يرچەد ئے كاطريقه مشغول كو                 |
| 1110             | ضعف بوت امورطبعیہ سے جی ولایت سے ہیں      | <b>P4.P</b>  | رومال كندهے يروُال كرنماز پڙھنا           |
| <b>1</b> 111     | في زمانه مال كوخوب حتياط مي خرج كرناحاب   | <b>14.14</b> | بزرگوں ہے حسن عقیدت جاہئے                 |
| ##               | اسباب میں بالا جماع حکمتیں ہیں            | <b>1</b> 14. | بركام كيلي وقت اور بروقت كيلية كام        |
| ۳۱۱              | اسلام كى اشاعت كى علت حقيقى               |              | مناسب ہے                                  |
| יוויין           | تعدى للغير ہر گزمناسب نہيں                | M. W         | انقبامن شیخ مانع فیض ہے                   |
| mir              | محقق وغيرمحقق كيتقر مريكا تفاوت           | ١٩٠٣         | غلوص خودسببشرت ہے                         |
| FIF              | نكاح موافق سنت مين نورانيت                | m. th        | كشش وميلان كاعلاج                         |
| min              | نبی اورساحرمیں فرق                        | r.a          | امورطبعیه کی دوشم                         |
| MIM              | مناظره كاطر يقداح جانبين                  | r.a          | اذ کار میں سرسری توجہ مناسب ہے۔           |
| mlm              | ز مانه سلف کے وعظ کا طریقت                | r.a          | استفاره کی حقیقت اورا کا محل              |
| سواس             | امراکے بیے میں برکت غربا کے شامل          | P*+ 4        | اوران كهنة قرآن كادب ادراحر ام كاطريق     |
|                  | کرنے ہے آئی ہے                            | P+4          | وجدوهال کی قدر کرنا جائے                  |
| m #"             | مطالعه كتب كرد نيا هونيكي صورت            | F-4          | المال شرعيد ماز مامورطبعيه بي محمقة عناجي |
| 94194            | عیادت کے شرائط                            | P42          | شيطان كى وشمنى ميں خير كا پہلو            |
| ۳۱ <i>۳</i><br>– | تعليم تعلق مع الله                        | ۳۰۷          | فيخ كيهاته ومحبت كي ضرورت                 |
| min.             | تعليم رضا ومبر                            | P+A          | برّ و مجهورتوں کی جسی ضرورت               |
| H-117°           | ا گرانی ہے بیجنے کی تعلیم                 | F+A          | ظاہری کمالات                              |
| m14              | اینے عیوب کو پیش نظرر کھنے کی تعلیم       | r.q          | عارفین کے زید کی علامت                    |
| mlu.             | ذکرو فتغل کے دو تمرے ہیں                  | m+9          | عدم مناسبت موجب علیحد گی ہے               |
|                  |                                           | •            | _ <del></del>                             |

|      | 17                                         |                     |                                           |
|------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| 771  | محبت کے ضروری ہوئیگی حد                    | Ma                  | بید لی ہے تعلیم کی مثال                   |
| rrr  | طالب کی بےقدری موجب حربان                  | ria                 | نظربازی کاعلاج                            |
| PTT  | فکریس کیاتصورر کھے                         | ۳۱۵                 | دوسرے کے نفع کیلئے اپنے کومفترت میں ڈالنا |
| rrr  | صحیح سلسله کااثر                           | rio                 | اعتراض كاجواب                             |
| rrr  | معده اور دماغ کی حفاظت                     | ۳۱۲                 | بردی بات اصلاح ہے                         |
| PPF  | اولياءالله يس صفت                          | <b>17</b> 17        | تُخ ہے دعا کرانے کا طریقہ                 |
| 444  | حضرت مویٰ کے تھیٹر مارنے ہے حضرت           | F14<br>             | ا تباغ سنت بردی دولت ہے                   |
|      | عزرائیل کی آئکھ چھوٹ جانے کی توجیہ         | 717                 | عقل کوغالب کرناچاہیے                      |
| rrr  | مجاہدہ اضطراریہ پر بھی اجر ہوتا ہے         | MIX                 | ہے پر دائی وخو درائی تغیر ہے              |
| 444  | تو کل ددعا کا جمع کرنا کمال ہے             | اسر                 | واسطه کی قدر کرنی جاہئے                   |
| mrm  | سلف وخلف کے استعداد ورنگ                   | <b>11</b> 4         | طریق شناخت ولایت                          |
| 444  | كوين مصلحت كاحمال يرتشرك كونه جهور اجائيكا | 11/4                | افرادمشروعشہوت کا بھی مفتر ہے             |
| m+14 | طلب بمزلہ وصول ہی کے ہے                    | mi2<br>             |                                           |
| male | قبض کےمصالح اوراسکی عجیب مثال              | r12                 | <u> </u>                                  |
| 770  | روایت کوروایت بی کے طور پرلکھنا جا ہے      | ria                 |                                           |
| 774  |                                            | 1 -                 | <u> </u>                                  |
|      | ہے حساب اور تحویل دونوں کا ایک شخص         | ,   <del></del>     |                                           |
|      | کے پاس ر ہنامناسب نہیں<br>مفاصلہ           | <b>ጘ ፟</b>          | <u>"</u>                                  |
| 77   | <u> </u>                                   | ¬ ⊦—                | \ <del>``</del>                           |
| 772  |                                            | <del>-</del> 1 1    | <del></del>                               |
| P72  |                                            | ┑┝──                |                                           |
| ۳۲.  |                                            | $\neg$ $lacksquare$ |                                           |
| PF.  | <u> </u>                                   |                     | لعنيم تواضع علم                           |
| 1-1  | غ ہے محبت پیدا کر نا تو ضروری ہے ۔         |                     | علم نه جوئے ہے مواخذہ ۲۱                  |
|      |                                            |                     |                                           |

|   |              |          | <del></del>                                 | • |
|---|--------------|----------|---------------------------------------------|---|
|   | rr           | ô        | بیعت کوضر وری سمجھنا بدعت ہے                |   |
|   | ~~           | ۲        | ذكرشغل كيلي صرف اسلام شرط بسبس              | i |
|   |              | ľ        | ایک ظریف کا قول برائے تعلیم ملازم           | - |
|   | gugu         | 'n       | زنا بح متعاق بعض مسأئل كي شحقيق             | ┙ |
|   | P 77         | ۷ -      | تغیرات طبعی کا منشاضعف قلب ہے               | 1 |
|   | mm2          | ے        | جوانی کی عفت قوی ہوتی ہے بزرگوں میں میلان   |   |
|   |              |          | قوی ہوتا ہے بنسبت دومرو <u>ں کے م</u> عمثال |   |
|   | ارمؤس        |          | مصافحه کے بعد ہاتھ چوہنے کی رسم             |   |
|   | وسوسو        | 7        | منگھوپورے کا تھم                            |   |
|   | وسوسا        | 1        | عورتوں کے حسن و جمال میں احتمال فتنہ        |   |
|   |              |          | ا<br>غالب ہے                                |   |
|   | ۳۳۹          |          | ہریآ ناعلامت مہدی الیہ کے مقبولیت کی ہے     |   |
|   | mm9          |          | نیت اغتیاری ہے                              |   |
| ļ | m/r+         |          | اسل چېزېررگون کااتباع ہے                    |   |
|   | ##*          |          | حب و نیاشان ملم کے خلاف ہے                  |   |
|   | <u>۳</u> ~•  |          | ادھوری بات کہناسخت تکلیف وہ ہے              |   |
|   | 7"   Y+      |          | ابل الله کے دل                              |   |
|   | 1771         |          | بزی چیزا خلاق باظنه کی اصلاح ہے             | _ |
| L | الماليا      | _        | نفس كي اصلاح كأطريقيه                       | _ |
| _ | <b>177</b> 1 | ,        | جشتيمي جرخفيف كالجأزت بالاراسكانت           | • |
| L | <b>-</b>     | 4        | مشف تبور حقيقناً مصرب وكل للبيس البيس -     | _ |
| † |              | _        | قدم موتل وقدم عيسن كي توضيح                 | • |
| 1 | -444         | <u>~</u> | حب جاء کے مرض کا بیتہ مشکل سے چلتا۔         | - |
| ۲ | -144-        | _        | ولايت سنب كر ليني كي معني                   |   |
|   |              |          |                                             | - |

| _ | 3 —                                    |                                              | <del></del>                                     |
|---|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|   | PP                                     | <u>'^</u>                                    | اظهارمعصيت                                      |
|   | <b>P</b>                               | 9                                            | زگر کا ایک اوب                                  |
|   | <b>P</b> r                             | 4                                            | ذکر ٔ سرمای <sup>تنا</sup> ی ہے                 |
|   | 77                                     | 9                                            | ا ہے ہزرگوں کو برا بھلا کہنا                    |
| 1 | rr                                     | 9                                            | مجنی اے کا منشاء کبر ہوتا ہے                    |
| 1 | ٣٣                                     |                                              | ذاكركودومرے ہے ملنے كى كب فرتمت ہو عتى ب        |
|   | ۳۳                                     | •                                            | ا پی چیز کو اس طرخ رکھ کر جاوے کہ               |
| 1 | <u> </u><br>                           |                                              | دوسرول کوحفاظت نه کرنا پڑے                      |
|   | ۳۳                                     |                                              | سفرى كفنتين                                     |
| ł | ٣٣                                     | <u>'                                    </u> | ا بنوں کیساتھ معاملہ ہی نہ کرے بردی خرالی ہے    |
|   | ۳۳۱                                    | _                                            | محبت میں شان کہاں                               |
|   | mme                                    | \                                            | ا کابرا ہے اوپر سے طعن مٹانے کی میں             |
|   |                                        | 1                                            | نہیں کرتے اور کیوں؟                             |
|   | ٣٣٢                                    | - 1                                          | كهانا باپ كى شركت مين ركھوليكن ابنى آمدنى       |
|   |                                        | <u> </u>                                     | الگ رکھؤات دہ کرے جس میں برائی نیآ وے           |
|   | ۳۳۲                                    | _                                            | متعارف اخلاق اوراسكي ايك مثال                   |
|   | mmr                                    | 1                                            | الله يعلق بيدا كريكى ايك بزى تركيب              |
|   | <u></u> -                              | L                                            | رعایت فلافیات کی انچنی ہے                       |
|   | — · —                                  | Ļ                                            | دین میں منت کم ہے اور خمر وزیا وہ اور انکی مثال |
| ı |                                        | ~                                            | الثدنغاني كيساتيد جبيباظن بووبيابي معاما        |
| _ |                                        | L                                            | فرماتے ہیں                                      |
| 1 | —————————————————————————————————————— | ۽                                            | دمضان پٹر قرآ ن سنانابزی پر کست کی چیز –        |
| • |                                        |                                              | بدگمانی اور بدز بانی کا منشآ کبرہے              |
| t |                                        |                                              | مجابده كاثمره اونيجار بتاب اورناز أقعم كاثم     |
| _ |                                        | _                                            | نيجا بونا باوراسكن ايك دليب حكايت               |
|   |                                        |                                              |                                                 |

| اسو      | 3.          | ا ہے ذرمہ کی ہے زیادہ بار ندلے                                                  | الماسو                                     |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| P7       | ٥٠          | صرف مصائب حقیق مسبب ہوتے ہیں معاصی                                              | 9-170                                      |
|          |             | ے اور مصائب صوری وحقیقی کی تعریف                                                | 77                                         |
| -<br>  * | <u>ت</u>    | طریق کی مناسبت کاطریقه                                                          | mm                                         |
| -        | 201         | ياس واضطراب كاعلاج                                                              | م سو                                       |
| <b> </b> | ر ام        | عالیات وثمرات کی طلب شخ سے عبث                                                  | ۳۴                                         |
|          |             | ے اسلنے کدیہ غیرا فتیاری ہیں<br>اسلام کہ یہ غیرا فتیاری ہیں                     | مسو                                        |
| -        |             | ابل الله کی محبت میں ضرور فائدہ ہوتا ہے                                         | rr                                         |
| $\vdash$ | ~~~~        | معامله کی صفائی دوسری چیز ہے اور معاصی دوسری                                    | m                                          |
| $\vdash$ | <u>-</u> -  | شخ ہے ساری تعلق ہے قوی تعلق رکھنے کے عنی                                        |                                            |
| <u> </u> | <u>-</u> '- | توحش عن الخلق مسبب ہے انس مع الحق                                               | <u>                                   </u> |
| '        | WI          | ے اور بھی سب ہوجا تا ہے انس مع الحق کا<br>عاور بھی سب ہوجا تا ہے انس مع الحق کا | ٣                                          |
|          |             |                                                                                 |                                            |
| 1        | ٣٥٣         | مخلوق کے خیال سے ترک عبادت بھی ریا ہے                                           |                                            |
|          | raa         | این غرض کیلئے کسی مسلمان کی مصلحت                                               |                                            |
|          | _           | آ زادی میں خلل نہ ڈوالنا چاہئے                                                  | 1                                          |
|          | 500         | عقل کا فتو کی مقدم ہے شوق کے فتو کی پر                                          | <br>                                       |
|          | ۳۵۵         | ضااصل مطلوب ہے                                                                  | 小,                                         |
|          | ۵۵۳         | نبدل ادقات معنزنبين تغيرا حوال اس طريق ٥                                        | ;    <u> </u>                              |
|          |             | ل لازم بدوام واستقامت اصل جيزب                                                  |                                            |
| ļ        | ۳۵۵         | رمندگی کا تدارک                                                                 | ᆀ                                          |
| Ì        | ra'         | مدرش تخت مفتر بدنيا كيليج بحي دين كيليج بحي                                     |                                            |
|          | ۳۵'         | رورسول کی اجازت ہے بعد کسی کی اجازت ۲                                           | ا الله                                     |
|          |             | عاجت نہیں                                                                       | 5                                          |
|          | ۳۵          | ت امر د کاعلاج                                                                  | المحب                                      |
|          |             |                                                                                 |                                            |

|               |         | _                |                     |                                                |
|---------------|---------|------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| ساماسا        |         |                  | القائے نسبت سے معنی |                                                |
| ۳۳۵           |         |                  |                     | وقع احتلام كاوظيفه                             |
| rra           |         |                  |                     | حفظ كاوظيفها كرقوت حفظ ندموحفظ مناسب نبيس      |
| ۳۳۵           |         |                  |                     | فی کازیادہ مقرب نے سے صدیریدا ہونے لگاہ        |
| المهالمة      |         |                  |                     | صديث يريجها شكال اوراسكا جواب                  |
| ተምዝ           |         |                  |                     | تبجد كاونت                                     |
|               | ۳       | <b>'</b> ' ' ' ' |                     | ذ بن كى درسى كاطريقه                           |
| l             | *       | //Y              | Γ                   | كى اميدكى وجهاماف كرنا                         |
|               | ۲       | ۳۷.              |                     | ممتأه كأكفاره                                  |
|               | ۲       | ۲۴۷              |                     | امتحان کی کامیا بی کا وظیفه                    |
|               | t       | ~?~_             |                     | بواسير كا وظيفه                                |
|               | 1       | <u>ک</u> ہم س    |                     | تقذیری اجمالی تفهیم                            |
|               | ,       | <u> ۲</u> ۳۷     |                     | علامت مقبوليت                                  |
|               | <br>    | <u>۳</u> ۳۷      | .                   | ندامت کا نفع بھی معمولات ہے کم نہیں            |
|               |         | <u>ተ</u> ዮአ      | .                   | قساوت کی علامت                                 |
|               | <u></u> | <b>1</b> "("/    | \                   | حفظ صحت مقدم ہے ستحب کی تحصیل ہے               |
| $\frac{1}{1}$ |         | ۳7/              | \]                  | جس سے کام لینا ہوا کی سولت کا ہر طرح خیال رکھو |
|               | ĺ       | ۳۳/              | ر<br>ا              | طالب حق کوکسی کی ناراعنی کی کیا پر واہ         |
|               | ſ       | _<br>[***        | ٨                   | کشف کی بنا پر کمی مسلمان کا دل شکته            |
| -             | l       |                  |                     | کرنادیانت ہے بہت بعید ہے                       |
| ·             |         | ۱۳۳              | 4                   | كال قوبه يه ب كذبان ع بهى تضرع كيساته م        |
|               |         | ٦٣٢              | 79                  | شیخ کی خشونت بھی نفع کیٹر رکھتی ہے             |
| اا            |         | ۲1               | 74                  | نماز کاوفت شرعاً اجارہ ہے مشتیٰ ہے             |
| _             |         | ٣,               | ٠ د                 | ا ذکروشغل کی تعلیم ہے صفائی معاملہ واجتناب     |
| ,             |         | L                |                     | معاصی کی تعلیم مقدم ہے                         |
|               |         |                  |                     |                                                |

| ſ <u> </u>       |                                                | $\neg$ |              | <del></del>                                          |
|------------------|------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------------------------------|
| <u> </u>         | تكايت قوت ينتينيه                              | •      | ray          | عمليات مضربين طالب بن سيلي                           |
| ۳٩               | ربان سے ذکر جاری رکھنااحوط واسلم ہے            | ;      | MOY          | حضور کے دودر ہے ہیں                                  |
| ۳٩               | س طریق میں سہولت کا انتظار نہ جاہے ا           |        | raz          | شکسکی پیندیدواداے                                    |
| <b>1</b> 1 1 1 1 | طریق کی شرط مقدم                               |        | raz          | طالمب کی اعانت منجانب اللّه ہوتی ہے                  |
| ولاحو            | سهولت مقاصد موقوف ہے صحبت سنخ پر               | ٦,     | ۲۵۷          | ېدىيەلىنا بدول كافى جان يېچان اور باہم               |
| 7"41             | مناسبت شیخ شرط طریق ہے                         |        |              | ہ یہ اسب<br>مناسبت کے مناسب نہیں                     |
| ۳۲۶              | اس طریق میں نفع کی شرط                         |        | róz          | طريقه جواب اعتراضات                                  |
| المها            | یا جوج ماجوج کی غذا                            |        | ۲۵۸          | علاج غيبت وعشق مجازي                                 |
| ٩٣               | یا جوج ماجوج کوبلیغ ہوجانے کی دلیل             |        | ۸۵۳          | خوف کیساتھ تو کل وعر م بھی ضروری ہے                  |
| 14 A             | شيشه كي صورت كوتصورنهين كهد سكتے               |        | ron          | عورت کی نماز بلاشرکت دوسرے مردکے                     |
| mya              | كتاب كود كي كروعظ كينج سے تعب نہيں ہوتا        |        | FOA          | کتے کی دجہ سے گھر میں رحمت کے فرشتے                  |
| ۵۲٦              | شیخ کیلئے کن صفات کمال کی ضرورت ہے             |        |              | ندآ نے کے عنی                                        |
| 770              | اتحاد واخوت كاراز تعلق مع الله ہے              |        | MOA          | تعدیدامراض کی بھی شرط مشیت ہے                        |
| 777              | بزرگول سے مشور و لینے میں عوام وخواس کی صلحتیں |        | r29          | اختلاف نداہب مانع مناسبت ہے                          |
| 274              | نفع کی شرط فکراصلاح ہے                         |        | ۳۵۹          | عقل د نیوی کی قلت تص نبیس بردی دیر توفق ہے           |
| ۲۲۳              | برکت بزرگوں کی حق ہے                           |        | raq          | تعلق باللوين كخصوصيات وعلامات                        |
| 742              | اب مریدین کیلے تعزیر دعاسید کی ضرورت ہے        |        | <b>5</b> "Y+ | تبجد میں قضانمازیں پڑھنے کی اصلاح                    |
| ۳۲۷              | الل الله كى مجالست ميس كيانيت مونى جا ہے       | Ŀ      | ۳۲٠          | زا کر کوایک ضروری مدایت<br>- دا کر کوایک ضروری مدایت |
| ۲۲۷              | فقہی کتاب بھی تصوف ہے                          | Ľ      | ۳4۰          | بعدامتحان طلب برلت كي تدبير بتلاني حاسب              |
| ለየግ              | غدر دمرقه كافركيها تحديجي حرام ب               | Ľ      | - y.         | استیزان کی تا کید                                    |
| <b>M1</b> A      | باغی کا کوئی کمال کمال نہیں                    | •      | -4.          | ہوائے نفسانی اور عقل معاد کا فرق                     |
| <b>247</b>       | کناه کی تاویل عذر بدتر از گناه ہے              | 1      | -41          | ردوكد مين نفسا نيت ضرورآ جاتي بين                    |
| MYA              | توفق دوام ذکروہی ہے                            | t      | ~41 2        | عمل ناتص بنیاد ہے عمل کامل کی اسلن                   |
| P49              | ذكرالله كوا بنااصلى كالمسجهو                   | _      |              | عمل تو ترک نه کرے گوناقص ہو                          |
|                  |                                                |        |              |                                                      |

| -           |                                       |             |                                                |
|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| ۳۷۸         | سالك كاحوال كى تبديليون كابيان        | <b>٣</b> 49 | نفع كى چيز مين كى كى بنسى كى برواد كيس كى جاتى |
| rn-         | نعمائة خرت اورجنت كي طرف طبعت         | ۳۷.         | كوشش بيهوده ببازخفتكي                          |
|             | کے ندا بھرنے کیوجہ                    | PZ+         | اسلى عقل كأفتو كأمضرت ومنفعت كيار بير          |
| <b>FA</b> • | مقبول بنده كافيض بلااطلاع بهي بهنجياب | ۳۷.         | رزق كامدار عقل رئبين                           |
| ' MAI       | ایک شخف عمر مجر جنتیوں کا کام کرتا ہے | .721        | تنكبر كاعلمي وتملي علاج                        |
|             | پھراخیریں ایساعمل کرتاہے جوموجب       | 121         | حق تعالی کے حکم کا بیان                        |
| }           | نارہے اسکا مطلب                       | .r2r        | الله تعالى قلوب كا آپريش كرتے ہيں              |
| rλi         | قبرگی حقیقت                           | r2r         | قیامت بہت ہی قریب ہے                           |
| PĄI         | تعوید کے اثر کیوجہ توت خیالیہ         | rzr         | كوئي طاعت جزائے فوری سے خالی نہیں              |
| ۳۸۲         | نری عقل سے بیٹھ بیس ہوتا              | <b>72 7</b> | بزرگول كولا نعن نعل وكلام سے بھی بخت           |
| rar         | تارك ونيا كااستغناء                   |             | کلفت ہوتی ہے                                   |
| <b>"</b> "  | جنت ایک جینیل میدان ہےاوراسکادرخت     | <b>r</b> ∠r | ذ کر میں سرور ونشاط ہونیکی وجہ                 |
| !           | سِعان اللَّداخ ہے                     | P2 P        | اخوال میں دوام نیمیں ہوتا                      |
| <b>የ</b> ለም | بل صراط کی حقیقت                      | m2 m        | بدگمانی کاعلاج                                 |
| 1710        | كرامت واستدراج كافرق                  | MAR         | ا تباع وارد کی نبیت ہے مل کرنا                 |
| MAG         | ساع کے حدود                           | rzo         | مجاہدہ کا کل وی سے متعین ہوگا                  |
| PAY         | وسوسه کی حقیقت                        | r20         | مجنون ومجذوب كأفرق                             |
| MAY         | ير رگول كواشعار لكسنا                 | r25         | موسین اور کا فرین کے عذاب کا فرق               |
| TAZ         | حقوق شيخ كاخلاصه                      | 124         |                                                |
| FA4         | ظنیات پرجزم نه کرنا جائے              | <u> </u>    | کرلیناکانی ہے '                                |
| MAZ         | قطب النكوين دائما اور قطب الإرشاد     | r22         |                                                |
|             | اخیا تأمتعدد ہوتے ہیں                 | P22         |                                                |
| ۳۸۷         | أنبياء كيك تعبير بالمعصية محض صورة    | 124         |                                                |
| MAA         | معاصی کے ترارک کا طریقہ               | ][r2/       | زک کی دونشمیں                                  |
| <del></del> |                                       |             |                                                |

|             | ; <del></del>                               | <del></del>  |                                       |
|-------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| rar         | ز کو ق کے روپیدی تملیک مرسد میں فورا        | 1 man        | تأسف من ما قات احياناً حجاب مستقل     |
|             | ہوجا نامنا سب ہے                            | TAA          | عمل وین کا مدار                       |
| prig pr     | مثنوی دانی کا برزا کمال                     | MAA          | كامياني كاندارطاب يرب                 |
| map         | سالك كادستورالعمل                           | MAA          |                                       |
| سم وسم      | صرف اذكار اصلاح كيلية بركز كافي نهيس        | FAA          | طلب وقصد مجمی قرب وقبول میں بجائے     |
| <b>194</b>  | اس طریق میں نفع کا مدار مناسبت پرہے         |              | حصول ہی تے ہے                         |
|             | خواه طبعی ہوخواہ عقلی                       | FA9          | عجب كأعلاج اورسرورعلى النعم كأفتكم    |
| F93         | تشویش کی چیز پس حق تعالی کی عدم رضاہے       | ٣٨٩          | غيراختياري اموريس بيحدمصالح اور       |
| 794         | رشوت کی ز کو ۃ نہ دینے کا تھم               |              | منافع ہوتے ہیں                        |
| <b>24</b>   | طریق استشاره                                | 17/19        | حن تعالیٰ کی محبت میں شان عقلیت       |
| ۳۹۲         | كثرت كلام كالتدارك                          | 1-4+         | فيصله لطيف درميان احناف اورغير مقلدين |
| <b>194</b>  | کثرت کلام کا منشاء کبرو عفلت ہے             | ٣٩٠          | شرط تبليغ عام                         |
| 1-9Z        | اہے کو بڑا سمجھنے میں مفاسد ہی مفاسد        | <b>19</b>    | طبیب جسمانی یاروحانی کاایک اوب        |
|             | جيںا وراسکے دفعیہ کا طریقتہ                 | jing.        | سكون مطلوب بى نبين بلكة ل             |
| m92         | مشریعت نے بناوٹ اور محض طاہری محبت          | <b>1</b> 791 | تعلق مع الحنن سراسر مفترت ہے          |
|             | ہے منع کیا ہے                               | <b>1</b> 41  | بغيرالارم كے تبجد كيلئے آئى نەكھلنا   |
| 179A        | سادومعاشرت نساصلی محبت و جمدروی             | 1791         | اجانب كيساتحه برناؤ                   |
|             | بنیداہوجاتی ہے                              | 797          | صحت کی حفاظت مقدم ہے                  |
| <b>79</b> A | ز بور کے مصرات و نیا وی و دینیہ             | rar          | ا بني طاعت كوجتلانا                   |
| r-qq        | عورتول کے تکلف وضع وتر نمین                 | rar          | هرامر میں بشمول نفسانیت               |
| ***         | سوال حرام پردنیا بھی حرام ہے                | ۳۹۳          | كثرت سوال كالمشاء من ندكرنا           |
| P*+         | سنشرت سوال کا منشاء ممل شد کرنا ہے <u> </u> | má m         | اصلاح كاليب سرليج التاشير طريق        |
| ۴+۰         | عارفین کے زہد کی علامت                      | mg m         | بنندى اوررفعت كيخصيل كانافع طريق      |
| [**•        | مال کی حقیقت                                | mam          | حرمت سود کی ایک ذوقی دلیل             |
|             |                                             |              | <u></u>                               |

| MIG,    | حسن انتظام سلامت روی                | ا الم  | حسن انتظام تواشع اورحب جاه سے نفرت |
|---------|-------------------------------------|--------|------------------------------------|
| r.l.r.  | لا يعنى ہے احتراز                   | 14.4   | عملیات ہے تفر' حکمت وفراست         |
| دام     | حسن انتظام حدودشرعيه كالحاظ         | سو بهم | حكمت سادى سهولت بسندى عدم بإبندى   |
| MH      | فرامست صححه غيرالدين                | ۳,۳    | مناسبت بإتعبير                     |
| אוא     | حقیقت شناس ٔ زوا کدسے نفرت          | ٣٠٣    | عمل باالاحتياط وتفتويل             |
| MZ.     | پندیدگی                             | W+W    | عمل بالاحتياط ورع وتفوى            |
| ואיז    | رعایت اصحاب                         | r+a    | حنن انتظام                         |
| rrr     | تجربه فراست انجام بني دورا تدليق    | ۲+۵    | حكمت وظرانت وشان زبيت وحقيقت شناي  |
| ۳۲۲     | وقت نظری معنی شناسی حقائق رس        | l‰ λ   | فراست وحقيقت شناسي                 |
| ۳۲۳     | طرز سفارش مشمل برمراعات مذاق        | 16.A.  | رسومات مع حذر شان تربیت حقیقت شنای |
| ריקיץ.  | طرزبيعت مشتمل برحقيقت               | ۲۰۰۱   | تغوى واحتياط مفائي معامله عبديت    |
| mra     | مراعات احباب                        | 14.7   | لنكيف وتصنع سے تواضع "عبديت        |
| ۲۲۹     | ففنولیات سے نفرت                    | 14.7   | شأن استغناء                        |
| ריות    | شان تربيت شفقت على الصغار           | 14.7   | حقیقت ثنای انجام بنی               |
| Mrz     | سهولت يسندى أرفق وزم خوني كمال شفقت | r•A    | عدل بين الروجين تقوي احتياط        |
| ۲۲۸     | تكمال احتبياط وتقوى                 | (Y+A   | ار ک لا یعنی<br>مرک لا یعنی        |
| MYA     | كمال شفقت حدود شرعيه                | M.A    | وقت نظری سلامت فنهی حمول بسندی .   |
| MY      | استغناهٔ تجربهٔ فراست صیحه          | h+4    | حقیقت شناسی اورا شاعت دین          |
| rr.     | تواضع وابتاع سنت                    | 141+   | كيدننس كي شناخت                    |
| rr+     | كمال تواضع وانكسار وانتقار          | M.     | ادعا واظبار ہے نفرت                |
| اسوس    | تواضع عفووهكم وحسن خلق              | 1710   | شان تربیت واستغناء                 |
| וייניין | حكمت وشان محقيق                     | ۱۲۱۱   | حب تقتيل تعلقات                    |
| ١٣٣     | ترغيب نا                            | יויי י | حکمت وعقل کامل تجربه               |
| וקה     | شان فحقیق (متعنق اشغال مونیه)       | וייות  | فراست وحقيقت ببندي                 |

| المستورش وشان تحقق ومعرفت المسهم المعرفة قصة ومحبت المسهم المستورش وشان وسيم المسهم المستورش وسيم المسهم المستورش وسيم المسهم المستورش وسيم المستورش والمستورش والمس   |             |                                     | =                |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| المن معاشرت بيدارمغرى المنت    | ייין אין    | لتعليم شفقت ومحبت                   | 444              | تحكمت وشان تلحقيق ومعرفت                 |
| واضع وحن تربیت المسلم المسلم المسلم المسلم و ا   | LALA.       | معرفت عدونس                         | mm+              | تمنيات ہے۔ تفر                           |
| المال شفقت تطبيب قلب مساكين المهم الطافت فيم مختيت التي الرب المهم الطافت فيم مختيت التي الربي المهم المهم الطافت فيم مختيت التي المهم المهم الطافت فيم مختيت التي المهم الم   | لمالمالم    | فراست وتجربه                        | וייין            | حسن معاشرت بيدارمغزي ٔ                   |
| الراح المنت المن   | rra         | لطادنت فبم'عمق نظر                  | ساسادم           | و تواشع وحسن تربیت                       |
| المال شفقت محبت بامريدين مهم المستفقة محبت بامريدين مهم المستفقة محبت بامريدين مهم المستفقة محبت بامريدين مهم المستفتاء المستفتاء مهم المستفتاء ا  | 'r'r'a      | مفائي معامله وشان تربيت             | 444              | كمال شفقت تطبيب قلب مساكين               |
| المرابعة كاطبيعة ثانيه وجانا ٢٣٦ حبة ولي كتمان جال تخرب النفرة والمحت المرابعة عقل وحكمت المرابعة وتربيت المرتبي المحتلف ٢٣٦ كمال استغناء ١٣٥٨ من المرابعة وتربيت المرتبي المحتلف ١٣٥٨ من المرتبع والمحتلف ١٤٥٨ من المرتبع والمحتلف ١٤٥٨ من المرتبع والمحتلف ١٤٥٨ من المرتبع والمحتلف ١٤٥٨ من المرتبع والمحتلف والم   | ూగప         | لطافت فهم' خشيت <sup>اح</sup> ق ادب | hanh.            | מוס                                      |
| بلاا جرت کی ہے کام نہ لینا کہ سے اس کے استان ہے ہے۔ اس کے اس استغناء کے سے سے سے سرت و تربیت کے تکلفی کے سے سے سے سرت و تربیت کے تکلفی کے سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14/4.A      | كشف حقائق وقوت كالشنباط             | و۳۵              | كمال شفقت محبت بإمريدين                  |
| سن معاشرت وتربیت بینکلفی مسلم استفناء کال استفناء سن معاشرت و تربیت بینکلفی مسلم استفناء کال تراحم قلع و قنع رسوم اور تبلیغ احکام مسلم تعدم خوف لومیة لائم مسلم مخوف لومیة لائم مسلم خوف لومیة لائم مسلم خوف لومیة لائم مسلم و افتقار و عبدیت مسلم و افتقار و مبدیت و مسلم مسلم و تعدم و تعدم مسلم و تعدم و تعد  | المالم ا    | حب خمول محمان حال تخرب سے نفرت و    | ۲۳٦              | شريبت كاطبيعت نانيه موجانا               |
| المن الراحم قلع وقع رسوم اورتبليغ احكام المهم المهم المعتددين كل محبت المهم    |             | عقل وحكت                            | ۲۳۷              | بلاا جرت کسی ہے کام نہ لیٹا              |
| مین عدم خوف لومة لائم التعلیم لواضع واصلاح اخلاق الائم التعلیم لواضع واصلاح اخلاق الائم التعلیم خوف لومة لائم التعلیم خوف لومة لائم التعلیم خوف لومة لائم التعلیم حقوق العباد العلیم حقوق العباد الع  | ۲۳۲         | كمال استغناء                        | ۲۳۷              | حسن معاشرت وتربيت بيت كلفي               |
| لطف ونری رعایت حدود ۱۳۳۹ تواضع وافتقار وعبدیت ۱۳۳۹ کمال انتباع سنت در در کارعایت حدود ۱۳۳۹ عرفیات ورسوم سے آزادی ۱۳۳۹ زادی ۱۳۳۹ زبدو کمال شفقت ۱۳۳۹ شان تربیت فراست صحیحه ۱۳۳۹ تعلیم حقوق العباد ۱۳۳۹ به ۱۳۳۹ دقت نیم معنی ری ۱۳۳۹ منان تربیت وسن تربیت وسن تربیت وسن تربیت ۱۳۳۹ به ۱  | m4          | حق گونی اشاعت دین کی محبت           | ۳۳۸              | سكمال تراحم قلع وقمع رسوم اورتبليغ احكام |
| کمال انتباع سنت به ۱۳۳۹ عرفیات ورسوم سے آزادی ۱۳۳۹ زمرہ میں زمدو کمال شفقت ۱۳۳۹ شان تربیت فراست سیحد ۱۳۳۹ تعلیم حقوق العباد ۱۳۳۹ میں میں انتباع شریعت وحسن تربیت وحسن تربیت انتباع شریعت وحسن تربیت است ۱۳۵۹ بیان تربیت انتباع شریعت وحسن تربیت ۱۳۵۰ بیان تربیت انتباع شریعت وحسن تربیت ۱۳۵۰ بیان تربیت انتباع شریعت وحسن تربیت وحسن تربیت نیاز می تربیت نیاز تربیت نیاز می تربیت نیاز تربیت تربیت نیاز تربیت تربیت نیاز تربیت نیاز تربیت تربیت نیاز تربیت ترب  | <b>ሶ</b> ዮለ | تعليم تواضع واصلاح اخلاق            |                  | مين عدم خوف لومة لائم                    |
| ز بدو کمال شفقت به ۱۳۳۰ شان تربیت فراست سیحد ۱۳۳۹ تعلیم حقوق العباد ۱۳۳۹ دقت نیم معنی ری ۱۳۵۱ است سیحد ۱۳۵۱ است سیحد ۱۳۵۱ است سیحد ۱۳۵۱ مال انتباع شریعت وحسن تربیت ۱۳۵۰ بیم ۱۳۵۰ مال انتباع شریعت وحسن تربیت ۱۳۵۰ بیم ۱۳۵۰ مال انتباع شریعت وحسن تربیت ۱۳۵۰ بیم ۱۳۵۰ میم ۱۳۵۱ میم است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٩٢٢٩        | تواضع وافتقار وعبديت                | <b>ا</b> مراس    | لطف وترمئ رعايت حدود                     |
| تعلیم حقوق العباد مین العباد العباد مین الع  | L.1.4       | عرفیات ورسوم بسے آزادی              | 1414             | کمال انتباغ سنت                          |
| مَالَ البَاعِ شَرِيعِت وحسن تربيت منهم لي الحكافي سادكي شان تربيت الاهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mma         | شان تربیت فراست صیحه                | Inth.            | ز ہدو کمال شفقت                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rai         | وقت فهم معنی ری                     | 144.             | تعليم حقوق العباد                        |
| ظرافت تعلیم استیذان ۱۳۳۱ احس را نظام تعلیم آ داب معاشرت ۱۳۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ന്മി        | بِ لَكُفِي ْ سادگی شان تربیت        | Lile.            | بكمال انتاع شريعت وحسن تربيت             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mar         | حسن انتظام م تعليم آ داب معاشرت     | [mm]             | ظرافت تعليم استيذان                      |
| كال زهر المهم حقيقت شاى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ror         | حقیقت شنای                          | المالما          | کال زہر                                  |
| كال عبديت المسلم المال عبديت المسلم المال عبديت المسلم الم | ror         | رعانيت نداق مخاطب                   | 44.              | كمال عبديت                               |
| مَال عبديت المهم المقيقة شناى المهم المعبدية المهم المعبدية المهم المعبدية المهم المعبدية الم | rar         | حقیقت شای                           | אייוייו          | كمال عبديت                               |
| كمال شفقت وشان تربيت المهم وقت فهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rar         | وقت فهم                             | */* <sub>F</sub> | كمال شفقت وشان تزبيت                     |
| مزاح وشان تربیت من عقل وتجربه ونهم سیم من من مقل وتجربه ونهم سیم من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rar         | عزت دين عقل وتجربه ونهم عليم        | 77               | مزاح وشان تربیت                          |
| اعتدال نظر تربیت مریدین ۱۳۴۳ کمال اوب بزرگان ۲۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ram         | مَال اوب بزرگان                     | سهما             | اعتدال نظر تربیت مریدین ٔ                |

| ۲۲۶                     | احتياط وتقوي ودورا ندلتي ً                         | 70 m    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|---------|
| ۲۲۳                     | تواضع ورفق حسن اخلاق                               | ran     |
| ለታኅ                     | حقيقت شناى واستغناء                                | 727     |
| P.A.                    | حقیقت شناسی استغناء عقل وتجربه                     | raa     |
| 17Z+                    | شان استغناء خشيت حق تائيدايز دي                    | raa     |
| r4+                     | قوت تطبیق ذہن رس                                   | raa     |
| اکم ا                   | تقوى واحتياظ موافق طرزسلف                          | raa     |
| <u>r</u> ∠r             | صفائی معاملہ وشدت تعلق مع اللہ                     | ran     |
| 1/2 pm                  | حفظ مراتب وصفائي معامله وغايت اعتناء               | ran     |
| · = ·<br>  <sub> </sub> | باالاحكام الشرعيه                                  | 104     |
| r2r                     | احسان شناى حسن معاشرت بالالل غايت تقوي             | 70Z.    |
| 720                     | تواضع وعبوديت كالشمس في النصف                      | אמיי    |
|                         | النهارظا هروباهر                                   | ۲۵۸     |
| PZ 5                    | حسن تدبير                                          | ran     |
| 740                     | يا بندگ اوقات                                      | MOA     |
| 12Y                     | <u>ظرافت</u>                                       | ran     |
| 722                     | شدت تعلق مع الله                                   | 109     |
| <b> </b>                | منبط وخل<br>ضبط وخل                                | 440     |
| . 142                   | سبطاون<br>رسوخ عظمت حق شدت تعلق مع الله            | البها ا |
| 1°∠9                    | <u> </u>                                           | 11.41   |
| P/A+                    | تواضع وافتقار وعبوديت<br>مان مستح ميلاري مية وله أ | דרים    |
| <u>γ</u> Λ+             | نائیندیدگی تکلف ٔ مزاج ٔ دلجوئی<br>چتر مایست نزاره | 7       |
| 1ºAt                    |                                                    | אראן    |
| MAI                     | خثيت حق                                            | ┪╽╵╵╸   |
| (A)                     | تقاضا شديدا متثال امر كااور عبديت                  | ][      |
|                         |                                                    |         |

| <u>የ</u> ልካ | حقائق شنائ عقل زرين فهم سليم         |
|-------------|--------------------------------------|
| ran         | حق شنای عداوت نفس و حکمت             |
| 727         | تجريبه وعقل ونهم سليم                |
| గర్గార్త    | حقيقت شناس انصاف ذوق سليم            |
| గాదిద       | احتياً ط وتقوي وتوكل                 |
| മരി         | حقيقات شناى انصاف بذوق سليم          |
| هم          | قلت تعلق مع الغير                    |
| ran         | تحقیر دنیا۔ شان تربیت                |
| ran         | حقيقت شتائ علم وحكمت وشان            |
| <b>704</b>  | احتياط وتفتوي وتوكل                  |
| 70Z.        | نظر برحقیقت                          |
| ran         | حقيقات شناس                          |
| <b>የ</b> ۵۸ | ا پنایا کُسی پرندؤ النا              |
| ۲۵۸         | دنت فهم                              |
| ۸۵۲         | سهوال پسندی                          |
| ۳۵۸         | احسان ندلیما رعایت مخاطب             |
| 603         | توامنع شنيت ازايذاد يكروشان          |
| (MA+        | لا یعنی ہے حذر                       |
| 441         | ا مدادات نخاطب                       |
| וראו        | استغناء وايتار                       |
| ראד         | ر د باصبح حدا یک شبه کا جواب         |
| 444         |                                      |
| L, A L,     |                                      |
| 649         | تواضع وانكساراور دوسرے كى عدم دلشكني |
|             | والمانت كاخيال                       |
|             | 1                                    |

|                    | ··                                  | · -          |                                            |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| افيا               | نورمعرفت بورانيت قلب نورانيت        | MAT          | احبان نه لينا                              |
| L.41               | ووسرے کی گرانی قلب کا کھا ظ         | MAT          | عقل وحكمت                                  |
| ۳۹۲                | مراعات بالابل كي تعليم وتاكيد       | Mr           | حقیقت ری وتو حید                           |
| ۳۹۲                | سادگی طبیعت مراعاة احباب تکلف وصنع  | MAM          | فراست لا یعنی ہے حذر                       |
| rgr                | طرز سفارش کمال عقل وتجربه           | MAM          | مال شفقت ورافت<br>مال شفقت ورافت           |
| Ldit               | وین کی عزت کا خیال عقل کا کمال      | MAM          | -<br>-<br>- كمال شفقت ورافت                |
| Wah                | سلامتی طبیعت قوت استنباط            | <b>የ</b> አ ም | كمال شفقت على المخلوق                      |
| ሁ <del>ል</del> ሎ   | ز بدواستغناء                        | የአተ          | شفقت وحكمت                                 |
| 40                 | عملى تعليم ابتاع سنت نعمت البي      | <b>የ</b> ኢዮ  | شان استغناء دین کی عظمت و حکمت             |
| m90                | تجربه ولحاظ ومروت                   | ra r         | حقیقت شناس کمال عقل                        |
| ۲۴۳                | دوسرے کی دل شکنی کالحاظ             | ۵۸۳          | ائكسار د تواضع                             |
| ۲۹۳                | شان تربيت منبط وقبل تناسب طبيعت     | ۳۸۵          | نو قيرا بل علم                             |
| M92                | سادگی معامله کی صفائی               | MA           | حسن انتظام امتمام حفظ نظام دين غايت احتياط |
| 149Z               | وین کی عزت کا خیال دوسروں کی گرانی  | ran          | تواضع و بزرگون کاادب                       |
|                    | قلب كالحاظ اورعدم خداع              | ۲۸٦          | جذرازا يذاءمسكم احتياط وتقوي               |
| 7°9A               | امراء ہے بخت استغناء                | ۳۸۷          | قدرطلباءا ستغناءشان تربيت وطرز سلف         |
| ሮ <del>ባ</del> ለ : | سوال۔ چندہ ہے نفریت پیندید کی طرز   |              | ےموافقت                                    |
|                    | سلف صالحين أعتدال طبع               | rΛΛ          | تجربه مبولت پیندی عقل سلیم                 |
| ۴۹۸                | ظرافت اورحاضر جوالي                 | ľλλ          | شفقت وسهولت ببندي                          |
| P99                | تنفرازرسوم شان تربیت                | <u>የ</u> ልዓ  | عدم تصنع ' نفاست طبع                       |
| 799                | فضولیات ہے تخت عذر                  | m/4          | كمال فنهم تجربه وفراست محبت اعزا           |
| 799                | تحدث بالنعمة اعتناء بالقاصد         | 17A.9        | ضبط اوقات                                  |
| ۵۰۰                | شان تربيت كمال تجربه وعقل علم طريقت | 144          | ملكه شنا خسته كيودنفسانيه                  |
| Δ••                | پرانے فیشن کی مرغوبیت               | 44س          | کمال ججربه                                 |
|                    |                                     |              |                                            |

| oir  | مسى بيرة ره برابر بهي بارند ڈانة        | ۵۰۰   | سوال اورتملق امراء سے نبایت تنفر             |
|------|-----------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| ۱۵۱۳ | ذاك كااهتمام                            | ۵۰۱   | حياء وغيرمت                                  |
| ۵۱۳  | صفائی معاملات دوسرے کے معاملہ میں       | 5+r   | الاضرروالاضرارني الاسلام كامصداق مونا        |
|      | ا<br>خطل شدویینا '                      | 0+r   | کمال عقل خوش فہمی رعایت متضادین              |
| ۵۱۳  | حدشر بعت تک دوسرے کو آزادی وینا         | ۵۰۲   | کمال تجربه حقیقت ری                          |
|      | ایناد با ؤ نیددٔ النا'مقاومت نفس        | ٥٠٣   | كمال انتاع سنت                               |
| ۵۱۵  | سلامت عقل رسائی ذہن بلا ضرورت           | ۵۰۴   | ز ہذعن الدنیا                                |
|      | کا فر کو کا فر کہنا مخالف ہے بھی عنوان  | 0.m   | ہر بات میں اصول اور قاعدہ                    |
|      | شائسته کواستعال کرنا                    | ۵۰۵   | صفائی معاملات                                |
| 617  | قوت استنباط                             | ۵۰۵   | غلب عبدیت                                    |
| ۵۱۹  | اللّٰدورسول كى محبت ونيا ييه نفرت بُ    | ۵۰۵   | عفورهم شفقت خوف وخشيت ازحق                   |
| 019  | طريق سفارش مشتل بررعايت شريعت           | ۲•۹   | سلامتی فہم' جامعیت اور رعایت                 |
|      | وعقل وغيرت وحياومخاطب                   | ۵۰۷   | طبيعت كاموز ونيت جوءونا                      |
| ۵۲۰  | طریق تقریظ مشتل بر انکسار و توامنع      | -0 -4 | الفت نابه وعقليت أزم خو كي                   |
|      | وحذراز جدال ولاليني                     | ۵۰۷   | ابتمام فل العبدا تباع شريعت                  |
| ۵۲۰  | اظبارت به پیرامه حکمت                   | ۵۰۸   | اتباغ سنت                                    |
| 010  | جواب فالفين مشتلم برحقيق وحكمت          | ۵۰۸   | صفائي معامله كسي يركسي كابار بلااجرت ندركهنا |
| 511  | دليل عجيب وغريب العمارة برقبرالنبي      | ۹۰۵ . | افراط تفريط سے بالكل مبرا مونا               |
|      | صلى الله عليه وسلم بناء قبر حضرات شيخين | ۵+۹   | ائلسار وتواضع مشوره حسن                      |
|      | تحت القبه مع النبي صلى الله عليه وسلم   | ۵۱۰   | سلامت طبع حقيقت ثناي أحلاس شان               |
| ۵۲۳  | سلامت نهم ُ نورفراست علم وحكمت          |       | ر بيت تا كيد حقوق العباد                     |
| arm  | تعديه تواب منقص تواب عامل نبين          | +1۵   | سلسلهروامات سے عفر                           |
|      | تحقيق وصول ثواب بلاتجزي                 | ااد   | قوت استنباط اورتطبيق                         |
| DYY  | تبحرعكم وحقائق وشفقت على المخلوق        | ۵۱۲   | حقیقت شنای معنی ری قوت تمثیل                 |
|      |                                         |       |                                              |

| 25.6 | رسمین تیموڑئے کیلئے انتظار ندکریں   | 21/2 | بمجسر فقه ونورفهم حقيقت شناسى          |
|------|-------------------------------------|------|----------------------------------------|
| org  | البن التدكامال سصاحتناب             | ۵۲۸  | سيف وجزيه نبيزائ كفرين ندمقصود بالغرات |
| ar.  | كثرت قبل وقال وكثرت سوال            | ಎ೯٩  | تراوح میں صبی کی اقتداء کا تھم         |
| 5mi  | ترغيب فنا                           | ۵۳۰  | وجووتر جيح شروع نماز بعدازا ختتام      |
| arı  | تعریف خمکین                         | ar.  | كمال حذم واحتياط                       |
| ۱۳۵  | ذ <sup>کر</sup> قلبی کی<قیتت        | ١٣٥  | كمال حذم واحتياط واقتدا بطرزسكف        |
| ದಿಗಿ | کمال انگال کو دخل ہے کمال ایمان میں | arı  | معيار كفرواسلام                        |
|      | اورای طرح اسکا برعس                 | مجم  | عقل سليم محكمت أشفقت على المخلوق       |
| نامد | نببت صوفیا کیا چیز ہے               | ۵۳۵  | فهم سليم عكمت دفت نظر                  |
| ۵۳۲  | وسوسه کاوه درجه جوقابل مواخذه ہے    | ۵۳۲  | حقيقت ري استحضار تواعد فقهيه           |
| ۵۳۲  | علاج الخيال                         | ۲۳۵  | هقيقت ري استحضار قواعد فقهيه           |
| ٥٣٣  | مجموعة بحليات الدأدبي               | ary  | دوراند برش اظهار حقیقت سلامت فهم       |
| ٥٣٣  | النفائس المرغوبه في حكم الدعاء      | ۵۳۷  | تحكيم الامة رحمة الله عليه             |
| ۵۳۳  | خيرالاختيار خبرالاختيار             | ۵۳۷  | دور اندلیثی مسلمانوں کی خیر خواہی      |
| ۵۳۳  | مجلس بعد نماز                       |      | معامله رئ استحضار قواعد فقيه           |
| sirr | حسن العلاج امورغير إختيار بيركا     | ٥٣٩  | تتمه باب اول                           |





*:*-

# بِدَالِلُهِ عِلْمُ إِنْ إِلَيْ عِلْمِ الرَّحِيْمِ

# شان تربيت وعلم وشحقيق وحكمت

#### محبت کی حقیقت اوراس کے دریجے

فرمایا کے حقیقت محبت کی میلان قلب ہے اور مید درجہ طبعی اور غیر مامور ہے گر نعمت اور وہبی ہے۔ پھراس میلان کے آٹار میں سے رضائے محبوب کورضائے غیر محبوب پرتر جی وینا ہے اور میر محبت عقلی اور مامور ہے پھراس ترجیح کے اقسام ہیں بائتبار کل ترجیح کے۔ چنانچہ ایک قشم ہے ایمان کو ترجیح دینا کفر پر اور میدادئی درجہ ہے محبت کا بدوں اس کے بندہ مومن نہیں ہے اور دوسرے اقسام میں دوسرے احکام کو ترجیح دینا غیراحکام پر اور احکام کے درجات ہیں کوئی اوسط اور واجب کوئی اعلی و مستجب۔

#### مصائب تغيرات طبعي كاعلاج

ایک صاحب نے کہا کہ جس زمانہ میں کوئی تکنیف نہ ہوائی وقت تو طبعی محبت بھی اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہوائی وقت تو طبعی محبت بھی اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہوائی ہے اور تکالیف کی حالت میں چونکہ ان کا عدور منجا نب اللہ متیقن ہے اس لئے عقلی محبت رہ جاتی ہے۔ بعض او قائت تو ایسے شہرات بیدا ہوتے ہیں جن کا اظہار کفر ہے۔ فرمایا کہ ایسے تغیرات لوازم قطع مسافت ہے ہیں جیسے سفر میں تعب بھی ہوتا ہے۔ آ بلے بھی پڑتے ہیں۔ ٹانگوں میں ورد بھی ہوتا ہے گر بعد وصول منزل مقصود کے سب کا تدارک کردیا جاتا ہے۔

# نننخ معلم كوانفع وافضل سمجهج

ایک شخص نے دریافت کیا کہ کوئی ہیعت تو ایک شخص ہے اور تعلیم دوسرے شخے ہے اجازت یا بلاا جازت بیٹے اول کے حاصل کرتا ہے تو وہ اپنے لئے افید وانفع افضل ہونے کا اعتقاد کس کے ساتھ فرمایا ٹانی کے ساتھ مگراول کواس نفع کا سبب بعید یعنی سبب السبب مسجھے اور اس کے ساتھ گستاخی نہ کرے۔

### جہاد کے لئے طبعی آ مادگی واجب نہیں

فرمایا کہ طبعی آ مادگی اور رضا جہاد کے لئے واجب نہیں کیونکہ بیا ختیار میں نہیں صرف عقلی رضا واجب ہے جواختیاری ہے۔اوروہ بیہ کہا گرشر بعت کا حکم ہو کہ موقع قبال میں حاضر رہے خواہ کیسی ہی وحشت اور دہشت ہوتب بھی وہاں سے نہ ٹیس گےخواہ جان ہی جاتی رہے تو بس ادائے واجب کے لئے اتناعزم کافی ہے۔

#### دعا کی ترجیح قنوت نازله پر

فرمایا کے میرے نزدیک بجائے قنوت نازلہ کے یہی بہتر ہے کہ ہرنماز ڈیٹ گانہ کے بعد دعا کیا کریں ہے بجیب وغریب طریق ہے نیز اسلم واسہل۔اس میں خفاء بھی ہے اور قنوت نازلہ میں تو دوسروں کو یا ددلا نابھی ہے کہ میں فکروا ندیشہ ہے۔

#### اصل تدبير مصائب كي

فر مایا کہ اصل تدبیر مصائب و تکالیف کی تو اصلاح اعمال ہے اگر ایسا کریں تو چندروز میں ان شاءاللہ اس کی برکت ہے دشمن ٹا کف ہوجاویں۔

### وشمن کےمقابلہ کا شرعی دستورالعمل

مخترع طریقوں کے متعلق فرمایا کہ ایسے وقت میں شریعت میں دو ہی صورتیں ہیں قوت کے وقت مقابلہ اور عجز کے وفت صبر و دعا۔ خدامعلوم یہ تیسری صورت بخوشی گرفآر ہو جانے کی کہاں سے نکالی۔بس پورپ ہی ہے سبق لیا ہے۔

#### -آ ثارتعلق مع الله

فر ما یا کہ جو خُدا کے بندے ہیں اور منطبولان حق ہیں ان کو جو طاعت حق میں لطف حاصل ہوا ہے تو ان کومما لک و نیا کی برواہ نہیں رہی اورا گران کو ملتے بھی ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں کہا۔ےاللّٰدبس وہ ذوق طاعت عطافر ماوےاور جاہ دختم دنیا کی ہمیں ضرورت نہیں اسی کئے وہ فقرو فاقد میں بالاختیاررہتے ہیں اور بزبان قال وحال بیا شعار پڑھتے ہیں۔

بادشابان جهاں از بردگی بونه بردند از شراب بندگی ملک را برہم زوندے بید رنگ

ایک ذوق سجده پیش خدا خوشتر آید از دو صد دولت ترا ملک آل تجدہ مسلم کن مرا یس بنا لے کہ نخواہم ملکہا ورنه ادبهم وار سرگردال و دنگ

#### حجفوث كأعلاج

فرمایا کہ جس کوجھوٹ بولنے کی عادت ہو بہت بڑا علاج اس کا بیہ ہے کہ جب کذب صا در ہوفوراً اپنی تکذیب مخاطب کے سامنے کرے کہ یہ بات میری کذب ہے۔ انقياض طبعي كاعلاج

فرمایا که غیبت کرنے سے برا بھلا کہنے سے جونفرت اس غیبت کرنے والے سے ہو جاتی ہےاور جوانقباض اس سے ہوجاتا ہے وہ قابل ملامت نہیں کیونکہ طبعی وغیراختیاری ہے کیکن بتکلف سلام وکلام کرتے رہنے سے چندروز میں وہ اثر دل میں بھی ضعیف ہوجا تا ہے۔

#### غصه كالمجرب علاج

فرمانا كدا گراس كالتزام كرلين كه جب كسي يرغصه آجاو ب تومغضوب عليه كوتيجه مدييه د یا کریں اور قلیل ہی مقدار ہوتو زیادہ <sup>تفع</sup> ہو۔

### امورغيرا ختيارييركي مقتضا كاحكم

فر ہایا کہ امور غیرا ختیار یہ کے مقتضا یکمل کرنابعض اوقات مذموم ہوتا ہے اور اختیاری

ہوتا ہے اس کا ترک بالاختیار واجب ہے۔ (مثلاً بدنظری کا میلان) سرکاعلمی علاج

اگرا پی خوبی اور دوسرے کی زشتی پر نظر پڑے تو سیجھنا واجب ہے کہ ممکن ہے کہ اس میں کوئی ایسی خوبی ہواور مجھ میں کوئی ایسی زشتی ہو کہ اس کی وجہ سے میڈھس مجھ سے عنداللہ اچھا ہوبس کبرے خارج ہونے کے لئے اتنا کافی ہے۔

لارسول *کہنے میں تفصی*ل

فرمایا کہ بارادہ استعانت و استغاثہ یا باعتقاد حاضر ناظر ہونے کے یا رسول اللہ کہنا منتی عنہ ہےاور بدوں اس اعتقاد کے محص شوقا واستلذ اذ أماذ ون فیہ ہے۔

ا بنی اصلاح کی فکر مقدم ہے دوسروں کی اصلاح کی فکر سے

فرمایا که بردی ضرورت اس کی ہے کہ ہرشخص اپنی فکر میں گئے اور اپنے اتمال کی اصلاح کرے۔ آب کل بیمرض عام ہو گیا ہے جوام میں بھی خواص میں بھی کہ دوسروں کی تو اصلاح کی فکر ہے اور اپنی خبر نہیں۔ دوسروں کی جو تیوں کی حفاظت کی بدولت اپنی تھومی اٹھوا دیا کیسی حیافت ہے۔

الپول کی معیت فضل خداوندی ہے

فرمایا که میں توال کو بہت ہی بڑافضل خداوندی تمجھتا ہوں کہ جس کواپنوں کی معیت نصیب ہو جاوے در ندییز ماند بہت ہی برفتن ہے دوسری جگہ جا کروہ حالت رہتی ہی ہیں۔ اکثر تجربہ ہور ہاہے۔ روح الطریق

فرمایا کہ مقصود سلوک رضائے حق ہے اس کے بعد دوچیزیں ہیں طریق کاعلم اور اس پر عمل سوطریق کاعلم اور اس پر عمل سوطریق صرف ایک ہی ہے بعنی احکام طاہرہ و باطند کی پابندی اور اس طریق کامعین دو چیزیں ہیں ایک ذکر جس پر دوام ہو سکے دوسری صحبت اہل اللہ کی جس کی کثر ت سے مقد ور ہو اور اگر کثر ت کے لئے فراغ نہ ہوتو ہزرگوں کے حالات و مقالات کا مطالعہ اس کا بدل

ے اور دو چیزیں طریق یا مقصود کی مانع ہیں معاصی اور اُضول میں مشغولی اور ایک امران سب کے نافع ہونے کی شرط ہے بعنی اطلاع حالات کا انتزام ۔ اب اس کے بعد اپنی استعداد ہے نے حسب اختلاف استعداد مقصود میں اور سور جوتی ہے۔ پیخلاصہ ہے سارے طریق کا۔

#### غصه كاايك مجرب علاح

فرمایا کہ غصہ کا ایک مجرب علاج میہ ہے کہ مغضوب علیہ کواپنے باس سے جدا کر دیا جادے یااس کے باس سےخود جدا ہوجا دےاور فوراً کسی شغل میں لگ جادے۔

#### معاصى كأعلاج

فرمایا کہ علاج بدنگائی کا بیہ ہے کہ بزرگول کے تذکرہ کی کتابیں پابندی ہے دیکھواور کسی وقت خلوت بیس معاصی پر جو وعیدیں اور عمّاب وار دموا ہے اس کوسو جاکر و۔ اور دسوسہ معصیت کے وقت بھی السی ہی استحضار کی تحبد بدکرو۔ ان شاء اللہ تعالیٰ نفس سے تقاضا جا تارہے گا اور اگر خفیف میاان ہوتو اس کا مقابلہ ہمت ہے کرو۔ بدول ہمت کے کوئی تدبیر کافی نہیں۔

### رسوخ ہے مقصود ممل ہے

فرمایا که رسوخ ہے مقصود عمل ہے۔ عمل ہے رسوخ مقصود نہیں۔ اگر عمل بلا رسوخ ہوتا رہے مقصود حاصل ہے۔ اس لئے تسی محمود کیفیت کے راسخ نہ ہونے پر رنج نہ کرے ہال عمل میں کوتا ہی نہ ہونے یا وے۔

### مصلح کومرض کی اطلاع کب کر ہے

فرمایا کہ جب کوئی مرض ماد آجا و ہے اس کوفوراً نوٹ کرلیاا ورا یک ہفتہ تک ویکھا کہ وہ زائل ہوایانہیں ۔اگرزائل نہ ہوا ہوتو انٹس کوا ورمہلت نہ دے بلکہ صلح کوا طلاع کردے۔

#### اعتقاد كبرومل كبركاعلاج

فرمایا کہ اعتقاد کبر کاعلاج میہ ہے کہ اس احتمال کو شخصر کرے کہ ہم کوعنداللہ کسی کے رہنبہ کا کیا پتہ ہے اور ایپنے عیوب کو بھی بیش نظر کرے ممکن ہے کہ ان میں کوئی خوبی ایسی بھی ہو جس کا مجھ کونکم نہیں اور وہ حق تعالیٰ کو پسند ہو۔اوراپنے اندرالیے عیوب ہوں جن پرمواخذہ ہوجا وے افر عمل کبریہ ہے کہ برتا و تحقیر کا ہواس کا علاج یہ ہے کہ ان میں جواہل حق ہیں ان کی مدح زبان سے اورا کرام برتا وُ ہے کیا جاوے اور جواہل باطن ہیں ان کی بلاضرورت محض مشغلہ کے طور پرغیبت وغیرہ بالکل نہ کی جاوے۔

### اخلاق رذيله كاعام اورمخضرعلاج

فرمایا کہ اخلاق رذیلہ کامختصرعلاج ہے ہے کہ تامل ڈکمل بعنی جوکام کرے سوچ کے کرے
کہ شرعاً جائز ہے یا نہیں اور جلدی نہ کرے بلکٹیل سے کام کیا کرے۔ یا اطلاع وا تباع لیعنی
اہنے احوال واعمال سے شیخ کو مطلع کرتے رہیں اور اس کی تجویز پر ممل کرے یا انقیا دواعتا و
لیمنی اینے شیخ کی اطاعت کاملہ کرے اور وہ جو بچھ کہے اس پر اعتماد کرے۔

#### حق امام راتب

فرمایا کہ امام را تب جب تک معزول نہ ہواس سے افضل کو بھی حق امامت نہیں ہاں اس کے اذن سے جائز ہے۔

#### مجامده اختيار بيهيع جاه كاعلاج

فرمایا کہ جب اللہ تعالی سی بندہ کے ساتھ خیر جاہتے ہیں اور مجاہدہ واختیار یہ سے اس کے کو قاصر و عاجز و کیھتے ہیں تو ایسے اسباب غیب سے پیدا فرما دیتے ہیں جس سے اس کے امراض نفسانیہ حب جاہ وغیرہ کا علاج ہوجا تا ہے مثلاً اس پر کوئی مرض مسلط ہوجا تا ہے یا کوئی عدو مسلط ہوجا تا ہے جو اس کو ایذا کیس خصوصی بدنامی کی ایذا پہنچا تا ہے جس کی روایات کواگر کوئی غلط مجھتا ہے تو دوسرا سی حصتا ہے اور اس طرح سے وہ رسوا ہوجا تا ہے جو اول اول اول اول نفس کو بے حدنا گوار ہوتا ہے گر جب وہ صبر ورضا اختیار کرتا ہے تو پھر تو اس میں ایس قوت محل کی ہوجاتی ہے۔

ساقیا برخیز و درده جام را خاک برسرکن غم ایام را گرچه بدنامی است نزد عاقلال مانمی خواجیم نیک و نام را بھر مع العسريسوا كے موافق اس يُوقبول عام وعزت نصيب فرماتے ہيں جس ميں اس كونا زنہيں ہوتا۔ جس قدر رفعت بڑھتی جاتی ہے نیاز میں ترقی ہوتی جاتی ہے۔ بس جاہ تظیم میسر ہوتی ہے اور جاہ پہندی فنا ہو جاتی ہے۔

صاحب مقام کی ایک شان

فرمایا کہ صاحب مشاہدہ سمی کے ساتھ اسم کوبھی جمع کرتا ہے کیونکہ وہ و کھتا ہے کہ محبوب کو یہی پیند ہے کہ دیکھتے بھی جا دَ اور ہمارا نام بھی لیتے رہواس لئے وہ دونوں کوجمع کرتا ہے۔ دوسرارا زاتفا قا ابونواس شاعر کے منہ ہے نکل گیا تھا۔

> الافا سقني خمرا وقل لي هي الخمر ولا تسقني سرا ومتي امكن الجهر

یعنی مجھ کوشراب بلاتا جا اور یہ بھی کہنا جا کہ بیشراب ہے شراب - اس کینے کی میہ ضرورے تھی تا کہ نام س کر کانوں کے ذریعہ سے لذت حاصل ہواور دیکھے کرآ تکھ کے ذریعہ لذت حاصل ہواور لی کرزبان کے واسطے سے لذت حاصل ہو۔

پیشین گوئی مانع تدبیز ہیں

فرمایا کیسی امرکی پیش گوئی وار دہونے ہے اس کا خارج از اختیار لازم نہیں آتا اور جب وہ اختیار سے خارج نہیں تو اس کی تدبیر کرنا فضول نہیں۔ وہ اگر پیش گوئی مانع تدبیر ہوتو چاہئے کہ آج سے حفظ قرآن کو ترک کر دیا جادے کیونکہ قرآن میں حفاظت قرآن کا وعدہ ہے۔ انا نبحن نولنا الذبحر و انا لہ لحافظوں

صوفی کے صبر کرنے کی وجہ

فرمایا کرصوفی بیجارے ہرزماند میں بدنام رہے ہیں کیونکہ وہ خاموش اورصابر ہوتے ہیں گیونکہ وہ خاموش اورصابر ہوتے ہیں ہیں گرمعلوم بھی ہے کہ وہ صبر کیوں کرتے ہیں۔ وہ صبر کر کے حق تعالی کواپے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ عدیث میں ہے جوشخص اپناا نقام خود لے لیتا ہے توحق تعالی معاملہ کواس کے سپر د اگر دیتے ہیں اور جوصبر کرتا ہے اس کی طرف ہے حق تعالی خودانقام لیتے ہیں۔ پھر دہ انتقام کیما ہوگا اس کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالی آپ مقبول بندوں کے لئے ایسا فضب ناک ہوتے ہیں جیسے شیراپنے بچوں کے لئے فضب ناک ہوا کرتا ہے بھر بھی دنیا میں بھی مزہ چکھادیتے ہیں اور بھی آخرت پر پوری سزا کوملتوی رکھتے ہیں اور دنیا میں بھی تو ایک سزادیتے ہیں اور دنیا میں بھی تو ایک سزادیتے ہیں ہمرائے ہیں کہ بیا ایک سزادیتے ہیں جس کو میٹھی مار مارتے ہیں کہ بیا اس کو انعام سمجھتا ہے جیسا کہ ایک مجذوب نے ایک سپاہی کو جس نے انہیں ہنٹر ماردیا تھا بددعادی تھی کہ اے اللہ اس کو انعام سمجھتا ہے جیسا کہ ایک مجذوب نے ایک سپاہی کو جس نے انہیں ہنٹر ماردیا تھا بددعادی تھی کہ اے اللہ اس کو تھانہ دار ہردے اور وہ چندہی روز میں تھانہ دار ہوگیا تھا۔

ناا تفاقى محموداورا تفاق مذموم كي صورت

فرمایا کرنااتفاقی ای واسطے خدموم ہے کہ بید ین کومفر ہے اوراگر دین کومفید ہوگو دنیا کو مفید ہوگو دنیا کو مفر ہوت وہ فرمایا تھا جات ہیں قلد کانت لکم اسوۃ حسنة فی ابر اهیم والمذین فرمایا تھا چنا تو بال قلد کانت لکم اسوۃ حسنة فی ابر اهیم والمذین معه اذقالو القومهم انا براء منکم و مماتعبدون من دون الله کفرنا بکم و بدابینا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابداً حتی تؤمنوا بائلہ وحدہ کیاای نااتفاقی کوکوئی خدموم کہ سنکم العداوۃ والبغضاء ابداً حتی تو منوا بائلہ وحدہ کیاای نااتفاقی کوکوئی خدموم کہ سکتاہ اورایک اتفاق وہ تھا کہ مس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیا السام فرماتے ہیں وقال انما اتحدته من دون الله او ثاناً مودۃ بینکم فی الحیوۃ الدنیا نم یوم القیامة یکفر بعضکم ببعض ویلمن بعضکم بعضاً و ماوکم النار اس ساف القیامة یکفر بعضکم ببعض ویلمن بعضکم بعضاً و ماوکم النار اس ساف معلوم ہوا کہ ابراہیم علیا السلام کے مقابلہ میں جو کھارتے ابراہیم علیا السلام نے تو اس اتفاق کی اس اتفاق کوکوئی محمود کہ سکتا ہے ہرگز نہیں۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیا السلام نے تو اس اتفاق کی بنیادیں اکھاڑ کر بھینک دی تھیں کیونکہ میا تفاق خلاف حق پر تھا۔ پس خوب ہم کوکرا آتفاق صرف بنیادیں اکھاڑ کر بھینک دی تھیں کیونکہ میا تفاق خلاف حق پر تھا۔ پس خوب ہم کوکرا تفاق صرف اس وقت مطلوب وکمود ہم جبکہ دین کومفید ہواور نا اتفاق ہی مطلوب ہوگی۔
اس وقت مطلوب وکمود ہے جبکہ دین کومفید ہوتو اس وقت نا اتفاق ہی مطلوب ہوگی۔

قرآن کے لقب فرقان کے معنی

فرمایا کہ قرآن کا ایک لقب فرقان بھی ہے جس سے معلوم ہوا کہ قرآن ہمیشہ جوڑ تا

ہی نہیں بلکہ ہیں جوڑتا ہے اور کہیں تو ڑتا ہے۔جولوگ حق پر ہوں اس کے ساتھ وصل کا تھم ہے اور جو باطل بر ہوں ان کے ساتھ فصل کا تھم ہے۔

#### اتفاق کرانے کا طریقہ

فرمایا کے مقتضائے حق بہی ہے کہ جب دو جماعتوں یا دو شخصوں ہیں اختلاف ہے تو اول یہ معلوم کیا جاوے کہ حق برکون ہے اور ناحق برکون جب حق متعین ہوجادے تو صاحب حق ہے نہ کہا جاوے کہ حق برکون ہے اور ناحق برکون جب حق متعین ہوجادے تو صاحب حق ہے کہ منہ کہا جاوے بلکہ اس کا ساتھ دیا جاوے اور صاحب باطل کواس کی مخالفت سے روکا جاوے ۔ چنانچ نفس ہے فقاتلو االتی تبغی حتیٰ تفیٰ الی امر الله

#### فسأوك حقيقي معنى

فرمایا کہ فساد کے معنی ہیں حالت کا اعتدال شری سے نکل جانا اور بیا فتراق ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ بھی اتفاق ہے بھی فساد ہوتا ہے بس ایسا اتفاق بھی ندموم ہے۔ حاج فرموم: فرمایا کہ شہرت ہے دینی و دبنوی وونوں طرح ضرر ہوتا ہے مگر بیدہ شہرت ہے او فرموم: حرافتیار وطلب سے حاصل ہوا ورجوشہرت غیراختیاری ہووہ فعمت ہے۔

### غیبت عداوت کا باپ بھی ہے اور بیٹا بھی

فرمایا کہ نیبت عداوت کا باپ بھی ہے اور بیٹا بھی لیعنی بھی عداوت سے غیبت پیدا
ہوتی ہے اور بھی نیبت سے عداوت پیدا ہوجاتی ہے جس کانسب ایسا ہے ہودہ ہواس کی ہے
ہودگی کے لئے یہی بات کافی ہے۔ پھر جب کوئی کسی کے در پے ہوجا تا ہے تو مشاہدہ ہے کہ
دین کا خیال بالکل نہیں رہتا۔ نہ ایذا سے در لیغ ہے نہ جھوٹ اور فریب سے۔ ہر محض بھی
جا ہتا ہے کہ دشمن کوضر رہینج جا دے جا ہے اس کے ساتھ ہمارا بھی خاتمہ کیول نہ ہوجاوے۔

میں میں میں ہوجا ہو ہے جا ہے۔ کے ساتھ ہمارا بھی خاتمہ کیول نہ ہوجاوے۔

میں میں میں ہوجا ہوں ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا بھی خاتمہ کیول نہ ہوجاوے۔

### شرافت اخلاق بھی ہے حیائی سے مانع ہے

فر مایا کہ اگر انسان میں دین بھی نہ ہو گرشرافت ہوتو جب بھی بہت سے بے ہودہ کا موں سے بچار ہتا ہے اور جب نہ دین ہواور نہ شرافت تو اب اس سے کسی ہے حیالی کے کام ہے رکنے کی امید نہیں۔ آج کل شرافت نسب کو باقی ہے مگر شرافت اخلاق نہیں رہی۔اس لئے آج کل مشمنی میں انسان کسی شم کی حرکتوں سے بازنہیں آتا۔

### پردہ کے اثبات میں ایک عجیب دلیل

فرمایا کہ پردہ کے متعلق ایک موٹی بات یہ ہے کہ خداتعالی نے جن کو مجنوں بنایا ہے ان کو
آپ خود قید کردیے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ نقص عقل موجب قید ہے۔ جب یہ بات مسلم ہوگئ تو عورتوں کے لئے بھی اسی وجہ سے قید پردہ کی ضرورت ہے گیونکہ ان کا بھی بات ناقص اعقل ہونا مسلم ہے ہاں یہ فرق ضرور ہونا چاہئے کہ جسیانقص ہوو ہیا ہی قید ہو مجنوں کا مل کے لئے قید بھی کا مل ہوتی ہے کہ ایک کو تھری میں بند کردیتے ہیں۔ ہاتھ پیر باندھ دیتے ہیں اور مجنوں ناقص کے لئے قید ناقص کے لئے قید ناقص ہونا چاہئے کہ اس کو بلاا جازت گھر سے نگلنے کا اختیار نددیا جاوے۔

# خانگی مفسدات سے بیچنے کی تدبیر

فرمایا کہ خانگی مفسدات ہے بیجنے کی ایک عمرہ تدبیر میہ ہے کہ چندخاندان ایک گھر میں استھے نہ رہا کریں کیونکہ چندعورتوں کا ایک مکان میں رہنا ہی زیادہ فساد کا سب ہے۔

# جو کام تنہا ہو سکے وہ مجمع کے ساتھ مل کر ہرگزنہ کرو

فرمایا کہ جوکام تہا ہوسکے وہ جمع کے ساتھ ہرگز نہ کروا کٹر دیکھا ہے کہ مجمع میں کام بگڑ جاتا ہے۔ د نیوی کامیابی بھی اکٹر نہیں ہوتی اور بھی کچھ د نیامل بھی گئی تو دین کا ستیاناس ہی ہوجا تا ہے اور جوکام تنہا نہ ہوسکے جمع ہی کے ساتھ ہوسکے ۔اس کے لئے اگر دینداروں کو مجمع میسر ہوجا و سے تو کر ویشر طبکہ سب دیندار ہوں یا دینداروں کو غلبہ ہوا ورا گر غلبہ د نیا داروں کو میسر ہوجا و سے تو کر ویشر طبکہ سب دیندار ہوں یا دینداروں کو غلبہ ہوا ورا گر غلبہ د نیا داروں کو ہواور دیندار مغلوب یا تا بع ہوں تو ایسے مجمع کے ساتھ مل کر کام کرنا واجب نہیں ۔اس وقت ہواور دیندار مغلوب یا تا بع ہوں تو ایسے مجمع کے ساتھ مل کر کام کرنا واجب نہیں ۔اس وقت آ ب اس کام کے مناف ہی نہ رہیں گے کیونکہ یہ مجمع بظاہر مجمع ہے اور حقیقت میں یہاں تشتی ۔

# اعمال کا صدور دوام محض موہبت ہے

فرمایا کہ جن اعمال کا دواماً ہم ہے صدور ہوتا ہے میحض موہبت ہےجق تعالیٰ نے

ایک داعیہ آپ کے اندر پیدا کر دیاہے جو کشاں کشاں آ پ کومل کی طرف لے جاتا ہے اس لئے ہم کواپنے اعمال پرنازنہ کرنا جاہئے بلکہ شکرونیاز جاہئے۔

#### شوق پیدا کرنے کے اسباب اختیاری بھی ہیں ً

فرمایا کہ بیشک شوق وہی ہے گرشوق پیدا کرنے کے اسباب تو اختیاری بھی ہیں۔اگر کسی میں بطور وہب کے شوق ہیں ہے تو اس کے اسباب اختیار کر کے کسب کر کے شوق کو حاصل کرے گواس وقت بھی وہ حاصل ہوگا وہب ہی ہے گرحق تعالی نے وہب کے لئے بھی بچھ اسباب کسبیہ ایسے بنادیے ہیں جن کے اختیار کرنے پر وہب مرتب ہوجا تا ہے اور مقصود حصول وہب ہے خواہ خود بخو دہوجاوے یا تہمارے کسب پر مرتب ہوجاوے ہیں خود بخو دشوق بیدا ہوجاوے تو کیا اور اسباب اختیار کرنے پر مرتب ہوجاوے تو کیا ہر حالت میں مقصود حاصل ہے (اس کی مثال آئندہ ملفوظ میں ہے)

### دخول جنت وحصول مغفرت گووہبی ہیں لیکن ان کے اسباب اختیاری ہیں

فرمایا که دخول جنت وحصول مغفرت گونی نفسه و بی بین اور بالذات اختیاری نبین گر عادة جن اسباب پراس موبست کا ترتب بوجا تا ہے وہ اسباب اختیاری بین اس لئے ان کے ساتھ و بی معاملہ کیا گیا جو اختیارات کے ساتھ کیا جا تا ہے کہ ان کی خصیل کا امر ہے اور ان کی طرف مسارعت نہ کرنے پر شکایت ہے۔ چنانچہ صدیث بین ہے۔ لاید خل المجنة ان کی طرف مسارعت نہ کرنے پر شکایت ہے۔ چنانچہ صدیث بین ہے۔ لاید خل المجنة احد بعمله لیکن بااین جمہ ارشاد ہے۔ سارعواالی مغفرة من ربکم و جنة عرضها کعوض السماء و الارض.

#### محنت کا نتیجہ راحت ہے

فرمایا کہ عادۃ انتدیک ہے کہ محنت کا نتیجہ راحت ہے اور مشقت کا ثمرہ مہولت ہے چنانچہ ارشاد ہے۔ ان مع المعسویسوا

### مشغولی نمازمسکن حزن ہے

فرمایا کہ حدیث میں ہے اذاافزع بد حوج الی الصلواۃ یعنی جبحضور صلی الله علیہ علیہ وسلم کوکوئی بڑی قربیش آتی تو آپ جلدی سے نماز میں مشغول ہوجاتے تا کہ حق تعالی سے باتیں کر کے دل بہلا کیں اور شلی وسکون حاصل کریں۔واقعی تجربہ ومشاہدہ ہے کہ رنج و فکر کی حالت میں نماز میں مشغول ہوجائے ہے رنج بہت کم ہوجا تا ہے۔

### صوت عورت بھی عورت ہے

فرمایا که بعض فقهانے صوت عورت کوعورت کہائے گو بدن مستور ہی ہو کیونکہ گفتگو اور کلام سے بھی عشق اورمیلان ہوجا تا ہے۔

#### ا قامة صلوة كے معنی

فرمایا کها قامت صلوة بیه به کهاس کے سب ارکان اعتدال و آسوید کے ساتھ ادا کئے جاویں۔ تحکم رطوبت جنمین

ُ فرمایا کہ جورطوبت جسم جنین کے ساتھ لگی رہتی ہے امام ابوطنیفہ کے نزد یک طاہر ہے۔ نابینا کی خلقی سبب عارنہیں

فرمایا کے عرفا نابینا کی سبب عاروہ ہے جوخلق ہواور کسی عارض سے نابینا ہو جانا سبب عار نہیں جیسے پیدائش کنجا ہو جانا عیب ہےاورکڑا کی وغیرہ میں ہاتھ کٹنے سے کنجا ہو جاوے تو عرفا ریے بہیں۔ اعش**د غال بالڈکا ح**کی فیضیلیت

فرمایا که جمارے امام صاحب کے نزدیک اشغال بالنگاح افضل ہے۔ اشتغال بالطاعات سے بشرطیکہ مہرونفقہ برحلال طریقہ سے قادر ہو۔ امام شافعی اشتغال بالطاعات کوافضل کہتے ہیں۔ ممال متقصود

فرمايا كهكمال مقضوديه ہے كہا قتضاعات بشربيرسب بدرجه كمال موجود ہوں بھرمستفل

رہے کہ شریعت سے تجاوز نہ ہو۔

#### شہوات دنیا کے موجب کمال ہونے کی صورت

فرمایا کشہوات دنیاموجب نقص نہیں بلکہ یہی موجب کمال ہیں۔ ٹاٹ کا پر دہ زانی نہ ہونؤ کیا کمال ہے۔ اندھانظر بدنہ کرے تو کیا کمال ہے۔ بلکہ کمال تو یہ ہے کہ حسن کا ادراک اوراس کی طرف طبیعت میں میلان بھی ہو پھر بھی نامخرم کوآ تکھا ٹھا کرنہ دیکھے۔

### حکمت خود تا بع ہے تعل حق سبحانہ کے

فرمایا کہ حکمت تا لیع فعل حق سبحانہ کے لیمنی وہ بچھا پنے اختیار مطلق سے کرے وہی حکمت ہےاوراس کافعل حکمت کا یا بندنہیں کہ مفوت اختیار مطلق ہے۔

### جہاد حکومت اسلام قائم کرنے کے لئے ہے

جہاد اشاعت اسلام کے لئے مقرر نہیں ہوا بلکہ حکومت اسلام قائم کرنے کے لئے مشروع ہوا۔(اس کی دلیل مدل تقریریاب دوم نمبر میں ہے)۔

## ''صوفیہ ہرمسلمان سے دعا کے طالب ہوتے ہیں''اس کی سند

فرمایا کوسوفیه برمسلمان دعاء الحیر لک فان العبد لایدری علی استکثر من الناس من دعاء الحیر لک فان العبد لایدری علی

لسان من يستجاب له اوبرحم

لیعنی لوگوں ہے دعا خیر کثر ت ہے طلب کیا کر دیمونکہ بند ہ کومعلوم نہیں کس کی زبان پر اس کے لئے دعا قبول ہو جاوے یااس پر رحمت ہو جاوے۔

#### قبول بیعت میں توسیع اور تنگی کے وجوہ

فرمایا کہ بعض مشائع قبول بیعت میں توسیع کرتے ہیں جس کی سند رہے دیث ہے۔ استکشروامن الاحوان فان لکل من شفاعة يوم القيامة بہت سے بھائی بناؤ کيونکہ ہرموس كے لئے قيامت كروزايك شفاعة ہوگى۔ (شايدوه شفاعت تمہارے بی حق میں ہوجاوے اور بعض مشارکے اس میں تنگی فرماتے ہیں غیرت فرماتے ہیں غیرت فی الدین اورامتخان طالبین کے لئے۔ سہولت معاشرت کی رعابیت

فرمایا که حدیث میں ہے کہ سب میں بڑا اجراس عیادت میں ہے جوہکئی ہواور تعزیت ایک بار ہونا چاہئے۔اس حدیث میں ہولت معاشرت کی کس قدر رعایت ہے۔ دین کی عزیت کا خیال رکھو

فرمایا کہ ایسا کام مت کروجس ہے دین کی سبکی ہو چنا نچہ حدیث میں اعز اھر الله یعز ک الله یعنی اللہ کے دین کوغالب کرواللہ تعالیم کوغالب (ومعزز) بنا کیں گے۔ تو سط بیم**ن التنکلف والتوسع کا امر** 

فرمایا کداہنے ہاتھوں کودھوکران میں پانی پیا کرواس لئے کہ کوئی برتن ہاتھ ہے زیادہ
پاکیزہ نہیں ہے۔ بیرحد بیث کامضمون ہے اس میں توسط بین التکلف والتو سع کاا مرہے۔
موست سے آسمانی اور آزادی سے زندگی بسر کرنے کی ترکیب
فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ گناہ کم کر بعنی مت کر تھے پرموت آسان ہوجاوے گی اور قرض کم
کریعنی مت کرتو آزادی کی زندگی بسر کرے گا بینی کی ہے سامنے تذلیل نداختیار کرنا پڑے گا۔
اہل ووجا بہت کی لغزشوں کو معاف کرو

فرمایا کہ حدیث میں ہے اقبلوا دوی الھیئات عتراتھم الاالحدود لینی اہل وجاہت کی لغزشیں معاف کردیا کرو بجز حدود کے۔

امت محمد میں اللہ علیہ وسلم کے بڑے درجہ کے لوگ کون ہیں

فرمایا کہ صدیث میں ہے اکبر امتی الذین لیم یعطو افیبطرواولیم ہقتو علیہم فلیسالوالینی میری امت میں سب سے بڑے درجہ میں وہ لوگ ہیں جن کوندا تنا مال ملؤ ہو جس سے وہ انز انے لگیں اور ندان پراتی تنگی کی گئی ہوجس سے وہ لوگوں سے ما تکنے لگیں (پہ ماتگناعام ہے خواہ صریح طور پرخواہ ترکیبوں سے ہو) ایک بارسے زیادہ دن میں کھانا جبکہ بدوں بھوک اسراف ہے فرمایا کہ حدیث میں ہے اکثر من اکلہ کل یوم سوف یعنی آیک دن میں آیک بارسے ذیادہ کھانا اسراف ہے۔ چونکہ "اسراف" حاجت اور آباحت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا اس لئے حدیث اس صورت پرمحمول ہوگی کہ جب دوسری بار بدوں بھوک کے کھائے جیسا اللہ علم خاد مان شکم کی عادت ہے کہ مختل ادائے حق وقت کے لئے کھاتے ہیں۔ موتی کے غیر مسموعات کے ادراک کا حکم موتی کے غیر مسموعات کے ادراک کا حکم

فرمایا کدمیت میں مطلق ادراک تو اعادیث سوال نگیرین سے باجماع اہل حق تابت ہے۔ ادراک مسموعات بھی باختلاف ہیں اہل حق بعض احادیث کامنطوق ہے۔ چنانچے ساع موتی کی روایات ادران کی توجیہ میں اختلاف مشہور ہے اور غیر مسموعات کا دراک اوران کی طرف توجہ اوران کے متعلق کوئی قصدا ثبا تا یا نفیا نصوص میں مسکوت عنہ ہے اور مسکوت عنہ نے اور مسکوت عنہ نوائع موتی کا علم عنہ فی النصوص پر اگر کوئی دلیل صحیح قطعی یا ظنی ہے ایسے ہی کشف سے بعض موتی کا علم بالمستقیض اور قصدا فاضہ تابت ہے۔ بس اس افاضہ کا بدرجہ طن قائم ہوتا جائز ہوگا اور چونکہ دلیل ظنی دوسروں پر جمت نہیں ۔ اس لئے اس کا مطلقاً انگار بھی جائز ہے لیکن امر قابل تنبید ہیں دلیل ظنی دوسروں پر جمت نہیں ۔ اس لئے اس کا مطلقاً انگار بھی جائز ہے لیکن امر قابل تنبید ہی ہو کا مراب واسظے عام طور پر ہے کہ ارواح سے ایسا استفادہ مستفید میں بعض شرائط پر موقوف ہے اس واسظے عام طور پر اس میں مشغول ہونا وقت کوضائع کرنا ہے۔

نیت کے ساتھ مل ماذون فیہ ہونا بھی ضروری ہے

فرمایا کہ اجرمطلق نیت پرموعو نہیں بلکہ من کا ماذون فیہ ہونا بھی شرط ہے۔مثلاً کو کی ماج اس لیئے کرائے کہ لوگ جمع ہوں تو وعظ کہلا ڈن گا تو ناجا تز ہوگا۔

حزب البحر كانتكم

فرمایا کہ عام طور پر قلوب میں اعتقاداً حزب البحر کی ایسی وقعت ہے کہ ادعیہ ما تو رہ کی وہ وقعت نہیں اوراس کا غلوہ ونا طاہر ہے۔ اپس اس کا ور د قابل ترک ومنع ہے۔ اسرار کا حکم: فرمایا که اسرار کے تلاش میں کاوش نہ کرے اور جو بے ساختہ کو کی بات قلب میں آجائے اور قواعد شرعیہ کے خلاف نہ ہوتو اس کو بیان کر دے۔

ا کا بر کے علوم سے موافقت دلیل سلامت فہم کی ہے

فرمایا کہ اکابرین کےعلوم سے اپنے علوم کی موافقت بڑی دولت ہے جونعمت''صحت نداق وسلامت فہم'' کی علامت ہے اس لئے قابل شکر ومسرت ہے۔

محقق ہونے کی ایک علامت

فرمایا کمحقق ہونے کی علامات میں سے میچی ہے کہ اسکی بات سے طمینان اور قلب کوقر ارہوجائے۔

شیخ کافن دان ہونا ضروری ہے گوولی اور مقبول نہ ہو

فرمایا کہ پینے کا ولی ہونا ضروری نہیں۔ مقبول ہونا ضروری نہیں۔ ہال فن کا جا ننااوراس میں مہارت ہونا ضروری ہے۔ جیسے طبیب کہ اس کا پر ہیز گار ہونا ضروری نہیں۔ فن کا جانتا البتہ ضروری ہے۔ ای طرح اگر اعمال صالحہ ہوں کقوی ہو ولایت حاصل ہو جائے گی گوشنے نہ ہو۔ ہاں بیضرور ہے کہ اگر شیخ ولی بھی ہوتو اس کی تعلیم میں برکت زیادہ ہوگی۔

حزن کووصول الی الله میں زیادہ دخل ہے

فرمایا کہ حزن ہے جس قدر جلد مراتب سلوک کے طے ہوتے ہیں مجاہدہ ہے اس قدر جلد طے نہیں ہوتے یہ بات یا در کھنے کے قابل ہے۔ \*

غيبت كأعلاج

فرمایا کہ جب بھی کسی کی شکایت زبان ہے نکلے مجمع میں اس شخص کی خوبیاں بیان کرنا جاہئے کیونکہ کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوگی۔

طاعت کانقص غیراختیاری بھی باطن کونا فع ہے

فرمایا که امراض روحانی کا ایک علاج جیسا که اختیاری ہے اس میں اہتمام کی ضرورت ہے دوسراعلاج غیراختیاری بھی ہے یعنی تقم۔ یاوہم غم۔ اگر چہ طاعات غیر واجبہ میں کما یا طاعات واجبه میں کیفا کچھٹھ یاخلل ہی واقع ہوجاوے یہ بھی باطنی نقع اس پر مرتب ہوتا ہے۔

### محبوبیت کا ایک درجہ جس میں انتقام الہی ضرور ہوتا ہے

فرمایا کہ ایک درجہ محبوبیت کا بیہ ہے کہ محبوب کے ایذ اوینے والے سے ہر حال میں مواخذہ ہوتا ہے۔محبوب معاف بھی کر دے جب بھی جرم معاف نہیں ہوتا۔

امور دینو بیے انتظام واہتمام کا دستورالعمل

فرمایا کہ ایسے امور دینویہ کے انتظام کا اہتمام جن کا تعلق صرف اپنی ذات ہے ہے (مثلاً آ رائش کمرہ کی) بعض اوقات مفضی ہوجا تا ہے قلت اہتمام کی طرف امور دینویہ میں۔ اس لئے ان میں ملون اور عدم پابندی کا مضا گفتہ ہیں۔ البتہ جن امور دینویہ کا تعلق دوسر کے لوگول سے ہے ان میں ملون سبب ہوجا تا ہے ان کی ذات کا ان میں انتظام کا اہتمام ضروری اور عین دین ہے۔ (مثلاً اینے آ مدکی خبر دینا پھررائے بدل دینابدوں اور اطلاع)

### عروج روحانی کے تصیل کا طریق

فرمایا که ظاہری جسم کے (خلاف شریعت )مقتضیات پڑمل مت کر داس کوٹرک کرو تب تم کوعروج روحانی حاصل ہوگا۔

### مجذوب كافعل حجت نہيں اوراس كى وجبہ

فرمایا کہ مجذوب کی نظر بھی ہو جھوٹی جھوٹی اور معمولی معمولی ہاتوں پر ہوجاتی ہے اور نہ ہوتو بڑی می بڑی بات برنبیں ہوتی اس لئے کہ جذب کی وجہ سے استغراقی کیفیت ان حضرات برغالب رہتی ہے اس لئے ان کافعل جمت نہیں۔

#### جناز ہ کے لئے نماز جمعہ کاانتظار عبث وممنوع ہے

فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ جمعہ کے روز جو مرجا تا ہے اس کا حساب قیامت تک فرشتے نہیں لیتے اس کی وجہ یوم جمعہ کی فضیات ہے ۔ نماز جمعہ سے بن یابعد کوکوئی دخل نہیں۔ اس لئے جنازہ کے لئے نماز جمعہ کاانتظار خلاف شرایعت وعرث ہے ۔

### ہرامر کا ضابطہ ہونا جا ہے

فرمایا کے شائل ترندی میں مردی ہے کہ کان له عناد فی کل شی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ و سال کی شہرت اللہ اللہ علیہ عارفیوں کی شہرت

فرمایا کہ عارفین زیادت شکر کے لئے لڈائذ میں مشغول ہوتے ہیں۔ محل حرام میں مشامدہ جمال صالع کا ہوتا ہی نہیں

فرمایا کہ مشاہدہ جمال صالع کے لئے حرام کل اختیار کرنا ہرگز جائز نہیں کیونکہ حرام میں مشاہدہ جمال صالع ہے۔ لئے حرام کل اختیار کرنا ہرگز جائز نہیں کیونکہ حرام میں مشاہدہ جمال صالع ہوتا ہی نہیں۔ وہال محض نفسانیت اور نہیمیت ہی ہوتی ہے۔ پس جولوگ امردوں اور نامحرم عورتوں کو گھورتے ہیں اور دعوی مشاہدہ جمال جن کا کرتے ہیں وہ جھوتے ہیں۔

### حق العبر میں حق اللہ ہوتا ہے

ا فرمایا کہ عام طور پرلوگول کا پیرخیال ہے کہ حق العبد میں محض بندہ ہی کاحق ہوتا ہے حق تعالیٰ کاحق نہیں ہوتا پی غلط ہے۔ کیونگہ بندہ کا وہ حق اللہ تعالیٰ ہی نے مقرر فرمایا ہے مثلاً حکم دیا ہے کہ مظلوم کی امداد کرو۔ کسی مسلمان کی غیبت نہ کرو۔ کسی گوایڈ اند دو۔ تو جب ان احکام کے خلاف کسی کوایڈ اوری جاوے گی تو جیسے بندہ کاحق فوت کیا ایسے ہی خدا تعالیٰ کا بھی حق فوت کیا۔ کہ ان کے حکم کی مخالفت کی۔ اس لئے حقوق العباد ملف کرنے میں محض بندوں کی معافی کیا۔ کہ ان کے حکم کی مخالفت کی۔ اس لئے حقوق العباد ملف کرنے میں بندہ کی معافی کافی تہیں بلکہ حق تعالیٰ سے بھی تو بہ واستعفار کرنا چیا ہے گوعام حقوق العباد میں بندہ کی معافی کے بعد حق تعالیٰ اکثر اپناحق بھی معاف کرد ہے ہیں۔ مگر بعض اوقات محبوبان خاص کی حق تلنی میں ان کومعافی کے بعد حق تعالیٰ اکثر اپناحق معاف کرد ہے ہیں۔ مگر بعض اوقات محبوبان خاص کی حق تعالیٰ اپناحق معاف کرد ہے ہیں۔ مگر بعض اوقات محبوبان خاص کی حق تعالیٰ اپناحق معاف نہیں فرماتے۔ بلکہ مواحدہ صرور بوتا ہے۔ میں ان کومعافی کے بعد محبی حق تعالیٰ اپناحق معاف نہیں فرماتے۔ بلکہ مواحدہ صرور بوتا ہے۔ میں ان کومعافی کے بعد میں تعالیٰ اپناحق معاف نہیں فرماتے۔ بلکہ مواحدہ صرور بوتا ہے۔ میں ان کومعافی کے بعد محبی حق تعالیٰ اپناحق معاف نہیں فرماتے۔ بلکہ مواحدہ صرور بوتا ہے۔ میں ان کومعافی کے بعد محبی حق تعالیٰ اپناحق معاف نہیں فرماتے۔ بلکہ مواحدہ صرور بوتا ہے۔

ایک ضد بھی دوسرے ضد کے حصول کا باعث ہوجاتی ہے فرمایا کہایک ضد بھی دوسرے ضدکے حصول کا سبب ہوجاتی ہے جیسے قبض سبب ہو جاتا ہے بسط کا بوجہ مجاہدہ حزن وغم کے جومورث ہے بخر دانکسار کا اور قاطع ہے عجب وخود بنی کا۔ یا غناسب ہوجاتا ہے افلاس کا کیونکہ غناسے بے فکری ہوتی ہے اور بے فکری سے نضول خربی ہوتی ہے جس سے افلاس تک نوبت پہنچتی ہے یا افلاس سب ہوجاتا ہے غنا کا اس طرح کہ بوجہ عرب و جاتا ہے اور بعد چندے افلاس دور ہوکر غنا نصیب ہوجاتا ہے یا وساوس کا ہجوم سب ہوجاتا ہے حضور و دلجمعی چندے افلاس دور ہوکر غنا نصیب ہوجاتا ہے یا وساوس کا ہجوم سب ہوجاتا ہے حضور و دلجمعی کا اس طرح سوچنے سے کہ خدا تعالیٰ کی کیا قدرت ہے کہ میرے دل میں ایک وریا خیالات و وساوس کا بہادیا جس کے بند کرنے سے بندہ عاجز ہے۔

### توجه مرشد کے نقع کی شرط

فرمایا کہ توجہ مرشد کی اس وقت نافع ہوتی ہے جبکہ اس کی اطاعت کی جاوے اور اس کے بتلانے کے موافق ممل کیا جاوے اور اس کے ہاتھ میں ''مردہ بدست زندہ'' کر دیا جاوے کہ وہ بتلانے کے موافق ممل کیا جاوے اور اپنے کواس کے ہاتھ میں ''مردہ بدست زندہ'' کر دیا جاوے کہ وہ مسلم میں تضرف کرے اس کے بعد جوتوجہ مرشد کی ہوتی ہے وہ واقعی کیمیا ہوتی ہے۔ فہم سلیم اور تفقہ فی الدین سے تحصیل کا طریقہ

ا ا ا فرمایا کونیم سلیم اور تفقه فی الدین اس کوحاصل ہوتا ہے جس نے توجہ سے پڑھا ہواور اساتذہ کوراضی رکھا ہوجس طالب علم نے محض محنت ہی کی ہو گمراساتذہ کوراضی نہ رکھا ہو تجربہ کرایا جائے کہ اس کو حقیقی علم ہرگز حاصل نہ ہوگا۔

### عاشق نا کامی و کامیابی کونبیس دیکهتا

فرمایا کہ عاشق کواس سے بحث نہیں ہوتی کہ میرے مل پر پچھٹمرہ مرتب ہوایا نہیں اور عمل سے فائدہ ہوتا ہے یانہیں وہ تو محض محبت کی مجہ سے محبوب کی خدمت میں لگار ہتا ہے جا ہے کا میالی ہو یا ناکامی ۔

### معراج کی حقیقت قرب حق ہے

ر ۔ فرمایا کے معراج کی حقیقت قرب حق اور قرب حق سی خاص صورت کے ساتھ مقید نہیں بلکہ بصورت عروج ہوتا ہے جبیبا کہ جمار ہے رسول مقبول صلی اللّٰدعلیہ وسلم کو جوااور مجھی بصورت نزول جبیها که حفرت نینس علیه السلام کو بطن حوت میں ہوا۔ عسم میں میں طوف میں ری

عسر بسرخلا ہری وباطنی دونوں کا سبب ہوجا تا ہے

عسر کو یسر میں خاص دخل ہے کیونکہ عسر ہے نفس پامال ہوتا ہے اور عارف کوانس وفت ا پنا عجز وفنا مشاہدہ ہوتا ہے نیز صبر جمیل اور رضا بالقصنا حاصل ہوتا ہے بیسب یسر ؤفرح کا سبب بن جاتے ہیں۔اس کے ساتھ جب وہ حدیث ملالی جاوے تو انبیاء پر تکالیف وشدا کد اس کئے زیادہ آئے ہیں تا کہ ان کے درجات بلند ہوں پھر تو عسر کے سبب میر ہے ہوئے اورکوئی اشکال نہیں رہے گا۔اس کے ساتھ اتناا در سمجھ لیجئے کے عمر یسر باطنی کا سبب تو ہوتا ہی ہے کیونکہ درجات بڑھتے ہیں مگر اکثر یسر ظاہری کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔انا لننصررسلنا والَّذين امنوا الخ ان الارض يرثها عبادي الصالحون وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض الخ نصف شعبان : حضورصلی الله علیه وسلم نے نصف شعبان کے بعد صوم کوصوم رمضان کامعین بنایا ہے اور صوم نصف شعبان میں اعانت بالمثل علی المثل ہے کا م ایا ہے۔ فرمایا کہ جضورصلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شعبان کے بعد ترک صوم کا اس لئے حکم دیا ہے کہ رمضان سے پہلے ترک صوم سے صوم رمضان پر قوت زیادہ ہوگی اور انتظار واثنتیاق کی شان پیدا ہوکررمضان کے روز وں میں نشاط زیادہ ہوگا تکو یاحضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضد دوسرے صند کے لئے معین بنایا ہے۔ای طرح نصف شعبان کا روز ہ رمضان کے نمونہ کے لئے مسنون فرمایا تا کہ رمضان ہے وحشت و ہیبت نہ ہواور اس تاریخ میں رات کو عبادت بھی تراوت کرمضان کا نمونہ ہے۔اس ہے تراوت کے لئے حوصلہ بر ھتا ہے کہ جب زیادہ رات تک جا گنا کچھ بھی نہ معلوم ہوا تو تر اور کے لئے ایک گھنٹہ جا گنا کیا معلوم ہوگا پس اس میں اعانت بالمثل علی المثل ہے کام لیا گیاہے۔

اعراض كى ايك صورت

فرمایا کہ طلب کے بعد ترک طلب اشدہے کیونکہ بیاعراض ہے۔

موت تک ممل سے استغنانہیں: فرمایا کہ واعبدربک حتیٰ یاتیک الیقین کامطاب ہے کہ موت تک عمل ہے استغنانہیں ہوسکتا۔

امیدور جاکے لیے ممل شرط ہے

فرمایا کدامیدورجاوہی ہے جومل کے ساتھ ہوورنہ غرورہے۔

عقا ئدجىييافي نفسېمقصودىي

فرمایا کہ عقائد فی نفسہ بھی مقصود ہیں اور عمل کے واسطے بھی مقصود ہیں۔ مثلاً مسئلہ تقدیر کی تعلیم سے صرف اعتقاد کرلیدائی مقصود ہیں بلکہ بیمل بھی مقصود ہے کہ مصائب میں مستقل رہے ہر مصیبت کو مقدر سمجھ کریں بلکہ ہوائی طرح تعمتوں پر بطرو تکبر نہ ہوان کو اپنا کمال نہ سمجھے۔ مثلاً تو حید کے عقیدہ سے متصود میں معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کا خوف اور اس سے مع عندر ہے۔

جس علم کے مقتضا پڑمل نہ ہووہ کا تعدم ہے

فرمایا کہ جب عمل خلاف مقتضائے علم ہوتا ہے توعلم کو کا اعدم سمجھتے ہیں۔ جیسے کوئی لڑکا باپ سے گستاخی کرتا ہوتوا ہے کہتے ہیں باپ ہے باپ یعنی گو یا منکرا بوت سمجھ کرخطا ب کرتے ہیں۔

اسلام اختصار تعلقات كى تعليم ديتا ہے

فربایا که اسلام نه ترک تعلقات کی تعلیم کرتا ہے نه انہاک فی الدنیا کی اجازت دیتا ہے بلکہ تعلقات میں اختصار کی تعلیم ویتا ہے۔

مال کے ساتھ بھی زیدوتو کل ہوسکتا ہے

فرہایا کہ ہال جمع کرنے کے ساتھ بھی زید وتو کل ہوسکتا ہے جس کی صورت ہے کہ مالی کے ساتھ دل ندلگائے اور ضرورت سے زیادہ در بے ندہولیں بیز ہدہ اور اگر بدول طلب وانہاک کے ضرورت سے زیادہ سامان حق تعالیٰ عطافر ماویں تو یہ بھی زہد کے خلاف نہیں۔ اور تو کئی ہے کہ اسباب کوموثر ند سمجھے ندان پراعتا دکرے بلکہ حق تعالیٰ پرنظر دکھے اور ہر چیز کوان کی عطاشم بھے۔ اس سے لئے نزک اسباب اور ترک ملازمت ضروری نہیں۔

#### معرفت اورحقيقت

فرمایا کیمعرفت اس کا نام ہے کہ دنیا کی قدر دانی نہ ہواور اس ہے دل کو خالی رکھے یضرورت سامان جمع نہ کرے۔

چیست تقو کی ترک شبهات وحرام از لباس واز شراب واز طعام هرچهافزون است اگر باشد حلال نز داصحاب ورع باشد و بال

زجرو تنبيه كےساتھ عدم تحقير كا جتاع ہوسكتا ہے

## طريق قلندر كى تعريف

فرمایا کہ طریق قلندر کے دو جزو ہیں ایک عمل جوحقیقت ہے طریق پارسائی کی اور دوسرا محبت طریق قلندروہ ہے۔ جس محبت طریق قلندروہ ہے۔ جس محبت طریق قلندروہ ہے۔ جس معبت طریق قلندروہ ہے۔ جس میں اعمال ظاہر دستحبہ کی تو تقلیل ہولیکن محبت کی خاص رعایت ہو یعنی تفکر و مراقبہ زیادہ ہوادر مناخرین کی اصطلاح میں بیہ ہے کہ خواہ ان اعمال کی تکثیر بھی ہو گرغلبہ آزادی کو ہولیکن آزادی خاتی ہے نہ کہ خواہ ان اعمال کی تکثیر بھی ہو گرغلبہ آزادی کو ہولیکن آزادی خاتی ہوئی۔ خاتی سے نہ کہ خالق سے نہ کہ خالق سے نعنی قلندرکود نیا کی وضع اور رسوم اور دینو میں مصلحتوں کی پرواؤ ہیں ہوئی۔ کا مل مکمل کی تعریف

فرمایا کہ کامل کھمل وہی ہے جوقدم بفترم ہو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کا ظاہر ہوشن ظاہر پینمبر (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے اور جس کا باطن ہوشنل باطن پینمبر (صلی اللہ علیہ وسم) کے بعنی ہرامراور ہرجال میں پنجیبر (علی اللہ علیہ وسلم) ہی اس کے قبلہ و کعبہ ہوں۔ نفس کو قابو میں لا نااصل چیز ہے

فرمایا كه خواجه عبیدالله انصارى احرار فرماتے بین-

برہوا بری مکسے باشی برآب روی تھے باشی دل (خود) بدست آرکہ کیے باشی

فناكا ورجهاعلى درجه بي محبت كا

فرمایا کہ فناکا درجہ اعلیٰ درجہ ہے محبت کا۔ یعنی تمام تعلقات غیر الله الله کا اور نہ تقصود جا کیں کہ کوئی نہ معبود ہونے میں شریک رہے جوحاصل ہے لاالله الا الله کا اور نہ تقصود ہونے میں شریک رہے جوحاصل ہے۔ فلیعمل عملاً صالحاً ولا یشرک بعادہ ربه احداً ز اور نہ مالک کی نظر میں موجود ہونے میں شریک رہے جوحاصل ہے۔ کل شہر هالک الا وجهه کا

اہل اللہ کومجنون کالقب کیوں دیاجا تاہے

فرمایا کہ جو محض اعلی درجہ کامحت ہوتا ہے اس کے افعال عقل معاش اور دنیوی مصلحت کے خلاف ہونے گئتے ہیں جنانچہ کے خلاف ہونے گئتے ہیں اس لئے دنیا داران کو پاگل ومجنوں کالقب دینے گئتے ہیں چنانچہ کفار مکہ نے سحا بڑو السفھاء کہا تھا کیونکہ وہ حضرات سب اعزہ واقر با کو چھوڑ کراور مال و متاع کو خیر باد کہ دکرا بمان لائے تھے۔

حضورصلى الله عليه وسلم كوشاعر وساحر كيول كهاجا تاتفا

حضور سلی القد علیہ وسلم کے کلام مبارک میں ایسااٹر تھا کہ جب کفار سنتے تصحقوا کئے خیالات میں عظیم الشان تبدیلی واقع ہوجاتی تھی کیس طرز بیان کی تا تیرکوتو شاعری اور مضمون کی تا تیرکوساحری کہتے ہیں۔

جن کی باطنی آئکھ بیٹ ہے وہ باطنی دولت کو کیا جانیں

فر مایا کہ اندھے ما درزاد کو کیا خبر کہ نظر سے کہتے ہیں اور روشنی کیسی ہوتی ہے۔ عنین کیا

جانے کہ نکاح کا کیا مزہ ہے اور منکوحہ کیسی قابل قدر چیز ہے۔ اس طرح جن کی باطنی آئکھیں پٹ ہیں وہ باطنی دولت کی حقیقت کیا مجھیں۔

### وصول کا قرب طریق اتباع سنت ہے

فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خاص برکت کا رازیہ ہے کہ جو مخص آپ کی ہیئت بنا تا ہے اس برخدا تعالیٰ کومحبت اور پیار آتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا ہمشکل ہے پس بیدوصول کا سب سے اقر ب طریق ہے۔

#### قلندر كي تعريف

فرمایا که ایسی شان کے مخص کوقلندر کہتے ہیں جو خدا سے کامل محبت رکھتا ہے۔خدمت اور طاعت میں پوری شفقت اٹھا تا ہوا در کسی کی ملامت سے نہ ڈرتا ہو۔

### الله كے محبوب بنے كى تركيب حقوق مرشد

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور محبّ بنتا جا ہوتو اعمال میں ہمت کر کے شریعت کے پایندر ہوخلا ہرا بھی اور باطنا بھی۔اوراللہ اللہ کرواور بھی بھی اہل اللہ کی صحبت میں جایا کرو۔ اوران کی غیبت میں جو کتا ہیں وہ بتا کیں ان کویڑ ھاکرو۔

#### حقوق مرشد

فرمایا که و تنین حق مرشد کے ہیں رکھان کویا و 'اعتقاد واعتاد والقیاد

### شيخ كامل كي شناخت

فرمایا کمیٹن کامل کی بہچان ہے کہ شریعت کا لپر امتیع ہو۔ بدعت اور شرک ہے تحفوظ ہو۔ کوئی جہل کی بات نہ کرتا ہو۔ اس کی صحبت میں بینے کا اثر ہو کہ دنیا کی محبت تھتی جاوے اور خق تعالیٰ کی محبت بڑھتی جاوے اور جومرض باطنی بیان کروائں کو توجہ ہے من کراس کا علاج تبحویز کرے اس علاج سے دمبدم نفع ہوتا چلا جاوے اور اس کے انتاع کی بدولت روز بروز حالت درست ہوتی حاوے۔

ضرورت کے اقسام اوران کا شرعی حکم

فرما یا که تمام اخراجات اورسامانول میں اختصار کرولیعنی قند رضرورت برا کتفا کرو۔ پھر ضرورت کے بھی درجے ہیں ایک ہے کہ جس کے بغیر کام نہ چل سکے سیومباح کیا واجب ہے دوسرے بیاکہ ایک چیز کے بغیر کام تو چل سکتا ہے مگراس کے ہونے سے راحت ملتی ہے اگر نہ ہوتو نکایف ہوگی تو کام چل جائے گا مگروفت سے چلے گا ایسے سامان رکھنے کی بھی اجازت ہے ایک سامان اس قتم کا ہے جس پر کوئی کا م ہیں انگلتان اس کے بغیر تکلیف ہوگی مگراس کے ہونے ہے اپنادل خوش ہوگا تو اپناجی خوش کرنے کے واسطے بھی کسی سامان کے رکھنے کا بشرط وسعت مضا اُفقہ نیس میجھی جائز ہے۔ایک بیرکہ دوسروں کو دکھانے اوران کی نگاہ میں بڑا بننے کے لئے سامان رکھا جاوے بیرام ہے۔ پس جوعورتیں اپنی راحت کے لئے یا اپنا یا اپنے خاوند کا جی خوش کرنے کے لئے قیمتی کیڑا ماز پور پینتی ہیںان کوتو بشرط مذکور گناہ نہیں ہوتااور جو محض دکھا وے کے لئے پہنتی ہیں وہ گنہگار ہیں۔اوراس کی علامت بیہے کہاہے گھر میں تو ذ لیل وخوار بھنگیوں کی طرح رہتی ہیں اور جب کہیں تقریب میں نکلیں گی تو نواب کی بچی بن *کر* جائیں گی۔ بیتا ویل کرناعورتوں کا کہ ہم تواپنے خاوند کی عزت کے لئے عمدہ کیٹرا پہن کرجاتی ہیں میجی غلط ہے کیونکہ پہلی دفعہ جوا یک جوڑ اتقریب کے لئے نکالا گیا تفاخا دندگی عزت کے لے کافی تھا پھر ہردن نیا جوڑا ہا کم از کم دو پٹہ کا بدل کر جانا ان کی ریا کی بین دلیل ہے۔ سے ندکورہ بالا در ہے ہر چیز میں ہیں۔مکان میں بھی ادر برشوں میں بھی کہ جس کے بغیر تکلیف ہو و وضر وری ہےا درجس کے بغیر نکلیف نہ ہووہ غیرضروری ہے۔اب اگراس میں اپنادل خوش کرنے کی نیت ہے تو مباح ہے اورا گر دوسروں کی نظر میں بڑا بننے کی نبیت ہوتو حرام ہے۔ تو کل کی خامی کی دلیل

فرمایا کہا یک وفعہ حضرت مولانا قاسم صاحب قدی سرہ نے حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ سے عرض کیا کہ حضرت میں ملازمت حجوز نا چاہتا ہوں۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا مولوی صاحب ابھی تو پوچھ رہے ہو۔ پوچھنا دلیل تر دد کی ہے اور تر دد دلیل خامی کی ہے اور خامی میں نوکری حجوز نامناسب نہیں۔

#### حال بیدا کرنے کا طریقہ

فرمایا کہ حال بیدا ہوتا ہے دوام مل سے اور کسی قدر ذکر اور معیت کاملین ہے۔ مبتدی متوسط منتہی کی شان

فرمایا کے مبتدی متوسط اور منتہی کی ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک شخص نے تو شراب بھی پی ہی نہ ہواس لئے ہوش میں ہے بیتو مبتدی ہے ایک شخص نے ابھی شراب پینا شروع کیا ہے اس لئے مست ہے بیمتوسط ہے۔اورا یک شخص برسوں سے پینے کا عادی ہے اس کو کسی قدر تو نشہ ہوتا ہے گرزیادہ نہیں بینتہی ہے۔

### مسافرآ خرت پرغلبہ مال کے علامات

فرمایا کہ کن فی المدنیا کانک غویب (لیمنی دنیا میں اس طرح رہ کہ گویا تو مسافر ہے) کا حال جس پر طاری ہوگائی کے بیعلامات ہوں گے کہ غیرضروری سامان میں اس کوانہاک نہ ہو گا۔ نیز وہ کی سے لڑے گا بھڑے گانہیں۔ کیونکہ مسافر کواگر کوئی برا بھلا کہد دے تو وہ اس کی وجہ سے منزل کھوٹی نہیں کیا کرتا۔ چنانچہ اسمیشن اور سرائے میں کسی کواگر کسی سے تکلیف پنچ تو رہٹ نہیں کھوا تا۔ یہاں غریب سے مرادوہی مسافر ہے جو بیکس و بے مددگار ہو پردلیس میں۔ ملامتی کا طرز: فرمایا کہ بزرگوں میں جو ملامتی ہوتے ہیں وہ ڈاکوؤں سے نیجنے کے لئے ملامتی کا طرز: فرمایا کہ بزرگوں میں جو ملامتی ہوتے ہیں وہ ڈاکوؤں سے نیجنے کے لئے ایس اور رندوں کی کی وضع بنائے ہوتے ہیں۔ کیونکہ بچوم عوام سے ان کے معمولات ہیں فلل پڑتا ہے اس لئے عوام کو وہ ڈاکو بیجھتے ہیں۔

### اہل حال کے اقوال کے اظہار کا حکم

فرمایا کہ جولوگ بدوں حال یاعظم کے علوم غامضہ کا اظہار کرتے ہیں اور نصونے کے مسائل اور اہل کے اقوال کی بول میں و کچھ کرنقل کرتے ہیں وہ اپنا اور دوسروں کا ایمان مسائل اور اہل حال کے اقوال کی بول میں و کچھ کرنقل کرتے ہیں وہ اپنا اور دوسروں کا ایمان صالح کرتے ہیں اس دریا میں تو وہ شخص آئے جس کے پاس کشتی ہو (یعنی علم) یا اسے تیرنا آئ ہو۔ (یعنی صاحب حال ہو)

#### ذ کر بےلذت بھی محصل مقصود ہے

فرمایا کہ ذکر بےلذت پر بھی مداومت کرنے ہے معیت حق کا انکشاف اور قلب کی عجت حاصل ہوتی ہے جس کے سامنے ساری لذتیں گردیں۔

## حرارت عزیز بیرکی مستی کولذت روحانی سمجھناغلطی ہے

فرمایا کہ بہت لوگ حرارت عزیز رید کی مستی کوروحانی لذت سمجھ لیتے ہیں ان کو بڑھا ہے میں اپنی تنظمی کا احساس ہوتا ہے کیونکہ اس وقت حرارت عزیز رید کم ہوجاتی ہے اور جس کو جوانی میں روحانی لذت حاصل ہو چکی ہے بڑھا ہے میں اس کی لذت کم نہیں ہوتی۔ جیسے پرانی جوروے انس میں زیادتی ہوتی ہے۔

### حق تعالیٰ کی غایت شفقت ورافت کی دلیل

فرمایا کمی تعالی فرماتے ہیں کہ جب کی کوقرض دیا کروتو لکھ لیا کرواوراس پردو
آ دمیوں کوگواہ کرلیا کرو۔اس ہے معلوم ہوا کمی تعالیٰ کو ہمارے ساتھ غایت شفقت و
رافت ہے کہ ہمارے بیسہ کا نقصان بھی گوارانہیں کرتے تو جان کا نقصان کب گواراہوگا۔
پھروہ جنت ہے محروم کر کے دونرخ میں کب ڈالٹا چاہیں گے۔ جب تک کہ تم خود نہ گھسو
(معاصی کرکے) چنانچ ارشاد ہے۔ مایفعل اللہ بعذابکہ ان شکر تم والمنتم
حکم شکر کا ایک تکتہ: فرمایا کہ غذاکے بعد جوشکر کا حکم کیا گیا ہے تو درحقیقت ای غذاک
ہملم کے واسطے چورن ہتلایا گیا ہے تا کہ پھر بھی غذا کھا سکے کیونکہ شکر ہے تعین برحق ہیں
جس طرح چورن ہوجاتی ہوجاتی اور ناشکری سے سلب ہوجاتی ہے۔
بواسط و پیرارکی صورت

فرمایا بواسط دیدار کی صورت رہے کے مخلوقات ومصنوعات میں جن تعالیٰ کی صفات قدرت کا مشاہدہ کرے کیونکہ مصنوع ہے بھی صانع کا ویدار ہوجا تا ہے۔ چنا نچیزیب النساء کا شعرہے۔ درخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل ہر کہ دیدن میل دارد در سخن بیند مرا

#### عارفین کو جنت محبوب ہونے کی وجبہ

فرمایا کہ جن حضرات میں اتباع سنت غالب ہے وہ جنت سے استغنا ظاہر نہیں کرتے کیونکہ وہ بھی ایک آئینہ جمال الٰہی ہے۔

> عاشقال جنت کرائے دوست می دارند دوست غلامی کاراز

فرمایا کہ غلامی کا رازیہ ہے کہ اس نے عبداللہ بننے سے انگار کیا تھا اس لئے سزا کے طور پر عبداللہ کا عبد بنایا گیا جو کہ بالکل عقل کے موافق ہے چنانچے سلاطین بھی جب کوئی بادشاہ بغاوت کرتا ہے تو اس کوقید کر کے ایک معمولی جیلر کی سپردگی میں دے دیتے ہیں۔

#### احوال صادقة عمل ہی کی برکت ہے ہوتے ہیں

فرمایا کہ احوال صادقہ ممل ہی کی برکت سے حاصل ہوتے ہیں اس کے بغیر محض تکلف تصنع ہے چنانچے رافضیوں کارونامحض تکلف ہی ہے ہوتا ہے ورنہ جس کو داقعی رنج کی وجہ سے رونا آتا ہو کیا وہ کہیں رونے کے بعدم ٹھائی تقسیم کرتا ہے۔

#### ہمآرےخشک نہ ہونے کی دلیل

فرمایا کہ اال عرس جوہم کوخٹک کہتے ہیں حالانکہ وہ قوالی س کرول کا بھاپ نکال لیتے ہیں اور یہاں بیحالت ہے کہ اندر ہی اندر گھٹتے ہیں دل کا بھڑا اس بھی نہیں نکلتا۔ جتنی بھاپ پیدا ہوتی ہے سب اندر ہی اندر ہندر ہتی ہے بھرہم خٹک کیونکر ہو گئے۔

### سنواركر براحني ووصورتيں اوران كاحكم

فرمایا کیسنوارکر پڑھنے کی دوصور تیں ہیں ایک بیدکہ اس نیت سے سنوارکر پڑھیں کہ اوگ ہماری تعریف کریں گئے۔ہم قاری مشہور ہول کے بیتو واقعی ریا ہے۔ اورا یک بیدکہ ایک مسلمان کا جی خوش ہوگا اور تطبیب قلب مسلم بھی مطلوب ہے بیقینی عبادت ہے۔ چنا نچہ ابوموٹ اشعری رضی اللہ عنہ کا قرآن میں کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد او قیت مؤماد امن مزامیر داؤد لیمنی خدا تعالی نے واؤد علیہ السلام کی خوش الحانی سے تم کو حصہ عطا کیا ہے اور حضرت ابو موی نے عرض کیا لو علمت بک یا رسول الله لحبوته لک تحبیراً (بینی یارسول الله لحبوته لک تحبیراً (بینی یارسول الله ساله الله علیه و بین تومین آپ کی خاطر الله ساله الله علیه و بین تومین آپ کی خاطر اورزیاده بناسنواز کر بیژهنا) تو حضور سلی الله علیه و سلم نے اس قول پر مطلق نکیز دمین فرمایا۔

### عمل مقصود ہےنہ کہرسوخ

فزمایا که بنده رسوخ کا مِکلَف نہیں صرف عمل کا مکنّف ہے جتی کہا گرعمر بھر میں رسوخ نه ہوتو مقصود میں کوئی خلل نہیں۔ کمال عبادت اوراجراور قرب میں ذراکی نه ہوگی بشرطیکی کمل میں کی نه کرے۔

محل ہی طریق کاادب ہے

فر مایا که طریق طلب میں مختل اور برد باری کرنا ہی اس طریق کا اوب ہے۔

#### خود بدخو ہے

فرمایا کہا گرکوئی شخص بدخوئی کی شکایت کرے توسمجھ لوکہ بیشا کی صاحب بھی بدخو ہیں اس کئے کہا گرخوشخو ہوتے تو بیاس کی بدخوئی کانتخل کرتے شکایت نہ کرتے پھرتے۔

#### تمام اخلاق كاخلاصه

فرمایا کہ احادیث کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اخلاق کا خلاصہ یہی ہے کہ کسی کو دوسرے سے تکایف نہ پہنچے چنا نچہ حدیث میں آیا ہے کہ کوئی اپنے بھائی کی لکڑی نہا تھا و سے کیونکہ وہ پریشان ہوگا۔ (لالا عباولاجدا) یعنی نہنسی میں اور نہ بقصد۔ ایسی ہنسی سے ممانعت کی علت وہی اذبیت ہے۔

### اینے کام کابارسی پرندڈ الے

فرمایا کہ اگر چہ ہمارے گھر بہت ہے آ دمی اور بہت ہے کام نہیں ہیں تا ہم ایک تخواہ دار خاوم رکھ لیا ہے تا کہ ہمارے کام کاکسی پر بار نہ ہواوراس کا لحاظ ہرامر میں رکھنا ضروری ہے۔ فرائض کے بعدان ہی کا مرتبہ ہے۔ میں ان کا زیادہ لحاظ رکھتا ہوں اوراؤ کار کا مرتبہ ان کے بعد مجھتا ہوں۔

#### جواب میں تاخیر کرنایا نہ دینا ہے ادبی ہے

فرمایا کہ بات کا جواب نہ دینا سخت ہے ادبی ہے اس طرح دیر میں جواب دے کر انظار کی تکلیف پہنچا نابھی ہے ادبی ہے۔

#### اتفاق كاراز

فرمایا کہ اتفاق کا رازیہ ہے کہ سی کا بار دوسرے پر نہ ہوتی کہ بھائی کے نوکروں ہے کبھی کا م نہ لے کیمکن ہے تنگد لی پیدا ہوا ور کوئی چیز مثلاً سوختہ کی کٹڑی بھی لے تو قیمتاً لے۔ چنانچہ حکما ئے عرب کا قول ہے۔ تعاشر و اسحالا حوان و تعاملو اسحالا جانب باہم رہو سہوتو بھائیوں کی طرح اور معاملہ کر واجنبیوں کی طرح۔

#### اجنبى يعيملا قات كاطرز

فرمایا کہ جن لوگوں کو مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا میں ان کو بچھ نہیں کہتا کیونکہ ایسے موقع پر کہنے سے سوائے ناگواری کے اور کوئی معتد بہ فائمہ ہنیں ہوتا بلکہ آئندہ کے لئے اور دِحشت ہوجاتی ہے جس سے نفع اور بعید ہوجاتا ہے۔ میری نظر ملاقاتیوں کے تو ہنر پر ہوئی ہے اور متعلقین کے عیوب پر۔

#### صوفيه كاايك مقوليه

فرمایا کے صوفیہ کا مقولہ ہے زلات المقربین رفعۃ لمقامھم کینی مقربین کی لغرشیں رفع درجات کے لئے ہوتی ہیں۔

#### اس جوش خوشی کا علاج جو تحش اور غیبت تک نوبت پہنچا دے

فرمایا کے علاج کی حقیقت ہے از الدسبب مرض۔ جب مرض کا سبب جوش ہے خوش تواس کا علاج ہے جوش کے خوش تواس کی ضدیعن فکروغم سے مغلوب کرنا اور سے زیادہ فکروغم کے مغلوب کرنا اور سے زیادہ فکروغم کی چیز موت واحوال بعد الموت ہیں۔ یعنی واقعات برزخ ومحشر و مراط وعقوبات معاصی ۔ پس ایسے وقت میں ان واقعات کو متحضر کر لیا جاوے۔ اگر ویسے استحضار ضعیف ہوتو کوئی کتاب اس مضمون کی لے کر مطالعہ شروع کر دیا جاوے اور بہتر ہے کہ فورا خلوت میں جا کر مراقبہ کیا

جاوے۔اس کا علاج تو فوراً ہوجاوے گا۔ پھرا گرضعف طبیعت سے ہیبت کے نعلبہ سے تکلیف ہونے گے تو رحمت ورجاکی حدیثوں کو شخصر کر لیا جاوے بس اعتدال ہوجاوے اوراصل خوشی رہ جاوے گی۔جو مامور بہ ہے۔ قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفر حوا

#### قاری کو ہدیہ دینے کا ادب

فرمایا که مدیددینے والا قاری کومجلس قرات میں مدیبه نددےاورا گروہ مجلس قرات ہی میں دیے تو قاری کواس مجلس میں ہدیے تبول نہ کرنا جائے۔

### ونيااورآ خرت كي مثال اورراحت وچين كامطلب

## حق تعالی جن سے محبت کرتے ہیں اس کو دنیا سے بچاتے ہیں

فرمایا کہ حدیث میں ہے کہتن تعالی جب اپنے بندے کوچاہتے ہیں تواس کو دنیا سے ایسا بچاتے ہیں جدیدا کہتم استشفاکے بیار کو پانی سے بچاتے ہو۔ کیونکہ زیادہ مال ودولت جمع ہونے سے وہ جمعیت باطن فوت ہوجاتی ہے جس پر راحت کا مدارہے جس کے سامنے ہفت اقلیم بھی ہیجے۔

## تبریبے فیض کے اقسام اوران کے فوائداوراستفاضہ کا طریقہ

فرہ یا کہ فیض دو ہیں ایک تعلیم کا ایک تقویت نسبت کا۔ پھرا یک فیض ہے ایک فیض کا ادراک۔ پھرادراک ایک فوری ہے ایک متورج ۔ پس فیض تعلیم تو اہل کشف کے ساتھ خاص ہے مگر دو تعلیم تربیت کے لئے کانی نہیں ۔ اور فیض تقویت نسبت اہل کشف کے ساتھ خاص نہیں غیر اہل کشف کو بھی ہوتا ہے اتنافرق ہے کہ اہل کشف کواس کا ادراک فوری ہوتا ہے اور غیراہل کشف کو ہتدر ہے کیکن بھاس فیض کو بھی ہوتا تا وقتیکہ اس کی بھا کا اہتمام اعمال سے نہ کیا جاوے۔ پھراس بندر ہے میں تفاوت ہے بعض کو فطر ہ یا مزاولت اشغال ہے اجتماع خواطر قطع افکار حاصل ہوجاتا ہے جو معین تعجیل ادراک ہوتا ہے اور طریقہ استفاضہ کا بیہ ہے کہ قبر کے قریب بیٹھ کراپی اور میت کی روح کا تصور کرے اور دونوں میں اتصال کا تضور کرے اور یہ تقور کرے اور یہ تعین اقصال کا تصور کرے اور یہ تعین وغیرہ کی میت مشائل محبت یا خشیت وغیرہ کی میت روح سے میری روح یرونائفن ہور ہی ہوا گراول جی نہ گئے تنگ نہ ہو۔

عربی کےعلاوہ دیگرزبان میں جمعہ یاعید کےخطبہ کا حکم

فرمایا کہ جس طرح نماز کے اندر قرائت عربی زبان میں پڑھنا امر تعبدی ہے ای طرح خطبہ کاعربی زبان میں پڑھنا بھی امر تعبدی ہے کیونکہ حق تعالی نے خطبہ کوذکر اللہ فرمایا ہے نہ کہ تذکیر فاسعو االی ذکو اللہ عیدین کے خطبہ عربی زبان کے بعدا گر ترجمہ یا تذکیر مناسب سمجھتو ہیئت اوفق باالسنت ہے کہ خطبہ سے فارغ ہوکر منبر سے نیچا ترکر بیان کرے۔ ہما رہے ایکا کی متابی کی وجہ

فرمایا که ہمارے بھائیوں کی تناہی اور ہر ہا دی کی وجہ بیہ ہے کہ ان کا اتباع کا ما دہ نہیں۔ اگر دین کا مل نہ ہوتو ہیما دہ تو ہو کہ کسی کا اتباع کریں۔

## خداکے لئے جان کیا چیز ہے

فرمایا کہ خدا کے لئے جان کیا چیز ہے گریہ تو اطمینان ہو کہ یہ یقینا خدا کے واسطے صرف ہو کی تذبذب کی حالت میں جان دینا کیونکر جائز ہوگا ہم کوتو تھم ہے کہ تذبذب کی حالت میں جبکہ ان کی اباحت دم میں تر دوہو کفار کی جان بھی نہلیں۔

# ہے موقع ذکراللہ کی بھی ممانعت ہے

فرمایا کہ بےموقع ذکراللہ کوفقہانے منع لکھا ہے بلکہ بعض مقامات پر کفر کہا ہے جیسے حرام طعام پر بسم اللہ کہنا۔ ظلم مذیل سلطنت ہے نہ کہ کفر فرمایا کہ گفرے سلطنت کوزوال نہیں ہو تاظلم سے زوال ہوتا ہے۔ محذوبین میں گوعفل نہیں کیکن سلامت حواس ہوتی ہے۔

فرمایا کہ مجذوبین میں عقل گؤہیں ہوتی لیکن جوکام ان کے سپر دکیاجا تا ہے اس میں عقل کی ضرورت نہیں ہوتی اس لئے اس کو بخو بی انجام دیتے ہیں کیونکہ ان کاموں کے انجام دہی کے لئے سرورت نہیں ہوتی اس لئے اس کو بخو بی انجام دیتے ہیں کیونکہ ان کاموں کے انجام دہی کے لئے سلامت حواس کافی ہے۔ ان مجذوبین کی حالت مشابہ بچوں کے ہے جن میں حواس توسلیم ہوتے ہیں گئی ہے۔ ان مجذوبین کی حالت مشابہ بچوں کے ہے جن میں حواس توسلیم ہوتے ہیں گئی ہوتے ہیں کہ سالکین مراتب میں مجذوبین سے افضل ہیں۔

غم وفکر ہے روح میں نور پیدا ہوتا ہے

فرمایا کرنم سے نفس کو تکایف ہوتی ہے لیکن روح میں نور پیدا ہوتا ہے کیونکہ میں جاہدہ ہے گو اضطراری سہی۔ اور مجاہدہ اضطراری بھی موجب اجر ہے۔ حدیثیں اس میں صرح ہیں چنا نچہ مرض فکر اور بلا پر بیثارتیں وارد ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کے لئے وعا وید بیر کا بھی امر ہے ہیں دعاوید ہیرکرنا چاہئے۔
پیس دعاوید ہیرکرنا چاہئے اور فم کے فضائل و ابتارت پر نظر کر کے صبر رضا بھی اختیار کرنا چاہئے۔

ان میں دعاوید ہیرکرنا چاہئے اور فم کے فضائل و ابتارت پر نظر کر کے صبر رضا بھی اختیار کرنا چاہئے۔

اصلاح نفس کے لئے نری دعا کافی نہیں

اصلاح نفس کے لئے صرف دعا کافی نہیں بلکہ تدابیر کی بھی ضرورت ہے جیسے بچہ پیدا ہونے کے لئے نری دعا کافی نہیں بلکہ زوجین کی بھی ضرورت ہے۔

امراض جسمانی میں امراض نفسانی مورث آثار نہیں

فر مایا کهامراض جسمانی میں امراض نفسانی اضطراراً مضمحل ہو جائے ہیں اورمورث آٹٹارنہیں ہوتے اور آٹارہی قابل ازالہ ہوتے ہیں۔

خواب برعزم بیعت کی بنا کی مثال

فرمایا کے خواب برعزم بیعت کوپٹی کرناسٹگیین عمارت کوریگ پرنتمبیرکرنا ہے ہیں جب کے اس کا خواب کا اثر قلب سے ندوھل جائے مقتضائے خواب برعمل کرنا مناسب نہیں۔

#### علاج غيبت

فرمایا که بجزاستحضار قبل الوقت و بمت در عین وقت و تدارک بعد وقت فی علاج نیبت نیست. ر**ضا ئے عوام کا در**جیہ

فرمایا کہ رضا کا درجہ ہر محص کے لئے جدا جدا ہے۔عوام کی رضا کا جو درجہ ہے'' و نیا کے حصول کے لئے وظائف پڑھنا''اس کے خلاف نہیں ۔

### بخل کے در جے

فرمایا کہ بخل کے دو درجے ہیں۔ایک خلاف مقتضائے شریعت اور یہ معصیت ہے۔ دوسرا خلاف مقتضائے مروت اور یہ معصیت نہیں ۔فضیلت توبیہ کے دیکھی نذہواور تدبیراس کی بیہ ہے کہاس مقتضا کی مخالفت کی جاوے لیکن اگر ہمت نہ ہوتو کوئی فکر کی بات نہیں۔ شنا خت تکبیر کا معیار

فرمایا کہائے علوم کوکسی دوسرے سے زیادہ سمجھنے کے وقت اس کا بھی استحضار ہو کہ ہے عطائے حق ہے جب چاہیں سلب کرلیس نیز اگر میر ہے اندرایک کمال ہوتو دوسرے میں ممکن ہے کہاس سے زیادہ دوسرا کمال ہوجس کے سبب ریم عنداللہ مجھ سے افضل ہوتو ریے تکبرنہیں۔ سے مرسا

### ہمت پیدا کرنے کا طریقتہ

فرمایا کہ ہمت ہے انسان کا م لے تو کوئی کا م بھی مشکل نہیں اور ریہ ہمت پیدا ہوتی ہے کسی کامل کی صحبت میں رہنے ہے یااس سے تعلق پیدا کرنے ہے۔

### اصل مقصو دطريقت

فرمایا که طریقت میں اصل مقصود نفس کی اصلاح اور اعمال کی خبر گیری ہے۔ سہولت نصوف '

فرمایا کہاس طریق میں دشواری ای دفت تک ہے جب تک اس کی حقیقت ہے بے خبری

دین کی اصلاح ہے دنیا کی بھی اصلاح ہوجاتی ہے

فرمایا که اگرمسلمان اپنی اصلاح کرلیس اور دین ان میں راسخ ہو جاوے تو دنیوی مصابب کابھی ان شاءاللہ چند ہی روز میں کا پاپلیٹ ہو جاوے۔

تقریبات میں عورتوں کے جانے کے انسداد کا مہل طریقہ

فر مایا کہ تقریبات میں عورتوں کے جانے کے انسداد کا طریقہ کل بیہے کہ جانے کوئع نہ کریں مگراس پرمجبور کریں کہ کپڑے زیور وغیرہ کچھ نہ پہنیں۔ جس حیثیت سے اپنے گھر رہتی ہیں ای طرح جلی جاویں۔خود بخو د جانا بند ہوجاوے گا۔

اجابة داعي كيعموم كابيان

فر ما یا که حدیث میں جو اجابیة الله اعبی آیا ہے خطول کا جواب دینا بھی اس کے عموم میں داخل ہے۔اس لئے خطوط کا جواب دیناحتی المقد درجلد ضروری ہے۔

ذكر وتتغل صرف معين اصلاح بي

فرمایا کهاصلاحین مسهل میں اور ذکروشغل میں بین -اگراصلاح نه بیوتو ذکروشغل بیکار بین -

محقق كي أيك شناخت

فرمایا کے مختق ہمیشہ ضرورت و حالت مخاطب کے لحاظ سے مضمون اختیار کرتا ہے بیان کے لئے جانے جانے کا بہانا ہو۔

۳ ثارکثرت معصیت

فرمایا کے کثرت گناہ ہے دل کاحس خراب ہوجا تا ہے تو گناہ کی پریشانی اورظلمت کا اجساس بھی نہیں ہوتا۔

## کامل میسوئی کاانتظارفضول ہے

فرمایا کہ کامل میسوئی کا انتظار نصول ہے بیتو دنیا میں کھنس کر ہونہیں سکتا۔ اس کے حصول کا طریقہ صرف بیہ ہے کہ ای پریشانی کی حالت میں تعلق مع اللہ کا سلسلہ شروع کر دے پھر رفتہ رفتہ اطمینان کلی نصیب ہوجائے گاور نہ عمریوں ہی ختم ہوجادے گی اور میسوئی نصیب نہ ہوگی۔ رفتہ اطمینان کلی نصیب نہ ہوگی۔

# روح اعتكاف كى انتظار صلوٰ ة ہے

فرمایا کدروح اعتکاف انتظار صلوۃ ہی ہے معتکف کو ہروفت نماز کا ثواب ملتا ہے کیونکہ وہ نماز باجماعت ہی کی پابندی کے لئے معتکف ہوا ہے اس لئے اعتکاف کے لئے مسجد جماعت شرط ہے۔جس مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہود ہاں اعتکاف جائز نہیں۔

## د وشخصول کے ہجرت کی ممانعت

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب دو شخص کو ہجرت ہے منع فرماتے تھے۔ایک تو کئے دنیا داروں کو کیونکہ ریدلوگ کے حقوق کیا ادا کریں گے دوسرے علماء مقتداؤں کو کیونکہ ان کی ہجرت سے ہندوستان ہم پولیس ہو جاوے گا۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ دل مکہ وجسم بہ ہندوستان بہا کہ دول بہ ہندوستان۔

# نفس توشیطان کا بھی گمراہ کنندہ ہے

فرمایا کہ شیطان کے گمراہ کرنے کو دوسراشیطان نہیں آیا تھا یہی نفس تھا جس نے اس کو اہلیس بنادیا ورنہ تو عزازیل تھا۔ پس نفس کا مغلوب کرنا کھارے مغلوب کرنے سے اہم ہے اس واسطے مجاہدہ نفس کو جہادا کبرکہا گیاہے۔ اس واسطے مجاہدہ نفس کو جہادا کبرکہا گیاہے۔ انفاق کا معیار

فرمایا که جہال حق متعین ہوتواہل باطل کواتفاق پر مجبور کرنا چاہئے کہتم اہل حق ہے زاع نہ کر د ۔

## حيات طيبه كي حقيقت كاانكشاف

فرمايا كهلطف زندگاني كامدار مال نهيس بلكه نشاط طبيعت وروح يرسيجاورروحاني نشاط كا

مداردین و تعلق مع انتد بر ہے۔ پس دین کے ساتھ دنیا گوئم ہے گر پر لطف ہوتی ہے اور بدول دین کے خود دنیا ہے لطف ہے۔ اگر کسی دنیا دار کو لطف میں دیکھوتو وہ یا تواس کے حصر دین کا اثر ہے یا دیکھنے والے کواس کی ظاہری حالت سے دھوکہ ہوگیا ہے۔ اگر اندرونی حالت کی تفتیش کی جاوے نو پریٹانی ہی خاہت ہوگی یا اس نے حقیقی لطف وراحت کو دیکھاتی نہیں۔ وہ صورت لطف کو لطف کو الحق سے اور سامان صورت لطف کو لطف کو الحق سے اور رازاس کا وہی ہے کہ لطف وراحت اور چیز ہے اور سامان لطف وراحت اور چیز ہے اور سامان مورد حقیقت میں واللہ وہ عذا ہے جن اسباب و نیا کو لوگ سامان راحت ہو تھے ہیں اگر حقیقی راحت نہ ہوتو حقیقت میں واللہ وہ عذا ہے چنانچہ حق تعالی فرماتے ہیں۔ و لا تعجب میں امو اللہ وہ عذا ہے جن انہوا کی عادت امو اللہ واو لا دھم انہا یو یداللہ ان یعذبہ م بھا فی الدنیا اللخ پس سے ضروری نہیں کہ جس کے پاس سامان راحت نہ ہوا کی راحت حاصل نہ ہوخو و اللہ تعالی کی عادت نہواس کو راحت حاصل نہ ہوخو و اللہ تعالی کی عادت ہیں۔ یس کے دوہ سلمان تارک وین کوراحت سے محروم کرد ہے ہیں۔ یس وین کا ضرراہ ساخر ہے کہ وہ سلمان تارک وین کوراحت سے محروم کرد ہے ہیں۔ یس وین کا ضرراہ ساخر ہے کہ وہ سلمان تارک وین کوراحت سے محروم کرد ہے ہیں۔ یس وین کی مراحت بھی بر اوہ وجاتی ہے۔

فسادبين الزوجين اصل ہے بينکڑوں فساد کی

فرمایا کہ میاں بی بی کا فسادسب فسادوں کی مرخی ہے۔ بعنی پینکٹروں فسادکو پیدا کرتی ہے۔ امر بالمعروف کا ایک قاعدہ

ر، ایستار کی برتشدد یا قطع تعلق کرنے میں مفسدہ کا اندیشہ ہواوراس کی طرف سے اضرار کا خوف ہواوراس کی طرف سے اضرار کا خوف ہواورا ہے اندر خمل کی طاقت نہ ہواس کوامر بالمعروف سے سکوت کی اجازت ہے باقی جس کو ہمت ہواس کوسکوت کی اجازت نہیں ۔

اختلاط بالاثثين كاطريق

فرمایا کہ اپنے گنجگار بھائیوں سے ملومگران کو تمجھاؤ۔ یعنی ملنے کاحق بھی اوا کروٹو ملو۔
عورت مربدہ کے نکاح کا حکم: فرمایا کہ عورت مربدہ (جو نکاح تو زنے کے لئے
مربد بوجاوے) اربداد کے بعد کسی اور مرد سے نکاح نہیں کرسکتی بلکہ شوہراول ہی سے نکاح پر
مجبور کی جاؤے گی حکومت سے ورنہ مجبوس کی جاوے گی اور اسلام لانے پرمجبور کی جاوے گی۔

رضا بالكفر كے كفر ہونے كى تو ضبح: فرمايا كه رضا بالكفر كفر ہے۔خواہ اپنے كفر سے رضا بالكفر كفر ہے۔ دواہ اپنے كفر سے رضا ہو يا غير كے كفر سے يعنى اگر كوئى شخص اپنے لئے تو كفر پبندنه كرے مگر دوسرے كے كافر ہونے سے راضى ہونے والا فور آہى كا فر ہو گيا۔ مونے سے راضى ہونے والا فور آہى كا فر ہو گيا۔

## تجديدا يمان وتجديد نكاح كاطريقته

فرمایا کہ تجدید ایمان کے لئے صرف دو چار آ دمیوں کے سامنے لا الله الا الله محمد الله دسول الله زورہے کہددینا اورائی غلطی پراظہار ندامت کافی ہے اور تجدید نکاح میں اعلان عام کی بھی ضرورت ہے نہ خطبہ کی ضرورت ہے نہ قاضی کی نہ یا نچوں کلمہ کی بلکہ سی خاص مجلس میں دوآ دمیوں کے سامنے ایجاب وقبول کرلیا جاوے۔

## گناہ کااثر متعدی ہے

فرمایا که حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ نماز میں رسول اللہ علیہ وسلم کوسہو ہو گیا بعد نماز کے آپ نے فرمایا کہ لوگول کا کیا حال ہے کہ وضوا چھی طرح کر کے نہیں آتے جس سے امام کو نماز میں سہو ہو جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ گئہ گار کے گناہ کا اثر بے گناہ ول پر بھی بہنچ ہے۔ نماز میں سہو ہو جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ گئہ گار کے گناہ کا اثر بے گناہ ول پر بھی بہنچ ہے۔

## کسب کا ہارآ ورہونا حیثیت ہی پرہے

فرمایا که بیاللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جب انسان کسب کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اثر دے دیتے ہیں ورنداس کے کسب کو بالذات کوئی دخل نہیں \_

# صدقہ وزکو ہ حقیقتاً تمہار کے نعے کئے ہے

فرمایا کہ جو پچھصدقہ دز کو ۃ تم دیتے ہوتو مجاز اخدا کاحق کہلاتا ہے درنہ حقیقت میں وہ تمہارے ہی نفع کے واسطے مقرر کیا گیا ہے تا کہ دنیا میں تمہارے مال میں برکت ہواور آخرت میں تم کوثواب ملے۔

# بيع معدوم كى حرمت كابيان

فرمایا کہ ا - جولوگ پھل آنے سے پہلے تع کرتے ہیں چونکہ یہ بیج باطل ہے کہ

جس سے نہ بائع کی ملک زائن ہوتی ہے نہ شنزی کی ٹابت ہوتی ہے ہیں لئے وہ خود بھی حرام کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی حرام کھلاتے ہیں اس میں تبدیل ملک سے تبدل عین کا تھکم نہیں اس لئے جہاں تک بھے وشرا کا سلسنہ چلئے گا سب ترام کھانے میں مبتلا ہوں گے۔ ۲-جولوگ جان ہو جھ کر کھاتے ہیں وہ تو حرام کھانے کے ساتھ گنہ گار بھی ہوتے ہیں سو۔ جولوگ جان ہو جھ کر کھاتے ہیں ان کو گنا ہوتا مگر نقصان ضرور پہنچے گا اور وہ نقصان قلب کی ظلمت ہے۔

سے وہ لوگ جن کو بیلم ہے کہ اس شہر میں باغ کثرت سے پھل نمودار ہونے سے مہلے فروخت ہوتے ہے ہے۔ مہلے فروخت ہوتے ہیں مگر بیلم نہیں کہ بازار میں جو پھل بک رہاہے وہ کس باغ کا ہے تواس کا حکم بیہ ہے کہ ان پر تحقیق واجب ہے۔

اشر طعام حرام: فرمایا که جس چیز کاخود کھانا حرام ہے اے اولاً دکو کھلا نا بھی حرام ہے بلکہ جانوروں کو بھی کھلانا حرام ہے۔ جانوروں کوخود نہ کھلاؤ بلکہ ایس جگہ رکھ دو کہ وہ خود آ کر کھالیں یا در کھو کہ اپنی اولا دکو جوحرام مال کھلاتا ہے وہ ان کے اندر شرارت کا مادہ پیدا کرتا ہے۔

اصلاح بيع معدوم كاطريقه

فرمایا کہ جولوگ پھل آنے ہے پہلے باغ فروخت کر چکے ہیں وہ اب پھل آنے کے بعد دو جہلے کہددیں تو اصلاح ہوجادے گی۔ بائع میہ کہددے کہ میں قیمت معلومہ پر باغ کا پھل بیجتا ہوں اور مشتری ہے کہ ہیں خرید تاہوں۔

مسائل عشر: فرمایا که مسائل عشر حسب ذیل یا در کھنے کے قابل ہیں۔

ا۔ کھیتوں کی تع میں عشر کی مینفصیل ہے کہ تیاری سے پہلے بیچے تو عشر مشتری کے ذمہ ہے اور تیاری کے بعد بیچے تو عشر مشتری کے ذمہ ہے اور تیاری کے بعد بیچے تو ہا کع کے ذرحہ بخلاف بھلوں کے کہ وہ چونکہ مع درختوں کے نہیں بہتے اس لئے جب تک کھٹل درختوں برند آجاویں تیج معدوم کی لازم آوے گی اس لئے نا جائز ہے اور عشر بائع کے ذمہ ہے مشتری کے ذمہ بین ۔ پھٹل باغ والے ہی کا ہے اس لئے اس کے ذمہ نظراء گاخت ہے۔

۲-اگر کھیت پر آفت آگئی یاباغ کا پھل پھول برباد ہوگیا تو عشر واجب نہیں۔ ۳-عشر کا شتکار پر ہے خواہ زمین خود کا شتکار کی ہے یا دوسرے سے کرایہ پر لی ہو مہا اگر زمیندار زمین کا شتکار کو بٹائی پر دے تو اس صورت میں اپنے اپنے حصوں کا عشر دونوں کے ذمہ ہے۔

۔ اگرزمیندارز مین ٹھیکہ پردے مثلاً فی بیگھ من بھرغلہ پر باقی بیگھہ دوروپیہ پر۔اس اصورت میں علماء کا اختلاف ہے مگرعلماء دیو بند کا فتو کی بیہے کہ عشر کا شتکار کے ذمہہے کیونکہ کاشت کا وہی مالک ہے۔

۲-بارانی زمین عشری پر دسوال حصد اور غیر بارانی پر بعنی کنویں یا نهر سے سینجی جاتی بهو)اس پر بیسوال حصد

2-عشرعشری زمین پر ہے اورعشری زمین وہ ہے کہ جب سے مسلمانوں نے اس کو فتح کیا ہے تو وہ کسی کا فر کے قبضہ میں نہ آئی ہو۔اب زمین کی تین حالتیں ہیں ا- ایک مید کرمعلوم ہو جاوے کہ میدز مین مسلمانوں کے ہاتھوں میں آتی رہی ہے۔اس میں عشر کا وجوب طاہر ہے۔

۲- دوسرے بیر کہ معلوم ندہو کہ میرز مین کا فروں کے ہاتھ ہے آگی ہے اس میں عشر نہیں ہے۔

"- بیمعلوم نہ ہو کہ بیکا فرول کے پاس ہے آئی ہے گراس وقت وہ مسلمانوں کے ہاتھ بیل ہے بیمی باستصحاب حال شم اول کے تھم میں ہے۔ ^عشرتمام بیداوار پر ہوگا۔ زکو ق کی طرح قرض منہاند ہوگا۔

عشرنكا لنے سے بيداوار ميں ترقى ہوتى ہے

فرمایا کی عشرے مال میں کمی نہیں آئی۔ان شاءاللہ برکت ہوگی اوراس کی برکت ہے آئندہ پیداوار میں ترقی ہوگی۔جولوگ عشرادا کرتے ہیں اس کی برکت کا حال ان سے پوچھ لوکہ خدانے ان کوکس قدرترقی دی ہے۔

### اسراف كى حقيقت

فرمايا كه واتواحقه يوم حصاده ولا تسرفوا كامطلب بح كفقراء كاحق اداكرو اورسارا كاسارا خود ہى نەكھا جاؤ كەسكىنوں كاحق بھى كھالو كيونكە بياسراف ہےاوراسراف كى حقیقت تجاوزعن الحدہے۔

تملیک کے حقق کی شرط

فرمایا که جب تک لینے والا اپنے کو مالک نہ مجھ لے اس وقت تک تملیک کا تحقق ہی نہیں ہوا۔ مشامده فق معصیت کے ساتھ جمع تہیں ہوسکتا

فرمایا که یادر کھو که خدا کی نافر مانی کے ساتھ مشاہدہ جمال حق مبھی نہیں ہوسکتا دل اور روح کی آئیمیں اس وقت کھلتی ہیں جب نفس کی شہوت ولذات کوحرام جگہ ہے روکا جائے۔ خوف سےرونے کی مدح

فرمایا کهرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہرآ نکھروتی ہوگی بجز اس آ کھے کے جواللہ کی حرام کی ہوئی چیز کے دیکھنے ہے روکی گئی اور وہ آ تکھ جس نے اللہ کے راستہ میں پہرہ دیااور دوآ کھ جس میں ہے خوف الہی کی دجہ سے کھی کے سرکے برابرآ نسونکل آیا۔

قوت شہوانی کی مگہداشت مفید ہاطن ہے

مولا ناروی فرماتے ہیں کہ قوت شہوانی ایک ایسی قوت ہے کہاں کواگراہیے اندرجمع رکھا جائے اوراس سے کام لیا جاوے تو وہی قوت موصل الی الحق ہو جاتی ہے اس لئے کہ اس کے رہنے ہے ایک جوش اور ہمت رہتی ہے اور کام جوش اور ہمت ہی سے ہوتا ہے تو بس اس کوا ندر رکھ کرکام کرے تو کام خوب ہوتا ہے اور اگر اس کو نکال دیا توسمجھوکہ اس سے مسل ہوگا اورابیا ہوگا کہ گویاتم نے اپنا پرا کھاڑ ویا۔للبذا جاہئے کہاں میں افراط نہ کرو۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ افراطشہوت رانی سے باطنی نقصان ہوتا ہے چنانچیارشاد ہے۔

يرتگهدار و چنين شهوت مرال تاپر ميلت بروسوئ جنال

خلق بندارند عشرت می کنند برخیالے برخود برمی کنند

#### مسنون طريقه علاج كرنا

فرمایا که حدیث میں ہے ان الله تعالیٰ انول الله واللواء و جعل لکل داء دواء فتداو و اولاتداو و ابالحرام یعنی بیشک الله تعالیٰ نے مرض و دوا دونوں اتارا ہے اور ہر مرض کے لئے دوار کئی ہے۔ پس دواتو کر دلیکن حرام سے علاج نہ کر و ۔ اس میں ترغیب ہدوا کر نے برغالب عادت حضور صلی الله علیہ وکلم کی یہی تھی ۔ سومسنون طریقہ یہی ہوالیکن امر چونکدار شادی ہے اس لئے ترک تداوی بھی جائز ہے اور قابل ملامت نہیں خصوص اگر غلب توکل چونکدار شادی ہے اس الله علی درجہ وہ توکل سے ہوتو یہ تھی ایک درجہ وہ توکل سے ہوتو یہ تھی ایک درجہ کا توکل ہے لیمی ترک اسباب ظدیہ اور اس درجہ سے اعلیٰ درجہ وہ توکل ہے جومباشرت اسباب کے ساتھ ہو کیونکہ اسباب کو استعمال کرتے ہوئے اسباب پراعتماد نہ کرنا بنسبت اس کے نیادہ ہو یہ سباب کو استعمال شرکیا جا وے اور پھر اس پرنظر نہ ہو۔ کہ اسباب کو استعمال شرکیا جا وے اور پھر اس پرنظر نہ ہو۔ میں الحرام کا تھی م

فرمایا کہ متقدمین حفیہ کا بیہ فدہب ہے کہ نہ حرام خالص سے تداوی ہائز اور نہ
ایسی چیز سے جائز ہے جس میں کوئی حرام جز وہوجیسے گدھی کا دودھاور حرام گوشت اور تریاق
(جوسانیوں سے تیار ہوتا ہے) اور متاخرین حنفیہ نے ضرورت شدیدہ کے وقت تداوی
بالحرام کے جوازیر فتو کی دیا ہے۔

بورى گائے كا تھم عقيقه ميں

فرمایا کہ عقیقہ میں پوری گائے یا پورااونٹ کا ذرج کرنا جائز ہے۔

## حدیث لولاک الح کی اصل

فرمایا کداب تک حدیث لولاک الح کی اصل معلوم نگی گراب معلوم ہوگئ چنانچہ ارشاد ہے۔ فقدروی الدیلمی عن ابن عباس موفوعاً اتانی جبرائیل فقال یا محمد لولاک ماخلقت الحجنة ولولاک ماخلقت النار و فی روایه ابن عساکر لولاک ماخلقت الدنیا

### شک وتر د د کااصلی علاج

فرمایا کہ ایس چیزمت دیکھوجس ہے شک یاتر دو پیدا ہواور جو بلاتصدایی بات کان
میں بڑ جاوے اور بہی حالت پیدا ہوجاوے تو اس کوکسی خاص تدبیر سے زائل کرنے کی
ضرورت نہیں کیونکہ اس اہتمام سے پریشانی اور بڑھے گی۔ اور ہمیشہ کے لئے ایک مستقل
شغل ہوجاوے گا۔ بلکہ بجائے تدبیر کے اس سے بے التفاتی اختیار کرواور کتنا ہی وسوسہ
ستاوے بالکل پرواہ نہ کرو۔ البتہ دعا وتضرع کرتے رہوا دراس کو کانی سمجھوان شاء اللہ بہت
جلد طبیعت صاف ہوجاوے گی۔ اور جب یہی عادت ہوجاوے گی تو قلب میں الی توت
بیدا ہوجاوے گی کہ وہ ایسی چیزوں سے متاثر نہ ہوگا۔

### قرض کےمعاف کرنے کا طریقہ شرعی

فرمایا کہ مقرض اگر یہ کہہ دے کہ قرض کوہم ندونیا میں لیں گے ندآ خرت میں بیشرعاً لغو ہے (جب تک بیدنہ کہہ دے کہ ہم نے معاف کیا) دنیا میں بھی اس کومطالبہ کاحق ہے اور اگر مطالبہ نہ بھی کیا اور مرگیا تو اضطراراً وہ قرض ان کے ورثہ کی ملک ہوجاوے گا اور ان کو مطالبہ کاحق ہوگا۔ ای طرح اس وعدہ کا مطالبہ کاحق ہوگا۔ ای طرح اس وعدہ کا اثر آخرت میں بچھ ہیں ہوسکتا وہاں کیا حال ہواور کیا خیال ہو۔ ممکن ہے کہ جب مدیون کی شکیاں ملتی ہوئی یاا ہے گئاہ مدیون پر بڑتے ہوئے دیکھے تو معاف نہ کرے۔

## اسراف فی النکاح مزیل برکت ہے

فرمایا کہ حدیث میں ہے اعظم النکاح برکہ ایسوہ مؤنہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جتنازیادہ نکاح میں خرج کیا جاوے گا برکت کم ہوگی۔

## ابیا قرض جس ہے معصیت کی اعانت ہو مقروض کے لئے موجب گناہ

فرمایا که شادی بیاه میں قرض دیتا بھی جس سے رسومات ادا کئے جاویں یا اسراف کیا

جاوے منوع ہے کیونکہ گواس مقرض کی نبیت اتلاف مال کی بنہ ہو گر تلف کا وقوع تو ہوا اس کا سبب اس شخص کا فعل ہے اور امر منکر کا مبائز ہونا جس طرح منکر ہے اس طرح سبب بنتا بھی۔ دلیلہ تولہ تعالی لا تسبو االذین یدعون من دون اللہ النح

شنخ كاايك دستورالعمل

فرمایا کدایسے کومرید کرنا مناسب نہیں جس کا ادب شنخ کوکرنا پڑے بلکہ ایسے کوکرنا چاہئے کہ جس کوجوجا ہے کہ سکے۔

ایذائے شیوخ بلامقصد بھی مضربے

فرمایا که ایذائے شیوخ بلاقصد بھی وبال سے خالی ہیں ہوتی۔اس لئے افراط فی الشفقت مفتر ہے کیونکہ جتنی شفقت زیادہ شخ کوہوگی اتن ہی مرید کی بے تمیزیوں سے زیادہ ایڈا ہوگی۔ را حت رسیانی شیخ کا ایک طریقتہ

فرمایا کہ جوجس کام کے لئے آ وے اس میں لگارہے اور جو خدمت جاہے مجھ سے لیوے تو مجھ کواس میں راحت ہوتی ہے ۔

مسجد کے لوٹے کامحبوس کرنا

فرمایا کہ مجد کالوٹا چونکہ وقف ہوتا ہے اس لئے کسی کا اس لوٹے کواپنے قبضہ میں مجبوس کر لینا گوتھوڑی ہی دیر کیلئے ہوکہ جس سے دوسرا کا م ندلے سکے ممنوع ہے۔ علمتیں

عقل كاكام

نرمایا کہ صاحبوا ک عقل ہے جو کام لینے کا ہے وہ بیہ کہ خدا تعالی پراعتاد انقیاد کا اپنے کومکلّف بجھے کے اور وحی کا اتباع کر ہے۔ اپنے کومکلّف بجھے لے اور وحی کا اتباع کر ہے۔

قلٰیا مت میں ہر مل کی ہیئت مشاہرہ ہوگی

فرمایا کہ بعض اکابر کا قول ہے کہ قیامت میں ہڑمل کی ہیئت مشاہدہ ہوگی۔مثلاً سی شخص نے کسی اجتبیہ سے زنا کیا تھا تو ویسازنا کرتا ہوا قیامت میں نظر آئے گا۔

## واردات کی مخالفت مصریحاس کی توضیح

فرمایا کہ داردات کی بخالفت معصیت تو نہیں مگر دنیاوی ضرر ضرور ہوجا تا ہے اور پیضرر (اضطراراً تو نہیں مگر اختیاراً) کبھی مفضی ہوجا تا ہے ضرر وینی کی طرف اور وہ ضرر دینی اس طرح پر ہوتا ہے کہ کس معصیت کا وسوسہ ہوا اور اس سے نیجنے کے لئے (کہ ہمت سے اس کی مقاومت ہوگئی اس لئے اعمال میں کی مقاومت ہوگئی اس لئے اعمال میں کی مقاومت ہوگئی اس لئے اعمال میں کی ہوگئی ۔ اب اس میں دو ہی صور تیں جی کہ پھر وہ عمل اگر واجب تھا تو خسران ہوا اور اگر واجب نے اقاتو حر مان ہوا ہورا تر ہے۔ واجب نے اقاتو حر مان ہوا ہور تیں جی کہ پھر وہ عمل اگر واجب تھا تو خسران ہوا اور اگر واجب نے تھا تو حر مان ہوا ہور تیں ہے۔

### ذ كرمحبوب مقلل ہوتاہے

فرمایا کہ روزہ کی خاصیت ہیہ ہے کہ اس سے خود بخو دغذا کم ہوجاتی ہے۔ روزہ دار زیادہ کھانہیں سکتا۔ عاشق کومجبوب کی یا د سے ایسی شنی اور خوشی ہوتی ہے کہ اس خوشی کی وجہ سے بھوک اڑجاتی ہے۔

#### اہل اللہ کے زندہ دل ہونے کا راز

فرمایا کہ ذکرانٹدے لطافت کے ساتھ ابٹاشت بھی قلب میں بڑھ جاتی ہے اس کئے ابل اللّٰہ زندہ دل ہوتے ہیں۔مردہ ول نہیں ہوتے۔

#### معصیت سے بیخنے کا طریقہ

فرمایا کے معصیت ہے بیخے کا طریقہ میہ ہے کہ اول ہمت خود کرے اوراس کے ساتھ خدا تعالٰ ہے ہمت طلب کرے اور خاصان خدا ہے بھی دعا کرائے۔ ان شاء اللہ گناہوں سے بیچنے کی ضرور ہمت ہوگ ۔ صاحبو کا میالی گاڑی کے دوپہے ہیں ایک اپنی ہمت اوسر سے بزرگوں کی دعا۔ ان دونوں بیجیوں سے گاڑی کو جلاؤ ایک پہیدگافی نہیں ۔

## عشره اخير مين حضورصلى الله عليه وسلم كي حالت

قربايا كدهد بهشاج كان ا**ذا دخ**ل العشو الأخر من رمضان شد ميزره

و ایقظ اہلہ لیمنی حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم عشرہ اخیرہ میں کنگی مضبوط باندھ لیتے تھے بیمنی عبادت کے لئے مستعد ہوجاتے تھے یا ہو یوں کے پاس جانے سے بیچتے تھے۔

نقل میں بعض دفعہ اصل ہے بھی زیادہ انعام ملتاہے

فرمایا کنقل میں بعض دفعہ اصل ہے بھی زیادہ انعام ملتا ہے۔ چنانچہ ایک رئیس کے یہاں ایک شخص خربوزہ لایا۔ اس کوخر بوزہ کی بازاری قیمت دی گئی۔ دوسرا شخص مٹی کاخر بوزہ لایا اس کو بہت رویبیا نعام دیا گیا۔

### عشاء فجركي جماعت كالمصلى بهي ثواب ليلة القدريائ كا

فرمایا کہ جوشن عشاء اور منج دونوں کی نماز جماعت سے اوا کرے اس کولیلۃ القدر سے حصول جائے گا۔ یعنی یہ بھی جاگنے والوں میں شار ہوگا گواس رات میں عشاء کے بعد منج کہ سوتار ہا ہو گراس کا جاگنے والوں میں شار ہونا ایسا ہے جیسا چاندی کے چمچوں میں گلٹ کا چمچہ جاندی کی قلعی کر کے رکھ دیا جاوے۔ ابن المسیب کا ارشاد ہے کہ عشاء کی نماز جماعت مجمجہ جاندی کی قضیلت لیلۃ القدر کے لئے کانی ہے کیونکہ فوت جماعت نجر غیر اختیاری ہے اس لئے یہ فوت منقص نواب لیاۃ القدر نہ ہوگا۔

## علوفی البلاغة مبغوض ہے

فرمایا کہ اگر تقریر کرنے والے کو آ مدمضامین کی ندہواور تکلف کر کے گھیر گھار کر کے مضامین کولا و کے بینی تکلف سے بلاغت کا جلب کرے تا کہ سننے والے مجھیں کہ اس کو توت ہے بیان میں تو بیغلو فی البلاغة مبغوض ہے۔ ان الله یبغص البلیغ من الموجال کا مصداق ہے اورایک نلوسنے والوں کے لئے ہوہ یہ کہ اگر بیان میں کوئی خاص رنگ نہ موتواس بیان سے منتقع ہی نہ ہوں بلکہ منتظر رہیں ووسے رنگ کے۔

معصیت کی ایک بروی خرا بی

فرمایا کہ جس قدر نافر مانی ہوتی جاتی ہے حق سجانہ تعالیٰ سے بندہ کا تعلق گھٹتا چلا جاتا ہے۔اوراس

دوسرے ضرر کا مقتضاریہ ہے کہ آگر گنا ہول پر عقوبت اور سزا کا اندیشر نہ بھی ہوتا تب بھی گناہ نہ کرنا جا ہے۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کرنے کا راز

فرمایا که مسلمان کواپی اولا دہے جاہے کتنی ہی محبت ہولیکن اگر وہی اولا وخدا ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر بیٹھے تو پھر دیکھئے باپ کوئس قدر غصه آئے گا کہ اتنا این مسلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر بیٹھے تو پھر دیکھئے اگر اس باپ کوحضور صلی ابلہ علیہ وسلم سے طبعی محبت نتھی تو اتنا غصہ کیوں آیا۔

عوام اورخواص کی محبت کا فرق

فرمایا کہ محبت خدا ورسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عوام تو سب پچھ کر گزرتے ہیں اور خواص دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کی نظر میں تو صرف ایک چیز ہوتی ہے۔ لیعن محبت لہذاوہ اس کے مقتضا پڑمل کرنے لگ جاتے ہیں اورخواص کی نظر محبت کے ساتھ حکمت پڑھی ہوتی ہے مثلاً وہ مواقع پر دیکھتے ہیں کہ اگر مقتضا ہے محبت بڑمل کیا گیا تو اس سے مسلمانوں کو بمقابلہ نفع کے ضرر زیادہ پہنچ گا۔خواص کی نظروں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں جوعوام کی طرح جوش طاہر کرنے ہے ان کوروکتی ہیں کیونکہ تنہا جوش کافی نہیں بلکہ ہوش سے کام لینا بھی ضروری ہے۔

#### اہل سنت کا مٰدہب عبدیت کے زیادہ قریب ہے

فرمایا کہ حقیقت بیہے کہ عبدیت اسی میں زیادہ ہے کہ اپنی مشیت واختیار کوشلیم کرکے اس کو مشیت حق کا تابع سمجھے۔ اس میں عبدیت بچھ زیادہ نہیں کہ اپنی مشیت واختیار کی بالکل نفی کر دے اور جبر کا قائل ہوجاوے کمال توبیہ ہے کہ اپنے اختیار کا مشاہدہ کر رہا ہے اور پھر اس کو ضعیف سمجھ رہا ہے۔ اس کی مثال بیہ ہے کہ باوشاہ کے سامنے رعیت کا ایک معمولی آ دمی اپنے کو بے اختیار سمجھ بیزیادہ کمال نہیں۔ ہاں اگر کوئی نواب حیدر آ بادا پنے کو کسی قدر باختیار سمجھتے ہوئے بھی اسے اختیار سمجھتے ہوئے بھی اسے اختیار کو بادشاہ کے اختیار کا تائع بناوے بیدکمال عبدیت ہے اس سے اہل سنت کا غیرب عبدیت اہل جبرے زیادہ ہے۔

معنے کا ایک دستوراعمل : فرمایا کہ کوئی مخص کسی کے پاس ایسے وقت نہ جادے جس میں اس نے خلوت کا قصد کیا ہو کیونکہ اس برگرانی ہوگی۔

### صات لوازم ایمان سے ہے

فرمایا که حدت اور ہے اور شدت اور حدت لوازم ایمان ہے ہے۔ مومن بہت غیر تمند ہوتا ہے مثالاً اگر دیکھنے والا یہ کے غیر تمند ہوتا ہے مثلاً اگر کوئی کسی کی بیوی کو چھیٹر ہے تو غصراً تاہے۔ اب اگر دیکھنے والا یہ کے کہ بیتو بہت تیز مزاح ہے تو اس سے بیا کہا جائے گا کہ کمیخت بچھ نہ کہنا تو بیا غیرتی ہے اس طرح دیندار کوخلاف دین برح کی نہیں ہوتا۔

## قرأن وجديث كامدلول اصلي

فرمایا کہ قرآن وحدیث کا مدلول جو بے تکلف ماہر کے ذہن میں آجاوے وہ صحیح ہے اور اس کے بعدائے اہوا کی نصرت ہے۔

## چندہ فرباہی ہے مانگنامناسب ہے

فرمایا کہ چندہ مانگوتو غریبوں سے مانگو۔ پچھذات نہیں۔ وہ جو پچھ بھی دیں گے نہایت خلوص اور تو اختیار کے نہایت خلوص اور تو اختیار کے اور اس میں برکت بھی ہوگی اور امرا تو محصل کو ذلیل اور خود کو براس میں فرات بھی ہے دوسرے سے کہ وہ تو پیچارے رقم کے قابل بین کہ ان کا خرج آمدنی سے بڑھا ہوتا ہے اس لیے پریشان رہتے ہیں۔

## شوق ر کھ کر کام کرو

فرمایا کہ ذکر کرنے کا جس فقدر شوق ہواس سے پچھ کم کرنا چاہئے۔ لیمی شوق کو پچھ باقی جھوڑ دے دیکھو جا ہے۔ کا جس فقدر شوق ہواں سے پچھ کم کرنا چاہئے۔ لیکن نہیں رہتا تو نہیں لوئت ۔ دیکھو جا با ہے تا گارہ جا تا ہے تو پھر لوٹ آتی ہے اور جب بالکل نہیں رہتا تو نہیں لوئت ۔

# وسعت نظرے اعتراض کم ہوتا ہے

فرمایا که حضرت خاجی صاحب رحمة الله علیه کاارشادے که جس قدرنظروسیج ہوتی جاتی ہےاعلم اض کم ہوتا جاتا ہے۔

#### غيبت كاايك علاج

فرمایا کے حضرت حاجی صاحب کے بیبال کسی کی شکایت نہیں تن جاتی تھی اور نہ کسی ہے بدگمان ہوتے تھے۔اگر کوئی کہنچ لگا اور حضرت بوجہ حکم منع بھی نہ کرتے مگر جب وہ کہہ لیتے تو فرماتے کہ وہ شخص ایسانہیں ہے (لیعنی تم جھوٹے ہو) عود مرد فیرسس میں میں نہیں۔

بدعتی اور کا فرکے اکرام کا فرق

فر مایا کہ کا فر کے اکرام میں مفسدہ ہیں ہے بدعتی کے اکرام میں مفسدہ ہے۔

### علمائے دین کی تو ہین کا نتیجہ

فرمایا کے حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہے کہ جولوگ علمائے دین کی تو بین اوران پرطعن وشنیع کرتے ہیں قبر میں ان کا منہ قبلہ ہے پھر جاتا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ جس کا جی جاہے دیکھے لے۔

### صو فیه مجوزین و مانعین مولدشریف کاراز

فرمایا کے صوفیہ مجوزین مولد شریف پرحسن طن غالب ہے اور مانعین پرحزم وانتظام غالب ہے اور یہ اختلاف مسئلہ میں ایسا ہے جیسے حنفیہ جمعہ کے روز سبح کی نماز میں الم تنزیل السبحدة کی قرائت کے انتزام کو باوجو دفقل کے ایہام عوام کے سبب مکروہ کہتے ہیں اور شافعیہ مستحب کہتے ہیں اور ایہام کا علاج اصلاح بالقول کو کہتے ہیں۔

## معتقد فیہ کے مغلوب ہونے کی تمنا بیدا ہوناعدم محبت وعقیدت کی دلیل ہے

درمنتور میں ہے کہ دل میں ایہ احتمال پیدا ہونا جس میں اپنے معتقد فیہ کے مغلوب ہونے کا احتمال ہودعولی محبت وعقیدت ورجاء تن القدکے خلاف ہے بلکہ آگر تمنیا معتقد فیہ کے مغلوب ہونے کی پیدا ہوتو عدم محبت وعقیدت کی دلیل ہے۔

## بزرگول کے قریب دفن ہونے کی تمنا عبث نہیں

فرمایا کہ جب حق تعالیٰ کی طرف رحمت ومنفرت کی ہوائیں چلتی ہیں تو گواس سے مقصور
کوئی خاص بزرگ ہول لیکن حسب قرب و بعد آس باس کوہھی پہنچتی ہے جبیبا کہ کسی کے پنکھا
جھلا جاوے تو آس باس کے لوگوں کوہھی ہوا ضرور گلتی ہے اس لئے بزرگوں کے قریب وفن
ہونے کی تمنا کرناعبث نہیں۔سلف وخلف کا تعامل صاف دلیاں ہے کہ میمنل ہے اصل نہیں۔

### اولیاءاورانبیاء کے کشف کوتفاوت

فرمایا کہ اولیاء جو شے کشف میں دیکھتے ہیں بالکل حق ہوتی ہے گر چونکہ دور سے
دیکھتے ہیں اس لئے اس کی توقیت بعنی زمان ومکان معین کرنے میں ان کا تخمینہ ہوتا ہے جس
میں غلطی بھی ممکن ہے بخلاف کشف انبیاء کے کہ وہ دیکھتے بھی حق ہیں اور انہیں اس شے کے
سر پر لے جاکر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور نہایت قریب سے دیکھتے ہیں اس لئے ان سے تخمین و
تعین مکان وزمان میں بھی غلطی نہیں ہو سکتی۔

## ضیف اورمضیف دونوں کے لئے ضیافت عذرافطار ہے

فرمایا کہ ضیف دمضیف دونوں کے لئے ضیافت عذرا فطار ہے جبکہ ضیف یامضیف مجرد حضورا درترک افطار برراضی ندہو۔

فرمایا که مدعی کی اصلاح کے داسطے مم کا اظہار بھی جائز ہے۔

## طریق میں مقصود جمعیت قلب ہے

فرمایا کہ طریق میں مقصود جمعیت قلب ہے۔ فطرۃ کسی کوترک اسباب میں جمعیت جوتی ہے ادر کسی کومباشرت اسباب میں \_پس دونوں میں محبوب کی تبویز بھو بن ہی کی طرف تفویض ہے اور تشریعاً دونوں محیر فیہ ہیں \_

### رفع تشابه كامعيار

فرمایا که بندلگانا اوربش سے اجتناب میاحتیاط ہے۔ باقی شیوع عام جس ہے دیکھنے

والے کو کھٹک نہ ہورا فع تشبہ ہے۔

#### تصرفات نفسانیه کمالات مقصوده موین میرین عربین

### ہے ہیں نیزاس میں افتنان وعجب کاخطرہ ہے

فرمایا کہ تصرفات کا صدور قوت نفسانیہ سے ہوتا ہے اور جس طرح قوت جسمانیہ کمالات مقصودہ نے نہیں جیسے مصارعت (کشتی الرنا) ای طرح قوت نفسانیہ بھی ۔ اور ای وجہ سے بیقو سے نفسانیہ اہل باطل میں بھی پائی جاتی ہے بلکہ بعض محققین کا قول ہے کہ عارف را ہمت نہ باشد۔ ہمت سے مراد تصرف ہے لیمنی وہ اس کے عدم کو اس کے وجود پر ترجیح دیتے ہیں اور وجد اس کی بیتان وہ اس کے عدم کو اس کے وجود پر ترجیح دیتے ہیں اور وجد اس کی بیتان عبد ہے اور سے وجد افعال جسمانیہ میں نہیں پائی جاتی ہے کیونکہ اس میں اسباب مادید کی طرف احتیاج کا ہرہے۔ جو عین عبد ہیت ہے اور تصرفات نیس اسباب خفی ہیں اس لئے احتیاج کی شان اس میں خفل ہو ہے۔ نیز افعال جسمانیہ کے صدور میں عوام محتقد نہیں ہوتے اور تصرفات میں محتقد ہو جاتے ہیں تو اس میں افتیان اور عجب کا خطرہ بھی ہے۔

## حضرت مولانا قاسم صاحب كاطرز تربيت وطرز كمنامي

فرمایا کہ حضرت مولانا قاسم صاحب ہردین کام میں سب کے روح روال تتھاورنام رکھنے میں ہمیشہ پیچھے رہتے تھے۔اور جس طالب علم کے اندر تکبرد کھتے تھے اسے بھی بھی جوتے اٹھوایا کرتے تھے اور جس کے اندرتو اضع و کھتے تھے اس کے جوتے خوداٹھالیا کرتے تھے۔

### غیرالٹدکااہتمام ناپسندیدہ ہے

فر مایا که غیرالند کے اہتمام میں لگ جانا اور ای میں منہمک ہو جانا میں البندیدہ ہے اگر چہوہ انہاک اورا ہتمام مباح ہی کا کیول نہو۔

### محققین اورمنتہین کی شان

محققین اورمنتہین کی بیشان ہوتی ہے کہ ان کے لئے ہر ہر چیز آئینہ جمال خداو تدی

بن جاتی ہے جہاں زیادہ غصہ کا موقع ہوتا ہے زیادہ غصہ کرتا ہے جہاں رنج کا موقع ہوتا ہے زیادہ درنج کرتا ہے۔ غرض وہ جہاں جیسائل ہوتا ہے ویسائی بن جاتا ہے یہی مطلب ہوتا ہے مضمون کا جو حدیث میں آیا ہے۔ کنت سمعہ الذی یسمع بہ و بصرہ الذی یسمع بہ و بصرہ الذی یسمو بہ النج یعنی میں ہی اس کی آ نکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا ہے اور میں ہی اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے النے اس کے میمنی بیس کر نعوذ باللہ حق تعالی اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے النے اس کے میمنی نہیں کر نعوذ باللہ حق تعالی اس کے آلہ بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے النے اس کے میمنی ہوتا۔ اس طرح وہ بالکل امرحق کا تابع بن جاتا ہے اور اس کا قول و فعل امرحق کے خالف نہیں ہوتا۔ اس طرح وہ بالکل امرحق کا تابع بن جاتا ہے اور اس کا قول و فعل امرحق کے خالف نہیں ہوتا۔

شغل وحدة الوجود كيشرا يط

فرمایا کہ شغل وحدۃ الوجود نافع اس شخص کے لئے ہوگا جس میں دوشرط جمع ہوں ایک تو اللہ تعالیٰ کی فاعلیت اور کمال وجود کا مشاہدہ جس کا خاصہ بیہ کہ اسباب سے نظر اشھ جاتی ہو دوسرے محبت۔ اگر مشاہدہ حاصل ہا ور محبت جبیں تو اندیشہ ہے کہ کفر میں مبتلا ہوجادے مثلاً کسی کا باپ مرااب چونکہ اس کو مشاہدہ حاصل ہے اس لئے اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے سمجھے گا گرچونکہ اس کوابھی محبت حاصل نہیں اس لئے وہ اس کوحق تعالیٰ کی طرف سے سمجھے گا گرچونکہ اس کوابھی محبت حاصل نہیں اس لئے وہ اس کوحق تعالیٰ کی طرف سے سمجھے گا گرچونکہ اس کوابھی محبت حاصل نہیں اس لئے وہ اس کوحق تعالیٰ کی طرف سے نا گواری پیدا ہوجادے گی جو کفر ہے۔

اعمال صالحه كي توفيق عطاير ہے

فرمایا کہ ایک توعمل نافع کا ہم کوامر فرمایا جس میں سراسر ہمارا ہی نفع ہے۔ پھر عمل کی بھی تو فیق ہے۔ پھر عمل کی بھی تو فیق دی پھر تو فیق کے بعد اس کو ہماراعمل فرمایا اور جب عمل سے نفع پہنچا تو او پر سے انعام بھی دیا تو گویاعطا برعطا ہوئی۔

نعمهائے جنت محض عطایائے حق ہیں اوراس کی مثال

فرمایا کہ ہماری ریاضت ومجاہدہ کیا چیز ہے جس پر کوئی ٹمرہ مرتب ہویہ سب پر کھتی تعالیٰ کی عطاہے جو جنت میں ملے گا جیسے کسی تنی نے رائی کا دانہ لے کر کسی کوایک گاؤں دے دیا تو اب کیا کوئی محص کہ سکتا ہے کہ بیرائی کا دانداس قابل تھااس کے عوش ایک گاؤں دیا جاوے۔

تنهي كواولا ديمرن بيرأ نسو تكلنه كالمشاترحم بنا كوارى حكم خدانهيس فر ما یا کہنتھی کواولا دیے مرنے پر آنسونا گواری (تھم خداوندی) سے نہیں نگلتے بلکہ ترحم سے نکلتے ہیں کہ وہ اپنی آئٹھوں سے اپنے بچید کی اس حالت کو دیکھ نہیں سکتا۔ اگر آنسونہ نکلتے تو بچیکا حق ادانہ ہوتا کیونکہ ترحم بچیکا حق ہے۔ بعض بلا میں خاصیت ہے کہ اس سے مّ نسو نکلا کرتے ہیں اور باوجود آنسو نکلنے کے وہ دل سے ناراض نہیں ہوتا جیسا مرچ کھانے والا دل ہے ناراض نہیں ہوتا گوآ تکھیں رور ہی ہیں پس رضا والم جع ہو سکتے ہیں۔ خلق معصیت اور کسم عصیت میں حکمت بیان کرنیکا فرق فرمایا که خلق معصیت میں حکمت بیان کرنا تو فعل حق میں حکمت بیان کرنا ہے اس لے محمود ہے کسب معصیت میں حکمت بیان کرنا تو قریب بکفر ہے۔ معصیت کر لینے سے مادہ معصیت کا قوی ہوجا تاہے فر ما یا که در حقیقت میشیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ گناہ کر لینے سے تقاضا تم ہوجا ئے گا کیونکہ ارتکاب معصیت ہے فی الحال مجھ دیر کو نقاضا کم ہوجائے گا مگراس کا اثر پیہوگا کہ آ ئندہ کے لئے مادہ معصیت قوی ہوجائے گااورازالہ قندرت سے باہر ہوجائے گا۔ طاعات کے ساتھ تقاضائے معصیت موجب فرر ہے اور معصیت کے ساتھ عدم تقاضا ئے موجب قرب مہیں فرمایا کہ طاعات کے ساتھ تقاضائے معصیت موجب قرب ہے اور معصیت کے ساتھ عدم نقاضا موجب قربنہیں ہوسکتا بلکہ ارتکاب ہے پہلے جواس نقاضا کی وہ مخالفت کرتاہے وہ مقاومت نفس اور مجاہرہ کی ایک فردھنی جومو جب قرب ہے۔ نماز میںسنن کی رعایت زیادہمقبول ہے

نین میں میں میں میں ہوتو گواس میں لاکھوں وساوس آئیں وہ خدا تعالیٰ فریایا کہا گرنماز سنت کےموافق ہوتو گواس میں لاکھوں وساوس آئیں وہ خدا تعالیٰ کے نز دیک زیادہ بسندیدہ ہے اس نماز ہے جوخلاف طریقہ سنت مسنون پڑھی جاوے کیونکہ پہلی نماز اوفق بالسنۃ ہے اور دوسری بعدمن السنۃ ہے۔

# کیفیت موجب قرب ہیں بلکھل باعث قرب ہے

فرمایا کہ تقاضائے معصیت پرعمل کر لینے کے بعد جوالیک تیم کا سکون محسوں ہوتا ہے وہ ہرگز قابل قدر نہیں کیونکہ ریکیفیت ہے کمل نہیں اور کیفیت موجب قرب نہیں بلکۂ مل باعث قرب ہے۔

# گناه کی کمیت و کیفیت کود مکی کرتوبه نه کرنا مکر ہے

فرمایا کہ بندہ اگراس وجہ سے تو بہ نہ کر لے کہ میر سے گناہ اس قدر ہیں یا اس درجہ کے ہیں کہ تو بہ سے پچھفا کہ ہ نہ نہ ہوگا ہے بھی جمافت اور شیطان کا جال ہے کونکہ گو بیصور ہ شرمندگی ہے گئین حقیقت میں بہ کبر ہے کہ اپنے کو اتنا بڑا سجھتا ہے کہ گو بیا اس نے حق تعالیٰ کا پچھا ایسا نقصان کر دیا ہے کہ اب اس کو وہ معاف نہیں کر سکتے یا ورکھو بہ برتاؤ بالکل مساوات کا سا ہے ۔ حالا تکہ خدا تعالیٰ اور اس کی صفات کا ملہ کے سامنے تمہاری اور تمہارے افعال کی ہستی ہی کیا ہے۔ ساراعالم بھی نافر مان ہوجاو ہے تو ان کا ذرہ برابر بھی پچھ نقصان نہیں ہوسکنا نہ بی کیا ہے۔ ساراعالم بھی نافر مان ہوجاو ہے تو ان کا ذرہ برابر بھی پچھ نقصان نہیں ہوسکنا نہ ان کوعفو و کرم سے مانع ہوسکتا ہے۔ مضہور ہے ایک پچھر نیل کے سینگ پر جا بیضا جب وہاں سے اڑنے لگا تو نیل سے معذرت جا بی کہ معاف بیجے گا آپ کو میرے بیضا جب بہت تکلیف ہوئی ہوگی بیل نے کہا کہ ارب بھائی مجھ کوتو خبر بھی نہیں ہوئی تو کب بیٹھا کہ اڑا۔

# تشبيه بالصوفيه بھی قابل قدرہے

فرمایا کہ صوفی قابل قدرتو ہے ہی متھبہ بالصوفی بھی قابل قدرہے۔گوریا کی نیت ہے صوفیوں کی شکل بنانانی نفسہ محمود نہیں۔گراس تشبیہ سے بیتو معلوم ہوگیا ہے کہ اس کے دل میں اہل اللہ کی عظمت ہے۔

# تهجد كى توفيق پرنازنه چاہئے بلكه نیاز وشكر جاہئے

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو جو تبجد کے عادی ہیں وفت پر جگا کر اپنے ساتھ جمنکلام ہونے کا شرف دیتے ہیں۔اس لئے بجائے ناز کے نیاز وشکر جاہئے۔ توبہ ہے سارے گنا ہوں کے مث جانے کی مثال

فرمایا کہ اگر ساری زمین گناہوں سے بھرجاوے تو توبہ سب کومٹا دیتی ہے۔ دیکھتے بارود ذرای ہوتی ہے گربڑے بڑے بہاڑوں کواڑا دیتی ہے۔

> گناہوں کو شخت سمجھناعلامت ہے ایمان کی اور ہلکا سمجھناعلامت ہے ہے ایمانی کی

فرمایا کہ اگر بندوں کورحمت حق کامشاہدہ ہونے گئے تو گنا ہوں کو بڑا سیجھنے پرشرمندگی ہوگی۔ ناامیدی تو بھلا کیا ہوتی۔ گراس شرمندگی کے مقتضا پر (کہ توبہ نہ کرے) عمل نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ گناہ اگر چہ رحمت حق کے مقابلہ میں چھوٹے ہیں گرتمہارے لئے تو بڑے ہی ہیں تو ایجر سنکھیا اگر چہ من بھرتزیاق کے سامنے چھوٹا ہے گرمعدہ کے مقابلہ میں بڑا ہے۔

جواعتقادتوبہے مانع ہووہ مذموم ہے

فرمایا کہ مومن اپنے گنا ہوں ہے ڈرتا ہے گوادنی ہی گناہ ہو۔ بخلاف فاجر کے کہ گناہ کوشل کھی کے بچھتا ہے کہ آئی اوراڑا ویا۔ تو معلوم ہوا کہ گناہ کو بخت بچھ کرتو بہ کرنا علامت ایمان کی ہے اوراو پر جوآیا ہے کہ گناہ کو بڑا نہ سمجھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا نہ سمجھے کہ تو بہ سے مانع ہوجاوے اور یہاں بڑا بجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا جھوٹا نہ سمجھے کوتو بہ کی ضرورت نہ سمجھے ۔ غرض اصل چیز تو بہ ہوجا عقاد مطلب یہ ہے کہ اتنا جھوٹا نہ سمجھے کوتو بہ کی ضرورت نہ سمجھے ۔ غرض اصل چیز تو بہ ہوجا عقاد تو بہ ہے مانع ہودہ فرموم ہے خواہ بڑے ہونے کا اعتقاد ہوخواہ چھوٹا ہونے کا۔

کون قابل صحبت ہے

فرمایا کے جس شخص کے اندر بیتین باتیں ہوں اس کی صحبت کوئنیمت سمجھو۔ ایک بیاکہ فقیہ ہود وسرے محدث ہوتیسرے صوفی ہو۔

محبت جق پيدا كرنيكا طريقه

فرمایا کہ محبت حق بیدا کرنیکا آسان طریقہ بیہ کہ محبت والوں کے پاس بیٹھناشروع کردے۔

آئن کہ بپاری آئنا شد فی الحال بصورت طلاشد بندہ کا کام ہمت ہے اور تھیل کا کام حق تعالیٰ کا

فرمایا که بنده کوچاہئے کہ خود ہمت کرے پھراس کی تکیل تن تعالی خود کردیے ہیں جیسے
بال جب و یکھا ہے کہ بچیدی قدم چلااور کر گیا تو خود ہی رخم کھا کراس کی مدد کرتا ہے اوراس کو گود
علی اٹھالیتا ہے تو جیسے باپ چاہتا ہے کہ بچیا پی طرف سے کوشش کر سے چلنے کی اس طرح حق
تعالی ہماری طلب کود یکھنا چاہتے ہیں گرافسوں تو یہے کہ ہم تو سر کتے ہی نہیں اپنی جگہ ہے۔

مبتديول كوتشبث بالاسباب ہى انسب ہے اوراس كى توضيح

فرمایا کہ ہم جیسے مبتد یوں کے لئے اسباب ہی کے ساتھ تشیت انسب ہے اور تفصیل پر
عمل کرنا کے قوت قلب کے وقت اسباب کو اعتبار نہ کیا جاء ہے اور ضعف کے وقت اسباب کو اعتبار کیا جاء ہے اور صعف کے وقت اسباب کو اعتبار کیا جاء ہے اس وقت قلب میں قوت ہے یا ضعف اور مبتدی کو تشویش خود مفتر ہے اور بعض اوقات اس کا فیصلہ بحتاج ہا مل ہوگا اس وقت زیادہ تشویش ہوگ جو بعد میں ظاہر ہوگ تو اس وقت تاسف کا غلبہ ہوگا جو تشویش سے بھی زیادہ مفتر ہے اور بعض اوقات ترک اسباب اور پھر کا میانی سے بھی زیادہ مفتر ہے اور بعض اوقات ترک اسباب اور پھر کا میانی سے بھی زیادہ مفتر ہے دو بحض ایک امر غیر ضروری لیعنی کا میانی سے جب بیدا ہوجا تا ہے جو سب سے زیادہ مفتر ہے ۔ تو محض ایک امر غیر ضروری لیعنی ترک اسباب کے لئے اسپنے کو استے خطرات میں ڈالنا خلاف طریق ہے اور مباشر سے اسباب میں ان سب سے امن ہے اور سماتھ ہی مشاہدہ ہے اسپنے بحز وضعف وافتقار کا جوطریق میں مطاوب بھی ہے اور مباشر سے البتدائل تمکین وائل رسوخ کے لئے دو سرے احکام ہیں۔

علشاء کے وفت بھی تہجد پڑھ لینے سے تواب تہجد کا ملتا ہے

ایک صاحب کا خط تبجد کے دفت آ کھ نہ کھلنے یا باوجود آ کھ کھلنے کے ضعف باتی بعد المرض کے سبب ہمت نہ ہونے کے متعلق مع اطلاع پابندی نوافل بعد العشاء آیا جس میں ۔ المرض کے سبب ہمت نہ ہونے کے متعلق مع اطلاع پابندی نوافل بعد العشاء آیا جس میں ۔ بے حدا ظہار قلق کیا تھا۔اس پر حسب ذیل جواب لکھا گیا۔

اسلم بها ہے کے صلوۃ اللیل کا التزام رہاورا گر بعدسونے کے خود بلا اہتمام آ کھی کا

گئی تجربھی پڑھ لیا جائے ورنہ جب تک توت نہ آجائے اس کا اہتمام نہ کیا جاوے۔فضائل کی احادیث میں قیام اللیل وصلو ۃ اللیل کا عنوان بکٹرت وارد ہے جس سے نفس فضیلت کا حاصل ہو جانا ثابت ہوتا ہے اور اس باب میں بیا اور تجد مشارک ہیں۔ اب رہ گئی زیادہ فضیلت اور قیام بعد النوم کے ساتھ خاص ہے خواہ نوم حقیقاً ہوخواہ حکماً (بعنی اول شب سے مخطیلت اور قیام بعد النوم کے ساتھ خاص ہے خواہ نوم حقیقاً ہوخواہ حکماً (بعنی اول شب سے آخر تک بیدار رہا اور ایسے وقت نماز پڑھی کہ اس کے قبل عادۃ نوم ہوا کرتی ہے) اس زیادت کے لئے قاتی کرنا ایسا ہے جسیار مضان میں کسی کی آئے تھے حور کے لئے نہ کھلے مگر روزہ کی تو فیق ہوا ور روزہ سے اتنا مسرور نہیں ہوتا جتنا فضیلت جور کے فوت ہونے سے تحزون کی توفق ہوا در آخری ہے کہ اگر ہوتا ہے تو کیا بیرن طبعی عقلاً بھی مطلوب ہے خصوص جب حدیث میں تصریح ہے کہ اگر الحقے کا ارادہ ہوا ور آئکھ نہ کھلے کان نو مہ علیہ صدقہ اور تو کی کا مساعدت نہ کرنا بجائے آئکھ نہ کھلنے کے سے لکون کل منہا عذر اواللہ اعلم.

### اس زیادت کرنے کے لئے قلق کرنے کی مثال

فرمایا کدا حکام آخرت کا مدارعائل کی نیت اور عمل پر ہے نہ کہ واقعہ پر پس اگر کسی کواپنی طہارت وا دائیگی شرا نظا اذکار وعبادات کاعلم اپنے زعم میں تو ہے گویا اعتبار واقع کے بیس تواس حالت قبول موعود ہے ان الملہ لا یہ حلف المصعاد عدم قبول ومطرود بیت اختیاری کوتا ہی پر ہوتی ہے نہ کہ غیراختیاری براور غیر معلوم ہونے کے لئے غیراختیاری ہوتا لازم ہے۔

## اللہ تعالیٰ کے رضائے واقعی معلوم کرنیکی صورت اور مؤمن کی خشیت کے وجود

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا واقعی معلوم کرنے کی صورت ان کا وعدہ اور شرا کط وعدہ کا تعقق ہے۔ اور اس پر بھی جو خشیت موسن کے لئے لازم ہے اس کی دووجہ ہیں ایک تو مال میں اختیال کے شاید کو کی اختیاری کوتا ہی ہوجا وے دوسرے سے کہ شاید کو کی اختیاری کوتا ہی فی الحال ہوگئی ہو۔ جس کاعلم بھی التفات سے ہوسکتا تھا اور التفات میں کو کی کوتا ہی ہو کہ سے بھی اختیاری کوتا ہی ہوگئی ہو۔ جس کاعلم بھی التفات سے ہوسکتا تھا اور التفات میں کو کی کوتا ہی ہوگئی ہو کہ سے بھی اختیاری ہوگئی ہو۔ جس کاعلم بھی التفات میں کو کی کوتا ہی ہوگئی ہو کہ سے بھی اختیاری ہے۔

## حق تعالیٰ کے بنی ہونے کے معنی

فرہایا کہ حق تعالی کے غی ہونے کے بیم عنی نہیں کہ وہ غفور وشکور نہیں یا وہاں توجہ و
انتظام نہیں نعوذ باللہ ۔ بلکہ معنی بیر ہیں کہ ہمارے اعمال سے ان کا کوئی نفع یا ضرر نہیں ۔
مسام سے کوئی چیز جوف میں پہنچ المفسد صوم نہیں اور جوف کی تصریح
مسام سے کوئی چیز جوف میں پہنچ تو مضد صوم ہے اور مسام سے پہنچا
فرمایا کہ جب منفذ سے کوئی چیز جوف میں پہنچ تو مضد صوم ہے اور مسام سے پہنچا
مضد صوم نہیں اس لئے سوئی وغیرہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹا اور جوف معدہ کے ساتھ
خاص نہیں ۔ د ماغ اور معدہ دونوں کوشا مل ہے۔

مناظرہ کی صورت طریق سلوک میں سخت مصر ہے

فرمایا کہ میں بغرض تربیت آنے والوں کے لئے قیدلگادیتا ہوں کہ بولامت کرو۔اس لئے کہ بدوں ذوق کے بولنامناظرہ کی صورت پیدا کرتا ہے اور بیاس طریق میں سخت مصر ہے۔ حامد واسسے کیا مرا دہے

فرمایا که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنامیں جاهدوا ہے مرادغوروفکر دعاوالتجاسی وکوشش حق تعالی کے سامنے الحاح وزاری تواضع وخا کساری یہ جیزیں پیدا کرو۔ رونا چلانا شروع کرو نخوت و تکبرکود ماغ سے تکال کر بھینک دو۔ اس کے بعدوصول میں در نہیں ہوتی ۔ بجزاس حالت کے بیدا کئے ہوئے کا میابی مشکل ہے۔
میں در نہیں ہوتی ۔ بجزاس حالت کے بیدا کئے ہوئے کا میابی مشکل ہے۔
فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ جزشکت میں نگیرد فضل شاہ میں میں میں میں دیا ہے۔

# سوا داعظم سے کونی جماعت مراد ہے

فرمانیا کہ کنٹرت رائے کو بعض حصرات سواد اعظم سے تعبیر کرتے ہیں اور اس معنی کو بنائے جمہوریت قرار دیتے ہیں حالانکہ سواد اعظم سے مراد بیاض اعظم ہے یعنی نورشر بعت جس جماعت میں ہومگر لوگول کوالیک ہی ہاتوں میں سواد (مزہ) آتا ہے۔

انتقام کے زیادہ دریے ہونا مناسب نہیں

فر مایا کہ بعض اوقات کسی سے اتناا نقام لینا (جیسا کیسی ہے کوئی رنج پہنچا ہوتو انقاماً

یہ کہددینا کہ ہاں تمہاری اس حرکت سے مجھے رنج ضرور ہے )اچھا ہے۔اس سے دل صاف ہوجا تا ہے البیندزیادہ بیجھے ندیڑنا جا ہے۔

### اوروں کی فکر میں کا وش ٹھیک نہیں

فرمایا کہاصل ہیہ کہاوروں کی فکر میں کیوں پڑے۔آ دمی اپناا کیان سنجا لے۔ تعلیم حسن معاشرت

فرمایا کہ میں اپنے شاگر دوں کواگر خط لکھتا ہوں اپنے کام کے لئے تو جوالی خط لکھتا ہوں یہ بچھ کر کہاں بیچارہ پرایک یہی بار بہت ہے کہ جواب لکھے گا چہ جائیکہ کلٹ کا باز مکتوب الیہ پر ڈالا جاوے۔اپنے کام کے واسطے خط اور ٹکٹ کا بار مکتوب الیہ پر ڈالنا خلاف عقل بھی ہے۔ بعض محبین مجھ ہے اس کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم کو جوالی کارڈ کیوں بھیجا۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی یہی اچھا ہے مجھے بلکا بھلکا ہی رہنے دو۔

#### سفارش كاطريقه

فرمایا کہ میں کسی کوسفارش کے طور پر لکھتا لکھا تانہیں کہتا کہلا تانہیں۔ جیسا کہ زمانہ میں ہور ہا ہے کسی کی سفارش کے لئے مجبوراً کیجھ لکھنا بھی پڑتا ہے۔ تو اسی وقت ڈاک کے زریعہ سے مکتوب الیہ کولکھ دیتا ہوں کہ فلاں شخص سفارشی خط لاتا ہے کا لعدم سمجھنا چاہئے۔

#### مريد كاايك ادب

فرمایا کہ مرید کے لئے شخ کے قلب میں اپنی طرف رغبت وانس پیدا کرنے کا طریق اتباع ہے نہ کہاس سے اختلاف کرنااور مریدی کے سرچوجانا۔

### قبض جومعاصی ہے اور جوغیر معاصی ہے ہواس کا فرق

فر مایا کہ معاصی ہے جو بض ہوتا ہے اس میں حزن طبعی اور خوف طر زنہیں ہوتا جمود مخص ہوتا ہے یہی قساوت ہے اور جو غیر معاصی ہے ہوتا ہے اس میں بیحزن اور خوف ہوتا ہے بچائے جمود کے بے چینی ہوتی ہے۔

# ناقصین کوافضل کی تحری غیرضروری ہے

فرمایا کہ ہم جیسول کے لئے کہ ناقص ہیں افعنل کی تحری غیر ضروری ہے جس میں جمعیت زیادہ ہوا ختیار کرلیا جاوے۔

### علت وحكمت كافرق معهامثال

علت وجود میں متقدم ہوتی ہے اور حکمت متاخر پس اپنے اپنے زمانہ میں دونوں موجود ہوسکتی ہیں مثلاً شدت سکرات موت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علت قوت مزاج وشدت تعلق بالامة ہے ( کہ قوت مزاج سے حرارت تیز ہوگئی اور شدت تعلق بالامة سے روح کے تعلق کا انفکاک شدید ہوگیا) اور حکمت مقام صبر کی تکمیل اور ترقی درجات ہے۔

## تحليه كالمهسة تخليه بهي موجا تاب

فرمایا کہ شیورخ مجہد ہوتے ہیں۔ بعض کی بھی دائے ہے کتیلیہ کا ملہ سے تحلیہ بھی ہوجا تا ہے۔ حیا کے غلبہ کا اعتدال علامت ممکین ہے۔

فرمایا کہ حیائے غلبہ سے بھی ایسا ہوجا تا ہے کہ پیر پھیلا کرسونامشکل معلوم ہوتا ہے اور بیت الخلاء میں ستر کھولنا اور بھی زائد باعث شرم معلوم ہوتا ہے بیرحالت رفعیہ ہے۔ پھرغلبہ کے بعداعتدال ہوجا تاہے جواس سے ارفع ہے۔

## مسجد کے بعض آ داب کلیہ ہیں معتمثیل وجزیات

فرمایا کہ مجدمیں وہ فعل مباح بھی جائز نہیں جس کے لئے مجدنہیں بنائی گئی حتی کہ اپنی گم شدہ چیز کیلئے اعلان کرنا خرید وفروخت کرنا و نیا گی ہا تیں کرنا ان کے لئے جمع ہوکر بیٹھنا 'بد بودار چیز کھا کر مسجد میں جانا جائز نہیں جس کی علیت ملائکہ کی تاذی فرمائی گئی اور ملائکہ کو معاشی سے جوایذ ا ہوتی ہے وہ ایسی چیز وں کے کھانے سے بدر جہازا کد ہا سے کوئی معصیت کرنا جائز نہیں۔ کون کون کون سے مشام مرکے لئے سفر کرنا جائز ہے

فرمایا که مسجد حرام مسجد اقصیٰ مسجد نبوی صلی الله علیه وسلم میں نماز پڑھنے میں تضاعف

ثواب موجود ہے سواس تفناعف کی تخصیل اگر بدوں سفرمکنن شہوسفر کی بھی اجازت ہے۔ بخلاف دوسرے مشاہد کے (مثلاً کوہ طور کر بلا اجمیر وغیرہ) وہاں کوئی دلیل ثواب کی نہیں اس لئے وہاں اس نیت سے سفر کرناا مرغیر ثابت کا اعتقاد ہے۔

تہذیب ہیں۔ کہ بلاضرورت ووس سے سے فرمائش نہ کرے فرمایا کہ تہذیب کی بات رہے کہ جوکام خود کر سکے اس کی فرمائش ووس سے نہ کرے۔ بس اس کام کو دوسرے سے کہے جو بغیراس کے ممکن نہ ہو۔ وہ بھی بشرط اپنی ضرورت اوراس کی مہولت کے۔

خبررؤيت بلال كي اشاعت مين مبالغه مناسب نهيس

فر مایا کدهیں اس کا مخالف ہوں کہ ایک مقام کی خبر رویت ہلال دوسرے مواضع میں اس طرح اشاعت کی جاوے کہ اس میں غلووم بالغہ ہواور اس میں غلطاں و پیجاں رہیں جس ہے اکثر تشویش ومخالفت ہوھ جاتی ہے۔

و نیا کی حقیقت فرمایا که نیا کی حقیقت ہے حظوظ ولذات نفسانیہ عنرہ آخرت میں مشغول ہونا۔

محافظت مجامرين بھی جہاد ہے

فرمایا که محافظت مجاہدین بھی جہادے۔

لعض مواقع جوا زغيبت

فرمایا کہ اگر کسی ہے امداد کی توقع ہوتو وہاں ظالم کی شکایت جائز ہے۔ اگر کسی ہے اس کی بھی توقع نہ ہو وہاں بھی شفائے غیظ کے لئے ظالم کی برائی کرنا جائز ہے۔ مگر جہاں شفائے غیظ بھی نہ ہوند کسی نے تم برظلم کیا ہووہاں محض بلا دجہ غیبت کرنا اور تاویل کر کے اپنے فعل کومہار میں داخل کرنا سراسر کمبیس وخداع ہے۔ مال کی حقیقت

فرمایا كهصاحب مال كى قدر كرومال دنیا كى زندگى كاسها دائے اسكو موش و قال مے ساتھ

خرج كرواورا كرخرج كرفي بى كاجوش بتوالله لى راه مين دواس مين حوصله آزمانى كرو\_

لغواور فضول ابتداءً ومباح ہے مگر انتہاء معصیت ہے

فرمایا کہ میں بقتم کہتا ہوں کہ اگر کوئی تخص اپنے فضول کا موں میں غور کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ لفواور فضول کا مول سے ضرور لطور افضاء کے گناہ تک وصول ہوگیا۔ مثلاً مجھے خود بیرواقعہ پیش آتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی شخص آ کر بلاضرورت پوچھتا ہے کہ آپ فلال جگہ کم جادیں گارسوال سے بھے پرگرانی ہوتی ہے اور مسلمان کے قلب پرگرانی ڈالنا خود معصیت ہے۔ اگر سوال کرنے والا تخلص ہوجب بھی جھے گرانی ہوتی ہے کہ اس کو ہمارے ذاتی افعال کی تفتیش کا کیاجی ہے خرضیکہ کوئی لغواور فضول کا م ایبانہیں جس کی سرحد معصیت نے مطیع ہو۔ بس لغواور فضول ابتدا وقو مباح ہے گرانتہا معصیت ہے۔ ملی کا موجہ بسی کی سرحد معصیت ہے۔ ملی ہود۔ بسی لغواور فضول ابتدا وقو مباح ہے گرانتہا معصیت ہے۔

قرب نزول کی ایک مثال: فرمایا که تجده مین بنده کوترب بصورت نزول ہوتا ہے۔ سر ہوکر دعا ما نگناحق تعالیٰ کو بیسند ہے

فرمایا کہ ق تعالیٰ کویہ بات پسندہ کہ بندہ سر ہوکران سے مائے چنانچہ صدیث میں ہے۔ ان الله یعصب الملحین فی الدعاء

حق تعالی کی وجہ ہے مخلوق کے ساتھ محبت کرنامحمود ہے

فرمایا کیکی کے تعلق اور واسطہ ہے کسی کو جا ہنا حقیقت میں واسطہ کو جا ہنا ہے۔ پس خدا تعالیٰ کی ہوجہ سے مخلوق کے ساتھ محبت کرنا بھی محمود ہے۔

عارف کا ہر کام خدا کے واسطے ہوتا ہے

فرمایا که عارف کا کوئی کام اسپنے واسطے یعنی حظافس کے واسطے بیں ہوتا بلکہ خدا کے واسطے ہوتا ہے۔

سلف کے خدام کا زاق

فرمایا کہ سلف کے خدام کا بیر نداق تھا کہ شخ نے ذرا بھی شریعت سے تجاوز کیا فورا گرفت کرتے تھے اور بیسبق صحابہ نے ہم کو پڑھایا ہے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے ایک دفعہ خطبہ میں صحابہ سے بوجھا لو ملت عن الحق شینا فیما تفعلون اگر میں حق سے ذرا ہن جاؤں تو تم کیا کرو گے۔ای وقت ایک محالی آبادار لے کرا تھے اور سیدھی کر کے کہا لنقیمنک بھنداالسیف لیعن ہم آبوار ہے آپ کو سیدھا بنا دیں گے۔ جھزت عمر نے فرمایا کہ الحمد للہ خدا کا شکر ہے کہ میرے ووستوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جومیری بجی کو درست کرسکتے ہیں اب جھے بے قکری ہے کہ ان شاء اللہ میں جق سے نہ ہوں گا۔

كشف القبو ركوني كمال نهيس

فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کو تقلین کے سوا سب سفتے ہیں تو یہ کشف قبور ہوا۔اس سے کشف القبو رکی حقیقت بھی معلوم ہوگئی کہ گدھوں اور کتوں کو بھی ہوجا تاہے ہیں انسان کے لئے مید کمال مطلوب نہیں ۔

## ایمان وممل صالح سے قبولیت ومحبوبیت عامہ بیدا ہوتی ہے خلق سے بھی حق سے بھی

فرمایا کہ ان الدین امنو او عملو الصالحت سیجعل لھم الرحمن و داکا مطلب یہ ہے کہ ایمان و ممائے ہے تبولیت و محبوبیت عامہ بیدا ہوتی ہے۔ لیخی جن لوگوں کو اس فحص ہے کہ ایمان و محل ما تعلق نہ ہونہ حصولاً نہ فو تا ان کے دل میں محبت پڑجاتی ہے۔ بشرطیکہ سیم الطبع ہوں جی کہ غیر معاند کفار کے دلوں میں بھی ایسے لوگوں کی عظمت ہوتی ہے۔ انسان کیا معنی جا نور تک محبت کرنے گئے ہیں۔ جنانچ حضوصلی اللہ علیہ و سلم کے آزاد کردہ فلام سفینہ آیک دفعہ قافلہ ہے الگ ہو کر داستہ جول کے تصرات کو جنگل میں ایک شیر ملاق آپ نے اس سے کہا اے شیر میں سفینہ گلام ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ایک میں ایک شیر ملاق آپ نے اس سے کہا اے شیر میں سفینہ گلام ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کا دیا ہو تو کو تا گلام ہو لیا تھوڑی دیر میں آپ کو قافلہ کے قریب بہنچا کردم ہلاتا ہوا ایک طرف کو چل دیا۔ بیتو محبت علی کا ظہور ہوا۔ اور محبت حق کا ظہور اس طرح ہوتا ہے کہ اس خص کو بس آ وارتو نہیں آتی مگر تقسم کہنا ہوں کہ محبت کا انر اس کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ ہروقت واقعات میں اس کی اعداد اور اعا نت ہوتی ہوتی ہوتا کہ دل

پرعلوم وواردات وکلام حق کا ایساالقا ہوتا ہے جیسے حق تعالیٰ اس سے باتیں کرتے ہوں بس آ واز تو نہیں ہوتی اور سب کچھ ہوتا ہے۔ بیدل سے خوب جا نتا ہے کہ حق تعالیٰ مجھے جا ہے ہیں پھراس کی لذت کا کیا یو چھنا باتی کامل ظہوراس کا آخرت میں ہوگا۔

ايمان فمل صالح يصفذائ روحاني كاحصول اوراسكي تزغيب

فرمایا کہ جیسے پیٹ کی غذا الگ ہے ماکولات ومشر دبات اور آگھ کی غذا الگ ہے مہمرات ۔ اور کان کی غذا الگ ہے۔ مہموعات ۔ ای طرح دل کی بھی ایک غذا ہے اور وہ محبت ہے۔ دل کی غذا گئے ہے مہموعات ۔ ای طرح دل کی بھی ایک غذا ہے۔ پھر جس کا محبوب ہے۔ دل کی غذا محبت کے سوا ہجھ نہیں ۔ دل کو اس میں لذت آتی ہے ۔ پھر جس کا محبوب نقص ہواس کی لذت تو ناقص ہوگی اور جس کا محبوب ایسا کامل ہو کہ اس سے زیادہ کوئی بھی محبوب نہ ہواس کی لذت تو ناقص ہوگی اور جس کا محبوب ایسا کامل ہو کہ اس سے زیادہ کوئی بھی غذائے روحانی (لیعن جن تعالی کی محبت کامل) جیسا کہ ملفوظ بالا میں بیان ہوا عطا ہوگی جس سے زیادہ دل کی کوئی غذائییں ۔ کیونکہ مقینا غذائے جسمانی سے غذائے روحانی افضل والذ ہے اس لئے کہ تمام اسباب تعم سے اصل مقصود راحت قلب ہے جوغذائے جسمانی سے بواسطہ حاصل ہوئی ہے اور غذائے روحانی سے بلاواسطہ پھر کمال سے کہ اس دستر خوان پر مختلف بواسطہ حاصل ہوئی ہے اور غذائے روحانی سے بلاواسطہ پھر کمال سے کہ اس دستر خوان پر مختلف اقتمام سے غذائیں ہی ہی ہوجاتی ہے۔ اس کی تھاور بی حظ ہے۔ ان مختلف اقتمام سے اور بی توجاتی ہے اس میں پھھاور بی حظ ہے۔ ان مختلف اقتمام سے اور بی حظ ہے۔ بی موجاتی ہے اس میں پھھاور بی حظ ہے۔ ان مختلف اقتمام سے اور بی جسم ہوجاتی ہے۔ اس میں پھھاور بی حظ ہے۔ ان مختلف اقتمام سے اور بی جن ہوجاتی ہے۔ اس میں پھھاور بی حظ ہے۔ ان مختلف اقتمام سے اور بی جن ہوجاتی ہے۔ اس میں کو ایس میں پھھاور بی حظ ہے۔ ان مختلف اقتمام سے لئرت بی بردھ جاتی ہے۔ بی بہم کو ایمان و کمل میں کوشش کرنی جائے۔

مشاہدہ کے اقسام مع حکمت ومثال

فرمایا کہ مشاہدہ کی دوسمیں ہیں۔ ایک مشاہدہ تام بینی رویت ری و جنت میں ہوگا۔ دنیا میں نہیں ہوسکتا۔ دوسرے مشاہدہ ناقص لینی استحضارتام رید نیا میں بھی ہوتا ہے۔ گومشاہدہ تام کے سامنے رید دوسری سم استثارہی میں داخل ہے۔ گر چونکہ دنیا میں سالک کواس ہے بہت بچھ تسلی ہوجاتی ہے اس کے ریمان کے ریمان کے ایمان کے اعتبار سے استحضارتام ہی کومشاہدہ کہا جاتا ہے۔ ریمشاہدہ خواہ تام ہویا ناقص اس کے ریمان کے دوام بندہ کی مصلحت کے خلاف ہے نیاس کے کہ وہاں سے پچھ کی

ہے بلکہ اس وجہ سے کہ بندہ کو دوام مشاہرہ کا عل نہیں۔ کیونکہ دنیا میں بچلی دائی سے بندہ مغلوب ہوجا تاہےاور ہروفت ایک استغراقی کیفیت طاری رہتی ہےاورمغلوبیت میں اعمال کے اندر کی آجاتی ہے جس سے قرب کم ہوجا تا ہے کیونکہ مدار قرب اعمال ہی پر ہے۔ اس کئے حق تعالیٰ نے بیرتونہیں کیا کہ حضورتام کے ہوتے ہوئے یارویت کے ہوتے ہوئے حضور یارویت ہے منع کرویا ہو کیونکہ بیصورت سالک کے لئے اشدے بلکہ میکیا کہ سالک کومخلوق کی طرف متوجه کردیااور جنت میں بعض اوقات لذا ئذنفس کی طرف متوجه کردیں گے۔اس کی ایی مثال ہے جیسے ایک محبوب نے عاشق کودیکھا کہ رپر برزے غور نے مجھے تک رہا ہے۔اس کو اندیشه ہوا کہ بمیں زیادہ و مکھنے سے مرنہ جاوے تو اب ایک صورت تو بیٹھی کہ عاشق کواینے سامنے زُکھ کر دیدار سے منع کر دے کہ ہم کومت دیکھو۔ پیصورت بہت سخت ہے۔اس میں عاشق کوسخت ہے چینی ہوتی ہے۔اس کئے محبوب نے بیتو نہیں کیا بلکہ اس نے تھوڑی در کے واسطے عاشق کو بازار بھیج دیا کہ جاؤ آم لے آؤاس صورت میں گومجوب ہے فی الجملہ استتار ہو کیانگراس ہے شوق معتدل ہوجاوے گااور بازار جانے میں عاشق کی لذت بھی کم نہیں ہوتی کیونکٹھیل تھیم محبوب کی بھی ایک خاص لذت ہے جولذت دیدار ہی کے قریب ہے (عشاق اس کوخوب بیجھتے ہیں )ای طرح حق تعالی نے بھی حضورتا م بیلی باتی رکھ کر دیدارمشاہدہ سے منع نہیں کیا بلکہ بچلی کومتنتر کر دیااورعشاق کو دوسری طرف متوجہ کر دیا کہ ہروفت حضور ومشاہدہ سے عشاق کے دل میصف نہ جاویں اور اس کا شوق معتدل رہے۔

تعمت: فرمایا کہ بادر کھو ہلا ومصیبت بحیثیت متنبہ اور متوجہ کرنے کے (حق تعالیٰ کی طرف نعمت ہے اور نعمت بحیثیت ڈھیل اور دھوکہ دینے کے مصیبت ہے۔

حسن ظن وقوت رجاشرط قبولیت دعاہے

فرمایا که دعا کرتے وقت حسن طن اور توت رجا گواپنانقد دلت رکھو پھر تمرود کیھو کہ کامیابی ہی ہوگی۔ اندر سے سے سے سے اس

حق تعالی کے کرم کی ایک ولیل

فرمایا که بیرغایت کرم کی دلیل ہے کہ نماز حقیقت میں جارا کام ہے اور اس کا نفع

ہمارے ہی لئے ہے خدا تعالیٰ کوکوئی نفع نہیں۔ مگر پھر بھی ہمارے نہ کرنے پر ناراض ہوتے ہیں اور کرنے پرانعام دیتے ہیں۔

### امساك بإران كاايك علاج

فرمایا کہ اصلی تدبیر امساک باران کی اس کے سبب کا ازالہ ہے بیعنی حق تعالیٰ کی ناراضی کاعلاج کرنا۔وہ علاج بیہ ہے۔ماضی سے استغفار وتو بداور آئندہ کے لئے اصلاح۔

# شرط عادی عطاکی بیہے کہ جلدی نہ مجائے مائے جائے

فرمایا کہ شرط عطا کی ہیہ ہے کہ جلدی نہ مجائے جائے خدا تعالیٰ کا تعلق تو ساری عمر کا ہے۔ چاہان کی طرف ہے کچھ خاہر نہ ہوتم اپنا انکسارہ نیاز مت چھوڑ و۔ تاخیر میں بھی مسلحیں ہوتی ہیں۔ رہا بیسوال کہ پھروہ مسلحین کیا ہیں تو آپ کوئی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں کہ آپ کو وہ مسلحین بٹائی جاویں بچھ دنوں دعاما نگ کر بیٹھ جانے میں زیادہ اندیشہ ہے تق تعالیٰ کے خصہ ہوجانے کا کیونکہ پہلے تو بیلوگ بچھتے تھے کہ ہماری کو تا بی ہے۔ اب اس طرف کی ( یعنی حق تعالیٰ کی جانب ہے ) کو تا بی کا خیال ہوجا تا ہے۔ طاہر ہے کہ بیدحالت بہت اندیشہ ناک ہو کیونکہ خدا تعالیٰ کی جانب ہے ) کو تا بی کا خیال ہوجا تا ہے۔ طاہر ہے کہ بیدحالت بہت اندیشہ ناک ہو کیونکہ خدا تعالیٰ پرالزام ہے جو عبود بہت کے قطعاً خلاف ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ برابر دعا مانگنے رہو۔ وہ اگر چاہیں بالمعنی العرفی قبول کریں یا نہ کریں تم اپنا منصبی کام پورا کرتے رہو مانگنے رہو۔ وہ اگر چاہیں بالمعنی العرفی قبول کریں یا نہ کریں تم اپنا منصبی کام پورا کرتے رہو کیونکہ بندہ کے لئے مناسب بھی ہے کہ بمیشہ پچر دا نکسار ظاہر کرتا رہ۔

### مناسبت شیخ کے معنی

فرمایا کدمناسبت شیخ (جومدار ہےافا ضدواستفاضہ)اں کے معنی یہ ہیں کہ شیخ ہے مرید کواس قدرموانست ہوجاوے کہ شیخ کے سی قول وفعل ہے مرید کے دل میں طبعی کئیرنہ پیدا ہو۔ گوعقلی ہو۔ علم مطلوب کی تعمر اینے۔

فرمایا کے علم نام ہے اعتقاد جازم کا اور تجربہہے کہ جس درجہ کا جزم شرع میں مقصود ہے وہ بددل عمل بالمقتضی کے حاصل نہیں ہوتا اپس علم مطلوب وہی ہے جومقرون بالعمل ہوجاوے۔

## وعظ سےخود واعظ کوکس طرح تقع ہوجا تاہے

فرمایا کہ جب بھے کئی عمل میں کم جمعی ہوتی ہے تو میں اس کے متعلق مجمع عام میں ایک عام مضمون کردیا ہوں۔ اس سے خود میری ہمت بھی تو ی ہوجاتی ہے۔ اس میں دازیہ ہے کہ جس علی کے جس علی اس کا پودا اہتمام واعتما دہوتا ہے تا عدہ ہے کہ بیان میں اس کا پودا اہتمام واعتما دہوتا ہوتا ہے۔ خاطبین پر اچھی طرح اس کی ضرورت ظاہر کی جاتی ہے تو طبعاً متعلم کے دل میں اس سے سے بیا تر بیدا ہوتا ہے کہ جس بات کا ہم دومروں کوتا کید کے ساتھ امر کردہ ہیں سب سے سے اثر بیدا ہوتا ہے گئی ہوتا ہے اس کے فال ہم اس سے میا تو میں کوئی ہر رگ اور نیک ہوتا ہے۔ اگر بیان سے اس کا دل خوش ہوگیا اور اس نے دل سے دعا دیدی اور تول ہوگی یا کو اس بیان سے نقع ہوگیا اور اس طور پر بیان کرنے والا ہمایت کا سب بن تول ہوگئی یا کسی کواس بیان سے نقا ہم ہوگیا اور اس طور پر بیان کرنے والا ہمایت کا سب بن گیا جو ایک بردی طاعت ہے تو اس پر خدا توائی اس کے ساتھ بھی رحمت کا معائلہ فرما دیے ہیں کہ اس نے ہمارے بندوں کو ہماری طرف متوجہ کیا ہے تو اس کو بھی محروم ندر کھا جاوے سے بیں کہ اس نے ہمارے بندوں کو ہماری طرف متوجہ کیا ہے تو اس کو بھی محروم ندر کھا جاوے سے بیں کہ اس بے نواس کو بھی محروم ندر کھا جاوے سے بیں کہ اس بے نور و واعظ کو نع حاصل ہوجائے کے ہوجائے ہیں۔

بددین کے ساتھ ظلم اوراس کی تحریر وتصنیف کا مطالعہ مضرب

فرمایا کہ بددین آدی اگر دین کی بھی ہاتیں کرتا ہے توان میں ظلمت ملی ہوئی ہوتی ہے اس کی تحریر کے نفوش میں بھی ایک گونہ ظلمت لیٹی ہوئی ہوتی ہے اور دیندار دنیا کی بھی ہاتیں کر بے توان میں نور ہوتا ہے کیونکہ کلام دراصل قلب سے ناشی ہوتا ہے تو قلب کی حالت کا اثر اس میں ضرور ہوتا ہے لیس جونکہ شکلم کا اثر اس کے کلام میں اور مصنف کے قلب کا اثر اس کے تعقیم میں ضرور ہوتا ہے اس لئے بے دینوں کی مجبت اور بے دینوں کی کتابوں کا مطالعہ ہرگز نہ کرنا چا ہے۔ کیونکہ مطالعہ کئی مشر صحبت مصنف کے ہے جو اثر بے دین کی صحبت کا ہوتا ہے وہ اس کی کتاب کے مطالعہ سے ہوتا ہے۔

منا ظرہ کے قصد سے بھی مخالفین کی کتابوں کا مطالعہ مصر ہے فرنایا کہ مناظرہ کے قصد ہے بھی مخالفین کی کتابیں نہ دیکھنا چاہئے کیونکہ پہلوان اگر سی سے کشتی کرنا چاہے تو اس کو پہلے میہ ویکھے لینا چاہئے کہ مقابل اپنے سے کمزور ہے یا زبردست اگر کمزور ہوتو مقابلہ کرے ورنداس سے دور ہی رہے۔ایسے شخص کا مقابلہ وہ کرے جواس سے زبردست ہو۔ پس محقق کے سواکسی کواجازت نہیں کہ مخالفین کے رد کے در پے ہو۔ کیونکہ غیر محقق پراندیشہ ہے جھی خود ہی شک میں نہ پڑجاوے۔

قلب کا اثر: فرمایا که قلب کااثر انسان کے کلام اور لباس تک ظاہر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ کے تبرکات میں اثر ہوتا ہے اور صحبت میں اس سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔

# شیخ کی محبت در حقیقت خدا ہی کی محبت ہے

فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے علاقہ سے کسی کے ساتھ محبت کرنا ریدد حقیقت خدا ہی کے ساتھ محبت ہے۔ دیکھوا گرہماری وجہ سے کوئی ہماری اولا دیا متعلقین کے ساتھ محبت کرےاس کوہم اپنی محبت سمجھتے ہیں۔

### تبركات كالصل

فرمایا کہ بزرگوں کی صحبت وزیارت بڑی چیز ہےان کا تو تصور بھی نافع ہے اور یہی اصل ہے تبرکات کی کیونکہ ان کی چیز ول کو دیکھ کر ان کی یا دیے اصل ہے تبرکات کی کیونکہ ان کی چیز ول کو دیکھ کر ان کی یا دیے دل میں نور آتا ہے جق تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے۔

# علم مطلوب کون ہے

فرمایا کہ شرعا مطلوب وہی علم ہے جواپنے اثر کے ساتھ ہولیعنی علم کے ساتھ مل بھی ہو' جیسے ملوار وہی مطلوب ہے جس میں صفت قطع بھی ہو ور نہ برائے نام ملوار ہوگی۔

زنگ گمرای زدل بزدایدت خوف وخشیت دردلت افزون کند مابقی تلبیس ابلیس شقی بر که خواند غیر ازین گرد و خبیث علم چه بود آنکه ره بنمایدت ای هوسها از سرت بیرول کند علم نبود غیر علم عاشقی علم دین فقه است و تفسیر و حدیث

علم عاشقی سے مرادعکم دین ہے کیونکہ ایمان ہی عشق ہے بقولہ تعالیٰ و المذین امنو ا اشد حباللہ اور جب ایمان ہی عشق ہے تو اس کاعلم علم عاشقی ہے۔

#### معقولات كب نافع بين

فرمایا کہ معقول ہے اگرا ثبات دین وہم شرع میں کام لیاجا و ہے تو ہے ہمی دین ہے اور اگر ابطال شرع کا کام لیا جائے تو پھر باغی اور تلمیس اہلیں شق ہے۔ جیسے اگر کوئی پوچھے کہ اس کھانے میں کتنی لاگت لگی ہے تو جہاں آٹا اور بھی ذال کوشار کرتے ہیں وہیں کھانے کی میزان میں ککڑیاں اور اپلے بھی شار ہوتے ہیں گووہ کھائے نہیں جائے مگر کھانے کی خدمت کرتے ہیں اور اپلے بھی شار ہوتے ہیں گووہ کھائے نہیں جائے مگر کھانے کی خدمت کرتے ہیں اور اس لئے کھانے ہی میں ان کاشار ہوتا ہے۔

خمنیل مکروہ: فرمایا کہ وضویے جب تک نمازند پڑھی جاوے اس وفت تک دوسراوضو کروہ ہے کیونکہ جب اس نے غیر مقصو د کوا دائے مقصود سے پہلے مگر د کیا تو اس نے غیر مقصود کومقصود بنالیا اور بیرجد سے تجاوز ہے۔

تبہلیغ اور مصالی : فرمایا کہ بعض لوگ تبلیغ کومصالی کے خلاف سبھتے ہیں ارے میں کہنا ہوں کہتم اپنے مصالی کو پیس دومسالہ کو جتنا پیسو گے اتنا ہی کھانا عمدہ ہوگا۔ کیسا مصالی لئے پھرتے ہو۔غذا کا اجتمام کرو۔فضول کام میں نہ لگو۔ نیز سامعین کے مجمع کے کم وہیش ہونے پر بھی نظر نہ کروکام شروع کردو۔ پھراٹر بھی ہونے لگے گا۔

حقیقت تفوی نی فرمایا کرتفوی کا استعال زیادہ تراس خوف کے لئے ہوتا ہے جس میں اجتناب من المحاصی بھی ہوتا ہے جس میں اجتناب من المحاصی بھی ہوتھن خوف اعتقادی کے لئے کم استعال ہوتا ہے۔ تو یوں کہے کہ تعقادی خوف اعتقادی کو سے تعقادی کو سام المحاصی شرف جس سے انسان خدا تعالی کے بہال مکرم ومعزز ہوتا ہے بہی تقوی ہے۔ انسان خدا تعالی کے بہال مکرم ومعزز ہوتا ہے بہی تقوی ہے۔

## ميراث كمتعلق أيك انهم مسكه

فرمایا که جعلنا کم شعوبا و قبائل لتعادفوا بیشاخت بھی داخل ہے کہ کون مارا کہ جعلنا کم شعوبا و قبائل لتعادفوا بیشاخت بھی داخل ہے کہ کون ماراعصبہ ہے اور کون وی الارحام اور کون ہم ہے دور ہے تا کہ بفتر تقرب و بعد نسب ان کے حقوق شرعیدادا کے جاوی اور میراث عن ایک کودوسرے پر ترجیح ویں اور اس کے سوا اور بھی مصلحتیں ہیں نداس کے کہا یک دوسرے پر تفاخر کرو۔

## الشرف نسب سبب فخرنهين

فرمایا که شرف نسب بوجه امرغیراختیاری ہونے کے سبب فخرنہیں گراس کے نعمت ہونے میں شہبیں گراس کے نعمت ہونے میں شہبیں فخرعقلاً ان چیزوں پر ہوسکتا ہے جواختیاری ہوں اور وہ علم وعمل ہے۔ گوشر عالی پر مصلح خرنہ کرنا چاہئے۔ پس صاحب نسب جاال سے غیرصاحب نسب عالم افضل ہے۔ مال کا نسب معتبر نہیں

فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے ماں کا نسب میں اعتبار کرنے کی جڑنی بالکل اکھاڑ دی ہے۔ اُیونکہ حضرت ہاجرہ جن کی اولا دحضرت اساعیل علیہ السلام جوابوالعرب ہیں کنیز تھیں۔ ''

# سیادت کا مدار حضرت فاطمهٔ پر ہے

ا فرمایا کہ سیادت کا مدار حضرت فاظمہ رضی اللہ عنہا پر ہے ہیں حضرت علی کرم اللہ کی جو اولا دحضرت فاظمہ ہے۔ ہے وہ سید ہے اور جو دوسری بی بی ہے ہے وہ سید ہیں ہے۔ اسی طرح اگر آگر آگر آگر شخص کا باپ سید نہ ہوا در ماں سید ہوتو قواعد کے موافق وہ سیر نہیں۔ ہاں ماں کی سیادت کی وجہ ہے آگر۔ گونہ شرف اس کو حاصل ہے۔

# انگریزی کودین سے کوئی تعلق نہیں

ا فرمایا کہ آگریزی کوئی علم نہیں۔اس کو دین سے کیا تعلق۔ بلکہ اس کو پڑھ کرتو اکثر دین نے بے نعلقی ہوجاتی ہے۔

# سودا کامسخراین این بیوی سے

فرمایا کہ آج کل فلاح روپے ملنے کو کہتے ہیں جنانچے ہودانے اپنی ہیوی ہے پوچھا کہ تو تہجد کیوں پڑھا کرتی ہے کہا ہم جنت میں جائیں گے تو وہ سخرا کہتا ہے کہ جاپا گل تو وہاں بھی ملاؤل اورطالب علموں کے ساتھ رہے گی (کیونکہ جنت والے اکثر غربا ہی ہوں گے) اور دکھا ہم جہنم میں جائیں گے جہال بڑے بڑے سلاطین اور امراء روسانم ودوشدادوقارون اور ابوجہل جیسے ہوں گے۔

#### فلاح کی حقیقت راحت ہے

فرمایا کہ فلاح کی حقیقت راحت ہے اور نماز سے قلب کو وہ راحت ملتی ہے جو ہزار کھانوں سے بھی نہیں مل سکتی گراس راحت کا احساس ایک خاص میعاد کے بعد ہوتا ہے جو ہرخص کے لئے اس کے مناسب ہوتی ہے۔

### نماز سے صحت الحجی رہتی ہے

فرمایا که نماز کی ایک برکت بہ ہے کہ اس سے محت اٹھی رہتی ہے۔اطباء بھی اس کو تشلیم کرتے ہیں کہ اخلاق حمیدہ اورافعال حسنہ کا اڑصحت پر بہت اچھا پڑتا ہے۔

### اعمال کے آتار چیرے پر نمایاں ہوتے ہیں

فرمایا کہ نمازی کے دل میں نور ہے اس کا اثر چیرہ پر ظاہر ہوتا ہے اور بے نمازی کے دل میں ظلمت ہے اس کا اثر چیرہ کی بدر وقتی سے ظاہر ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آگ ضرور اندر لگی ہے۔ اس کا مید دھوال ہے جس نے ظاہر و باطن دونوں کو سیاہ کر دیا ہے دل کی سیابی تو میہ ہے کہ ندر شوت سے نفرت ہے نہ جھوٹ ہو لئے سے نہ کسی کی بہتان باند ھے سے نہ کسی کی زمین و بائے اور قرض کے کرا نکار کر دینے سے نہ لڑکوں اور عور تول کے گھور نے سے نہ وقتی میں اور قور تول کے گھور نے سے نہ وقتی کے نہ وقتی میں میں اور قور تول کے گھور نے سے نہ وقتی کے نہ وقتی کے اندون کے گھور نے سے نہ وقتی کے نہ وقتی کے اندون کے گھور نے سے نہ وقتی کے اندون کی میں اور قور تول کے گھور نے سے نہ وقتی کے نہ وقتی کے اندون کے گھور نے سے نہ وقتی کے نہ وقتی کے دونوں کے گھور نے سے نہ وقتی کی اور قرض کے کہ دونوں کے گھور نے سے نہ وقتی کے دونوں کے گھور نے سے نہ وقتی کو ان کار کر دینے سے نہ وقتی کے دونوں کے گھور کے سے دونوں کے گھور کے دونوں کی دونوں کی کھور کے دونوں کی کھور کے دونوں کے گھور کے دونوں کی کھور کے دونوں کی کھور کے دونوں کی کھور کے دونوں کے گھور کے دونوں کے گھور کے دونوں کی کھور کے دونوں کے گھور کے دونوں کے گھور کے دونوں کو کھور کے دیا ہے دونوں کی کھور کے دونوں کے گھور کے دونوں کے گھور کے دونوں کے دونوں کے گھور کے دونوں کے دونوں کے کہ کو کھور کے دونوں کے کہ کو کھور کے دونوں کے دونوں کو کھور کو کھور کے دونوں کے دونوں

### گناہوں کی سوزش کا احساس نہ ہونے کاراز

فرمایا کہ فائی غفلت کی وجہ سے جسم من ہور ہاہے یا غفلت کا گلور وفارم سونگھ رہاہے اس لئے گنا ہوں کی سوزش کا احساس نہیں ہوتا مگر ایک دن سے فائج اور بیان اور سے ہوشی اتر نے گی اور اس وفت گنا ہوں کی سوزش کا احساس ہوگا۔

گنا ہوں سے دل کمز ور ہوجا تا ہے اسی کئے حواوث میں حواس باختہ ہوجا تا ہے فرمایا کہ گنا ہوں کی آگ خدائی آگ ہے جس کی خاصیت رہے ناداللہ الموقدة التى تطلع على الافنده اس كاصل كل قلب باوردعوى سے كہاجاتا ہے كه گنهگاركاول بے چين ہوتا ہے اس كوراحت وچين نصيب نہيں ہوتا۔ گناه سے دل ضعيف اور كنرور ہوتا ہے جس كا تجزيد نزول حوادث كے وقت ہوتا ہے كہ مقی اس وقت مستقل مزاج ربتا ہے اور گنهگار كے حواس باختہ ہوجاتے ہیں۔

## قوت عملیه کی کمزوری کی وجه قوت علمیه کی کمزوری

فرمایا کہ جماری قوت عملیہ اس لئے کمزور ہے کہ قوت علمیہ کمزور ہے۔ اگر ہم کو گنا ہول کا ضرر پورا پورامعلوم ہوتا تو ترک صلوٰ ۃ پر ہم کو جرات نہ ہوتی۔ جیسے سکھیا کے ضرر کا ہم کو علم ہے تو بھی تجربہ اورامتحان کے لئے کسی نے نہ کھایا ہوگا۔ اس طرح او پر سے گرنے کا ضررسب کومعلوم ہے تو امتحان کے واسطے بھی او پر سے نہ گرا ہوگا۔

### خلوت کامقصوداورجلوت میں خلوت ہوسکتی ہے

فرمایا کہ خلوت کے معنی بیر ہیں کہ دل خدا کے ساتھ لگا رہے۔ پس جب تک خلوت میں دل خدا کے ساتھ لگا رہے خلوت میں رہواور جب خلوت میں قلب کو انتشار اور ججوم خطرات ہونے میں بیٹھو مگر نیک مجمع میں۔ اس سے خطرات وقع ہول گے۔اس وقت بیجلوت ہی خلوت ہی خلوت میں ہے۔ کیونکہ مقصود ربط قلب باللہ ہے اور اس وقت خلوت سے حاصل ہیں بیٹھنے سے حاصل ہے۔

چوہر ساعت از بجائے رود دِل بہ تنہائی اندر صفائی نہ بنی گرت مال وزرہ ہت وزرع و جائے رود دِل باخدایست خلوت نشینی کرت مال وزرہ ہت وزرع و تجارت جو باہمہ جو باہمہ جو باہمہ علم و کمل موجب شرف کب ہے اور قابل شکر ہر وقت ہے ملم و کمل موجب شرف کب ہے اور قابل شکر ہر وقت ہے ملم و کمل موجب شرف کب ہے اور قابل شکر ہر وقت ہے ملم و کمل موجب شرف کب ہے اور قابل شکر ہر وقت ہے

نرمایا کیام محمل جمبی شرف ہے جبکہ وہ خدا کے یہاں مقبول ہوجاوے اوراس کا بیقنی علم کسی کو خرمایا کہ علم محمل کی حالت پر نظر کر کے اگر عدم قبول بیتی ہوتو بعید نہیں۔ پھر فخر کرنے کا کیا موقع ۔اور بیا بھی معلوم ہے کہام وحمل کا اعتبار خاتمہ سے ہے اوراس کی بھی خبر نہیں کہ ہمارا خاتمہ کس

حال میں ہونے والا ہے اس کے ناز کرنا اثر انا کیاز بیاہے ہاں اس کو قمت البی بھے کرشکر کرتے رہو۔ سلوک کا مدار ہی گف نفس برہے

فرمایا کے سلوک کا مدارای برہے کہ نفس کوشہوات سے روکا جاوے جس میں معاصی سے تو بالکلیہ ہی روکناً ضرورہے اورمہا جات کی بھی تقلیل ضروری ہے۔

مسلمانوں کو گناہ میں بوری لذت نہیں مل سکتی

فرمایا کہ مسلمان کو گناہ کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کا خوف ضرور ہوتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اور آخرت میں عذاب ہوگا۔ بیر خیال ساری نذت کو مکدر کر دیتا ہے۔ اس لئے مسلمان کو گناہ میں پوری لذت نہیں مل سکتی۔

مومن کونو را بمان کیوجہ سے تصیل شدہ اشیاء کا احساس ضرور ہوتا ہے فرمایا کہ مومن کوابمان کی وجہ سے نور ضرور حاصل ہوتا ہے اور جوشے حاصل ہے اس کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ گواس کی طرف التفات نہ ہو۔ جیسے آئکھ آفتاب کی روشنی میں کام کرتی ہے مگراس کی طرف بھی التفات نہیں ہوتا۔

منكرتكيركي اصليت

فرمایا کہ عام لوگ مشر بکسرالکاف کہتے ہیں بیغلط ہے۔ وہال مشکر کوئی نہ ہوگا بلکہ دنیا کے مشکر بھی وہاں مقر ہوجاویں گے۔ صحیح لفظ مشکر بفتح الکاف ہے جس کے معنی نا آشنا کے ہیں اور یہی معنی نکیر کے ہیں۔ اور حکمت ان ناموں کے اختیار کرنے میں بیہ ہے تا کہ سفتے ہی فکر ہوجاوے کہ وہاں ایسے لوگول سے سابقہ پڑے گا۔ جوتا آشنا ہوں گے۔

خواب میں حضور صلی الله علیه وآله وسلم کی زیارت کا حکم

فرمایا که اگرخواب میں حضور صلی الله علیہ وسلم کی زیارت ہوجاد ہے توریہ بھے کمال مامور بہ نہیں گونعت عظمی ہے اورا گرسی کوعمر بھرزیارت نہ ہو یہ بچھ نقص منبی عنہ بیں کیونکہ کمال فقص کا مدار توامورا ختیاریہ ہیں۔ غیرا ختیاریہامور کے نہ ہونے سے نقص لازم نہیں آتا۔

## خطامعاف کردینے سے دل کا کھل جانا بھی ضروری ہیں

فرمایا که اس طریق بین تکدرقلب شخ مانع و حاجب ہے ای لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی کوجنہوں نے حضرت وحش کوجنہوں نے حضرت حمز ہوگا اور میرے انقباض سے ضرر ہوگا کہ فیوض و بر کات روک دیا کہ روز روز دیکھ کرانقباض ہوگا اور میرے انقباض سے ضرر ہوگا کہ فیوض و بر کات سے حر مان ہوجائے گا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی ہی راحت کا سامان مہم کہ ان کہ بعد ہی میں ترتی ہوسکتی تھی۔ دوسرے اس میں حضور صلی اللہ علیہ ان کی راحت کا بھی سامان تھا کہ ان کو بعد ہی میں ترتی ہوسکتی تھی۔ دوسرے اس میں حضور صلی اللہ علیہ والے مت کو بھی اس تسم کے امور طبعیہ اور جذبات بشریہ کی رعایت میں حضور صلی اللہ علیہ وکہ میں کہ خرم کی خطا معاف کر دینا اور ہے اور دل کھل جانا اور میں مور نہیں کہ خطا معاف کر دینا اور ہے اور دل کھل جانا اور سے بیضرور نہیں کہ خطا معاف کر دینا اور سے اور دل کھل جانا اور سے بیضرور نہیں کہ خطا معاف کر دینا و سے بیضرور نہیں کہ خطا معاف کر دینے کے ساتھ دل بھی کھل جادے۔

# جذبات بشربه پرممل کرنے میں عزیمت ورخصت کامحل

فرمایا کہ جس شخص کے سامنے آنے ہے کلفت قابل برداشت ہوتی ہوہ ہاں عزیمیت رعمل کرے بعنی آنے ہے منع نہ کرے۔ بلکہا ہے دل پر جبر کرے اور جہاں کلفت نا قابل برداشت ہود ہاں رخصت برعمل کرے بعنی اس کوآنے ہے منع کردے۔

# ہرحالت میں عزیمیت پرعمل کرنا کمال نہیں

فر مایا کہ بعض لوگوں کو ہر حالت میں عربیت ہی پڑمل کرنے کا شوق ہوتا ہے ہے کوئی کمال نہیں۔ بلاوجہ دخص شرعیہ وقعم اللہ یہ سے باوجود ضرورت کے بھی کام نہ لینا خدا تعالیٰ کو نالیند ہے۔ حدیث میں ہے ان اللہ یہ جب ان یو تی دخصہ کما یہ جب ان یو تی عزائمہ لیعن حق تعالیٰ جا ہے ہیں کہ ان کی دخصتوں پر بھی ویسا ہی ممل کیا جاوے جیسا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دخصتوں پر بھی ویسا ہی ممل کیا جاوے جیسا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی عزیمتوں پر ممل کیا جاوے۔

### ہرمسلمان کو گناہ ہے وحشت ہونے کا راز

فرمایا کہ جن لوگوں کونور سے زیارہ تلبس ہوتا ہے انکوظلمت سے زیادہ وحشت ہوتی ہے یس چونکہ

ہرمون عن اورایمان ضرور ہے اس لئے گناہوں کی ظلمت سے ہرسلمان کو وحشت ضرور ہوتی ہے۔ ا مریا کمعروف کا طریق

فرمایا کہ ہاتھ ہے امر بالمعروف کرنے کا تھم عام نہیں بلکہ اہل جکومت کے ساتھ خاص ہے کیونکہ جہال حکومت نہ ہووہال بزی ہی مناسب ہے۔ امام صاحب نے اس رازکو خوب مجھا ہے چنا نچے فرماتے ہیں کہ کوئی تحص کسی کا طنبورا بامزامیر ( لیعنی گانے بجانے کے آلات ) توڑوں تواس پر صان لازم آ وے گا اورصاحبین فرماتے ہیں کہ جان نہ آئے گا اس نے ازالہ منکر کیا ہے اور حدیث میں ازالہ منکر کے ہاتھ ہے بھی تھم ہے۔ امام صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہاتھ سے ازالہ منکر کرنے کا اختیار حکام کو ہے۔ عوام کواس کا اختیار نہیں۔ امام صاحب کے قول کا راز ہے ہے کہ عوام کی دست اندازی سے فساد ہوگا اور شاتی ہیں۔ امام صاحب کے قول کا راز ہے ہے کہ عوام کی دست اندازی سے فساد ہوگا اور شریعت کا مقصودا مر بالمعروف و نہی عن الممر سے اصلاح ہے نہ کہ فساد ہوگا اور درج ہیں۔ باپ کو بیٹے پر اورشؤ ہر کو بیوی پر۔ استاو کوشاگر در پی الجملہ حکومت ہوتی ہے درج ہیں۔ باپ کو بیٹے پر اورشؤ ہر کو بیوی پر۔ استاو کوشاگر در پی الجملہ حکومت ہوتی ہے ساتھ ایس اس اس کا جاتا ہے گروہاں مرف زبان سے کام کیں اور وہ بھی نری ہے۔ نیز امر بالمعروف مربالمعروف برگوں کے ساتھ ادب بھی ضروری ہے۔ نیز امر بالمعروف برگوں کے ساتھ ادب بھی ضروری ہے۔ نیز امر بالمعروف برگوں کے ساتھ ادب بھی ضروری ہے۔ نیز امر بالمعروف

انفاق معتبر كي تعريف

فرمایا کهانفاق معتبروی ہے جس ہے دل پرمعتد بدا تر ہواور پچھدد کھن محسوں ہو پھررفتہ رفتہ خرچ کی عادت ہوجاوے گی۔

مال حرام وحرام مخلوط بالحلال کے زکو ۃ کا حکم

فرمایا کو بعض اوگ سیجھتے ہیں کہ حرام مال میں زکو ہے نہیں۔ بیملی الاطلاق سیجے نہیں بلکہ بیت کی بلکہ بیک الاطلاق سیجھتے ہیں کہ حرام مال میں زکو ہے نہیں الاطلاق سیجھتے ہیں کہ حرام ہوا ور حلال سے مخلوط نہ ہوا ہو۔ اگر مخلوط ہو گیا تو پھر سارے کی زکو ہ واجب ہے اور جو مال حرام حلال سے مخلوط نہ ہوائی کو اصل مالکوں کو اس کے ذمہ پہنچا نا واجب ہے۔

#### اطمينان بالدنيا كامطلب

فرمایا کہ اظمینان بالدنیا کا مطلب سے ہے کہ حرکت الاخرۃ نہ ہو حرکت الی الاخرۃ جو مقابل ہے حرکت الاخرۃ جو مقابل ہے حرکت تین شم کی ہوتی ہے ایک حرکت اعتقادی کہ اعتقاد درست ہوا بیانہ ہوجیسا کہ کفار کا دوسرے حرکت عملی کہ اعمال آخرت کا اہتمام ہوتیسرے حرکت حالی کہ آخرت کی دھن میں ہروقت ہے چین ہواورای کی کاوش ہو۔

### حسن ہے سیری کی دوصور تیں

فرمایا کہ حسن ہے سیری کی دوصور تیں ہیں ایک بید کہ حسن منتہی ہود وسرے بید کہ طلب نہ ہو پہلی صورت سیری تو حق تعالی کے ساتھ ہو ہیں سکتی کیونکہ اس کے جسن کی انتہا نہیں ہاں بیہ صورت البتہ ہے کہ ہمارے طرف سے طلب نہ ہو۔

#### طلب اوردھن پیدا کرنے کا طریقنہ

فرمایا کہ طلب اور دھن پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مراقبات کرو دنیا کے فنا و اضمحلال کا اپنی موت کا اور آخرت کے بقا و ثبات کا اور ثواب وعقاب کا اور حق تعالیٰ کے انعامات واحسانات کا اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو۔ذکر کرو۔

#### مراقبهحيات كاطريقه

فرمایا کہ اگر موت کے سوچنے ہے کسی کا دل گھبراوے تو حیات کوسوچو کہ اس حیات ہے اچھی ایک دوسری حیات ہے جوخیر بھی ہے۔ ابقیٰ بھی الذبھی اشھی بھی۔ سوینے کی مثال

۔ فرمایا کہ سوچنے کی مثال ایس ہے جیسے گھڑی میں بال کمانی کہ ہے تو مختصر گرتمام پرزوں کی حرکت اس سے ہوتی ہےاسی طرح سوچنے سے دین کے قلعے فتح ہوجاتے ہیں۔

### حقەكيا ہےا يك ڈاكو ہے

فرمایا که حقد ایک ڈاکو ہے لیعن بیش قیمت وقت کالوٹے والا دویدید کا تباکوخرچ کرے اس

کی بدولت جنناحاموجمع کرلواوراوقات سب کے برباد کرلوبس حقہ کیا ہے جامع المعفو قات۔ گھوڑ وں کے بروا خست کی ترغیب

حدیث میں ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے زویک عور توں کے بعد (دنیا کی چیزوں میں) گھوڑوں سے زائد کوئی چیز پہندیدہ نہ تھی۔ چنا بچہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی بیشانیوں کو چھوا کروان کے لئے برکت کی دعا کیا کرواور زیبنت کے واسطے ان کو بار پہنایا کرو۔ اور ان کی بیشانیوں گردن دموں کے بال نہ کاٹا کرو کیونکہ ان کی دم مورچہل بیسایا کرو۔ اور ان کی بیشانیوں میں بھلائی رکھ دی گئی بیسانیوں میں بھلائی رکھ دی گئی سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین گھوڑا سیاہ رنگ والا ہے جس کی بیشائی میں سفید بیگہ ہواور اوپر کے ہونٹ میں سفید بیگر ہواور اوپر کے ہونٹ میں سفید کی ہو۔ پھر اس کے بعد اس گھوڑے کا درجہ ہے۔ حس کی بیشائی میں سفید بیگر ہواور اوپر کے ہونٹ میں سفید کی ہو۔ پھر اس کے بعد اس گھوڑے کا درجہ ہے۔ حس کی بیشائی میں سفید بیگر ہواور اوپر سفید ہوگر دا بہنا ہاتھ سارے بدن کرنگ ہی کا ہو (یہ سے حس کی بیشائی میں سفید ٹیکہ ہواور پیر سفید ہوگر دا بہنا ہاتھ سارے بدن کرنگ ہی کا ہو (یہ ایک عمد تحقیق تھی اس لئے لکھ دی گئی ور نہ یہ حضرت کا ملقوظ نہیں)

مرض كالعدريبين

فرمایا کہ مرض کا تعدیہ نہیں بلکہ جس طرح اولائق تعالی کسی کومریض بناتے ہیں اس طرح دوسرے کواپنے مستقل تصرف سے مریض کر دیتے ہیں۔میل جول وغیرہ سے کوئی مرض کسی کوئیس لگتا میسب وہم ہے۔

مسلمان کی وضع اتباع احکام ہے

فرمایا کہ سلمان کی وضع تواتباع احکام ہے بقول کسی کے سکنی اور یہ سکشین میں میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں

زىدە كى عطائے تو ورنگشى فىدائے تو دل شدە بېتلائے تو ہر چەكى رضائے تو

مدرييك استعال كي ترغيب

فرمایا کہ جو محض کسی کے پاس اللہ کے داسطے کوئی شے لاوے تو ضرور کھانا جا ہے۔ اس سے نور بیدا ہوتا ہے۔

## مباحات میں تنگی مناسب نہیں

فرمایا که مباحات میں ہم کوتنگی نہ کرنا چاہئے اور دازاس میں بیہ ہے کہ اس تناول مباح میں ایک شان افتقار وانکسار کی ہے جومطلوب ہے اور ترک وتقیق میں شائبہ استغنا کا ہے جو کہ پہندیدہ نہیں۔ دوسر نے بیکہ مباحات کے ترک ہے بھی دل میں قساوت پیدا ہوجاتی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص چالیس دن برابرگوشت کھاوے اسکے دل میں بھی قساوت پیدا ہوجاتی ہے اور جو نہ کھاوے اسکے دل میں بھی اسلئے کہ جوترک کرتا ہے اسکے دل میں مجب پیدا ہوجاتا ہے اور وہ بھی منافی خشوع ہے۔

## کمال ہرکام کااشہاک سے ہوتاہے

فرمایا کہ ایمان کامل کے لئے لازم ہے کہ طبیعت اور خوبی سب مسلمانوں کی ہی ہو۔
رغبت اسی چیز سے ہوجو حدیث وقرآن سے ثابت ہو۔ اورا نسے لوگوں کواسی چیز سے نفع ہوتا
ہے جو حدیث وقرآن میں ہے وہ مستحبات پرویسا ہی عمل کرتا ہے جیسے واجبات پر۔ وجہ یہ
ہے کہ کمال ہر کام کا ایسے ہی انہاک سے ہوتا ہے۔ مستحب اور واجب کی تنقیح سے نہیں ہوتا۔
فرراری المشرکییں والمومنیں کا حکم

مشركين اورمونين كاولا وصغار كم تعلق دريافت كيا كيا توروايات كي تطبق حب ذيل فرمايا عن عائشة قلت يا رسول الله فرارى المومنين فقال من آبائهم فقلت يا رسول الله اعلم بما كانوا عاملين. قلت يا رسول الله فرارى المشركين قال من ابائهم فقلت بلاعمل فقال والله اعلم بما كانوا عاملين. مطلب يه كمدار جزاكا توعمل بي بها وربلوغ كه بعديه وعمل كانوا عاملين. مطلب يه كمدار جزاكا توعمل بي بها ووابله عن اب كرموافق ان كوجزاديا) مروه مل والقد بي ومعلوم م كدكيا كرت (اورالله تعالى اس كرموافق ان كوجزاديا) مروه عمل واقع نبيل بوا اس لئ اصل كرموافق تويين متحق ثواب كه بين متعداب كراوراس واقع نبيل بوا اس لئ اصل كرموافق تويين متحق ثواب كي بين متعداب كراوراس فرمايا بي النهم واقع نبيل دونول جگه من ابائهم فرمايا بي ان كساته كوئي معامله جزأ شهوگا بلكه الخاقا موگا وات الكراوي واب بوتا فرمايا وي باهل العداب كوغذاب نبيل بوتا گونار بيل بول اور نار بيل بونا متازم مي اور ملحق باهل العداب كوغذاب نبيل بوتا گونار بيل بول اور نار بيل بونا متازم مي مي مي اور نار بيل بونا متازم مي مي اور نار بيل بونا متازم مي مي اور نار بيل بونا متازم مي اور نار بيل بونا متازم مي مي مي اور نار بيل بونا مي مي اور نار بيل بونا مي اور نار بيل بونا مي اور نار بيل بونا مي بونا مي اور نار بيل بونا مي بونا مي نارك مي بونا مي بونا مي اور نار بيل بونا مي بونا م

تعذیب نئیں اور جس وقت یہ ارشاد ہوا تھا اس وقت تک کی طالت تھی کہ ہوادی
المسٹو کیں جہنم میں تھے گومعذب نہ تھے کیونکہ اعمال شرکیہ ہے منزہ تھے۔ بعد میں معلوم
کرا دیا گیا کہ وہ جت میں بوجہ شفاعت رسول مقبول سلی اللہ علیہ وسلم بطور خدام اہل الحنة
کے ہوں گے بعنی اعمال نہ ہونے کے سبب ان کوملوکیت کا درجہ تو عطانہ ہوگالیکن بالغ ہوکر
مملوکیت کی حیثیت سے جنت میں تھیم ہوں گے۔ بخان ف ذراری الموشین کے کہ وہ بوجہ
انتساب الی الموشین کے ان کے ساتھ درجات میں بھی ملی ہوں گے۔

# لذت اور سہولت کی طلب نفس کا کید ہے

فرمایا کہ بیفس کا کیدہے کہ لذت اور سہولت کا طالب ہے اور شیطان بھی اس طرف مشغول رکھ کر توجہ بجق سے غافل رکھنا جا ہتا ہے۔

جمعیت قلب کے تحصیل کی فکرخود منافی جمعیت قلب ہے

فرمایا کہ ایک باریک بات کہتا ہوں اس گی طرف کم النفات ہے لوگوں کو وہ یہ کہ اگر جمعیت میسر ہوخود جمعیت کے جمعیت میسر ہوخود جمعیت کے بالکل منافی ہے جب بی نگر رہی تو جمعیت کہاں رہی اور نہ اس صورت سے قیامت تک جمعیت میسر ہو گئی ہے جمعیت جمعیت جمعیت کہاں رہی اور نہ اس صورت سے قیامت تک جمعیت جمعیت جمعیت جمعیت ہوگئی ہے کہ قلب اس کی تحصیل کے خیال سے خالی ہو۔ بدعیت خال ہری بدطنی کی تعریف

فرمایا کہ جیسے عقائد واعمال کی زیادت علی الحدود بدعت ظاہری ہے ایسے بی احوال کی زیادت بھی بدعت باطنی ہے۔ مثلا غیراعتیاری امور کے دربے ہونا اورافراط کے ساتھاس کی تمنا کرنا۔ عارف اسیے کورائی کے برابر مجھنا ہے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت عارف تواہیے کورا کی سے برابر مجھتا ہے فرمایا ہی ۔ ہاں جورا کی (بعنی مبصر) ہوتا ہے وہ اپنے کورائی مجھتا ہے۔

حسين كے خيال بلاقصد كے دفعيہ كاطريقه

فرمایا که آگرکسی حسین کا خیال بلاقصد آ دے تو علاج بیہ ہے کہ بیافتیارخود نہ لاوے اگر وہ خود

آ وے آنے ویوے۔ ذرہ برابر بھی ضرر نہیں مگر قصدے اس کا ابقانہ کرے بلکہ اس کشکش ہی میں تو اجر بڑھتا ہےاگر دفع ہی کرنا جا ہے تو تصور کرے کسی ایسے بنٹے کا جوائدھا' چوندھا بدشکل ہوجس کی ناک بچکی ہوئی ہونٹ بڑے بڑے تو ندبڑی ی تکلی ہوئی اور ناکے سے ریٹ اور منہ سے رال بہدرہی ہو۔ان شاءاللهاس تصورے وہ خیال جاتارے گااگرنہ بھی گیا تو کمی تو ضرور ہوجائے گی کیونکہ بیتقلی مسئلہ ہے النفس لا تتوجه الي شيئين في ان واحد ليجيّ بم نے كافر ہے بھى دين كا كام لے ليا اور بالكل اس خیال کانکل جانا تو مطلوب بھی نہیں ( جبیبا کداویر آیا کہ اس کشکش ہی میں تواجر بردھتاہے ) خلاصہ یہ کہ اگر آ دی بچنا جا ہے اور ہمت اور قوت ہے کام لے تو خدا تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے رفتہ رفتہ بالکل نکل جاتا ہے اگر نہ بھی نکلے تو کلفت برداشت کرے۔اگر خدانخواستہ کوئی مرض عمر بحرکولگ جاوے تو وہاں کیا كروك يم بمرتكليف كوطوعاً وكربابرداشت بى كرناير كاريبال بھى يہى كرواورا كراس يرداصي نہيں تو کوئی دوسرا خدا تلاش کرو۔حصرت سرمدنے خوب فیصلہ فرمایا ہے۔

یا قطع نظر زیاری باید کرد

سرمد گله اختصار می باید کرد کیک کا رازین دو کاری باید کرد یا تن برضائے دوست می باید داد تعليم اعتدال في الطلب

فرمایا کہ سی کوسعی وکوشش ہے اوراین اصلاح کی فکر سے منع نہیں کرتا۔ مال غلو سے منع کرتا ہوں تونہ خلوہون تو غلوہو (لینی شریعت کے مقابلہ میں مقاومت نفس کر کے درع اختیار کر ہے) اعطائے عشق ولذت کاراز

فرمایا کهاصل مقصودتو هیپت اورخشیت ہی کا القا کرنا ہے اور مزواس واسطے دیتے ہیں کہ بیت اور خشیت کا تحل ہو سکے اس کوفر ماتے ہیں۔

ورد خواه و درد خواه و درد خواه

گر تو جستی طالب حق مرد راه ورد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درنہ طاعت کیلئے کچھ کم نہ تھے کر دبیان

لذت مقصود ہی نہیں بلکہ وصب نصب مقصود ہے

فرمایا کہانسان ہےتو بندہ مگرخدا بن کرر ہنا جا ہتا ہے کہ جومیرا جی جا ہے وہ ہو۔بس

حقیقت بیرہے کہ لذت مقصود ہی نہیں ۔مقصودنصب و وصب ہے۔ چنانچیرحضور سلی اللہ علیہ وسلم کو بخار میں شدت آئی تا کہ تو اب مضاعف ہو۔

زان بلام كانبيا برداشتد سربر چرخ بمقتمين افراشيد حضور صلى التعليه وسلم في ارشاد فرمايا سے الله الناس بلاء الانبياء ثم الاحشل ثم الاحشل

مقصودیت کی شان تواضع میں زیادہ ہے بنسبت عمامہ کے

کسی نے اپنا حال ککھا تھا کہ عمامہ باندھنا خصوصاً جمعہ وعیدین میں بوجہ حیا و خجلت ترک کیا جاوے باہیں۔ ترک سنت کی وجہ سے حیاء کوتر نیچ دینے کی ہمت نہیں ہوتی ۔ جواب میں فرمایا کہ بیسنن مقصود نہیں۔ پھر دوسری طرف تواضع بھی مسنون ہے جس کے بعض افراد واجب بھی ہیں تو مقصود بیت کی شان تواضع میں زیادہ ہے بہ نسبت عمامہ کے۔

### اشتغال كيمياممنوع ہے اوراس كے وجوہ

فرمایا که اگر کیمیا کے اشتغال میں وقت اور مال کی اضاعت غالب ہواور کامیابی سے زیادہ
ناکا می ہویاضیاع کی مقدار حصول سے زائد ہوتو باوجود جواز فی نفسہ کے اس عارض کے سبب حرمت کا
حکم کیا جائے گا اور ای بناء پر اعتفال بالکیمیا کو نقیما نے اسباب عزل متولی سے فرمایا ہے کہ احتمال تھا
کہ مال وقف کو بھی ضائع کرے گا اور تو اعد شرعیہ کا مقتضا ہیہ کہ اگر کسی امر میں مصالح کثیر ہوں اور
مفسدہ قلیل اس سے بھی منع کر دیا جاتا ہے چہ جائیکہ معاملہ بالعکس ہوکہ مفسد کثیر ہوں اور مصالح قلیل ۔
مفسدہ قلیل اس سے بھی منع کر دیا جاتا ہے چہ جائیکہ معاملہ بالعکس ہوکہ مفسد کثیر ہوں اور مصالح قلیل ۔
احکا م نذر رمار قبیق تنفیح

احکام نذرکی تدقیق و تنقیح جس ہے حصرت والا کی دفت نظری اور حقیقت شنا می واضح ہوتی ہے۔ ۱- اگر نذر سے یا بدوں نذر کے ذرح بہ نبیت تقر ب لغیر اللّٰہ کے ہوتو ذبیجہ ترام رہے گا اگر چہاس کے ذرح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو۔

۲- صاحب در مختار اپنے زمان کے اکثر عوام کی نذر الاموات کو فساد عقیدہ پر مبنی سمجھتے ہیں اور اکثر لوگوں کو اس میں مبتلا فرماتے ہیں اور جہل کا روز افروں ہونا طاہر ہے تو ہمارے زمانہ میں توبدرجہاو کی اس حالت کاظن غالب ہے۔

۳-اگرنذ رہ تندہوا ور بزرگ کا ذکر صرف بیان مصرف کے لئے ہوتو وہ جائز ہے۔ ۳- نذر سے سیخصیص مذکورلازم نہیں ہوجاتی دوسرے مقام کے فقرابر صرف کر دینا بھی جائز ہے۔ ۵- جو شے منذ ورفقرا پر صرف نہیں کی جاتی اس کی نذر بالکل غلط اور نا جائز ہے۔ جیسے جراغ جلانا یا قبر پر غلاف چڑ ھانا۔

۲-ان احکام کی تحقیق کے بعداس کا فیصلہ کہ آیا یہ نذرتقرب الی اللہ کے لئے ہے یا تقرب نغیر اللہ کے لئے نہا ہے آسانی ہے اس طرح ہوسکتا ہے کہ سکلہ نمبر کواس کا معیار قرار ویا جاوے کہتم ان بزرگول کے خادموں کے علاوہ دوسرے میا جاوے کہتم ان بزرگول کے خادموں کے علاوہ دوسرے مساکین کوجن کومزار یاصاحب مزاد ہے کوئی تعلق نہ ہودے کران بزرگ کوثواب بخش دواور اس ہے نیادہ صاف امتحان ہے کہ یہ کہا جاوے کہان کوثواب ہی مت بخشو پھریا تو اپنی اموات کو بخش دویا کی کوئی مت بخشو کھریا تو اپنی اموات کو بخش دویا کی کوئی ولیل نہیں۔ اگر اس پرخوش سے راضی ہو جاویں تو جان لو کہ خود میں برکت ہوجانے کی کوئی ولیل نہیں۔ اگر اس پرخوش سے راضی ہو جاویں تو جان لو کہ خود بزرگوں سے تقرب مقدود نہیں بلکہ ان کا ذکر محض بیان مصرف کے لئے تھا اور اگر اس پرراضی بزرگوں سے تقرب مقدود نہیں بلکہ ان کا ذکر محض بیان مصرف کے لئے تھا اور اگر اس پرراضی بزرگ کے متعلقین کو دیا جاوے اور خود کھانے کو برکت شجھا جاوے۔ اور اس سے بڑھرکر بید کہ بزرگ کے متعلقین کو دیا جاوے اور خود کھانے کو برکت شجھا جاوے۔ اور اس سے بڑھرکر بید کہ ان تخصیصات کے خلاف کرنے سے کسی مضرت کا اندیشہ ہوتو یہ سب علامات ہیں فساد عقیدہ کی ۔ اس حالت میں بیام ہوتو اس میں مقد اکوا حتیاط کا مشورہ دیا جائے گا۔

حضرت حاجی صاحب کی عبدیت کی ایک حکایت

فرمایا کہ حفرت حاجی صاحب کی بیرحالت تھی کہا ہے ہم ہم خادم کوایے سے افضل سمجھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ آنے والوں کے قدموں کی زیارت کواپنے لئے ڈر لیو نجات سمجھتا ہوں حضرت پر شان عمیدیت کا غلبدہ ہتا تھا۔مطلب بیتھا کہا پٹی اہلیت کا اعتقاد ندر کھے تمنا کی ممالغت نہیں۔

### علاج فرح بالمدح

ایک صاحب نے عرض کیا تھا کہ حضرت اگر کو کی شخص منہ پرتعریف کرتا ہے تو نفس اس قدر

خوش ہوتا ہے کہ پھولانبیں ساتا۔ اس کا کیاعلاج ہے۔ فرمایا کہاں وقت اپنے معائب کو شخصر کرکے اس خوشی کو دیادے۔ بیا یک شم کا مجاہدہ ہے۔ چندروز تعب ہوگا مگر پھران شاءاللہ ہل ہوجائے گا۔

حضرت والاكوكم فهمول سيهمناسبت نهبيل

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جولوگ کم فہم ہیں اور اس وجہ سے جناب سے مناسبت نہیں ہوتی اس میں ان کا کیا قصور فرمایا کہ میں اس پرمواخذہ نہیں کرتا ہال کم مجھول اور برفہموں سے میں تعلق نہیں رکھنا جا ہتا۔ اس لئے کہ مناسبت پیدا نہ ہوگی جو کہ شرط نفع ہے جیسا کہ حضرت موٹی علیہ السلام اور خضر علیہ السلام میں عدم مناسبت ہی سبب ہوئی جدائی کا۔

الله کے بندوں کے ساتھ رعایت کرنا بھی ایک عباوت ہے

فرمایا کے ذاہدان خشک کافنوئی ہے کہ ایٹار قربات میں جائز نہیں گر محققین نے اس کا جواب دیا ہے کہ میر بھی ایک قربت ہے کہ اللہ تعالی کے بندوں کے ساتھ رعایت ادب کی کرے اور میر بھی فرمایا کہ الل مکہ میں یہ بات بہت اچھی ہے کہ وہ مج کے زمانہ میں مسافروں کی رعایت سے خود طواف کرنا چھوڑ دیتے ہیں جالانکہ ریکوئی واجب شرع نہیں ہے۔ گرجائز ہے اس میں مسافروں کو بہت ہمولت ہے۔

شق راحت کے اختیار ہے محبت ومعرفت ترتی ہوتی ہے

فرمایا کہ میں تو راحت کا عاشق ہوں۔ ہمیشہ شق راحت کو اختیار کرتا ہوں بشر طیکہ کوئی محذور شرعی لازم نہ آ وے۔ راحت میں حق تعالی سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور محبت سے معرفت بردھتی ہے طاعت اور فرما نبرداری میں لطف آنے لگتا ہے۔

### ظاہروباطن کا کیساں ہونا دفعیہہے

فرمایا کہ ایک رئیس حضرت سیداحدصاحب کے واسطے ہرسال تین سوسائھ جوڑے بناکر بھیجا کرتے ہتے اس پرایک روز مجمع میں سیدصاحب نے فرمایا کہ لوگوں کوخیال ہوگا کہ میں روزانہ جوڑا بدل کرخوش ہوتا ہوں۔واللہ میری ایسی حالت ہے کہ مجھ سے آگر کمبل بندھوا کراور سر مرکو برکا فوکرار کھر بازار میں نکالا جاوے تواس حالت میں اور پہلی حالت میں کچھفرق معلوم ہیں ہوتا۔

### بیعت کواڑا دینے میں لوگ کچھ کام کر لیتے ہیں

فرمایا کہ میں نے تجربہ کیا ہے کہ بیعت کے اڑا دینے میں کچھے کام کرنے لگتے ہیں اس لئے میں پہلے بیعت نہیں کرتا۔ لکھ دیتا ہوں کہ اول کام شروع کرو۔اگر نفع ہوا تو بیعت سے بھی انکارنہیں پھر جب ان کو چسکا کام کا لگ جاتا ہے تو پھرنہیں چھوٹنا۔

### فكري راسته كاانكشاف موتاب

فرمایا کہ میں اول ہی گفتگو یا خط و گناہت میں طالب کے سر پر بوجھ رکھنا ہوں بس اس کی وجہ سے اسے فکر پیدا ہوتی ہے اس فکر کی وجہ سے راستہ خود بخو د منکشف ہونے لگتا ہے۔ د ومموذ بول کے در میان اپنی حفاظت کی فکر جیا ہے جے

جبکہ دوموذیوں میں ہو کھٹ بٹ اپنے بیخے کی فکر کر حصت بٹ مطلب میہ کہ خواہ مخواہ خور چھیٹر کرکسی کا ساتھ دے کران کو اپنا دخمن نہ بناوے بلکہ دونوں سے علیحدہ ہوکرا پی حفاظت میں مصروف ہوجاوے اور جس طرح بن پڑے ان کی ز د سے سکون دسکوت کے ساتھ نکل جائے۔

مسلمانوں کی خدمت طاعت ہے بشرطیکہ مخدور شرعی لا زم نہ ہو فرمایا کہ میں مسلمانوں کی خدمت کوطاعت اور سعادت سمجھتا ہوں بشرطیکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو(مثلاً سفارش میں مخاطب کی گرانی کا خیال) غصبہ کی حالت میں فیصلہ کی مما نعت

فرمایا کے حدیث میں ہے لایقصین قاض بین اٹنین و هو غضبان لیعنی حاکم کوچاہئے کے عَصِدی حالت میں بھی فیصلہ نہ کرے بلکداس وقت مقدمہ کو ملتوی کردے۔ تاریخ بڑھادے یہاں حاکم ہے مراد ہروہ مخص ہے جس کی دوآ دمیوں پرحکومت ہو۔ اس میں معلم استادگھر کا مالک بھی داخل ہے۔ جہمال علم کی ضرورت ہموو مال نری خوش نمیتی کا فی نہیں جہمال علم کی ضرورت ہموو مال نری خوش نمیتی کا فی نہیں

طبیب نا دا نقف اور جابل فیصله کرنے والا دونوں جہنم میں ہیں گوان کی نبیت درست

ہی ہوگرزی خوش نیتی سے کام نہیں جلتا۔ یہاں توعلم کی ضرورت ہے۔ عدل نری ترمی کا نام نہیں

فرمایا که عدل فقط نرمی کا نام نہیں بلکہ جہاں بختی کی ضرورت ہوو ہاں بختی کرنا بھی عدل ہے۔اس موقع پرنری کرناظلم ہے۔

شفقت طبعی کے ساتھ غیظ شرعی کا اجتماع کمال ہے

فرمایا کہ لاتا حذکہ بھما رافۂ میں تعلیم ہے کہ شفقت طبعیہ کے ساتھ غیط شرق بھی مجتمع رہے اور بہی کمال ہے کہ دل کڑھ رہاہے اور پھر بھی تھم کا متنال ہور ہاہے۔ ذانح سے زیادہ رحم غیر ذان کے کوہیں ہوسکتا

فرمایا کہذا تحسین کو بے رحم کہنا فلف کے قاعدے سے بھی غلط ہے۔ بلکہ قاعدہ فلسفہ کا مقتضا تو یہ ہے کہ جولوگ ذرئے نہیں کرتے وہ زیادہ بے رحم ہوں کیونکہ اطباء اور فلا سفہ کا اس پر اتفاق ہے کہ جس قوت سے کام نہ لیا جا وے وہ رفتہ رائل ہوجاتی ہے جیسے تزاک جماع عضت (عاجزی) کا سبب ہوجاتا ہے۔ اس طرح انسان میں آیک صفیت کڑھنے کی ہے اگر اس کا کوئی سبب واقع نہ ہوتو یہ صفت زائل ہوجا وے گی۔ ہندوچونکہ ذرئے نہیں کرتے اس کے ان کی یہ صفت معطل رہتی ہے اور مسلمانوں کی یہ صفت ذرئے کے وقت حرکت میں ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ اس لئے میں بقسم کہتا ہوں کہذا ہے سے زیادہ رحم غیر ذارئے کوئیس ہوسکتا۔

آیت إِدُفَعُ بِإِلَّتِی هِی اَحْسَنُ الْحُ سلامت طبع مخاطب کے ساتھ مفید ہے

فرمایا کرمید ادفع بالنی هی احسن فاذاالذی بینک و بینه عداوة کانه ولی حمیم سلامت طبع مخاطب کے ساتھ مقید ہے اور جن کی طبیعت میں سلامتی تد ہوان کے لئے دونراتھم ہے۔ گرمسلماتوں میں توزیادہ ترسلیم الطبع ہی بیں اس لیے تم اسٹے مخالفوں کو کے لئے دونراتھم ہے۔ گرمسلماتوں میں توزیادہ ترسلیم الطبع ہی بیں اس لیے تم اسٹے مخالفوں کو کی طبع نہ مجھوا درندا ہے کام کا مخالف سمجھو بلکہ ان کی مخالفت کو تعاطیمی پرمحمول کرومشلا میں کہ

تمہاری نسبت بڑا بننے اور طالب جاہ ہونے کا خیال کرتے ہیں اس لئے شرکت نہیں کرتے ۔ ان کے فعل کواس پرمجمول کر کےان کے ساتھ نرمی کر واور نرمی سے اصلاح کی کوشش کرو۔

# عقل باندی ہے شریعت سلطان ہے

فرمایا که اصلاح کے معنی بیر ہیں کہ مما اللی کے موافق فیصلہ کیا جاو ہے اور یقینا صاحب حق کو دبانا حکم اللی کے خلاف ہے۔ پس ملح کرانے کا طریقہ بینیں جوآج کل رائے ہے کہ دونوں فریق کو کہ بینی کہ کھی کھی دبایا جاتا ہے اضرار نہیں بلک اس میں تو کی کھی کھی دبایا جاتا ہے اضرار نہیں بلک اس میں تو اس کو اضرار سے روکنا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہو وان طافقتان من المؤمنین اقتتلو افاصل حوا اس کو اضرار سے روکنا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہو ان طافقتان من المؤمنین اقتتلو افاصل حوا بینهما فان بغت احداد ما علی الا خوای فقاتلوا التی تبغی حتیٰ تقین الی امر الله فان فاء ت فاصل حوا بینهما بالعدل واقسطوا ان الله یحب المقسطین

مطلب ہے کشیخ بنیاد برسلح کراؤاورا گراس پررائنی نه ہوتو سب ل کرغلط بنیا دکوڈ ھال دو۔

# سر پرست کی رائے کب معتبر ہے

فرمایا کہ بتو جیسے احدالوالیں جومنصب ہر پرست کا وہ معتبر ہے جوائل شوری کے مفصل مباحث کے استماع کے بعد ہواوروہ مقتضیات خاصہ ہے موقوف ہے مرکز شوری میں اجتماع پرورنہ معتبر ہیں۔

# مثلین کی دریافت کرنے کا ایک قاعدہ کلیہ

فرمایا کے متعلق مثلین ایک قاعدہ کلید میہ ہے کہ طلوع مٹس سے غروب تک جو مدت ہو اس کا ساتو ال حصہ جب باقی رہے گامٹل دوم ہوجا وے گا اورا گراس میں منٹ کی تاخیر کر لی جا و بے تو کسی موسم میں غلطی ندر ہے گی۔ مثل اول میں ریفصیل ہے کہ جنوری فروری مارچ یعنی ان تین مہینہ میں تو مثلین سے بچاس منٹ پہلے مثل اول ہوجا تا ہے اور اپریل سے اگست تک بینی پانچ مہینہ میں مثلین ہے ایک گھنٹہ دس منٹ پہلے مثل اول ہوجا تا ہے اور تمبر سے دسمبر تک بینی چارمہینہ میں مثلین سے بائیس منٹ پہلے مثل اول ہوجا تا ہے اور سیسب تفاوت مذربح انہوتا ہے مل کرنے میں اس کالحاظ رکھا جاوے۔

### ہماری حس کی مثال اور اس کاعلاج

فرمایا کہ اب ہماری حس کی الیسی مثال ہے جیسے مارگزیدہ کو پنیم کی پیتال میٹھی معلوم ہو گئی ہے اس طرح ہم کومعاصی جوز ہرقائل ہیں۔مزہ دارمعلوم ہوتے ہیں سواس کا علاج کر داورعلاج کے لئے کسی تجربہ کارطبیب کو تلاش کر داور جب تک طبیب نہ ملے آیک براعلاج سی ہے کہ سوچنا شردع کر دو۔

#### اصلاح كاطريقته

فرمایا کہ کسی بزرگ سے تعلق بیدا کراو۔اگرممکن ہو سکے تو اس کی صحبت میں رہو۔ اگراس کے حقوق صحبت ادانہ کرسکوتو اس سے خط و کتابت کر کے اپنے اعمال کی حفاظت رکھو اور شیخ کوا ہے حالات کی اطلاع کرتے رہواور جو وہ بتلائے اس پڑمل کرو کیونکہ امراض باطنی کی جو دوائیں ہیں وہ ان کی خاصیت خوب جانتا ہے۔

### اطمينان باالد نياراس كل حليئة اوراس كاعلاج

فرمایا کہ قلب کا دنیا پر قرار ہوجانا اور آخرت کے لئے قلب کا بے جین نہ ہونا کہی جڑ ہے تمام بھاریوں کی اس اطمینان کو ول سے نگالوجس کا طریقہ میہ کہ خدا تعالیٰ کی طاعت کو اپنے او پر لازم کر لوگو یہ تکلف سہی۔ قداکی طاعت میں اثر خاص ہے کہ اس سے قکر بیدا ہوگی اور قکر سے بیدا ہونے سے تمام کام درست ہوجاویں گے اور آیک بات اپنے او پر اور لازم کر لووہ یہ کہ جوابے جی بین آئے فور آمت کر لیا کرو بلکہ علماء سے تحقیق کر کے کیا گرو۔ اگر ناجائز بتلا تمیں ہرگز کام کومت کروا ہے کوعلماء کامختاج سمجھو۔

### ا خرت ہے بے خوفی کی وجہ

فرمایا کہ خطرہ بعیدہ سے عادۃ تاثر تم ہوتا ہے اس لئے قیامت وآخرت کا خوف نہیں۔

### تمام مثنوى كاخلاصه

فرمایا کہ جیسے تمام قرآن شرح ہے صرف تین مضمونوں کی ۔ تو حیدُ رسالت ٔ معادُ اس طرح حضرت حاجی صاحب نے ساری مثنوی کا خلاصہ نکالا تھا کہ تمام مثنوی میں دومضمون اصل مقصود ہیں۔ایک تو حید حالی۔ دوسرے حقوق شخے۔

### قول ثابت كي محقيق اوراس كي حصول كاطريقه

فرمایا کہ قول ٹابت سے مراد کلمہ طیبہ ہے جس کی جڑعقیدہ تو حیدہ اور شاخیں اعمال صالحہ ہیں ۔عقیدہ تو حید کے پختہ کرنے کا طریقہ کثرت ذکر ہے اور اعمال کوصالح کرنے کا طریقہ علم دین حاصل کرنا۔مسائل کی کتابیں دیکھنا۔ وعظ کی کتابیں مطالعہ میں رکھنا۔

#### كثرت ذكر كاطريقه

فرمایا که کثرت ذکر کاطریقه بیه که چلتے پھرتے لاالله الا الله کا وردکرتے رہو کام کے دفت زبان سے کسی قدر جبرکرتے رہوکہ یا درہ اور خالی دفت میں تنبیح ہاتھ میں رکھو۔ بیاند کرہ ہے۔ ذکریا در ہتاہے۔

#### اعمال میں کو تا ہی کا سبب

فرمایا کہ عمال میں کوتا ہی کا سب حب دنیا اور عدم اہتمام آخرت ہے تو اضع میں جذب کشش کی خاص خاصیت

فرمایا کدالل اللہ کے واقعات اس پرشاہد ہیں کدان حضرات نے اپنے کو جتنا مٹایا خدا تعالیٰ نے ان کواتنا ہی چکایا۔ تواضع میں جذب و کشش کی خاصیت ہے۔ متواضع کی طرف قلوب کوخود انجذ اب ہوتا ہے بشرطیکہ سیح تواضع ہو۔ تصنع اور بناوٹ نہ ہواہل اللہ کے اندر کشف و کرامت سے زیادہ جو چیز دکش و دلر باہوتی ہے وہ ان کے تواضع کے واقعات ہیں۔ بیشک تواضع سے وہ رفعت حاصل ہوتی ہے جو تصنع سے بھی بھی نہیں ہوتی۔ من تواضع لله بیشک تواضع کے اندام میں تواضع لله بیشک تواضع کے اندام کا کہ مالکل صادق۔

## ولی مقتول کے عفومیں سراسر مصلحت ہے

فرمایا که وی مقتول کے عفو کردیے میں سراسر صلحت ہے۔ وی کی مسلحت و تواب ہے عفوکا اوراصل مقتول کی مسلحت اس کا چرکا بڑھ جانا ہے کیونکہ جس مظلوم کا انتقام نہ لیا جادے اس کا اجربڑھ جاتا ہے اور جرم کی مسلحت تواس میں ہے ہی گیل سے اس کور ہائی ہے۔ میلا ن الی المعصیت لوازم بشریہ سے ہے قرب عہد نبوی کا اثر فرمایا کہ انسان جب تک زندہ ہے لوازم بشریہ سے چھوٹ نہیں سکتا۔ چنا نچہ انسان کی مانا کہ ہو جاوے میلان معصیت بھی کچھ نہ کچھوٹ میں سکتا۔ چنا نچہ انسان ہو جاوے میلان معصیت بھی کچھ نہ کچھوٹ سوسہ یا خیال معصیت آبی جاتا ہو اور جنائی جو ان بین ان پر ایک عورت عاشق ہوگئی تھی ہو در جوات ان کی جلاش و جبح میں رہتی تھی۔ آخر کا را یک دن باغ میں ان کو دیکھا اور وہ باغ جواروں طرف سے جوارد یواری کی وجہ سے بند تھا و ہاں بھی کر ان سے اپنے مطلب برآری کی درخواست کی یہ تھبرائے اور گناہ سے بینے کی غرض سے بھاگ کر دیوار سے کو دیڑے۔ کی درخواست کی یہ تھبرائے اور گناہ سے بینے کی غرض سے بھاگ کر دیوار سے کو دیڑے۔ اس قصد کے بعد برد جا ہے میں ایک روز وسوسہ کے طور پر خیال ہوا کہ اگر میں اس عورت کی

دل شکنی ندکرتا اوراس کا مطلب پورا کر دیتا اور پھرتوبہ کر لیتا تو بیر گناہ بھی معاف ہوجا تا اور اس کی دل شکنی بھی ندہوتی۔اس وسوسہ کا آنا تھا کہ بہت پر بیثان ہوئے اور روئے۔

بردل سالك بزاران غم بود گرز باغ دل خلالے كم شود

اس پرقلق ہوا کہ جوانی میں تو میں اس گناہ سے اس کوشش سے بچااور آج بردھا بے
میں بی حال ہے اور بیستمجھے کہ جو بچھ میں نے اعمال واشغال کئے ہیں وہ سب عارت و
اکارت گئے۔ اس پر حکیم موصوف نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں و یکھا کہ
فرماتے ہیں اے حکیم کیول غم کرتے ہوتمہارا درجہ وہی ہے اور جو بچھتم نے کیا وہ ضا کع نہیں
ہوا۔ اور اس وسوسہ کی وجہ بیتھی کہ وہ زبانہ میرے زبانہ سے قریب تھا اور قرب نبوی صلی اللہ
علیہ وسلم میں یہ برکت ہے تو ارشا دات نبوت برعمل کرنے میں کیسی بچھ برکت ہوگا۔

# تعشق کاعلاج تزوج ہے

فرمایا کتعثق کاعلاج تزوج ہے اگرخاص معثوقہ ہے ہوتو بہت ہی بہتر ہے ورنہ غیر حکد نکاح کرنے سے دوسرے کے تعثق میں کمی ضرور آجاتی ہے۔ باتی تھوڑا بہت میلائن تو تمام عمرر ہتا ہے اگراس کے مقتضا پڑمل نہ ہوتو اس کی فکرنہ کرنا جا ہے۔

## اب كثرت اكل وحرص طعام مرض نهيس

فرمایا که پہلےلوگوں کےقوی اچھے تھے ان کے حق میں کثرت اکل کغیر ہ مرض ہوجا تا تھا۔اب خود قویے ضعیف ہیں اس لئے قلت اکل کی غرض خود حاصل ہے۔اب کثرت اکل و حرص طعام مرض نہیں ۔

## ذلت نے بیخنے کا حکم شرعی

فرمایا کے ذلت سے بیخے کا خود شریعت کا تھم ہے۔اس لئے جب تک حالت غالب نہ ہو یہی طریق ہے تک حالت غالب نہ ہو یہی طریق ہے گر جب حال غالب ہوجا تا ہے تو ذلت کوعزت ہے زیادہ عزیز سمجھتا ہے۔ مگروہ غیرا ختیاری ہے اگر نہ ہوتمنا نہ کرے اگر ہوجادے از الہ نہ کرے۔ • قال سریاں

### فسا قلبی کی دلیل

ایک صاحب نے لکھا کہ قلب میں قوت انفعالیہ کا نام ونشان نہیں۔ صحبت مجلس سے بھی حالت میں کوئی تغیر نہیں ہوتا اس لئے خطرہ ہے کہ نہیں قائلین قلو بنا غلف یا ارشاد لا یجاوز حنا جو ہم المحدیث کا مصداق تو نہیں ہوگیا فرمایا کہ جولوگ اس کے مصداق ہوتے ہیں ان کو اس کے مصداق ہونے کا احتال تک بلکہ النفات تک نہیں ہوتا یہی دلیل ہوتے ہیں ان کو اس کے مصداق ہونے کا احتال تک بلکہ النفات تک نہیں ہوتا یہی دلیل ہے اس کے مصداق ندہونے کا احتال تک بلکہ النفات تک نہیں ہوتا یہی دلیل ہے اس کے مصداق ندہونے کا۔

### حصول کیفیات کے لئے دعاجا تزہے

فرمایا کہ حصول کیفیات کے لئے بھی دعا کرنا جائز ہے پھرخواہ کسی صورت ہے قبول ہوا س پرراضی ہے۔ چین نہ آنامعصیت نہیں صرف کلفت ہے جوموجب اجرہے

ایک صاحب نے لکھا کہ اگر کوئی مخص کسی تم کی تکلیف ونقصان رکہ بچاد ہے تو چین نہیں آتا جب تک کہ اس سے انقام نہ لے لوں۔ اس کا کیا علاج ہے۔ فرمایا کہ چین نہ آنا معصیت نہیں صرف کلفت ہے جس کا تخل مجاہدہ اور موجب اجر ہے تو چین نہ آنا معزنہ ہوا بلکہ نافع ہوا۔ باتی کلفت کا علاج یہ معلم دین کا منصب نہیں لیکن تیرعاً وہ کیھے ویتا ہوں کہ چند روز تحل کرنے مارد کے جواب کہ جند روز تحل کرنے ہوا۔ باتی کلفت کا علاج یہ موجاوے گی چھراس ورجہ کلفت نہ ہوگی۔

جنت میں انظار و بے چینی نہ ہوگی

فربایا که یہاں طلب زیادہ ہے اور استعداد کم اس لئے عطامیں دیر ہوتی ہے اور اس لئے ہے عطامیں دیر ہوتی ہے اور اس لئے بے چینی ہوتی ہے وہاں آخرت میں استعداد ہے زیادہ طلب ہی نہ ہوگی بلکہ جتنی طلب ہوگی وہاں اس کی استعداد بھی ہوگی اس لئے وہ اول ہی بارعطافر ما دی جادے گی اور اس سے آگے جوعطا ہوگی وہ بلا طلب عطا ہوگی اس لئے اس کا انتظار ہی نہ ہوگا۔ خرض جنت میں انتظار و بے چینی نہ ہوگی۔

**بوڑھوں'سیدوں اور ذ اکرین کا احتر ام** فرمایا کہ بوڑھوں'سیدوں اور ذاکرین سے خدمت نہیں لیتا۔

مسائل مختلف فيه كانحل اور دستورالعمل

فرمایا کہ جس مسئلہ پر زور دینے میں فتنہ کھڑا ہوتا ہواس میں گفتگو بند کر دی جاوے کیونکہ
اس خاص مسئلہ دین کی جمایت کرنے سے فتنہ کا دبانا زیادہ ضروری ہے ہاں مقتدائے اسلام کو
شرایعت کی ہر بات صاف صاف کہنا چاہے جیسے امام منبل نے خلق قرآن کے متعلق صاف
صاف کہہ دیا تھا۔ اور جوابیا بڑا مقتدانہ ہواس کو بحث کی ضرورت نہیں جہاں مخاطب مجھدار
منصف مزاج ہود ہاں مجھ مسئلہ بیان کردے جہاں بحث مباحثہ کی صورت ہو خاموش رہے۔
منصف مزاج ہود ہاں میں مسئلہ بیان کردے جہاں بحث مباحثہ کی صورت ہو خاموش رہے۔
منصف مزاج ہود ہاں میں مسئلہ بیان کردے جہاں بحث مباحثہ کی صورت ہو خاموش رہے۔
منہ منہ میں میں مسئلہ بیان کردے جہاں بحث مباحثہ کی صورت ہو خاموش رہے۔

ناا تفاقى محمود بعد ندموم كابيان

ما انفاقی کی غرض ہے انفاق کر تا تو براہے اور انفاق کی غرض سے نا انفاقی کرنا جائز بلکہ

واجب ہے۔ای طرح اگر خدا تعالیٰ ہے نااتفاقی کرنے میں اتفاق ہولیعنی معاصی پراجماع ہوتو وہ انتحاد سے بدتر انتحاد ہےاوران کے ساتھ نااتفاقی کرنااور مقابلہ کرنامحمود ہے۔

# صرف مصافحه فریقین صلح کرنے کیلئے کافی نہیں

فرمایا کربعض سلح کرانااس کو بیجھتے ہیں کہ جہاں دوآ دمیوں میں نزاع ہوفورا دونوں کا مصافحہ
کرادیا جاوے۔خواہ فریفتین کے دل میں بچھ بھی بھراہو۔ میں بھی ایسانہیں کرتا بلکہ میں کہتا ہول
کہ پہلے معاملہ کی اصلاح کرو بھرمصافحہ کروورنہ بدوں اصلاح معاملہ کے مصافحہ بیکارہاں
ہے فریفتین کے دل کا غبار نہیں ڈکلٹا تو مصافحہ کے بعد بھرمکا فحہ شروع ہوجا تا ہے بیعی مقاتلہ۔
صلو ق النحو ف کا کل

فرمایا کہ لوگ سیمجھتے ہیں کہ صلوٰ ہ الخوف وقت قبال کے لئے مشروع ہے یہ بالکل غلط ہے بلکہ وقت خوف قبال کے لئے ہے اور جب خوف سے بردھ کر وقوع قبال کی نوبت آ جاو ہے اس وقت نماز موخر ہوجاتی ہے۔ قبال کے ساتھ نماز کی اجازت نہیں بلکہ صلوہ الخوف میں بھی اگر قبال شروع ہوجاو ہے تو تھم ہیں بھی اگر قبال شروع ہوجاو ہے تو تھم ہیں ہے کہ نماز تو ڈریں اور اس میں نماز کی ہے وقعتی بھی نہیں بلکہ نماز کی وقعت یہی ہے کہ ایسے وقت میں اس کوتو ڈرویا جاوے کیونکہ اس سے نماز کی سہولت واضح ہوتی ہے اور بہل کام پر دوام ہوسکتا ہے اس طرح اگر وسط صلوٰ ہیں اسٹیشن پر میل جھوٹ جاوے تو نماز تو ڈرویا جا رہول کام پر دوام ہوسکتا ہے اس طرح اگر وسط صلوٰ ہیں اسٹیشن پر میل جھوٹ جاوے تو نماز تو ڈرویا جا رہول ہے کہ انہوں نے نماز نہیں تو ڈری بیان کا حال ہے ور نہ شرعاً قطع صلوٰ ہی کی اجاز ہے۔

اسلامی تعلیم خود جاذب قلوب ہے

فرمایا کہ اسلام کوائی طرف منجذب کرنے کے لئے غیرقوم کو بھائی بنانے کی ضرورت نہیں وہ دشمن کو دشمن کہہ کربھی اپی طرف تھنچ سکتا ہے کیونکہ اسلام نے دوسری قوموں کے حقوق کی بخی رعابت کی ہے دہتی رعابت کی ہے دہتی رعابت کے جائی ہے۔ کھو ق اور وہی رعابت سب کے جذب کے لئے کافی ہے۔ کسب و نیا بھنر ورت مذموم ہیں ہال مقصوداً مذموم ہے کسب دین کے لئے دنیا کماؤ گے تو وہ محض دنیا ندر ہے گی اب اس کالقب نعم فرمایا کہ جب دین کے لئے دنیا کماؤ گے تو وہ محض دنیا ندر ہے گی اب اس کالقب نعم

المال ہوگا جس کا لقب پہلے الدنیا جیفتہ تھا کہ دنیا گندی حرام ہے پس کسب دنیا بھٹر ورت مذموم نہیں ہال مقصوداً مذموم ہے جینے کوئی شخص کنڈول کو مقصود سمجھے اور انہیں کھانے لگے تو احمق ہے اورا گران کوروٹی کے تو ہے کے بیچے جلائے تو بڑا عاقل ہے۔

شمرد است آکه دنیا دوست دارد اگر دارد برای دوست می دارد

مسلمانوں کی ترقی کاراز محض دین ہے

فرمایا کہاے مسلمانوتم ترتی کے لئے ہمیشہ بیدد تیھوگہ مسلمانوں کو کیونکرتر تی ہوئی اور <sub>ب</sub>یہ ہرگز نہ دیکھوگہ کفار کی ترقی کیونکر ہوئی۔ کیونکہ ہرقوم کا مزاج باطنی الگ ہے۔ بیضروری نہیں كه جوطر يقدا يك قوم كومفيد بهوده سب كومفيد بهوبه بلكه به بهي ضروري نهيل كه جوصورت ايك قوم کے کسی فرد کومفید ہووہ سب افراد کومفید ہولطیف المز اج کووہ چیزیں نافع نہیں ہوتیں جوایک كنواركونافع بيل يتم اسلام كے بعدلطيف المز اج ہوگئے ہوتمہارا مزاج شاہانہ ہوگيا ہے تم كوده صوریت مفید نه ہوگی جو کفار کومفید ہے۔ نیزتم ایسے ہوجیسے سرکی ٹوپی کہ جہاں اس میں ذرای نایا کی تھی فورا اتار کر پھینک دی جاتی ہے اور جوتے میں اگر نایا کی لگ جاوے تو اس کونہیں ت کینے ۔ ای طرح حق تعالی تم کونایا کی اور گندگی میں بلوث نہیں دیکھنا جا ہے۔ اگرتم ملوث ہو كَيْ تُو فُوراً بِرِّ لِي بِرِكُو لِي بِينِيْ جِاوَكُ أُور كَفَارِجا بِي جَنْنَا مَلُوث بُوجِا بَسِ كُوارا كياجائے گا۔ چنانچہ جن لوگوں نے حضرات صحابہ گیاتر تی کا حال تاریخ میں دیکھا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ ان حضرات کومض دین کی امتاع کی وجہ ہے ترقی ہوئی۔ وہ دین میں پختہ تھے۔ان کے معاملات ومعاشرت واخلاق بالكل اسلامي تاريخ كےمطابق تنظيراس لئے دوسري قوموں كو خود بخود اسلام کی طرف کشش ہوتی تھی اور کسی نے مقابلہ کیا تو چونکہ انہوں نے خدا تعالی کو راضي كرركها نقااس لئے خدا تعالی ان كی مدد كرتا تھا يہی وجہ ہے كہ باوجود بے سروسامانی اور قلت عدد کے بردی بردی سلطنوں کے ان سے آئکھ ملانے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔

ٔ اتباع شریعت موجب عزت حقیقی ہے

فرمایاتم شریعت پرچل کردیکھوان شاءاللہ سب تمہاری عزت کریں گے جس کی بین

دلیل میہ ہے کہ جو بیکے مسلمان ہیں انگریز' ہندواور پاری وغیرہ سب ان کی عزت کرتے ہیں ہتم دین پر قائم ہوساری قومیں تمہاری مسخر ہوجاویں گی۔

## بقائے اتحاد کا مدار تقویٰ پرہے

فرمایا کہ اتفاق واتحاد کی بنیاد ہمیشہ دین کی حدود پر قائم کر واور کسی عالم ہے متورہ کر کے کام کرلو۔ اتحاد الن شاء اللہ مضبوط ہوگا اور بیا شحاد باتی جب رہے گا جب تقویٰ کی رعایت ہو گی۔ کیونکہ جب تقویٰ کی رعایت ہوگی تو خدا کا خوف ہوگا اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا خیال ہوگا اور جب دوسروں کے حقوق ادا ہوتے رہیں گے تو بھر نا اتفاقی بیدا نہیں ہو سکتی۔ خیال ہوگا اور جب دوسروں کے حقوق ادا ہوتے رہیں گے تو بھر نا اتفاقی بیدا نہیں ہو سکتی۔ نا اتفاقی جبدا ہوتی ہے جب کسی کو ضرر پہنچا یا جا دے یا اس کے حقوق تاف کئے جاویں۔ و بیندار سے زیا وہ کوئی تعلقات کے حقوق اوا نہیں کر سکتا

فرمایا کہ دیندار سے زیادہ تعلقات کے حقوق کوئی بھی ادائہیں کرسکتا کیونکہ جب بندہ
کا تعلق خدا تعالی سے متحکم ہو جاتا ہے تو دنیا کے تعلقات حقوق پہلے سے زیادہ متحکم ہو
جاتے ہیں کیونکہ پہلے توان حقوق کو حظائس کے لئے ادا کیا جاتا تھااور حظائس اپنی اختیاری
شے ہے۔ جب چاہواس سے قطع نظر کرلوتو وہ حقوق ضائع ہو جاتے ہیں اوراب رضائے
الٰہی کے لئے ان حقوق کو ادا کیا جاتا ہے اور رضائے حق سے قطع نظر نہیں ہو سکتی اس لئے
حقوق کی ادا کیگی یقینی اور جولوگ و بندار بن کر حقوق متعلقین میں کمی کرتے ہیں وہ دین سے
ناواقف ہیں حقیقت میں وہ دیندار نہیں گود نیاان کود بندار بھی ہے۔

ستر بوشی کی ترغیب

فرمایا کے مخلوق کے عیوب پرنظرند ہونا فی نفسہ بڑی نعمت ہے۔

عمل دائمی کا اثر باطن پرضرور پڑتا ہے۔

فرمایا کہ جب کسی عمل کو دائماً متر وک رکھا جاتا ہے تو باطن پراس کا اثر ضرور ہوتا ہے بدول عمل کے اعتقاد کی جزنہیں کٹتی۔ چنانچہ جب سے نکاح ٹانی پرعمل ہونے لگا اس وقت سے اعتقاد بھی درست ہولے لگا۔ رعایا کے سلطنت کی ہوس کا نتیجہ بجزیر بیثانی کے اور پچھ ہیں

فرمایا کہ رعایا کے سلطات کی ہوں کرنے کا نتیجہ وائے پریشانی کے پھینیں۔ اس ان کی وہ حالت ہے جیسے چیونی کے مرنے کے دن جب قریب آتے ہیں تو اس کے پر لگتے ہیں۔ اس وقت وہ خوش ہوتی ہے کہ آ ہا میں بھی اڑنے گئی چنا نچیا ہی کی میرحالت ہوتی ہے۔

پیونٹی کے لگے پر تو وہ اڑ کر میں مشل سلیماں ہوں ہوائیں گئا دن سے گراس کو میڈ نہیں کہ اس کی ہلاکت کے دن قریب آگئے ہیں۔ اس کا منتا جھن حرص ہے اور پھینیں ہوتا۔ نتائے وآٹا وکو دیکھنا جا ہے کہ اس ہوں خام کے آثار ونتائے کیا ہیں۔

کیا اس سے اسلام کو پھیرتی ہوئی ہے یا کفر کوصوفیہ بڑوے مقتی ہیں اور ان سے زیادہ کون دیندار ہوگا ان کی تعلیم ہیں۔

آرزو میخواه لیک اندازه خواه برنتا بد کوه را یک برگ کاه

چنانچ نص قرآنی ہے لاتلقو ابایدیکم الی التھلکة جس ہے معلوم ہوا کہ جس ہوں کا نتیجہ ہلاکت ہو وہ ممنوع ہے۔ وہ دین نہیں خلاف وین ہے اور حدیث بیں ہے لاینبغی للمؤمن ان بدل نفسه جس ہے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کوذلیل کرنا بھی جائز نہیں اگر ہلاکت نہ ہو بیسب کی تعلیم متعلق مصائب اختاریہ کے ہے اور مصائب غیر افقیاریہ کے متعلق مقائب اختاریہ کے ہے اور مصائب غیر افقیاریہ کے متعلق بی افلان کے اور مصائب خیر افقیاریہ کے متعلق بی افلان کے اور مصائب خیر افتیاریہ کے متعلق بی افلان کے اور مصائب فیر افتیاریہ کے متعلق بی تعلیم ہے۔ والذین اذاصابتھم مصیبة قالو انالله و انا الیه در اجعون لینی اس آیت کا تفکراس کا علاج ہے نہ صرف ذبانی پڑھنا۔

### ساری پریشانیوں کا مدارا پنی تجویز ہے اہل اللہ کے راحت کا راز قطع تجویز ہے

فرمایا کہ ساری پریشانیوں کا مداریمی تجویز ہے کدانسان اپنے گئے یا اپنے متعلقین کے لئے ایک خیالی پلا وُرکا لیٹا ہے کہ بداڑ کا زندہ رہے اور تعلیم یا فتہ ہوا وراس کی اتن شخواہ ہو۔ پھروہ ہماری خدمت کرے اور اس طرح بید مال ہمارے پاس رہے۔ اس میں یوں ترقی ہوا ورا تنا نفع ہو۔ اس طرح شخ جل کی طرح ہر چیز کے متعلق تیجھ نہ پھھ منصوب قائم

کر لئے جاتے ہیں۔ اگر پہلے ہے کوئی تجویز نہ ہوتو پر بیٹانی بھی پاس نہ پھٹلے۔ اس لئے اہل اللہ سب سے زیادہ آرام وراحت ومسرت میں ہیں۔ ان کوکسی واقعہ سے پر بیٹانی اورغم نہیں ہوتا کیونکہ وہاں تجویز کا نشان ہی نہیں ہے بلکہ تفویض کلی ہے۔ بس ان کاغم آخرت کا ترت کا ترت ایسا نورانی اورلذیذ ہے کہ اس کے بدلہ میں سلطنت بھی لیمانہیں جا ہے۔

که همه غمها فرو نزازین است هیچ کس در جهال نیا سوده است غم وین خورکہ غم غم دین است غم دنیا مخور کہ بے ہودہ است

## آج کل کی ترقی کی حقیقت حرص ہے

فرمایا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ام للانسان ماتمنی یا بھلا انسان کی ہرخواہش یوری ہو کتی ہے یہی وجہ ہے کہ حریص کو بھی راحت نہیں مل سکتی۔

ماكل ما ينتمنى المرء بدر كه تجرى الرياح بها لأشتى السفن

یہاں ہے معلوم ہوگیا کہ آئ کل جولوگ ترقی متعارف کے معلم ہیں وہ درحقیقت پر بیٹانی کی تعلیم دے رہے ہیں کی حقیقت پر بیٹانی کی تعلیم دے رہے ہیں کیونکہ جس چیز کا نام انہوں نے ترقی رکھا ہے اس کی حقیقت حرص ہے اور جولوگ ترقی متعارف ہے مانع ہیں وہ راحت کے معلم ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہرحال میں شریعت کے موافق چلواوراس میں راحت ہی راحت ہے۔

### حرص ام الامراض ہے

فرمایا کہ حرص تمام پریشانیوں کی جڑ ہے بیالیا مرض ہے کہ اس کوام الامراض کہنا چاہئے کیونکہ ای وجہ سے جھٹڑ ہے فساد ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں اگر لوگوں میں حرص مال نہ ہوتو کوئی کسی کا حق نہیں دبائے۔ بدکاری اور چوری کا منشا بھی لذت کی حرص ہے۔ اخلاق رذیلہ کی جڑ بھی بہی حرص ہے کیونکہ عارفین کا قول ہے کہ تمام اخلاق رذیلہ کی اصل کبر ہے اور کبرہوں جاہ ہی کا نام ہے۔ بس کبر کا منشا بھی یہی حرص ہوا۔

## شریعت کامقصود ملاین ہے اورسلطنت سے مقصوداشاعت ملاین ہے

فرمایا کهافسوس ان لوگول کوخرنهیں که شریعت میں سلطنت خود مقصود نهیں بلکہ ملاین ہی مطلوب ہے اور سلطنت سے مقصود بھی ملاین ہی کا پھیلانا ہے۔ چنانچہ حق تعالی فرماتے ہیں المذین ان مکناهم فی الارض اقاموا المصلوة واتوا الزکواة وامروا بالمعروف و نهواعن المنکو لیعنی اگران کو ہم دنیا ہیں سلطنت دیتے تو یہ خوب نماز پڑھتے اور خوب زکو قدیرے اور خوب مربالمعروف اور نمی مناکس کرتے۔

## حرص کے مقتضا پر مل کرنے سے حرص اور بڑھتی ہے

فرمایا کہ حرص کے مقتضا پڑمل کرنے ہے جی بحر نہیں سکتا کیونکہ انسان کا طبعی خاصہ ہے کہ اگر اس کے پاس مال کے دوجنگل بھی ہوں جس میں سونا جا ندی پانی کی طرح بہتے ہوں پھروہ تیسرے کا طالب ہوگا۔ بس بیرخیال ہی غلط ہے کہ ہوس کے پورے کرنے ہے ہوں بچھ جا وے گی بلکہ جتنا اس کو بورا کرو گے اتنا ہی بڑھے گی۔انسان کی ہوس کے بیدہ کوشنی کے سواکوئی چیز نہیں بحر سکتی۔

گفت چثم ننگ دنیا دار را یا قناعت برکند یا خاک گور جہنم میں کوئی کا فرنہ جائے گا اس قول کی تاویل

فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان بیہ کیے کہ جہنم میں کوئی کا فرنہ جائے گا تو اس کی بیتا ویل ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ اس نے کفر لغوی کا ارادہ کیا ہو کہ شرعی مراد نہ لیا ہو۔اور کا فرجب مرتا ہے تو خدا پر ایمان لاتا ہے گووہ ایمان مقبول ومعتبر نہ ہو کیونکہ حالت یاس کا ایمان مقبول نہیں ہوتا جبکہ آخرت کے امور نظر آنے گئیں اس لئے وہ کا فرجہ اہدا اس کا مطلب بیہ ہوسکتا ہے کہ جہنم میں جو بھی جائے گاوہ لغتہ مومن ہوگا کا فرنہ ہوگا۔

جونفس کے نقاضوں برمل کرتا ہے در حقیقت وہ اسکی آبیاری کرتا ہے اور اسکافلسفی ثبوت اور اسکی مثال فرمایا کہ فلسفی مسئلہ ہے کہ کسی قوت ہے جتنا کام لیا جاتا ہے اتنا ہی وہ قوت زور پکڑتی ہاوررائے ہوجاتی ہے پس نگاہ بدکرنے سے نگاہ بدکوسکون نہوگا بلکہاں کی جڑمضبوط ہوگی اور ایک بارگھور لینے ہے جوسکون ہو جاتا ہے اس ہے دھوکہ نہ کھایا جاوے کیونکہ میہ عارضی سکون ہے جیسے تمبا کو کھانے والے کو ایک بار کھالینے سے پچھ دیریوسکون ہو جاتا ہے کیکن طلب زیادہ ، وجاتی ہے یا یوں سمجھو کہ جیسے درخت کی جڑیں جب یانی دیاجا تا ہے تو وہ تھوڑی دیریس نظروں سے غائب ہو جاتا ہے گمر واقع میں غائب ہوتا بلکہ وہ اب شاخوں اور پتیوں میں رطوبت بڑھا کرطاہر ہوگا اور جڑ کو پہلے ہے زیادہ مضبوط کر دیے گا۔ پس جولوگ مقتصنائے تقاضا پمل کرتے ہیں وہ حقیقت میں تقاضے کو کم نہیں کرتے بلکہ اس کی آبیاری کرتے ہیں۔

تکرارمقاومت تقاضا ہے مقاومت مہل ہوجانی ہے

فرمایا کہصاحبونوراس میں ہے کہتم کو گناہ کا تقاضا ہواورتم نقاضے کا مقابلہ کرواس تقاضے ہی ہے تو تقوے کا جمام روشن اور تقوی کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔

شہوت دنیا مثال معنن است که ازوحهام تقوی روش است

مقاومت تقاضا ہے بیہ تقاضا زائل تو نہ ہو گا مگرضعیف ضرور ہو جائے گا جس کے بعد

پھرمقا دمت مہل ہوجا وے گی اور پیھی بڑا نفع ہے کہ دشمن ضعیف ہوجا وے \_

اخذكميشن كأحكم

فرمایا کے کمیشن جوکاریگرے لیتا ہے اس میں احتیاط اور جواز کا پہلویہ ہے کہ کاریگر بالکع سے میہ کہدوے کہ ہم تم سے مال خرید نے میں کوئی رعایت نہیں کریں گے مگر حسب عرف تجارت تم کوکمیشن دینا ہوگا اگراس پربھی بالغ کمیشن دے تو اصل مشتری لیعنی مالک ثمن کی رضامندی ہے جائز ہوگا۔ کیونکہ اس کمیشن کی حقیقت حظ ثمن ہے بائع کی جانب ہے اور وہ حق ہےاصل مشتری کا۔ بدوں اس کی اجازت کے کاریگر کولینا جائز نہ ہوگا۔

توکل کے اقسام اوران کاحکم

فرمایا کہ تو کل کی حقیقت ہے غیر متصرف حقیقی سے قطع نظر کرناا دریہ قطع نظراع تقاد آکرنا تو فرض ہےاورعملاً اسباب ظنیہ کے ترک سے بشرط کم مستحب ہےاور جواسباب عادۃ کیفینی یامثل تقینی کے ہیں اور بیست تفصیل اسباب دینو میں ہے اور اسباب دینیہ کوڑک کرنا تو کل نہیں۔ اصلاح کی کو کی انتہائہیں

فرمایا کہاصلات کا کوئی منتہانہیں اس لئے جب ایسا خیال ہو کہاب میری اصلاح ہو چکی ہےاوراس پراطمینان بھی ہوتو میفلط ہے۔

#### معصيت كاعلاج

فرمایا که محصیت کاعلاج تبل صدور جمت اور بعد صدورتوبه ہے۔ سوااس کے اورکوئی علاج نہیں۔

# تقليل طعام كالفيح طريقه اوراسكي غايت

فر مایا کر تقلیل طعام کاصیح طریقہ ہیں ہے کہ جس وفت خوب اشتہا ہواس وقت کھانا کھا
کر اشتہا کو فنانہ کرنا جائے بلکہ اس کو باقی رکھ کر ہاتھ روک لینا جائے۔ لیکن تقلیل طعام فی
نفہ مقصود نہیں کسرقوت بہیمیہ ہے اور اس کسر سے بھی مقصود سحف النفس عن المعاصی
ہے پس اگر یہ کف عن المعاصی بدول تقلیل طعام میسر ہوجاوے تو تقلیل طعام ضرور نہیں بلکہ
اس زمانہ بین اس سے ضعف ہوجاتا ہے جس سے دوسری مصرقی جسمانی ونفسانی بیدا ہو
جاتی بین اس لئے بلاضرورت مناسب نہیں۔

## تصوف كى كتاب يصاصلاح نفس كاطريقه

فرمایا کہ اس تم کے مسائل جن کا تعلق اصلاح نفس ہے ہے سی تصوف کی کتاب میں دیکھ کراس بڑمل کرنا اس شرط ہے درست ہے کہ قہم میں یا حدود شروط میں غلطی نہ ہو۔ لیکن ان غلطیوں کا احمال عادةً غالب ہے۔ اس لئے بدول مشورہ کئی شیخ مبصر کے خود مل مناسب نہیں۔ البتہ مناسب ہے کہ اس علاج گوفل کر کے مشورہ کرلے۔

## نماز کے اندرمباح امر کا خیال قصداً لانے کا حکم

فرمایا کرنماز میں بلاضرورت غیرنماز کا خیال ندلانا جاہے۔ ہاں آگر کسی ضرورت کی وجہ ہے مشروع یامباح امر کا خیال قصداً آئے تو اس کو قصداً باتی رکھے تو اس میں مواخذہ نہیں اور اگریشبہ ہوکہ اس سے سلوٰ قامیں تو خلل آئے گائی لئے کہ غیر صلوٰ قے ہتو یہ بھولو کہ حلل کا ہر درجہ موجب مواخذہ نہیں۔ یہ خلل بمعنی نقص نواب ہے جسے تین بار تیج کہنے میں پانچ بار کہنے سے نواب کم ہے۔ بمعنی فسادیا کرا ہت نہیں۔ خلاصہ سیہ کہ قصدا خیالات منکرہ و معاصی سے نواب کم ہے۔ بمعنی فسادیا کرا ہت نہیں۔ خلاصہ سیہ کہ قصدا خیالات منکرہ و نہ تعلق ہے نور بڑھتا ہے اور جو نہ منکر ہوند معروف بلکہ نور بڑھتا ہے اور اور بفر ورت وہ ہے کہ اگر اس وقت اس کو موخر کیا جا وے تو کوئی ضروری منفعت فوت ہوجا وے گی کو اس کا بھی بھی اثر ضرریا حرج لاحق ہوجا ہے۔ گایا کوئی ضروری منفعت فوت ہوجا وے گی کا تو اس کا بھی بھی اثر ہے کہ نور نہ بڑھتا ہے اور اگر غیر ضروری منفعت فوت ہوجا وے گی کا تو اس کا بھی بھی اثر ہے کہ نور نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے اور اگر غیر ضروری منفعت فوت ہوجا وے گی کا تو اس کا بھی بھی اثر ہے کہ نور نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے اور اگر غیر ضروری ہے تو نور گھٹتا ہے گر ظلمت بیر انہیں ہوتی۔

جسم کوکیا دخل ہےروح کے ترقی وتنزلی میں

فرمایا کہ عبادات جسمانی خود شرط ہیں۔ ترقی روح کی اور وہ عبادات موتوف ہیں تعلق جسمی پر پس جسم اگر متبوع ہوتو وہ مانع عن الآخرۃ ہے روح کے لئے۔ اور اگر تا ابع ہوتو وہ موصل الی الآخرۃ ہے۔

ادا ئيگى قرض كالتيح طريقه

سسی نے ادا نیگی قرض کے لئے کوئی موثر وظیفہ پوچھا تھااس پرفر مایا کہ دعا ہے زیادہ کوئی وظیفہ موٹر نہیں ۔

سالك كوكام لكناج بيئ نمتمني حظوظ كابهونه بيد تكھے كه يجھ بهوايانہيں

 کے اپنے کوجس کے سپر دکیا ہے اس پر بغیر اعتماد اور انقیاد و اعتقاد کئے کام نہیں چل سکتا۔ جب جانبے والا ہیے کہ زما ہے کہ کام ہور ہاہے بس اطمینان کرنا چاہئے۔

یا کول برطعنه زنی کی مذمت

ابل الله برطعة زنى كم تعلق بيدونول شعر بير هے۔

تادل صاحبے نامہ بدرد

نیج قومے را خدا رسوا نہ کرد چوں خدا خواہد کہ بردہ کس درد

ميلش اندر طعنه پاكان برو

اہل ماطل کے بھی تکفیری ممانعت

فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اہل باطل کے تکفیر کا ذکر تھا
اس روز جوش میں شان رحمی کا ظہور ہور ہا تھا۔ یہاں تک فرمایا کیا کا فرکا فرلئے پھرتے ہو
قیامت میں دیکھو گے کہ ایسوں کی مغفرت ہوگی جنہیں دنیا میں کا فرقطعی کہتے ہواور واقع
میں وہ کا فرنہ ہول کے مگر نہا بت ضعیف الایمان ہوں گے۔ پھر فرمایا لیکن اگر ڈرانے
دھرکانے کے لئے شرکی انظام کے لئے کسی وقت کا فرکہ دیا جاوے تو اس کا مضا کفتہیں
اس میں انظامی شان کا ظہور ہوگیا۔

اعتراض برمعلم مصرطريق ہے

فرمایا کہاں طریق میں سب ہے زیادہ جومفنر چیز ہے وہ معلم پراعتراض ہے اس کا ہمیشہ خیال جائے۔

خدا کی محبت کے آثار

فرمایا کہ اللہ ہے محبت رکھنے والائسی کا فرنسی کتے کے ساتھ بھی مظالم کو گوارانہ کرے گا۔ وجھی کا علاج

فرمایا که وہمی کے لئے بڑی دواحلال غذا کا کھا ناہے کیونکہ وہ باطن کومنور کرتی ہے اور جب باطن منور ہوجا تاہے تو آ دی جن اور باطل میں تمیز کرنے لگتا ہے۔

### مدعی نبوت کومسلمان کہنا بھی کفر ہے

فرمایا کہ خاتم الانبیاء سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت کو ولی کہنا بلکہ صرف مسلمان کہنا ہوں کہ خاتم الانبیاء سلم اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت کو ولی کہنا جاتو ہمی کفر ہے اور جب مرزا (غلام احمد) صاف اسپنے کو نبی بلکہ انبیاء سے بھی افضل کہتا ہے تو اس کو دلی ماننا ان سب باتوں میں سچاماننا ہے اور دعوی نبوت میں اس کو سچاماننا کفر ہے خوب سمجھ لو۔

# گناه کاعلاج گناه سے پاخانہ کو پییٹا ب سے دھونا ہے

فرمایا کہ صوفیوں کو اکثر اوقات اس میم کا دھوکہ ہوتا ہے کہ اگر عجب پیدا ہوتا ہے تو اس کا علاج کسی گناہ سے کیا جاتا ہے اور مسلحت سے بھی جاتی ہے کہ ایسا کرنے ہے ہم اپنی نظروں میں گناہ کا دور ذکیل رہیں گے اور اس سے عجب کی جڑ کٹ جائے گی لیکن بیتو ایساعلاج ہے جیسا کہ کوئی شخص اینے بدن سے یا خانہ کو پیشا ہے دھونے گئے۔

آ ثار خشوع: فرمایا که خشوع و تواضع کے آٹاریہ ہیں کہ جب چلے گردن جھکا کر چلے۔ بات چیت میں معاملات میں بختی نہ کرے۔غصہ اورغضب میں آپے ہے باہر نہ ہو۔ بدلہ لینے کی فکر میں نہ رہے وغیرہ وغیرہ۔

## اعتدال ہی میں دوام ہے

فرمایا کے محققین تمام عبادات وعادات میں اعتدال کی رعایت رکھتے ہیں اور اس پر دوام کی امید ہوسکتی ہے جودین میں مطلوب ہے۔ باقی غلوسے ملال اور کلال پیدا ہوتا ہے اور اس ہے بھی ترک عمل کی نوبت آ جاتی ہے غلوفی الحال توعمل کی تکثیر ہے اور فی المال عمل کی تقلیل۔ سے بھی ترک عمل کی نوبت آ جاتی ہے غلوفی الحال توعمل کی تکثیر ہے اور فی المال عمل کی تقلیل۔

# صوفيه كوعلم سے زيادہ اہتمام عمل كا ہوتا ہے

فرمایا کے صوفیہ علم کے اہتمام سے زیادہ عمل کا اہتمام کرتے ہیں۔ چنانچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے امت میں تمہار ہے متعلق ان چیزوں سے زیادہ اندیشہ نہیں کرتا جس کا تم کو علم نہیں کیونا ہی ہوجاتی ہے وہ بے باکی کی دلیل نہیں اس لئے جس کا تم کو علم نہیں کیونکہ علم کی کمی میں جوکوتا ہی ہوجاتی ہے وہ بے باکی کی دلیل نہیں اس لئے جرم خفیف ہے لیکن مید میکھو کہ جن چیزوں کا تم کو علم ہے ان میں تم کیسا عمل کرتے ہو۔ اس

حدیث کی تفریع میں حضرت فشری نے تشریح کی ہے کہ جننی نظر عالم کی دقیق و حدید ہوگ مواخذہ بھی اتنا ہی شدید ہوگا۔للہ اکسی عالم کوفرح نازمناسب نہیں بلکہ خشیت و ہیئت سے اس کی تعدیل مناسب ہے۔اس وفت وہ البنة فرح نیاز کامشخق ہوگا۔

## ایمان برتفنر برگی ایک بروی دولت

فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ تقدیر پرایمان رکھناسب افکاروغموم کودور کر دیتا ہے۔ س

#### اخلاق كي حقيقت

فرمایا کراخلاق کی حقیقت سے ہے کہ ہم ہے کی کوئسی متم کی ایذائے ظاہری یا باطنی حضور یا غیبت میں ندینجے۔

### طريقة معتدل درترك اسباب

فرمایا کہ نہ دعا کے بھروسے اسباب کو جھوڑے اور نہ اسباب میں ایسا انہاک ہو کہ مسبب الاسباب پر نظر نہ رہے۔ اعتدال اصل طریقہ نبویی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور بیر بدول تحصیلات و تبحرعلوم دین کے حاصل ہونا مشکل ہے آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہے تو یہاں تک اس اعتدال کا پینہ چلتا ہے کہ ججزات میں بھی جو کہ بالکل خرق عادت ظہور میں آتے ہیں ان میں بھی تدبیراور اسباب کی صورت کو کھوظ رکھا گیا ہے چنانچے حضرت جابر گئی دعوت کا قصہ جو جنگ احزاب میں خندتی کھود نے کے وقت ظہور میں آیا اس کا شاہد کی دعوت کا قصہ جو جنگ احزاب میں خندتی کھود نے کے وقت ظہور میں آیا اس کا شاہد ہے۔ آپ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ ہانڈی چو لیے پر سے مت اتار تا پھر اس میں آتے رہی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ ہانڈی چو لیے پر سے مت اتار تا پھر اس میں آتے رہی میں آتے رہی می خوراک لئنگر کے لکھ کو کی خوراک لئنگر کے لئنگر ک

## بعض وہ سور تنیں جس میں فتو کی پڑمل انسب ہے تقویلی پڑمل کرنے ہے

فر مایا کہ تھم شرعی ہے ہے کہ اگر تقویل سے سی خاص درجہ بڑمل کرنے سے دوسرے کی دل شکنی ہوتو فتویل بڑمل کرنا جا ہے ۔ایسے موقع پر تقویل کی تفاظت جا کرنہیں ۔ چنا نچے کسی چیز کے نہ لینے میں اگرا پی عزت ہوا درا پنے بھائی کی ذلت ہوا در لینے میں اپنی تو ذلت ہولیکن بھائی کی عزت ہوتو بھائی کی عزت کوتر جیح دے یعنی اپنی آ بر دوعزت کولات مارے ادرا پنے بھائی کی بات کواونیجار کھے بیایٹارنفس ہے۔

#### حقيقت كبراوراس كاعلاج

(الف) گومیرےاندر بیکمال ہے گرمیرا پیدا کیا ہوانہیں حق تعالیٰ کاعطافر مایا ہوا ہے۔ (ب)عطابھی کسی استحقاق ہے نہیں ہوا بلکہ محض موہبت اور رحمت ہے۔ ( میں میں سیسی میں میں میں میں میں میں میں میں میں ا

(ج) پھرعطاکے بعداس کا بقاءمیر ےافقیار میں نہیں بلکہ حق تعالیٰ جب جا ہیں۔ (د) اور گواس دوسر سے خفس میں فی الحال بیکمال نہیں ہے مگر فی الممال ممکن ہے کہ میرے کمال سے زیادہ اس کو بیکمال اس طرح ہوجادے کہ میں اس کمال میں اس کامختاج ہوجاؤں۔ (ہ) اوراگر فی المال کماں نہ بھی ہوجیہا لبعض اوقات ظاہری اسباب ہے اس کا گمان غالب ہوتا ہے تو فی الحال ہی اس شخص میں کوئی کمال ایبا ہو جو مجھ ہے بختی ہواور دوسروں پر ظاہر ہو یاسب ہی ہے بختی ہواور حق تعالی کومعلوم ہوجس کے اعتبار سے اس کے اوصاف کا مجموعہ میرے اوصاف کے مجموعہ ہے اکمل ہو۔

(س) اگرکسی کے کمال کا بھی اختال قریب ذہن میں ندا و سے تو اس اختال کو ذہن میں حاضر کرے کہ شاید بیٹلم الٰہی میں مقبول ہواور میں غیر مقبول ہوں یا اگر میں بھی مقبول ہوں تو یہ مجھ سے زیادہ مقبول ہوتو مجھ کو کیاحت ہے کہ اس کو حقیر سمجھوں۔

(و) اوراگر بالفرض سب امور میں ہے جھ ہے ہی ہے و ناقص کا کامل پر قل ہوتا ہے جیسا کہ مریض کا حجے پر مضعیف کا قوی پر فقیر کاغنی پر ۔ تو جھے کو چاہئے اس پر شفقت و ترجم کروں اس کی تھیل میں کوشش کروں اورا گر کسی طرح قدرت ندہویا ہمت ندہویا فرصت نہ ہوتو د غائے تھیل ہی تھیل ہی تھی ۔ اور اس خیال کے بعد تھیل میں سعی شروع کر دے تو اس تدبیر ہوتو د غائے تھیل ہی تھیل اور تربیت ہوجاتی ہ

(ز) یہ بھی نہ ہوتو اس کے ساتھ لطف واخلاق کے ساتھ بھی بھی بات چیت کرلیا کرے اس کا مزاج ہو چھ لیا کرے۔ اس سے جانبین سے تعلق ہوجا تا ہے اورا پسے تعلق کے بعد تحقیر معدوم ہوجاتی ہے البنداگر وہ تحق ایسا ہے کہ شرعا اس سے بعض رکھنا مامور یہ ہے تو تد ایر ذکورہ میں سے بعض کا استعال اس عارض کے سبب نہ کیا جاوے گا گر بعض کا بھر بھی بخض کا بھر بھی بغض کے سبب نہ کیا جاوے گا گر بعض کا بھر بھی بغض کے سبب نہ کیا جاوے گا گر بعض کا بھر بھی بغض کے سبب نہ کیا جاوے گا گر بعض کا بھر بھی بغض کے سبب نہ کیا جادے گا گر بعض کا بھر بھی بغض کے سبب نہ کیا جادے گا گر بعض کا بھر بھی بغض کے سبب نہ کیا جادے۔

ریسب کلام تو تکبر کے متعلق تھا اور عجب میں صرف ایک قید کم ہے۔ باتی سب اجزاء وہی ہیں یعنی اس میں دوسروں کو چھوٹا سمجھٹانہیں صرف اپنے کو بڑا سمجھٹا اس میں بھی حقیقت اور صورت ویسے ہی درجے ہیں اور وہی احکام ہیں اور معالجات مذکورہ میں سے جن میں سے دوسرے کا تعلق نہیں وہ سب معالجات اس میں بھی ہیں۔

اورحب جاه كاحاصل بيهب كهجيهااسيخ كواسية دل مين برواسجه اس كي بهي كوشش كرتا

ہے کہ دوسرے بھی مجھ کو برواسم بھیں اور میرے ساتھ عیم واطاعت وخدمت کا معاملہ کریں چونکہ اس کا منشاء بھی تکبریا عجب ہی ہے اس لئے اس کے اقسام واحکام و درجات ومعالجات وہی ہیں جو كبرينس گزرے اور ريا كا حاصل بيہ ہے كەسى عمل دينوى يا دينى كولوگوں كى نظر ييس برائى حاصل کرنے کا ذریعہ بنادے۔ کبروعجب جاہ میں میدزریعہ بنائے کی قید نتھی چونکہ ریکھی کبروعجب ہی ے بیدا ہوتا ہے اس میں بھی سب وہی ورجات واقسام واحکام ومعالجات ہیں۔اور بیسب احکام کلی ہیں بھی بھی خصوصیت مقام ہے بعض نئ صورتیں یانئے معالجات بھی ثابت ہوتے ہیں جو مرنی کی رائے سے متعین کئے جاتے ہیں۔اور خلت ایک طبعی انتباض ہے جو خلاف عادت کام كرنے ہے ياحالت پيش آنے ہے بلااختيارنس پر دار دہوتی ہےادرسا لک کوبعض اوقات غايت احتياط كيسبباس يرشبه وجاتاب كبروغيره كأمكرواقع مين وه كبزبين موتااورمعياراس كابيب كه جس طرح میخص ایک ادنی یا خسیس کام کرنے سے شرما تا ہے اگر کوئی شخص اس کے ساتھ عایت درجه کی تعظیم و تکریم کامعاملہ دل ہے کرے تب بھی اس کواہیا ہی انقباض ہوتا ہے یانہیں۔ اگر ہوتا ہے تو خلت ہے ورنہ کبریہ تواس کی حقیقت ہے جوغیرا ختیاری ہونے کے سبب مذموم نہیں۔اور ا یک بیصورت ہے کہ واقع میں تو کبروغیرہ ہے مگرنفس نے تاویل کر کے اس کو خجلت میں داخل کر تے تسلی حاصل کر لی بیا ختیاری ہونے کے سبب مذموم ہے بلکہ دوسرے ذمائم مذکورہ سے اہم ع کیونکہ تاویل کرکے غیرمباح کومباح بنایا ہے جواعلیٰ درجہ کی تلبیس و تدلیس ہے۔ تواوراقسام میں تو حقیقت مذموم تھی اورصورت غیر مذموم اوراس میں باعکس جیسامع الدلیل گزر چکاہے۔

اب اخیر میں ایک معالجہ ممتد ہ ذکر کرتا ہوں کیونکہ معالجات مذکورہ وقتی تھے۔ جن پراثر گارسوخ نہیں ہوتا۔ الانا در اُاور مبتدی کوایک معتد بہا مدت کا اس معالجہ کی ضرورت ہے وہ یہ کہ بہ تکلف اور ضائع واطوار وعا دات قلیل الجاہ لوگوں کے اختیار نہ کر ہے جس سے تواضع کی شہرت ہو جادے یعنی وہ امور اختیار کئے جاویں جس سے ایک گونہ نفس کو انقباض ہو مگر دوسروں کی نظر میں وہ قابل التفات نہ ہوں جس سے شہرت تواضع کا احتمال ہو۔

## تزئين ميں اعتدال محمود ہے

ایک عورت نے لکھا کہ حضرت اقدس میرا دل بیرچا ہتا ہے کہ اچھے اور صاف ستھرے

کیڑے پہنا کروں اللہ تعالیٰ نے دے بھی رکھا ہے اور نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ میرے شوہر خوس اور بیرے نوبر اور میرے شوہر بھی یہ چاہتے ہیں گرمرض یہ ہے کہ جب کسی عورت کوکوئی عمد اس میں اور میرے شوہر بھی ہوں دل یہ چاہتا ہے کہ اس ہمی کا میں بھی لےلوں۔ اکثر تو خاموش رہتی ہوں گر بھی فرمائش بھی کر دیتی ہوں اور بھر ل بھی جا تا ہے اگر یہ مرض ہوتو علاج ارشاد فرمادی فرمایی کہ فرمادی فرمایی کہ درج ہیں افراط و تفریط فدموم ہے اور اعتدال محمود ہے۔ صورت فہ کورہ بیں اعتدال میں ہے کہ کسی کود کھ کر اس وقت مت بتاؤ ۔ اگر تو قف کرنے سے صورت فہ کورہ بیں اعتدال ہی ہے کہ کسی کود کھ کر اس وقت مت بتاؤ ۔ اگر تو قف کر نے سے دبین ہو اور اگر نہ نگلے تو جس وقت نے کیڑوں کے بنانے کی ضرورت ہو اس وقت نے کیڑوں کے بنانے کی ضرورت ہو ۔ اس موت تک طبیعت مشغول رہے گی تو پہند کے وقت خرید کر رکھ لو مگر بناؤ ہمت ۔ بناؤ اس موت جب نے کیڑوں کے بنانے کی ضرورت ہو ۔ تا کہ اس کے عوض کا کیڑا ہے جاد ہے کہ شوق بھی لورا ہوجاوے اور اقتصاد بھی فوت نہ ہو ۔ تا کہ اس کے عوض کا کیڑا ہے جاد ہے کہ شوق بھی لورا ہوجاوے اور اقتصاد بھی فوت نہ ہو ۔ اورا گر تہارے شوہرتم کو علادہ ضروری نان ونقد کے جیب خرج کے دواسط کی جود ہے ہوں تو بھر اس انتظام میں انتظام میں انتظام اور اضاف کیا جاوے کہ رائیا کہ ایکٹر ااپ جب جب خرج کی رقم سے خریدونا کہ نس میں مصور رہے ۔ کر ایسا کیڑا ایس جد جب خرج کی رقم سے خریدونا کہ نس میں مصور رہے ۔ کر ایسا کیڑا ایس جرج کی رقم سے خریدونا کہ نس میں مصور رہے ۔ کر ایسا کیڑا ایس جرج کی رقم سے خریدونا کہ نس میں مصور رہے ۔

## طلب رضانيخ خلاف اخلاص نهيس

فرمایا کہ تعلق فی اللہ والے کی رضا کا قصد اللہ ہی کے رضا کا قصد ہے اور وہ عین اخلاص ہے مثلاً شیخ کے خوش کرنے کے لئے تہجد پڑھنا خلاف اخلاص نہیں۔

## صحبت حرام كي صورت

فرمایا کہا گرا پی بیوی کے پاس ہواور صحبت کے وقت کسی احبیہ کا قصدا تصور کرے تو وہ حرام ہوگا۔

قدرت کے وقت قبال اور بجز میں صبر شرعی دستورالعمل ہے۔ فرمایا کہا گرفدرت ہوتو قبال اورا گرفدرت نہیں تو صبر شرعی دستورالعمل ہے۔ اور درمیانی صورتیں مثلاً جھوں کا جیل جانا' بلٹنا' بھوک ہڑتال وغیرہ سب نصوص کے مقابلہ میں اجتہاد ہے۔ اجتہادکا حق ہم کوئیں اور نصوص کے خلاف کرنا حرج عظیم ہے۔ یہ سب جیل جانا وغیرہ خودکشی کے مرادف ہے اور اگرخودکشی سے کسی کوفائدہ پہنچ تب بھی تو باوجود موجب فوائد ہونے کے جائز نہیں ہے۔ چہ جائیکہ کوئی فائدہ بھی نہ پہنچ تو اس کا درجہ ظاہر ہے یعنی اگر یہ معلوم ہو جاوے کہ خودکشی کرنے سے کفار پراٹر ہوگا تو خودکشی کرنا کیا جائز ہو جائے گا۔ اگر کوئی نفع بھی خودکشی پر مرتب ہوتو میخود ہی اتنا زبردست نقصان ہے کہ جس کا پھر کوئی بدل بھی نہیں۔ حضرت ہر منفعت کا اعتبار منبیں۔ اس کی تو بالکل ایسی مثال ہے کہ وئی تھی ہول کھے کہ فلال شخص کی جان نے سکتی ہے اگر تم کنوئیں میں گر جاؤ تو اس کی جان نے سکتی ہے اگر تم کنوئیں میں گر جاؤ تو اس کی جان بے سے کہ وض سے کیا کنوئیں میں گر خاجا کر ہوگا۔

### استطاعت لغوبها ورشرعيه كافرق

فرمایا که قدوت علی اصواد المحصم بیسب که جس بین خصم کوکی ضرر معتدبه موادراس کے ساتھ اپنا کوئی ضرر نظینی نه ہواور ظاہر ہے کہ جیل وغیرہ بین اپنا ضرر ہے اوران کا کوئی ضرر معتدبہ نہیں قدرت کی ووشمیں ہیں ایک بیا کہ جوکام ہم کرنا جاہیں اس پرتو قدرت ہے لیکن اس کے کرنے پرقدرت نہیں دوسرے بیا کفعل پر بھی لینے کے بعد جن خطرات کا سامنا ہوگا ان کے دفع کرنے پرقدرت نہیں دوسرے بیا کفعل پر بھی قدرت ہے اور کے خطرات کی مدافعت پر بنظن غالب عادة بھی قدرت ہے۔

قدرت ہے اور کی مرح منکو اُ فلیغیر ہ بیدہ فان لم یستطع فیلسانہ فان کم یستطع فیلسانہ فرضکہ قدرت نہیں ہے۔

قبال اور تد اہیم مختر عدکا فرق

فرمایا کہ جس موقع کے لئے قال شرعاً مقصود اور منصوص ہے وہاں مقصود اور منصوص ہونے کی وجہ ہے اس کا ضرر معتبر نہیں اور بید ابیر مخترعہ (جیل وغیرہ جانا) غیر منصوص ہیں اس لئے اس کے ضرر کود کھا جائے گا وجہ فرق دونوں میں بیہ کے اصل مقصد بیہ ختنہ ندہو قال نے اس کے ضرر کود کھا جائے گا وجہ فرق دونوں میں بیہ کے اصل مقصد بیہ وقت ندنہ ہو قال فتنہ نہیں ہے کیونکہ قال میں طبیعت کیسو ہو جاتی ہے اور سکون ہوتا ہے اور ان امور میں تشتت اور پراگندگی اور اضاعت اوقات ہے۔

#### مسائل زووجهتين

فرمایا کہ مسائل ذوہ جہنین میں اہل اغراض بزرگوں کو ایک رخ دکھلا کراپنے ساتھ کر لینتے ہیں جس کا منشاحسن ظن ہوتا ہے۔ دوسرے رخ کی طرف اس وقت النفات نہیں رہتا لیکن اگر خصوصیت کے ساتھ کوئی شخص ان حضرات کو دوسرا رخ دکھلا کر استفتا کرے تو وہ ضرور نگیر فرماویں گے۔ کیونکہ ان کے عقا تکریجے ہوتے ہیں۔

#### حسدكاعلاج

فرمایا کو کست یادشن کے زوال نعمت سے اگراندر سے دل خوش ہوا گرچہ بظاہر اس سے اظہارافسوں بھی کیا جاوے یہ چونکہ غیرا ختیاری ہے اوراس کو ندموم بھی سمجھا جاتا ہے اس لئے معصیت نہیں۔ البنة نقص ہے اس کا علاج بہ تکلف اس مخص کے لئے وعا کرنا ہے بکٹرت ایسا کرنے سے ان شاء اللہ یہ نقص زائل ہوجاوے گا۔

فرمایا که تدبیر کی حقیقت ہے سبب مرض کا از الداور اختلاج قلب کا سبب ضعف قلب ہے اس کے طریق مختلف ہے اس کے طریق مختلف ہیں مقویات قلب کا از الدجس طریق سے ہو یہی تدبیر ہے۔ اس کے طریق مختلف ہیں مقویات قلب مفرصات قلب کا استعمال ۔ ایسے مریض کو جب کوئی امر خلاف مزاح پیش آ و سے مثلاً بچہ بیمار ہوجاوے یا مرجاوے تو ایسے وقت کسی عاقل کا پاس ہوتا جواس وقت اس کے دل کو بہلا و سے ۔ تسلی آ میز گفتگو کرے برزگوں کے تذکر ہے جن سجانہ تعالی کی محکمت اور رحمت جیسے واقعات کو گوش گزار کر سے ۔ ضروری ہے۔

سَن کی زیادتی سے بیوی کی محبت کم نہیں ہوتی

فرمایا کهن کی زیادتی سے بیوی کی محبت میں کی نہیں ہوتی۔جس چیز میں ن کی زیادتی سے کمی ہوجاتی ہے وہ بیجان نفسانی ہےاور محبت کی خاصیت تو شراب جیسی ہے۔ خود قوی ترمی بود خمر کہن

بيعت كى حقيقت

فرمایا کهاصل بیعت تو انقیاد واعتقاد ہے کہ ایک شخص راہ بتانے والا ہواورتم اس کا

ا تباع لا زم مجھو۔ بیعت صوری کی ضرورت نہیں۔ معصیبت کو طاعت سمجھنا کفر ہے

فرمایا که ایک شخص نظر بدکومفید سمجھتا ہے تا کہ تقاضا فروہ وجاوے تو بیخص گویا معصیت کومقدمہ طاعت کا بتا تا ہے اور مقدمہ طاعت کا طاعت ہے اس لئے گویا وہ معصیت کو طاعت سمجھتا ہے اور بیقریب بکفر ہے۔

## قيامت کی ہيبت

فرمایا کهارے میاں قیامت کے دن انبیاء کا پیتہ پانی ہوجائے گا۔ بیر بیچارے کی کیا<sup>ہستی</sup> ہے۔ حرص کا عجیب وغربیب علا**ح اور اس کا ف**لا سفہ

فرمایا کہ جرص کی حقیقت تو ہداور میلان الی الدنیا ہے اگر اس توجہ کو کی دوسری شے کی طرف پھیردیا جاوے تو توجہ الی الدنیا ندر ہے گی پھرجس چیز کی طرف توجہ کو پھیرا جاوے اگر وہ طبعاً بھی مجبوب ہوتو اس کی طرف توجہ اشد ہوگی اور اس سے توجہ الی الدنیا کا از الہ بھی تو ی ہوگا اور اگر ایسی شے کی طرف توجہ کی جاوے جو طبعاً محبوب نہ ہوتو اس صورت میں توجہ کمزور ہوگی اب مجھو کہ ہر شخص کو حق تعالیٰ کے ساتھ فطری تعلق ہے اور ذات حق کی طرف ہر ایک کو میلان طبعی ہے فقط مسلمان ہی کو بین بلکہ کا فرکو بھی کیونکہ انسان کو جس چیز ہے بھی مجبت ہوتی میلان طبعی ہے فقط مسلمان ہی کو بین بلکہ کا فرکو بھی کیونکہ انسان کو جس چیز ہے بھی تو کس سبب سے ہوتی ہو تا ہو اور وہ میاں ہو کہ اور میں معلوم ہے کہ مید اور میلان حقیقت میں حق تعالیٰ ہی کی طرف ہوتا ہے اور دوسری اشیاء کی اور کہ ہوتا ہے اور دوسری اشیاء کی طرف میلان اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کو بی خبر نہیں ہے کہ میا دوساف حقیقت میں حق تعالیٰ ہی کہ میا دوساف حقیقت میں حق تعالیٰ ہی میں دوساف حقیقت میں حق تعالیٰ ہیں اور دوسری اشیاء کی دوسری وجانا اس لئے ہے کہ لوگوں کو بی خبر نہیں ہے کہ میا دوساف حقیقت میں حق تعالیٰ دی جس دفت یہ محض حق تعالیٰ دی خبر میں دفت یہ محض حق تعالیٰ دی صاحب فضل دکال جیں اور وکلو قات میں محض ان کا خل ہے۔ اس دفت ہر محض حق تعالیٰ دی صاحب فضل دکال جیں اور وکلو قات میں محض ان کا خل ہے۔ اس دفت ہر محض حق تعالیٰ دو میں صاحب فضل دکھال جی اور دوسری ان کا خل ہیں اور وکلو قات میں محض دوساف دی تعالیٰ میں دوسری دوسری ان کا خل ہیں اور وکلو قات میں محسون حقی میں اور وکلو تعالیٰ میں دوسری دوسری ان کا خل ہیں اور وکلو تعالیٰ کی دوسری دوسری دوسری دوسری ان کا خل ہو کی دوسری دوس

ئی کی طرف مائل ومتوجہ ہوگا۔ پس حضور کے علاج کا حاصل بیہوا کہ اپنی توجہ کوئی تعالیٰ کی طرف متوجہ کرئی تعالیٰ جا طرف متوجہ کراور چونکہ تق تعالیٰ سے طبعی تعلق ہے اس لئے بیتوجہ اشد واکمل ہوگی تو جنتی توجہ حق تعالیٰ کی طرف ہوگی اتن ہی توجہ دنیا ہے ہے گی۔

#### تتمه علاج حرص

فرمایا کہ حرص ایک مرض ہے۔اس کے مقتضا پڑمل کرنے اوراس میں زیاوتی کرنے سے تقاضا فرو نہ ہو گا۔ بلکہ دونا بڑھے گا۔ دوسرے میہ کہ اس کا علاج توجہ الی اللہ ہے۔تیسرے بیاکہ اصل علاج خدا کی توجہ ہے جوعادۃ بندہ کی توجہ پر مرتب ومتفرع ہے۔

## عورتول کے عیب اکثر ریہ ہیں

فرمایا که عورتوں کے عیب اکثر میہ ہیں۔

ا - بعض ان نمازوں کی قضاادانہیں کرتیں جو ہر مہینے میں ان سے خسل کی تاخیر کے سبب فوت ہوتی ہیں۔

۲-روزه کے حقوق اوانہیں کرتیں۔فضول اور گناه کی باتوں میں روزہ کو بر باد کرتی ہیں۔
سا- پردہ میں احتیاط کم کرتی ہیں۔ جن عزیز دل سے شرعا پردہ ہے ان کے سامنے آتی ہیں
نیز کا فرعور توں سے جیسے جنگن جماری وغیرہ سے بدن چھپانے کا اہتمام نیں کرتیں۔ چنانچ سراور
سرکے بال اور باز واور کلائی اور پنڈلی وغیرہ ان کے سامنے کھولے رہتی ہیں۔

میں عورتوں میں فرکر اللہ کا روائ بہت کم ہے۔ نماز روزہ کے ساتھ کچھ ذکر اللہ بھی کرنا چاہئے۔اس سے دل کوخدا تعالیٰ کے ساتھ نگاؤ ہوتا ہے اور نماز میں دل لگتا ہے۔ حالاتکہ ان کی طبیعتوں کو ذکر اللہ ہے۔ کیونکہ ذکر اللہ کا اثر ان پرزیادہ ہوتا ہے جن کے قلوب میں سکون و کیسوئی کی حالت ہوادر عورتوں کو بردہ کی برکت سے یہ بات خاص درجہ میں حاسل ہے۔

## علوم جدید کی تعلیم عورتوں کو سخت مصر ہے

فرمایا که عورتول کوعلوم جدیده کی تعلیم دینا ان کوتناه دیر باد کرنا ہے بس ان کوقر آن شریف اور بفلد مضرورت مسائل دیدیہ کی تعلیم دینا چاہئے۔

# علاج مفيده فسادسفرج ميں مال تجارت لے جانے كاتف يلى تكم

فرمایا کے عورتوں کے لئے ذکراللہ کے ساتھ مراقبہ موت کا بیجد مفید ہے۔

ا - فرمایا کهاگراصل مقصود حج ہواور تجارت تا لع ہوجس کی علامت بیہ ہے کہ تجارت کا سامان نہ بھی ہوتا جب بھی ضرور حج کوجا تا تواس صورت میں ثواب حج کم نہ ہوگا۔

۲-اگرنج اور تجارت دونوں کی نیت برابر درجہ میں ہے تو اس حالت میں تجارت جائز تو ہے مگر خلوص کم ہوگا اور جواز کی وجہ بیہ ہے کہ اس نے جج کے ساتھ ایک فعل مباح کو تو منضم کیا ہے فعل حرام کومنضم نہیں کیا۔

۳- اگر تنجارت اصل مقصود ہے اور جج تابع تو اس صورت میں گناہ ہو گا اور بیخص ریا کا رہو گا کیونکہ بیخلوق کو دھو کا دے رہاہے کہ جاتا تو ہے تنجارت کے لئے اور ظاہر کرتا ہے کہ میں جج کو چار ہاہوں۔

۳۶ – اگراصل مقصود حج ہواور زادراہ بقدر کفایت موجود ہوتو افضل ہیہ ہے کہ تجارت کا سامان نہ لیے جادے۔

۵-اگراصل مقصود حج ہوا درزا دراہ صرف بفندر ضردرت ہواور نیت تجارت تا ابع ہے تواس نیت سے کہ سفر میں ہولت واعانت ہوگی مال تجارت لے جانااس کے لئے موجب تواب ہے۔ حرص کی مثال خارش کی سی ہے

فرمایا که بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ ذرا بیٹے کی شادی یا بیٹی کے نکاح سے فراغت کرلیں تو پھرد نیا کے دھندوں کوالگ کر کے اللہ اللہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح بھی ہے جوٹی ہے خارش والا کہا کرتا ہے کہ ذرا تھی ہے جارش والا کہا کرتا ہے کہ ذرا تھی الوں بھر نہ تھی الوک کا ۔ مگر وہ جھتنا تھی التا ہے اتی ہی خارش بڑھتی ہے۔ ایسے ہی آج تو آپ ایک بیٹی کی شادی کا بہانہ کرتے ہیں کل نہ معلوم کتنی بیٹیاں ہوجاویں گی اور تمہاری نہ ہول تا ہے ایک بیٹے میں کہ خردا ترک کا بہانہ کرتے ہیں کل نہ معلوم کتنی بیٹیاں ہوجاویں گی اور تمہاری نہ ہول تا ہے ایک بیٹ تم نہ ہوگا اور وہی حال ہوجاوے گا۔ ہول تم خردا ترک ایں سودا کئم باز چوں فردا شودا امروز را فردا کئم

#### مسلمان ہے ایک سال تک نہ بولنے کا گناہ

فرمایا که حدیث میں ہے کہ اگر سلمان سے ایک سال تک ند بولا جاوے قرق کا گناہ ہوتا ہے۔ مصیبیت کا دستورالعمل

فرمایا کہ شریعت نے مصیبت کے وقت صبر ونخل کی تعلیم دی ہے۔ تدبیر کرؤ دعا کرؤ جوش سے کیا حاصل ۔

## نابالغ بچول سے چندہ لینے کا حکم اور صورت جواز

سی کے مالی کاموں میں برٹر نامناسب نہیں

فرمایا کہ گومیں کسی کے مالی کاموں میں نہیں پڑتا لیکن اس خیال ہے کہ مسلمانوں کا مال ضائع نہ ہوجادے۔اس کام کواپنی طبیعت کے خلاف گوارا کرتا ہوں۔

### تمليك زكوة كي صورت

فرمایا کہ تملیک زکو ق کی صورت ہے کہ کسی غریب آ دی سے کہو کہ مفت کا تواب لیمنا عاہوتو کسی سے روپے قرض کیکر فلاں تیک کام میں چندہ میں دے دوہم تمہارا قرض اوا کر دینگے۔ جب وہ قرض لے کررو پید چندہ میں دے دے تو پھرتم اسکواپنی زکوۃ یا قربانی کی کھال کارو پیددے دوکہلواس سے قرض ادا کردو۔ الدال علی الخیر

فرمایا کہ صورت بالا (مذکورہ نمبر) میں ایک شبہ بعضے پڑھے تکھوں کو یہ ہوا کرتا ہے کہ اس صورت میں اس چندہ کا ثواب تواسی سکین کو ہوگا۔ اور دینے والے کو قرضہ ادا کرنے کا ثواب طعے گا توسمجھو کہ چندہ میں رو پیدتواسی نے دیا مگر چونکہ اس کے دینے کا سببتم ہوئے ور نداس فریب کی کیا ہمت تھی جو چندہ میں رو پیدیتا اس لئے تم کو بھی اس چندہ کا ثواب اس برابر ملے گا۔ خدا تعالیٰ کے یہاں اس قدر رحمت ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم اپنے خزانچی کو کہو کہ مارے دو پیدی سے کہ اس خزانچی کو کہو کہ کا۔ خدا تعالیٰ کے یہاں اس قدر رحمت ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم اپنے خزانچی کو کہو کہ مارے دو پیدیں سے اتنا فلال شخص کو دے دو تو مالک کے برابر خزانچی کو کھی ثواب ملے گا۔

وین کے کام میں دینا خدا کورینا ہے

فرمایا کہ چندہ دباؤ ڈال کر ہرگز نہ لو۔خدا کے دین کے کام بھی رکے نہیں رہتے دین کے کام میں دینا خدا کو دینا ہے اور خدا کوئٹی کی ضرورت نہیں اس لئے خدا کے تھم کے خلاف مت کرو باقی دینے کی ترغیب اس لئے دی گئی ہے کہ اس میں ہمارا نفع ہے کہ صدقات بڑھائے جادیں گے اور ہمارے لئے آخرت میں خزانہ جمع ہو جاوے گا ورنہ جس کا جی چاہےامتحان کرلے کہ خدا کا کام کس کے دیئے نہ دینے پرموقوف نہیں رہتا وہ ہوکررہتا ہے البعد نہ دینے سے تم خود خیر ہے محروم رہ جاؤگے۔

## مواساة كىترغيب

فرمایا کہ شریعت نے دوسرے کے دکھاور تکایف میں مدد کرنے کا نہا بت اہتمام کے ساتھ تھم کیا ہے۔ گرافسوں ہمیں آئ کل بالکل اس کی پرواہ نہیں کہ دوسرے کونفع پہنچاویں ایسے بخیل اورا لیسے خود غرض ہوگئے ہیں کہا ہے لئے توسب بچھ سامان کر لیتے ہیں جو تہ کا بھی اناج کا بھی کپڑے کا بھی گئر مطلق نہیں کرتے کہ مررہے ہیں یا تمکین ہیں۔ اناج کا بھی کپڑے کا بھی گئر دوسروں کی فکر مطلق نہیں کرتے کہ مررہے ہیں یا تمکین ہیں۔

#### مواساة يربعض اعتراضات كاجواب

فرمایا کہ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ صاحب کہاں تک رحم کریں۔ ہزاروں قابل رحم ہیں۔ ماشاءاللہ ہڑی اچھی بات ہے بعنی آگرسب پر رحم نہ کرسکیس تو دس پر بھی نہ کریں۔ میہ سب نہ کرنے کے بہانے ہیں۔

#### اتفاق كاراز

فرمایا کہا تفاق ہوتا ہے دوسرول کوآ رام پہنچانے ہے۔اگرمسلمان اس کا خیال رکھیں کہ دوسروں کونفع پہنچایا کریں توسب متفق ہوجا ویں۔اب تواپن اپنی دفلی اورا بناا پناراگ۔

## اگرنیتاللہ کے واسطے ہوتونا گواری کیساتھ دینے میں زیادہ تواب ہے

فرمایا کہ بعض آ دی کہا کرتے ہیں کہ جب اندر سے دینے کا شوق نہ ہوا تو تواب کیا خاک ہوگا۔ مگر صاحبوا گرنیت اللہ کے واسطے ہوتو نا گواری میں بھی تواب ہوتا ہے بلکہ اس صورت میں زیادہ تو اب ہوگا کہ دل نہیں جا ہتا مگر دل پر جرکر کے دے رہا ہے۔ اس قاعد سے سے اگر کسی نے بکرا ہت بہتم کے سر پر ہاتھ ڈالا اور دل میں نفرت ہے تواس صورت میں زیادہ تواب ملے گا کہ نفس تو قبول نہ کرتا تھا مگرتم نے دین کا کام مجھ کرکیا۔ تواس کا خیال نہ کرو کہ اگر دل میں شکھنگی نہ ہوتو تو اب نہ ہوگا۔ بلکہ کرواور زبر دئی کرو گفع مطلوب مرتب ہوگا۔

## حق كامدارعلاقه برج اسلعُ سب سيزياده حق اين جان كاب

فرمایا کہ جتنا جس چیز سے تعلق زیادہ ہوتا ہے ای قدراس کا حق زیادہ ہوگا اور جس قدرتعلق کم ہوگا او عدل وانصاف کا مقتضا ہے ہے کہ جس چیز سے تعلق زیادہ ہوسب سے زیادہ اس کے حق کی رعایت کی جاوے۔ اس کے خلاف کر ناظلم ہے۔ اب سمجھو کہ دنیا والوں میں سب سے زیادہ حق انسان پراپی جان کا ہے جوکوئی دوسر سے کی ہمدردی میں کہ دنیا والوں میں سب ہوکر خود گہنگار ہے اس نے بڑی جان کا ہے جوکوئی دوسر سے کی ہمدردی میں کم معصیت کا مرتکب ہوکر خود گہنگار ہے اس نے بڑی جات کی اور دوسروں کو فق پہنچایا تو کی بروے حق کو تا دا کیا۔ مثلاً خاوت کی چوری کی اور دوسروں کو فق پہنچایا تو اس کو ہمدردی نہیں گے جوہم میں اس کو ہمدردی نہیں گے جوہم میں اس کو ہمدردی نہیں گے جوہم میں اس کو ہمدردی نہیں گے جوہم میں

ہوجاوے۔اگرکوئی بے تمیز پاؤ بھر کی جگہ آ دھ میر کھالیوے اوراس پر بھی بس نہ کرے حتیٰ کہ ساتھ کے ساتھ نگلنے لگے تواس کوکوئی کھانا نہ کہے گا۔ سب بے تمیزی کہیں گے اوراس کھانے کوز ہر مجھیں گے۔ کیونکہ بہیٹ میں رہتانہیں اور مصر ہور ہاہے۔

## بےدردی جانور کا خاصہ ہے

فرمایا که بیتوجانورکاخاصه ہے کہایک کومراد کیھ کربھی بے فکری ہے کھیت کھا تار ہتا ہے۔ مصیبہت کی تعریف

فرمایا کہ جوبات اپنے کونا گوارگز رے وہی مصیبت ہے اور اس پراناللہ پڑھنا تواب ہے۔ عورت کو چندہ وغیرہ میں شوہر سے اجازت لینا منا سب ہے

فرمایا که عورتول کوجائز نہیں ہے کہ شوہر کی چیز بلاا جازت چندہ میں دیں اور جو چیز ان کی ملک ہواگر چہ بلاا جازت اس کا دینا جائز ہے مگر حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ عورت شوہر سے مشورہ کر کے دے۔

روز گارے درین بسر بردیم بر رسولان بلاغ با شد و بس ما نصیحت بجائے خود کردیم گرنیابد بگوش رغبت سس منتهی کی تعریف

فرمایا کمنتی اورکامل کی تعریف بیہ ہے کہ اس کواپیا ملکہ عطا ہوجادے کہ جس کی وجہ سے نفس کو مغلوب رکھنے پرقا در ہوجاد ہے اور شیطان اس کواز جارفتہ نہ کر سکے اور نہ خود بنی میں مبتلا ہو۔

#### مدارات اور مدامنت

فرمایا کہ مداراۃ کا حاصل اہل جہل کے ساتھ رمی کرنا ہے کہ وہ دین کی طرف آجادیں اور اہل شرکے ساتھ نرمی کرنا تا کہ ان کے شرسے حفاظت رہے اور دونوں امر مطلوب ہیں۔اول تو خود دین میں مقصود ہے اور ٹانی مقصود میں معین ہے۔ کیونکہ کی شریر کی ایڈ امیں جتلا ہوجانے سے احیاناً طاعت میں بھی اورا کثر تبلیغ میں بھی خلل پڑجا تا ہے اور مداہنت بددینوں کے ساتھ نرمی کرنا ہے تا کہ ان سے

### مال وجاه کا نفع حاصل کرے اور مدارا ۃ حصرات صوفیہ کے خاص اخلاق ہے ہے۔ البذاذة كى حقيقت

فرمایا که حدیث میں ہے البذاذة من الایمان نعی ترک زینت ایمان کے شعبول میں ہے ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ موس کی تمام توجہ آخرت کی طرف رہتی ہے تو اس کی تزیمین کی طرف كب توجه بوكى اوراس تقرير يجي معلوم بوكيا كدمراداس زينت كاترك بي جس ميل توجهاور وقت صرف كياجاوے \_اگر بدون خاص اجتمام كے زينت كإسامان عطام وجاؤ بي تو وہ زینت ندموم نہیں بلکہ اس ہے اعراض کرنا اظہار ہے زمد کا جوابک شم کی ریا ہے۔خصوص جَبَدِيرَ كِ زينت مِن خاص اہتمام كرنا پڑے جول ہوجاوے توجہ الى الاخرة ميں يتوجس علت ے زینت مذموم ہوئی تھی وہ علت ترک زینت میں بھی مختق ہوگئی اس لئے اب اس طرح کی ترک زینت مذموم ہوجادے گی جس کی طرف عارف شیرازی اشارہ فرماتے ہیں۔ اے بساخرقہ کہ مستوجب آتش باشد نقاصونی نه به مه صافی و یعش باشد تكر چونكه اكثر عادة زينت مختاج ابهتمام موتى ہے ترک زينت مجتاج ابهتمام نہيں موتى

اس لئے ترک زینت کی مدح فرمائی گئے۔

## نے آنے والول کوآ و بھگت سے لیا کرو

فربایا کرمدیث میں ہے بالداخل وحشة فتلقوه بموحباً لین نئے آنے والول کو (اجنبیت کے بب) ایک قتم کی جیرت زدگی لینی بدحوای ہوتی ہے (اس لئے بعضی ضروری با تیں اس کے ذہن میں نہیں آئیں اینے ہر قول اور ہر فعل میں چکر اجاتا ہے ) سواس کو آؤ مجلکت ہے لیا کر ور تا کہ طبیعت مانوس ہوکر کھل جاوے اور حواس بجا ہوجاویں اور ہر قول و فعل کا موقع سمجھ سکے پھرنہ خود پریشان ہونہ دوسرے کو پریشان کر سکتے )۔ (اس حدیث کو د مکھ کر حضرت والا نے اپنے ایک ضابطہ کامعمول بدلایا یعنی پہلے بیضروری سجھتے سے کہ آئے والاخود ایٹا اور این حاجت کا ضروری تعارف کرادے۔اب معمول کرلیاہے کہاس کامقام آبداور غرض اور اس مقام پر جومشغله تفایو چھے لیتے ہیں اس ہے ضروری حالت معلوم ہوجاتی ہے اور وہ مانوس ہوجا تا

## ہے پھرجانبین سے تعین طریق معاملہ میں رعابت ہوتی ہے۔ (ازجامع) برزر گول کوکوئی نہ کوئی تکلیف ضرور ہوتی ہے اس کے معنی

فرمایا کہ حدیث بیس ہے البلاء الی من یعسن اسوع من السیل الی منتها لیعنی جیسا سیلاب اپنی منتہا کی طرف دوڑتا ہے بلااہل احسان بیخی اہل اخلاق کی طرف اس سے بھی زیادہ دوڑتی ہے۔ مشہور ہے کہ بزرگوں کو کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور رہتی ہے یہ حدیث کا ماخذ ہے اور وجہ اس کی ہیہ کہ اللہ تعالی کوان کا اجر بڑھانا ہوتا ہے اگر بلانہ ہوتو وہ اعمال کر سکتے اور اعمال کر سکتے اور اعمال کر سکتے اور اعمال کا اجرتو حاصل کر سکتے ہیں مگر بلاومصیب پر جواجر ملتا ہے اس کو کیسے حاصل کر سکتے اور بلاسے مرادا گر بلائے ظاہری ہوجیسا کہ متبادر یہی ہے تب تو بیا کشری ہے کا نہیں کیونکہ جن بررگوں میں ضعف طبیعت کے سبب جو کہ فطری ہے تمل نہیں ہوتا اور بلا کے لئے مصر ہوتی بررگوں میں ضعف طبیعت کے سبب جو کہ فطری ہے تمل نہیں ہوتا اور بلا کے لئے مصر ہوتی ہیں اورا گر بلاسے عام مراد ہو کہ بلائے باطنی کو بھی شامل ہوتو ہے اللہ تعالی ان کو محفوظ در کھتے ہیں اورا گر بلاسے عام مراد ہو کہ بلائے باطنی احوال سب اہل طریق کو ایسے پیش آئے ہیں کہ دوسر اخفی ان کا تحقیل نہیں ہوتی کے سب جو کہ قطمت ای کوئی نے کہا ہے۔

اے را فادے بیاشکتہ کے دانی کہ جیست حال شیرانے کہ شمشیر بلا برسرخورند

ای لئے حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ یبغص المحبر السمین بعنی اللہ تعالیٰ موٹے عالم کو پہند نہیں فرماتے اس میں مرادوہ فربری ہے جو بے فکری ہے ہو کیونکہ جوشخص عالم ہوکر آخرت ہے بے فکر ہوگا وہ ضرورمبغوض ہوگا۔

# اموراختيار بياورغيراختيار بيكاحكم ادرحزن كاقسام

فرمایا کہ حدیث میں ہے تبعد المؤمن مجتھداً فیما یطیق متلھفاً علی مالا یطیق لیخی تو مومن کواس حال میں پائے گا کہ جومل اپنی طاقت میں ہواس میں کوشش کرتا ہے اور جواپنی طاقت میں نہ ہواس پرافسوں کرتا ہے اس سے دوامر ثابت ہوئے کہا کہ تو یہ کہ امور اختیار ریمیں طاقت اور ہمت اور کوشش سے کام لینا چاہئے دوسرے یہ کہ امور غیر اختیار یہ میں اپنے کونغب میں نہ ڈالنا چاہئے۔اس کے فوت ہونے پر جزن کافی ہے گراس حن کے درجات ہیں ایک جن معتدل جوائی کمل کے محبوب ہونے سے اور اپنے عاجر ہو جانے سے پیدا ہوتا ہے بیتو محبوب کھل حسن کی مجت لوازم ایمان سے ہے اور اپنے بخر کا مشاہدہ عبدیت کا شعبہ ہے۔ دوسرا درجہ جن مضرط ہے جس سے قلب میں پر بیٹانی بیدا ہوکر یاں کا غلبہ اور ہمت میں ضعف ہوجا وے بید مرفع ہے کئی ہے کمل میں جو کہ مقصود تھا۔

انبیا علیہم السلام اور آبا و اجدا دے سیا منے عرض اعمال کی کیفیت

فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ جن تعالی کے روبر وتو پیراور جعرات کے روز بندول کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں اور حضرات انبیاء علیم السلام پر اور باپوں اور ماؤں کے روروبر جعد کے روز پیش کئے جاتے ہیں اور حضرات انبیاء علیم السلام پر اور باپوں اور ماؤں کے روز ویش کئے جاتے ہیں اور باپوں اور ماؤں سے مراواصول ہیں پس داوا پر دادا اورای طرح دادی پر دادی ٹانی پر تانی سب اس میں داخل ہوگئے ) پس وہ (لیعن حضرات انبیاء علیم السلام اور آباؤامہات) ان کی نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں اور خوشی سے ان کے چروں کی چک دمک برور جاتی ہے بی اللہ تعالی سے خوش ہوتے ہیں اور خوشی سے ان کے چروں کی ایڈ امت دو (لیعن جس طرح وہ حسات سے خوش ہوتے ہیں ای طرح سیمات سے آزردہ ایز امت دو (لیعن جس طرح وہ حسات سے خوش ہوتے ہیں ای طرح سیمات سے آزردہ ہوتے ہیں آبی طرح سیمات سے آزردہ ہوتے ہیں تو ان کو اور اسلام ایوں کو تین جس طرح وہ حسات سے خوش ہوتے ہیں ای طرح سیمات سے آزردہ ہوتے ہیں تو ان کو آزارا ہے بدا تمالیوں سے نہ پہنچاؤ)

ا بنی چیز کی حفاظت کا اہتمام شغل مع اللہ کے منافی نہیں

فرمایا کرددیث بین ہے تفقد و انعالکم عنداہواب المساجد لینی مساجد کے دروازوں کے پاس بینی کراپی جو تیوں کی دیکھ بھال کرلیا کرو۔کوئی گندگی وغیرہ تو نہیں گی جس ہے مجد آ اورہ ہوجائے کا اندیشہ ہوف اس سے دوامر مستفاد ہوئے ایک بید کم مجد کی حفاظت کی جاوے گندگی سے اور بیدلول ظاہر ہے دوسرے بید کہ جو تیوں کی حفاظت کی جاوے گذرگ سے اور بیدلول ظاہر ہے دوسرے بید کہ جو تیوں کی حفاظت کی جاوے کہ اپنے بیز کی جفاظت کی جاوے کا کہ دل پریشان ندرہے اس سے مفہوم ہوا کہ اپنی چیز کی حفاظت کا اہتمام کوخلاف طریق جو ایسے مقاوم ہوا کہ اپنی جواہے ایک موجد ایس مرحمیان طریق جواہے ایک جانے ہو ایسے موجد ایس مرحمیان طریق جواہے ایس مرحمیان طریق جواہے ایک موجد ایس مرحمیان طریق جواہے ایس مرحمیان طریق جواہے ایس مرحمیان طریق جواہے ایک مرحمیان طریق جواہے ایک مرحمیان طریق جواہے ایک مرحمیان طریق جواہے ایک مرحمیان طریق جواہے۔

#### وہ لوگ جن کی امداد خدا کے ذیمہ ہووہ کون ہیں

فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ تین ایسے خص ہیں جن کی مدد کرنا خدا کے ذ مہہ۔

(۱) مجاہد فی سبیل اللہ(۲) وہ مکاتب جوبدل کتابت کے اداکرنے کا قصدر کھتا ہو

(m)اوروہ نکاح کرنے والا جوعفت کی زندگی جا ہتا ہو۔

### نا کا می کی صورت میں دوہرااجر ملے گا

فرمایا که حدیث میں ہے کہ کوئی فوج اور کشکر جوخدا کے داستہ میں جہاد کر کے سلامت آ جاوے اور مال غنیمت حاصل کر لے تو اس نے اپنے جہاد کا دو ثلث اجر حاصل کر لیا اور صرف ایک ثلث آخرت میں یاوے گا اور جوفوج اور کشکر ناکام رہا۔ خاکف کیا گیا اور مصیبت پہنچایا گیا تو اس کا اجراخروی تام رہا یعنی آخرت میں پورا اجراس کو ملے گا۔ ف اس حدیث میں سے امر بھی مستفاد ہوا کہ اگر کوئی بعد سعی وکوشش کے طریق سلوک میں ناکام رہا تب بھی اجر آخرت میں ضرور ملے گا بلکہ دو ہرا اجر ملے گا ایک توسعی وکوشش کا دومرانا کا می کا۔

### افاضهاوراستفاضه كي شرائط

فرمایا کہافاضہ ادراستفاضہ کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔اول مستفیض کی طلب بہشرائط کی دوسرے مفیض کے عنایت وسخاوت کی۔

### معاصى اوراعمال صالح كى خاصينت

فرمایا کے معاصی میں قنوط و پاس پیدا کرنے کی خاصیت ہے جبیبا کہ اعمال صالحہ میں رجاء پیدا کرنے کی خاصیت ہے۔ \* وز

## قتلءمه كاحكم تحقيقى

فرمایا کہ من یقتل مؤمنا متعمداً فجزاء ہ جھنم خالداً فیھا ہے قاتل عمد کی توبہ کا مقبول نہ ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ اس میں خلود بدوں قید دوام کے ندکور ہے مدلول آیت گومت دراز کے بعد ہی ہواور جب و مستحق نجات ہے تو اس کی توبہ بھی قبول ہونی

چاہے اس میں عبداللہ بن عباس کا اختلاف ہے کہ ان کے نزدیک قاتل عمد کے لئے توبہ نہیں گرجمہور صحابہ کے نزدیک قبول ہے کھر صحابہ کے بعد تا بعین و نبع تا بعین وائمہ مجتبدین کا اس پراجماع ہوگیا کہ اس کی توبہ مقبول ہوسکتی ہے۔ جبکہ تو اعد شرعیہ سے ہوا اور قاعدہ ہے کہ اجماع متاخرا ختلاف مقدم کا رافع ہوتا ہے لہذا اب بیمسکہ اجماع ہے۔

#### نقا*ئض* جاه

فرمایا کر محققین نے کہا ہے کہاں محق سے زیادہ کوئی احق نہیں جوطالب جا ہو کیونکہ یہ
کمال محض وہمی انتزا کی ہے اور انتزا کی بھی الیہا جو اس محض کے ساتھ خود قائم نہیں بلکہ دوسر سے
کے ساتھ قائم ہے کیونکہ جاہ نام ہے دوسرون کی نظر میں معزز ہونے کا جس کا ہدار محض دوسر سے
کے خیال پر ہے دہ جب جا ہے بدل دے تو ساری جاہ خاک میں ال جاتی ہے۔ مگر طالب جاہ
خوش ہے کہ آ ہاجو لوگ مجھے اچھا کہتے ہیں جیسے چوہا خوش ہوتا ہے کہ منٹے کی دوکان میں میر سے
واسطہ غلمہ آیا ہے جی ہاں ذرا منہ تو ڈالو ابھی چوہا دان آتا ہے جس سے ساری خوشی کرکری ہو
جاوے گی ایس ایک نقص تو جاہ میں رہے کہ اس کا نقع جو حاصل ہوتا ہے دہ محض دہ ہی ہے دہ ایک بڑوائی و
عزت سے نہ گھر میں روپہ آتا ہے نہ جائیدا و بڑھتی ہے محض دل خوش کرلو۔
عزت سے نہ گھر میں روپہ آتا ہے نہ جائیدا و بڑھتی ہے محض دل خوش کرلو۔

#### علاج كلفت

اضافہ جدیدہ اگر کسی نعمت پر کسی کوجلن ہوتو بیسو چنا جا ہے کہ بہت می نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بلااستحقاق مجھ کوالی دی جیں کہ اس کونہیں دیں تو اگر ایک نعمت اس کو دیدی تو رہنج کرنا بے جا ہے اس سے وہ کلفت جاتی رہے گی۔

## تفسير عجيب آيت ان الصلوة تنهيل

فرمایا کہ ان الصلوق تنھی عن الفحشاء والمنکو کی ایک تفیر بی ہی ہوسکتی ہے کہ اہل فشا و منکر کوتمازی کے پاس آنے اور اس کے بہائے سے روک دیتی ہے۔ اس کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذان سے

شیطان گوز مارتا ہوا بہت دور بھاگ جا تاہے۔ برزر گول کی صحبت کا ادنی اثر

فرمایا کہ بزرگوں کی صحبت ہے اگر اصلاح کاملہ نہ بھی ہوتو تم از کم اسپنے عیوب پر ہی نظر ہونے لگتی ہے یہ بھی کافی اور مفتاح طریق ہے۔ اللہ سے میں میں میں میں میں میں میں میں ہے۔

حمایت الہی کے نزول کا رازرسوخ صبروتقویٰ ہے

فرمایا که ملی ان تصبو و او تتقو اگی شرط بتلار بی ہے کہ جمایت البی اسی وقت متوجہ ہوتی ہے جبکہ مسلمان صبر وتقو کی میں راسخ ہوں اور تقو کی کے معنی ہیں احتر ازعن المنہیات اور انتشال اوامر جس میں اخلاص اوراحتر ازعن الریاء وعن شائیة النفس بھی داخل ہے۔

نورفهم كيسے درست ہوتا ہے

فرمایا کہ نورفہم کسی باتی باللہ فانی فی اللہ کی صحبت کے بدول حاصل نہیں ہوتا اس کے بدول علم ایسا ہوتا ہے کہ جیسے طویطے کو بعض لوگ قرآن کی سور تیس بیا فاری جملے بیاد کرا دیتے ہیں۔

### ذبيحه گائے شعائر اسلام ہے اس كا ثبوت

فرمایا که من صلی صلوتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فهذا هو من الذی له ذمة الله و ذمة رسوله ای حدیث بیشوت ذبیحگاؤ کے شعاراسلام ہونے کا طاہر ہوتا ہے کہ ذبیحیتنا بیس اوصاف تحقیص ہے۔ یعنی وہ ذبیحہ جواسلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ ظاہر ہے کہ بجز ذبیحہ گاؤ کے اورکوئی نہیں تو پھراس کے شعاراسلام ہونے میں کیا شہرہا۔

## حج میں گھر ہارکو یا دنہ کرنا جا ہے

فرمایا کہ مدینہ منورہ میں ایک صاحب نسبت بزرگ کی زبان سے اتنی بات نکل گئی تھی کہ شام یا ہندوستان کا دہی یہاں کی دہی ہے اچھا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم رویا بیاعالم واقعہ میں فرمایا کہ نکل جاؤہمارے یہاں سے وہیں جا کررہو جہاں کا دہی اچھا ہوتا ہے صاحبویہ نقصان ہوتا ہے اس دربار میں پہنچ کرا ہے گھر بارکو یادکرنے سے اس سے حضرت عمر جج کے بعد لوگول کو مکہ سے لکا لئے تھے اور کہتے ہتھے یا اہل یمن یمنکم یااهل الشام شامکم و یااهل العراق عراقکم اے یمن والویمن جاؤاوراے شام والوشام جاؤاوراے عراق والوعراق جاؤ۔

تبكيغ كاكام شفقت سيے ہوتا ہے

فرمایا کہ تبلیغ اسلام کا کام زیادہ تر شفقت سے ہوا ہے۔ جس کو امت کے حال پر شفقت ہوگی وہی تبلیغ کے مصائب کوخوش سے برداشت کر شکے گا۔

اسلام كاايك حسن

فرمایا که اسلام کالیک حسن میہ ہے کہ اس کوائی شناخت کیلئے نیزر کی ضرورت ہے نیزور کی۔ حضور کا اینا مال نقسیم کرنے کا راز

فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہال مبارک تقسیم کرنا اپنی تعظیم وعبادت کے لئے نہ تھا بلکہ صحابہ کی محبت پر نظر کرتے ہوئے ان کے نزاع وقبال کے رفع وقع کرنے کے لئے تھا بلکہ صحابہ کی محبت پر نظر کرتے ہوئے ان کے نزاع وقبال کے رفع وقع کرنے کے لئے تھا۔اگر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالول کو دن کرائے تو یقینا صحابہ زمین سے ان کو زگا لئے کی کوشش کرتے اور عجب نہیں کہ قبال کی نوبت آ جاتی۔

تقبيل حجراسود كامنشاءاوراس كاراز

فرمایا کہ تقبیل جمراسودعظمت کی وجہ سے نہیں بلکہ محبت سے ہیں ہیوی بچوں کا بوسہ لیا کرتے ہیں نیزاس میں نفع میہ ہے کہ دہ شاہد ہے گا قیامت میں اسپنے بوسہ دینے والوں کے لئے۔ اجتماع طاہر کواجتماع باطن میں بڑا دخل ہے

فرمایا کماجتاع باطن میں اجتماع ظاہر کو بڑا دخل ہے۔ چنانچے میں کہ صفا کر کہتے ہیں کہ صف غیر نتظم سے استفادہ کو میتانی ہوتی ہے۔ صف غیر نتظم سے استفادہ کو میتانی ہوتی ہے۔ اس کے سود اصفو فکم کا تقم ہے۔ مماز اور غلاموں کا خوب خیال رکھو

فرمانا كمعاشرت مين ايك علم شرى بدب كماسية غلامون كاسترخطا مين روزمعاف

کرواس سے زیادہ خطائیں ہوں تو پچھ ہزا دو۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیت میں فرمایا الصلواۃ و ما ملکت ایمان تھم یعنی نمازاورغلاموں کا خوب خیال رکھو۔ چہا د کی مشر وعیت کی وجہہ

فر مایا کہ اسلام محض اپنی حقانیت ہے پھیلا ہے خصوصاً عرب کی قوم جو جنگ جو <sup>ب</sup>ک میں شہرآ فاق میں وہ بھی اور کسی طرح تلوار کے خوف سے اسلام کو قبول نہ کر سکتی تھی۔ان کے نز دیکے لڑنا مرنامعمولی بات تھی مگر دب کر دین بدلناسخت عیب تھا۔ وہ ملوار کے خوف ہے اسلام نہیں لا سکتے ہتھے اس پر شاید بیسوال ہو کہ پھر جہاد کس لئے شروع ہوا تو خوب سمجھ لو کہ جہاد حفاظت اسلام کے لئے مشروع ہوا ندا شاعت اسلام کے لئے اوران دونوں میں بڑا فرق ہے اور ان دونوں کا فرق نہ جھنے کی وجہ سے لوگ غلطی میں پڑے ہوئے ہیں جہاد کی مثال ایریشن جیسی ہے۔ کیونکہ مادے دونتم کے ہوتے ہیں ایک متعدی ایک غیرمتعدی جو مادہ غیرمتعدی ہوتا ہےاس کوتومحللات اورام کے ذریعہ سے دیا دیا جاتا ہے۔کوئی مرہم لگا دیا مالش کردی جس ہے وہ دب گیاا ورمتعدی مادہ کے لئے اپریشن کیا جا تا ہےاور جس کو چیر کر نکال بچینکا جا تا ہے۔اس طرح دشمنان اسلام دوطرح کے ہیں۔بعض تو وہ جن سے سکح کر کینی مناسب ہوتی ہے وہ صلح کر کےمسلمانوں کوستانا حجھوڑ دیتے ہیں ۔ان ہے سکم اور مصالحت کر لی جاتی ہے۔ بعض ایسے مفسداور موذی ہوتے ہیں کھنگے پر آ مادہ نہیں ہوتے میہ مادہ متعدیہ ہے ان کے واسطے ایریشن کی ضرورت ہے اسی کا نام جہاد ہے۔ پس جہاد سے اوگوں کومسلمان بنا نامقصورنہیں بلکہمسلم**انوں کی حفاظت مقصو**د ہے۔

## محاسن اسلام كاايك اثر

فرمایا کہ محاسن اسلام میں سے ایک امریہ ہے کہ ہر مذہب کا پورااثر اس کے خواص متبعین میں ہوا کرتا ہے لیس خواص اہل اسلام اہل اللہ دعلیاء متقین کا مواز ندو مرے مذاہب کے خواص ہے۔ کہا جاتا ہے کرلیا جاوے اوران کے پاس ایک دوہفتہ رہ کران کی حالت کودیکھا جاوے دعویٰ ہے کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہا ان شاء اللہ خواص اہل اسلام تمام دنیا کے مذہب کے خواص سے افضل ہوں گے۔عبادت

خداوندی محبت الہی ذکر وفکر خشیت ورغبت آخرت کا جواثر ان میں نمایاں ہوگا کسی ندہب کے خواص میں ان کا بہتہ بھی شہطےگا۔اس وقت ظلمت ونور میں کھلا ہوا فرق نظر آئے گا۔

ہر چیز کا اعتدال وہی ہے جواس میں حکم شریعت کا ہے

فرمایا کہ ہر چیز میں افراط و تفریط مناسب نہیں بلکہ تعدیل ہی مناسب ہے۔ اور اثر
تعدیل ہر چیز کا وہی ہے جواس محم شریعت کا ہے۔ مثلاً ہمدردی انجھی چیز ہے اگر اس کا افراط اس
قدر کہ وسوسہ اعتراض فلی اللہ کا بیدا کرنے لگے مناسب نہیں جیسے کوئی بچہ بیار ہے خت روتا چلاتا
ہے اس پر دم کھا کر وعا کرے اور تا خیرصحت سے اعتراض علی اللہ بیدا ہونے لگے کہ حق تعالی
میری دعا کواس بچہ کے حق میں کیول نہیں قبول کرتے یا قبول میں دیر کیوں کرتے ہیں بات یہ
میری دعا کواس بچہ کے حق میں کیول نہیں قبول کرتے یا قبول میں دیر کیوں کرتے ہیں بات یہ
کماس میں بھی حکمت ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ والدین تدبیر کواستعال میں نہیں لاتے
اور حق تعالی کو غیظ آتا ہے کہ میری سنت عادیہ میں بیطل ڈالنا جا ہتا ہے ( کیونکہ حق تعالیٰ کی
سنت عادیہ بھی ہے کہ اختیار اسباب پر مسبب کو مرتب فرماتے ہیں) اور ایسے وقت میں حکم
شریعت کا بھی ہے کہ تدبیر کی جاوے اور تدبیر کے موثر بنانے کے لئے دعا بھی کی جاوے۔

شریعت کا تناع ہربشر پرلازم ہے اور اس کاراز

فرمایا کہ خداکا کلام سب سے زیادہ کائل ہے کیونکہ حالات کاسب سے زیادہ علم ای کو ہے چردہ باختیار مالک ہاور تمام اشیاء میں خودمور ہے کوئی کیفیت اس پر عالب نہیں اس لئے جو تھم اس کی طرف سے صادر ہوگا دہ نہایت کائل ہوگا نہاں کے احکام بہت خت ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کی طرف سے صادر ہوگا دہ نہیت نم ہو سکتے ہیں کیونکہ اس پر کیفیت رحمت عالب نہیں بلکہ وہ باختیار خودہ قبار ہے اور باختیار خودر جیم و کر بھر ہے۔ کسی صفت میں مجبور یا مغلوب نہیں ہیں معلوم ہوا کہ جو کام خداوندی ہے اسکے تمام اخراط و تفریط سے یا کہ ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ تر بعت کا بابند ہونا ہم بشر پر لازم ہے کیونکہ وہ احکام سب کی مصالح کو جائے ہیں۔ نیز ہماری بی حالت مشاہد بابند ہونا ہم بشر پر لازم ہے کیونکہ وہ احکام سب کی مصالح کو جائے ہیں۔ نیز ہماری بی حالت مشاہد ہونا ہم بھر پر الزم ہے کیونکہ وہ احکام سب کی مصالح کو جائے ہیں۔ نیز ہماری بی حالت مشاہد ہونا ہم ہونگہ وہ تھا ہم کو مغلوب کر دیتی ہے اس لئے ہم کو شریعت الی کی بابندی خوروں ہے تا کہ ہم اعتدال پر قائم رہ سکیں۔ واقعی شریعت کی تعلیم میں عابت تعدیل ہے۔ ضروری ہے تا کہ ہم اعتدال پر قائم رہ سکیں۔ واقعی شریعت کی تعلیم میں عابت تعدیل ہے۔ ضروری ہے تا کہ ہم اعتدال پر قائم رہ سکیں۔ واقعی شریعت کی تعلیم میں عابت تعدیل ہے۔ ضروری ہے تا کہ ہم اعتدال پر قائم رہ سکیں۔ واقعی شریعت کی تعلیم میں عابت تعدیل ہے۔

## ختم نبوت کی حکمت

فرمایا کہ میرا تو دل اس سے کا نیتا ہے کہ دوسری شریعتوں کونا کا فی وغیر کامل کہوں نہیں وہ بھی اپنے مخاطبین کے لئے کافی اور کامل تھیں مگر ہماری شریعت مقدسہ اکفی واکمل ہے۔ اور یہی اکمل ہوناختم نبوت کی حکمت بھی ہوسکتی ہے۔

ز فرق تابقدم ہر کا کہ می نگرم کرشہدامن دل می کشد کہ جا اینجا است ادا کئیگی زکو ق کی پیشگی میں حکمت

فرمایا کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ شریعت نے کئی سال کی پیشگی زکو ۃ ادا کرنے کو بھی جا کز کہا ہے اس میں گورقم کثیر کا نکالنا گراں ہوگالیکن بہت بڑا آ رام ہے ہے کہ پانچ سال تک بے فکری ہوجاوے گی دوسرے ہے کہ مال مزکی باتی رہتا ہے تیسرے ہے کہ اگر مال تلف بھی ہوجاوے قد اتنی مقدارز کو ۃ جو پہلے دی گئی وہ تلف ہونے سے نیج گئی اور تو اب کا ذخیرہ ہو گیا۔ چو تھے یہ کہ غریب مسلمان بھائیوں کے کام میں معین ہوگیا۔

#### ماعندالله باق كابيان

فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سرامیں ایک بکری ذرئے ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت فرمایا کہ سب تقسیم ہوگیا یا بھھ باتی ہے۔گھروالوں نے عرض کیا کہ صرف ایک ذراع باتی ہے آپ نے فرمایا کہ ذراع بی فانی ہے اور سب باتی ہے۔

### كمال شريعت

فرمایا کہ کمال شریعت یہی ہے کہ اس میں تمام انسانی حالات کے متعلق مفصل قواعد موجود ہیں کوئی جزی ایسی نکلنی ممکن نہیں جس کے متعلق شریعت کا تھم نہ ہو۔

### حالت مصيبت كے احكام

حالت مصيبت سحاحكام حسب ذيل ہيں۔

ا-فرمایا کہ حالت مصیبت میں اہتلا ہوتو صبر کیا جاوے کہ مومن کی یہی شان ہے چنانچہ

رسول الله ملی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے۔ (الی ان قابل) ان اصابته مسراء شکو فکان خیراله و ان اصابته ضراء صبر فکان خیراله لیمنی موس کی بجیب حالت ہے کہ اگراس کوخوشی بینی موس کی بینی ہوس کی بینی ہوس کی بینی ہے کہ اگراس کوخوشی بینی ہے مسلم کرتا ہے تو دونوں حالتوں میں نفع رہا۔

۲ - فرمایا کہ خداکی رحمت سے مصیبت میں مایوس ندہ و بلکہ فضل وکرم الی کا امیدوار رہے کیونکہ اسباب سے فوق بھی تو کوئی چیز ہے تویاس کی بات وہ کے جس کا ایمان تقدیر پرند ہوال دین کا طریقت تو رضا ایق خالے۔

۳-مصیبت کی وجہ ہے دوسرے احکام شرعیہ میں کوتا ہی ندگرے۔ ۲۲-خداسے اس مشکل کے آسان کردینے کی دعا کرتے رہے اور تدابیر میں مشغول رہے۔ گریڈ بیرکوکارگرند سمجھے(اور دعا کا حکم اس لئے ہے کہ تڈ بیر میں بغیر دعا کے برکت نہیں ہوتی) ۵-استغفار کرتے رہولیعنی اپنے گنا ہول ہے معافی جا ہو۔

ہرچہ برتو آید آم ظلمات وغم آن زبیبای و گتاخی ست ہم غم جو بنی زود استغفاد کن غم بامر خالق آمد کارکن غم جو بنی زود استغفاد کن غم بامر خالق آمد کارکن ۲-اگرمصیبت ہمارے سی بھائی مسلمان پرنازل ہوتو اس کوائینے اوپرنازل ہجھا جاوے اس کیلئے و بسی بی تدبیر کی جائے جیسا کہ اگراپنے اوپر مصیبت نازل ہوتی تواس وقت خود کرتے۔ مصیبت کی احقیقت

فرمایا کہ اصل مصیبت وہ ہے جس سے دل میں پریشانی اور بے چینی پیدا ہو۔ پس جو شخص بیار ہواور دل کو پریشان پائے اس کے حق میں میم مضیبت ہے اور اگر ول پریشان مہیں میکر مصیبت ہیں میکر مصیبت نہیں بلکہ موجب رفع درجات ہے۔ تنہیں بلکہ صابروشا کر ہے تو یہ ہرگر مصیبت نہیں بلکہ موجب رفع درجات ہے۔ تفویض نہا بہت اعلیٰ مقام ہے

فرمایا کہ حضرت سیدا حمد کبیر رفاعی رحمة الله علیہ حضرت غوث أعظم رحمة الله علیہ کے معاصر بیں آپ کے ایک معاصر بیں آپ کے ایک مرید نے دریافت کیا کہ حضرت آپ کا کون سامقام ہے کیا آپ غوث بین آپ نے شخ کو مرتبہ غوثیہ سے برز غوث بین آپ نے شخ کو مرتبہ غوثیہ سے برز

سمجھو۔ پھراس نے عرض کیا کہ پھر آپ قطب ہیں۔ نزہ شیخک عن القطبیة لینی ایپ شخ کومر تبدقطبیہ سے برتہ مجھو۔ پھر فر مایا کہ جن تعالی نے تمام ارواح اولیاء کو جمع فر مایا کہ اورار شاوہ ہوا کہ جو جس کا جی چاہے ما نگے۔ ہرا یک نے جواس کے دل میں تھا عرض گیا کسی نے در تبہ فو ثیہ طلب کیا کسی نے مرتبہ قطبیت۔ یہاں تک کو بت مجھ تک پنجی تو میں نے عرف کیا۔ دب انبی اریدان لاارید و احتاران لااحتار لینی اللی میں بی چاہتا ہوں کہ پچھ تجویز نہ کروں فاعطانی مالا عین رأت کچھ نہ چاہوں اور یہ تجویز کرتا ہوں کہ پچھ تجویز نہ کروں فاعطانی مالا عین رأت کو لااذن سمعت و لا خطر علیٰ قلب بیشو من اہل ہذا العصر لیس مجھے وہ چیز عنایوں عنایت ہوئی جواس زمانہ والوں میں سے نہ کسی کی آئھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سی اور نہ کسی کے دل پر گزری (اس سے معلوم ہوا کہ شخ اسپ مرید کے تبلی کے لئے اپ مقام کی اطلاع دے سکتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ تفویض نہایت اعلیٰ مقام ہے) اطلاع دے سکتا ہونا بھی قبول کے لئے کافی ہے اطلاع دے سکتا ہونا بھی قبول کے لئے کافی ہے

فرمایا کہاخلاص کے ساتھ تھوڑا ممل بھی قبول ہوجا تا ہے اورا خلاص بھی نہ ہوتو خالی الذہن ہوکر بھی ممل قبول ہوجا تاہے۔خالی الذہن کے معنی میہ ہیں کہ نہ دکھا دے کی نبیت ہونہ خدا کیلئے نبیت ہو۔

#### ریا کامدارنیت پرہے

فرمایا کهاصل ریا دل میں ہوتی ہے۔ ہاں صورت ریا جائز ہے۔ میں

## خيلاء كأمحل مشروع

فرمایا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو جگہ خیلا ( تفاخر ) جائز ہے۔ ایک صدقہ میں دوسرےعدودین کے مقابلہ میں۔

غربا کاایک ببیبہ تجارت کیلئے ویساہی کافی ہے جیسے امرا کا ہزار دو ہزار فرمایا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قطاۃ پرندہ کے گھونسلے کے برابر بھی کوئی مجد بنادے تواس کے لئے جنت میں گھر بنے گا۔اگریہ شبہ ہوکہ اتن چھوٹی مسجد مسجد ہی نہ ہوگی تو اگر جہ اس کا بیہ جواب ہوسکتا ہے کہ تمام ابل زبان میں مبالغہ کلام کا حسن سمجھا جاتا ہے مگر حدیث کا دوسرا مطلب بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے مجد میں مثلاً جاراً نے دیئے جس سے عمارت معجد میں ہے اس کے حصہ میں تھونسلہ کی برابر جگہ آئی تو اس کو بھی جنت میں بورا ملے گا اگر چداس نے بوری مجربیں بنائی۔ پس اگر کسی نے خداکی راہ میں ا یک ببیہ بھی ویا تب بھی نجات کے لئے ویسا ہی کافی ہے جبیبا کہ ہزار دو ہزار۔

## غرباء کے چندہ کی قدر کرنی جاہئے

فرمایا که غرباء کے چندہ کی قدر کرنی چاہیے اوران پر ہنستانہیں چاہیے کیونکہ میہ براجرم الصدقات والذين لايجدون الأجهدهم فيسخرون منهم سخرالله منهم ولهم عذاب اليم شان نزول اس آيت كأبيب كمايك مرتبه حضور صلى الله عليه وسلم نے چندہ کی ترغیب دی تھی تو حضرت عبدالرحن بن عوف اتنالائے کہاٹھ بھی نہ سکااورایک صحالی جو کے دانے لائے۔منافقین دونوں پر ہنے ایک کوریا کار بنایا ایک کو بے شرم۔

## مقبولین کو چھیٹر ناموجب غضب الہی ہے

فر مایا کہ تفسیر مظہری میں ایک حدیث قدی نقل کی ہے کہ مجھے اینے مقبول بندے کو چھٹرنے پرایباغسہ آتاہے جیسے شیر کے بچوں کو چھٹرنے پرشیر کو۔

بادر د کشان هر که درافتاد برافتاد بس تجربه کردیم دریں دریمکافات تادل صاحبالے تیامہ بدرہ

👺 قوے راخدا رسوا نہ کرد

چنانچہایک ایک مقبول بندے کے ستانے پرشہر کے شہر تباہ کردئے گئے ہیں۔

حضورصلی الله علیه وسلم کی دعا واستنغفار کےمفید ہونے کی شرط فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا واستغفاراس وقت مفید ہوسکتی ہے کہ گناہ کرنے والاخود بھی توبہ کرنا جا ہے۔

#### خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب

فرمایا کے دیکھوفق تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ دین کے کاموں میں خرچ کرنے کو فی سبیل اللہ یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرنا کہا۔ معاذ اللہ کیااس میں کوئی خدا کا نفع ہے۔ ہرگز نہیں۔ بیخرچ واقع میں فی سبیل اللہ انفسکم ہے اس لحاظ سے تو اگر بیرقا نون کر دیا جاتا کہ صدقہ اس محض کا قبول ہوگا جو پہلے اتنی فیس داخل کر ہے تو ہم کوفیس دے کرخرچ کرنا چاہئے تھا کیونکہ ہمازے نفع کا کام تھا۔ مگر افسوس آج کل مسلمانوں کو بنکوں میں تو رہ بیر داخل کرنے کی ہوئی ہیں۔

# من سنة 'حسنة 'ميں بانی عام ہےاضافی ہو یاحقیقی

فرمایا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ من سن سنة حسنة فلها اجو ها و اجو من عمل بها لیعنی بانی (ابتدا کرنے والے) کو بہت زیادہ ملتا ہے۔ اگر بعض کو بیشہ ہوکہ ہم تو چندہ میں ابتدا نہیں کر سکے ہم کو ثواب نہ ملے گا تو سمجھو کہ جب جمع میں چندہ ہوتا ہے تو ہرا ایک دوسر سے میں ابتدا نہیں کر سکے ہم کو ثواب نہ ملے گا تو سمجھو کہ جب جمع میں چندہ ہوتا ہے تو ہرا ایک دوسر سے کہا جانی ان ومحرک کیلئے بانی ومحرک سے بانی ہے بانی ومحرک ہوا۔ اس کے دینے کا تواب اس کو جس ملے گا۔ حاصل ہے کہ بانی عام ہے اضافی یا حقیقی۔

# ہماری شریعت کفارمحسنین کے شکریہ کی تعلیم دیتی ہے

فرمایا کہ حدیث میں دارد ہے کہ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کوغلبہ ہوااور بہت سے
کفار مارے گئے اور بہت سے قید ہوکرآئے تو حضور حلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
لوکان مطعم بن عدی حیاء کلمنی فی هؤلاء النتنی لتر کتھم له
کما گرمطعم بن عدی زندہ ہوتے اور ان گندہ کفار کی بابت گفتگو کرتے تو میں ان کی
خاطر چھوڑ دیتا۔ بعض روایتوں میں ہے کان یشکو له کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی
شکر گزاری کے لئے ایسا فرماتے تھے کیونکہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے
طاکف تشریف لے گئوشاید وہال کے باشندے مسلمان ہوجاویں اور وہاں تکالیف سے
نجات ملے۔ وہال کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھ نہایت گتا خانہ سلوک کیا

تو آپ سلی الله علیه وسلم بددل ہو کر پھر مکه معظمه واپس تشریف لائے اور مطعم بن عدی کو اطلاع فرمانی که اگرابل مکه مجھے امن دیں تو شہر میں آؤں درنہ کسی دوسری حکہ چلا جاؤں۔ اس وفت مطعم بن عدی نے اہل مکہ سے کہا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پناہ دی خبر دار کوئی ان کو ہاتھ نہ لگائے چنانچہ اس وقت ہجرت مدینہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کی پناہ کی وجہ ہے مکہ میں تشریف فر مار ہےان کی اس ہمدر دی کا ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شكريه طاہر فرماتے تھے۔اس كے صله ميں بيارشا دُفر مايا تھا۔ اس وقت بعيبة يهي حالت ہےان احکام کے ساتھ کہ جس طرح مظعم بن عدی نے حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم کی حمایت کی تھی اور آی ان کے ممنون وشکر گزار تھے۔اسی طرح حکام وقت ہمارے محافظ ہیں اور ہارے امن کے ذمہ دار ہیں۔ ہم کوبھی ان کاشکر گزار رہنا جاہتے جس کا اونی اثر پیہونا جا ہے کہ کوئی ایسی شورش نہ کریں جس سے حکام تشویش میں پڑجاویں۔

نفس توشیطان کا بھی باپ ہوتا ہے

فرمایا کننس مکارشیطان ہے بھی بڑھ کرہے کیونکہ اس کوبھی نفس ہی نے تو خرابی میں ڈالاتھاوہ بالذات توبدذات ندتها يفس بى كيديس آكر بدذات مواتو ينس شيطان كالبحى باب موار

الحزم سوءالظن كى تفسير

فرماياكه المحزم سوء الظن الكاكي تفيرين حضرت حاجى صاحب في ماياتها كراس من نفسه یعنی دانا کی داختیاط بیہ ہے کہ آ دمی این نفس سے سوء ظن ہی رکھے۔ کسی وقت مطمئن ندہو ہمیشہ کھٹکنارے۔اگرچہ حکماءنے اس جملے کے دوسرے معنی بھی گئے ہیں وہ بیرکدانسان کوکسی پراعتاد نہ عاہے ہر تحص پر بدگمان رہے۔ احتیاط رکھے وہ کیسا ہی مخلص دوست ہو۔ معاملہ کے اعتبار سے ریھی سیح ہے مگرعارفین ریے کہتے ہیں کہ دوسروں ہے توحسن طن رکھے اورائے نفس ہے سونظن رکھے۔

دوسرے کے ساتھ حسن طن کی تعلیم

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ میرے ماس جولوگ آتے ہیں ان کے قدموں کی زیارت کوموجب نجات جا نتا ہوں کیونکہ وہ یقیناً ایتھے ہیں اور ان کے ایتھے ہونے کی میرے پاس دلیل میہ ہے کہ وہ میرے ساتھ باوجودنا چیز ہونے کے حسن طن رکھتے ہیں۔ بر کت حقیقت

فرمایا که برکت کی حقیقت بیہ ہے کہ کٹرت نفع۔اگر کسی چیز کا کثیرالنفع ہونا ٹابت ہو جادے تواس کومبارک کہنا صحیح ہوگا۔

# مولوی اس ترقی کے حامی نہیں جس میں دین کی خرابی ہواور بیا شدالضررین ہے بچانا ہے

فرمایا که بیرقاعده عقلیه ہے کہ جس جگہ دونتم کےضررجمع ہوں ایک اشداور دوسراا ہون تو ا ہون کو اختیار کرنا چاہئے مثلاً باپ نے جو بچہ کو بے رائی کرنے پر مارا تو یہ مارانا بھی بچہ کے حق میں ایک درجہ کا ضرر ہے اور دوسرا ضرر لیعنی بے راہی اس سے اشد ہے۔ کیونکہ بے راہی اگر بچہ اختیار کئے رہانواں کا انجام بہت براہوگا۔مثلاً وہ پڑھتانہیں یابری صحبت میں بیٹھتا ہے کہ اس ے آئندہ کواسے بہت ضرر ہوگا۔اور بیضرر پہلے ضرر سے اشد ہے اس لئے باپ نے اہون کو اختیار کیا تا کہ بچہاشدالصررین ہے محفوظ رہے۔ای طرح بعض مشورے ہمارے ایسے ہیں کہ ان سے دنیا کا ایک گونہ ضرر ہے مگر چونکہ وہ ضرراہون ہے اس ضرر سے جو آ زاد چھوڑ دینے پر پیش آنے والا ہےاس لئے اشدالضررین ہے بیجانے کے لئے اہون کواختیار کیا گیااور وہ ضرر اشددین کی خرابی ہے کہ اس سے زیادہ کوئی ضرر نہیں۔ اگر اس کا نام مخالفت ہے تو باپ ماں اور استادسب مخالف ہیں اور واقع میں اہون کو اختیار کرنا تو اصلاح ہے مدعیان ترقی نے ہمیں خواہ مخواه اپنا مخالف سمجھ لیا ہے ہم کو ماحی ترتی کہتے ہیں۔مگر واقع میں ہم ماحی نہیں ہم تو ایسی ترقی کے حامی ہیں کہ سات بشت تک اس کی برکت چلی جادے خوب سمجھ لیجئے منافع دنیا کے دو در ہے ہیں ایک تو وہ جس میں دین کا ضرر نہ ہوا ور دوسرا وہ جس میں دین کا ضرر ہو۔مولوی پہلی ترقی کے حامی اور دوسرے کے ماحی ہیں۔جس طرح گورنمنٹ کو حامی ترقی دنیا کہا جاتا ہے مگر باوجوداس کے گورنمنٹ ہی کا قانون ہے کہ ڈیکٹی براجرم ہے۔حالانکہوہ بھی ترتی ہےاورترتی بھی کیسی کہ ایک رات میں آ دمی مالا مال ہوجادے مگر گورنمنٹ اس ترقی کی حامی نہیں۔

#### شب برات کی خصوصیت

فرمایا کہ شعبان کی بندرھویں رات کی ایک خصوصیت ہیہ ہے کہ اور راتوں میں تو پیچھے اوقات میں حق تعالیٰ آسان دنیا پرنزول فرماتے ہیں اوراس شب میں شروع ہی سے نزول فرماتے ہیں۔ •• سر • • ،

#### تهجر كى فضيلت

فرمایا کہ ایک حدیث میں ہے جو تحض رات کواٹھ کرائتجا کرتا ہے تو میں اس ہے بہت خوش ہوتا ہوں اس لئے کہ میری دجہ ہے اپنی بیوی اور کرم بستر کوچھوڑ دیا۔

## عجب کی مذمت

فرمایا کشس کا ایک خفی کیدیہ ہے کہ وہ بیجا ہتا ہے کہ متناز ہوکرر ہے اوراس میں اس کو حظ ہوتا ہے اس لئے بعضے آ وی بیچا ہتے ہیں کہ اخیر شب بی میں جا گیں اور نیت بیہوتی ہے کہ اس امتیاز میں حظ ہو۔ سویہ مجب ہے اور مجب ایسی بردی چیز ہے کہ جس وقت کوئی شخص این نظر میں پیندیدہ ہوتا ہے اس وقت خداکی نظر میں تا پیند بیرہ ہوجا تا ہے۔

## سلف نے معاشرت تک میں عجب کاعلاج کیا ہے

فرمایا کرسلف نے معاشرت تک میں اس کا اہتمام کیا ہے کہ اپنی نظر میں پسندیدہ نہ ہوں چنا نچہ حضرت علی کا واقعہ ہے کہ آپ نے ایک بار کرتہ پہنا اور اس کی آستینیں خوبصورت معلوم ہوئیں آپ نے ان کوتر اش ڈ الا کہ بدشکل ہوجا کمیں۔حضرت عمر کوکسی نے مسلمانوں کے گھروں میں پانی بھرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ بیآ پ کیا کررہے ہیں فرمایا کہ میں اس وقت وقعی ہرقل کی طرف سے میرے پاس آئے وقت اپنے اور میرے عدل کی تعریف کی جس سے میر انفس خوش ہوا میں نے اس کا علاج کیا۔

## ہم میں اور صحابہ میں فرق

فرمایا کہ ایک بزرگ نے کسی سے پوچھا کہ ہم میں اور صحابہ میں کیا فرق ہے انہوں نے فرمایا کہ اگر صحابہ آج کل کے لوگوں کو دیکھتے تو وہ ان کو کا فر کہتے اور بیان کو پاگل سڑی

#### خیال کرتے۔واقعی دونوں حکایت اوپر کی اس کی شاہد ہیں۔ ہیئت ممتاز بنانے کی بھی کوشش نہ کرے

فرمایا کہ جب عمل شاق میں عجب کا احمال ہوتو ایسے موقع پڑعمل شاق کا انتظار نہ کرے اس کا بالکل اہتمام نہ کرے کہ ہیئت ممتاز ہی ہو۔ کسی نیکی کو جو بھی میسر ہو جاوے حقیر نہ جانے مثلاً بیا نتظار نہ کرے کہ اخیر شب ہی کی فضیلت ہے۔ اگر اس وقت جا گنا شاق ہوعشا ہی کے وقت تہجد پڑھنے پر قناعت کرے۔

### سختي كي حقيقت

فرمایا کہ لوگ بختی کے معنی سیجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔اصل میں بختی وہ ہے کہ قانون سخت ہوا گر قانون تو سہل ورم ہوئیکن اس کی پابندی بختی کے ساتھ کرائی جاوے تو اس کو سخت نہ کہیں گے مثلاً نماز کے سارے ارکان مہل ہیں۔لیکن اس کی عدم ادا لیگی پر سخت وعیدیں ہیں۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حدود بھی جاری کئے گئے گران پر بھی حق تعالی نے انک لعلی خلق عظیم فرمایا۔

## گورنمنٹ کی مداخلت وقف میں جائز نہیں

فرمایا کہ وقف بھی چونکہ ایک رکن غربی ہاں لئے گورنمنٹ کی ماخلت اس میں جائز انہیں جیسا کہ نماز وروزہ وزکوۃ وغیرہ میں ما اصلت جائز نہیں۔ای طرح نکاح وطلاق میں بھی کہی تھم ہا گرشبہ ہوکہ شوہر تین طلاق وے کرچھرر کھنا چاہتا ہے تو مطلقہ کا استخلاص عدالت کھار سے تو شرعا جائز ہے تو بیسے جوہ لینا چاہئے کہ گورنمنٹ سے امداد وقوع طلاق کا وہ نہیں لیتی بلکہ الر طلاق میں امداد چاہتی ہے بعداس کو آزادی ہوئی چاہئے اس میں امداد چاہتی ہے اور اس طرح اپنے کو ضرر سے بچانا چاہتی ہے بھرا گرشبہ ہوکہ وقف میں بھی متولیان سخت کر بردی مجاتے ہیں اور مال وقف کو کھا ڈالتے ہیں اور مساکین محروم رہ جاتے ہیں اس طرح مساکین کا ضرر نہیں مساکین کا ضرر نہیں کو استخلاص مطلقہ پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ متولیوں کی گڑ بڑی ہے مساکین کا ضرر نہیں میں اس عدر و پیدکا نوٹ نکال کرلے لیے میتواس کا ضرر نہیں بال عدم نفع ضرور ہے۔مثلاً کسی کی جیب سے سور و پیدکا نوٹ نکال کرلے لیے میتواس کا ضرر اس کا ضرر اس کا ضرور کے ایون کی خرر سے میاں عدم نفع ضرور ہے۔مثلاً کسی کی جیب سے سور و پیدکا نوٹ نکال کرلے لیے میتواس کا ضرر اس کا خرر اس کا صور و پیدکا نوٹ نکال کرلے لیے میتواس کا ضرور کی اس کا صور و بیدکا نوٹ نکال کرلے لیے میتواس کا ضرور کی میں کا صور و بیدکا نوٹ نکال کرلے لیے میتواس کا صور و بیدکا نوٹ نکال کر سے میتواس کا صور و بھر کھیا کہ میاں عدم نفع ضرور ہے۔مثلاً کسی کی جیب سے سور و پیدکا نوٹ نکال کرلے لیے میتواس کا صور و بھر کیا کہ دو تو سے میں کو میتواس کا خوب کیا کہ دو تو سے کہ دو تو سے کہ دو تو تو کو کیا کہ دو تو کیا کہ دو تو کیا کہ دو تو کیا کو کہ دو تو کیا کو کیا کہ دو تو کیا کو کو کھیا کہ دو تو کیا کہ دو تو کیا کہ دو تو کیا کو کھیا کو کھیا کہ دو تو کیا کہ دو تو کیا کو کھیا کو کھیا کہ دو تو کیا کو کھیا کو کھیا کو کھیا کو کھیا کو کھیا کو کھیا کہ دو تو کھیا کو کھیا کہ دو تو کھیا کہ دو تو کھیا کو کھیا کہ دو تو کھیا کہ دو تو کھیا کہ دو تو کھیا کہ دو تو کھیا کو کھیا کہ دو تو کھیا کہ دو تو کھیا کہ دو تو کھیا کے کو کھیا کہ دو تو کھیا کہ دو تو کھیا کو کھیا کہ دو تو کھیا کو کھیا کہ دو تو کھیا کہ دو

ہے اورا گرکوئی شخص اس کوسور و بیدگا توٹ و سے والا تھا مگر دیا نہیں یا کسی نے دیے نہیں دیا تو بہ احتکاد ہے والا تھا مگر دیا نہیں یا کسی نے دیے نہیں دیا تو بہ احتکاد ہے والا تھا اس کا ضرر نہیں ہوا بلکہ عدم افغ کی صورت ہوئی بس ضرر اور ہے اور عدم نفع اور مضاور کے دار منظالم حکام کے وقعید کیلئے تد ابیر مختر عدجا تر نہیں کیونکہ منصوص نہیں مظالم حکام کے وقعید کیلئے تد ابیر مختر عدجا تر نہیں کیونکہ منصوص نہیں

فرمایا کہ جن چیزوں کی حاجت خیر القرون میں نہیں ہوئی اور خیر القرون کے بعد حاجت پیش آئی اور خیر القرون کے بعد حاجت پیش آئی اور نصوص ال کے خلاف نہ ہوں۔ وہ تو مسکوت عنہا ہو سکتی ہیں مظالم حکام تو ہمیشہ ہی پیش آئے رہے۔ لیکن پھر بھی نصوص میں جہادیا صبر ہی کا حکم ہے۔ تو اس اعتبار سے بیجد پیر مختر عدتد اپیر مسکوت عنہا نہ ہوں گی بلکہ نہی عنہا ہوں گی کہ باوجود ضرورت کے متقد میں نے ان کور ک کیا تو اجماع ہوا اس کے ترک پراس کے ممنوع ہیں۔

مصالح ونيوبه كي تقذيم شريعت برمناسب نہيں

فرمایا کہ ہرخص کار فیطری امر ہونا جا ہے کہ مصالح دنیوریکوشریعت مقدسہ پر مقدم نہ کرے۔ امر خلافت کے لئے قوت امیر المونیین کی ضرورت ہے

وہ دین ہے یا تہیں یوں ہی ہیٹھے بٹھلائے جا کر جان دینا کون کی انسانیت ہے توام کے بھروسہ جبکہ ان میں دین بھی پوراند ہو کسی ایسے کام میں ہاتھ ڈالنانہایت خطرناک بات ہے اور یہ خطرہ دنیا ہی کے کئے بین بلکہ اس کا اثر دین پر بھی ہوگا اور یہ نہایت قوی اندیشہ ہے۔

ہر کام میں مومن کی من جانب اللہ اعانت ہوتی ہے

ایک شخص نے لکھا کہ اکثر سوچا کرتا ہوں کہ بیوی سے چندروز کی جدائی ہیں تو ول پر بن جاتی ہے۔ دائی مفارقت کے وقت کیا گزرے گی فرمایا اول تو مومن کی من جانب اللہ اعانت ہوتی ہے۔ وقوع کے وقت اللہ تعالی کا تعلق ایسا غالب کر دیا جاتا ہے کہ دوسرے تعلقات مغلوب ہوجاتے ہیں گوحز ن طبعی کسی ورجہ میں رہے۔ جیسے موت کی کرا ہت حیات میں کسی درجہ میں ہوتی ہے۔ مگر میں موت کے وقت اکثر تو یہ کرا ہت مبدل بہ شوق اور اقل میں کسی درجہ مبدل بہ گوارائی ہوجاتی ہے۔ مگر میں موت کے وقت اکثر تو یہ کرا ہت مبدل بہ شوق اور اقل درجہ مبدل بہ گوارائی ہوجاتی ہے۔ کہا ورد فی الحدیث و یشا ھد کشوراً

## جنت میں بیبیاں حوروں سے افضل ہونگی

فرمایا کہ جنت میں یہ بیبیاں دوروں ہے افضل ہوں گی اور اجمل کی طلب نہ خلاف عقل ہے نہ خلاف عقل ہے نہ خلاف عقل ہے نہ خلاف اللہ کے ساتھ دعا کرنا نہ خلاف عقل ہے نہ خلاف نقل۔ منا د کا حکم مقبی سر ہے

فرمایا کہ ضاد کو سیجے مخرج سے ادا کرنے کا قصد کیا جاوے پھرخواہ کچھ ہی منہ سے نکلے۔
معذور ہے ادرا گرفصدا غلط پڑھے گاگناہ ہوگا۔ باقی صحت صلوۃ اس میں اختلاف ہے۔ میری
رائے یہ ہے کہ بلوی کے سبب نماز سیجے ہوجادے گی۔ البنۃ اقتد ارسیجے خواں کی اس میں بھی
اختلاف ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ غیر قادر علی الا داءا سیجے کے پیچھے نماز ہوجائے گی اور قاور
غلط خواں کے پیچھے نہ ہوگی۔

## رنج طبعی منافی تفویض نہیں

فرمایا که جانی یا مالی نقصان وغیره پراگررنج طبعی ہومگر حق تعالی پراعتراض نه ہوتو وه تفویض کےمنافی نہیں ۔

#### توكل وتفويض ورضا كي حقيقت

فرمایا کرتوکل کی حقیقت سے کہ تدبیر کر کے اللہ تعالی پر بھروسہ کرے گرشرط بیہ کہ وہ تدبیر مباح ہواوراس بیں انہاک نہ ہو۔ تو کل بعض کے لئے مطلق تدبیر ظنی کا ترک کرنا ہے اور بعض کے لئے بیر السیاح کو ترک کر دے اور تفویض سے لئے بیہ ہے کہ تدبیر غیر مباح اور انہاک فی اللہ بیر السیاح کو ترک کر دے اور تفویض بیہ ہے کہ اس کے بعد اگر تدبیر بین ناکای ہو یا وہ واقعہ تدبیر سے تعلق ہی نہ رکھتا ہو جیسے غیر اختیاری مصائب تو جی تعالی پراعتر اص نہ کرے ۔ بیس تفویض کی حقیقت تو کل کا اعلیٰ جیسے غیر اختیاری مصائب تو جی تعالی پراعتر اص نہ کرے ۔ بیس تفویض کی حقیقت تو کل کا اعلیٰ درجہ ہے اور اس ورجہ علیا کا اثر بدرضا ہے (الوکل ہدیے والت مالی واللہ والنویض نہایہ)

## تنكبير كالبك علاج

فرمایا کہ تکبرکا ایک علاج بیہ کہ عادات قلیل الجاہ لوگوں کے اختیار کئے جاویں مثلاً کپڑے میں بیوندلگا کر بیٹے بلکہ غیر میل کا پیوندلگا لے۔ اگرا تنااور کرے کہ ایک ہفتہ یا ایک مہید تو ایسالباس بینے تو اس طرح چونکہ نفس کوزیادہ انقباض ہوگا اس لئے زیادہ مجاہدہ اور جلداصلاح ہوگ۔

## شیخ اور مرید کی مناسبت کے معنی

فرمایا که شخ اورمریدی مناسبت کے معنی به بین که شخ کی سب باتیں مرید کو پہندہوں اور مرید کی سب باتیں شخ کو پہند ہوں اور یہی مناسبت شرط ہے بیعت کی نہ کی تعلیم کی۔ تاکید عصمت اور بر بالا باء

فرمایا که حدیث میں ہے عفواعن نساء المسلمین تعف نساء سے و ہروا
آباء کم تبریم ابناء سے لیعنی تم مسلمانوں کی عورتوں ہے بچتے رہوتو تمہاری عورتیں
باعصمت رہیں گی۔تم اپنے باپ کا اوب بلحوظ رکھوتو تمہاری اولا د تمہارا اوب کرے گی۔اس
سے معلوم ہوا کہ جوشخص دوسروں کی عورتوں پر نظر رکھتا ہے اوران کی عصمت برباد کرتا ہے
اس کی عورتوں کی بھی عصمت برباد ہوجاتی ہے۔

## آ خرت میں کفار پر بھی رحمت ہوگی

فرماما كما كر بيدكفار برآ خرت مين رحمت خاص ند بهوكى مكرعام رحمت أيك معنى كدا خرت مين

ان پر بھی ہوگی۔ کیونکہ جس قدرعذاب کفارکوآ خرت میں دیاجائے گا کفاراس سے زیادہ کے مستحق تصاور حق سجانہ تعالیٰ اس سے زیادہ پر قادر بھی ہیں مگراس استحقاق سے وہ عذاب ہلکاہی ہوگا۔

فرمایا کہ اللہ اللہ کہنا اگر خلوص ہے بھی نہ ہوتب بھی بریار نہیں کہنے سے استعداد تو ہوجا ہے گ اور بیاول بار بی کہنا آئندہ عمل پر معین ہوجائے گا۔ لہذا ادنی عمل کو بھی بریار نہ بھوا ورکوئی ساعت کسی نہ کی عمل سے خالی ندر ہے دواس لئے مشاک نے پاس انفاس تجویز کیا ہے کہ بچھ نہ بچے سلسلہ رہے۔ نہ کی جہتم زن عافل از ال شاہ نباش شاید کہ نگاہے کند آگاہ نباش

### شب قدر میں نیند کے دفعیہ کی تر کیب

فرمایا کہ شب قدر میں نیند نہ آنے کی تدبیر بیہ ہے کہ متفرق اعمال شروع کردئے جاوی تا کہ توجہ منتسم رہے۔ پچھ در یوافل پڑھ لئے پھر تلاوت کر لی۔ پھر ذکر کرنے لئے پھر وعظ شروع کر دیا یا سننے لئے اگر تجدید نشاط کے لئے بھی تیں تھوڑی بات بھی کرلے تو مفا افقہ نہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عاکشہ ہے باتیں کر لیتے تھے۔ باتیں مقصود نہ تھیں بلکہ طبیعت کی تازگی کے لئے ایسا فرماتے۔ ای طرح نفس کوخوش رکھ کر جاگے اوراگر تکان ایسا ہو جاوے کہ نیند ہے بھی بے قابو ہو جاوے تو سور ہے۔ کیونکہ ارشاد ہے۔ تکان ایسا ہو جاوے کہ نیند ہے بھی بے قابو ہو جاوے تو سور ہے۔ کیونکہ ارشاد ہے۔ فلیر قلہ الی حالت میں سونے ہی میں فضیلت ہے۔ بہر حال عبدیت مطلوب ہے خواہ سونے میں ہو وہی کرے۔ انباع سونے میں ہو وہی کرے۔ انباع سونے میں ہو یا جاگئے میں ۔ اینے کوخدا کے بہر دکر دے جاسیا کہ تھم ہو وہی کرے۔ انباع نفس کے لئے بچھ نہ کرے۔ یہی عبدیت ہے۔

## تواضع وشكرجمع هوسكته بين

فرمایا کہاہیے آپ کومٹانا جس کوتواضع کہتے ہیں بڑے کام کی اور نفع کی چیز ہے یہ مٹانا وہ چیز ہے جس کے حاصل کرنے کے واسطے بندگان خدانے سلطنتیں جھوڑ ویں دنیا بھر کی پرواہ ندگی۔جس کی بدولت دنیا بھرسے اس کوتر جیجے دیتے تھے۔

فرمایا کرتمہارایہ کہنا کہ ہماری نماز ہی کیا یہ قول بہت اچھاہے مگراس میں دوجیشیتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ہمارافعل ہے۔اس معن میں یہ بالکل سیح ہے کیونکہ اپنی چیز کو ہمیشہ گھٹیا ہی سمجھنا جائے۔اورایک حیثیت یہ کہ خدا تعالی نے ہم کواس کی توفیق دی۔اس معنی میں یہ نعل می نہیں ہے۔ اورایک حیثیت میں یہ نعل می نہیں ہے۔ کیونکہ اس صورت میں وہ خدا کا عطیہ ہے اور حق تعالیٰ کی نعمت کو تقیر نہیں سمجھنا جائے۔ اور حق تعالیٰ کی نعمت کو تقیر نہیں سمجھنا جائے۔ اور حق تعالیٰ کی نعمت کو تقیر نہیں سمجھنا جائے۔ اور حق تعالیٰ کی نعمت کو تقیر نہیں سمجھنا جائے۔ اور حق تعالیٰ کی نعمت کو تقیر نہیں سمجھنا جائے۔ اور ایک میں دور حق تعالیٰ کی نعمت کو تقیر نہیں سمجھنا جائے۔ اور ایک میں میں ایک میں میں دور تعالیٰ کی نعمت کو تقیر نواز کی تعالیٰ کی نعمت کو تقیر نہیں سمجھنا جائے۔ اور ایک میں میں میں دور تعالیٰ کی نعمت کو تقیر نہیں سمجھنا جائے۔ اور ایک کی تعلیٰ کی نعمت کو تقیر نہیں سمجھنا جائے۔ اور ایک کی تعالیٰ کی نعمت کو تقیر نمائی کی تعالیٰ کی نعمت کو تقیر نواز کی تعالیٰ کی نعمت کو تقیر نمائی کی تعالیٰ کی نعمت کو تقیر نمائی کی تعالیٰ کی تعالیٰ

حق تعالی کی شان کے سامنے سی کا زیدوطاعت کچھ حقیقت نہیں رکھتا

فرمایا کین تعالی کے سامنے کسی کا زہد وطاعت اور اتھا کچھ حقیقت نہیں رکھتا کیونکہ کوئی بھی میدوئی ہے تو کوئی بھی میدوئی ہے تو کوئی بھی میدوئی نہیں کرسکتا کہ ہماراعمل ان کی شان کے موافق ہے آگر بخشش ہوسکتی ہے تو صرف نظر عنایت سے ہوسکتی ہے جس کے لئے اونی سب بھی کافی ہوسکتا ہے۔ چنانچہ ایک ذاکر شاغل کی بخشش محض اس پر ہوئی کہ بے نمک کی بھیری خوشی سے کھائی تھی۔

بی بی کا ایک عق جیب خرج بھی ہے

فرمایا که بی بی کا بی بھی حق ہے کہ اس کو پچھر قم الی بھی دوجس کووہ اپنے جی آئی خرچ کرسکے جس کو جیب خرچ کہتے ہیں۔اس کی تعدادا پی اور بیوی کی شیٹیت کے موافق ہوسکتی ہے مثلاً روبید دورو پیدروں ہیں بچاس روپے جیسی گنجائش ہو۔

حیامفرط قابل ترک ہے

فرمایا کہ عور تیں حیاہے آپس میں بھی سلام نہیں کر تیں۔ ایسی شرم قابل ترک ہے جس سے سنت متروک ہو جاوے۔عورتیں مردوں کو گوسلام نہ کریں مگر آپس میں تو سلام کرلیا کریں اور مردوں میں بھی جومجرم ہوں ان کوسلام کرلیا کریں۔

عورنوں کی اصلاح کا بہترین طریقتہ

عورتوں کی اصلاح خاوندے برنسبت پیرے زیادہ ہوسکتی ہے۔

عورتوں پر بھی کرنا جوانمر دی کےخلاف ہے

فرمایا کہ صدیت میں ہے استو صو ابالنساء خیر افائما ھن عو ان عند کم لیمیٰ عورتوں سے اچھا کے ہیں اور جو محض کی کے ہاتھ عورتوں سے اچھا کرتا کے اس کے باتھ میں قید ہواں کے خلاف ہے۔ لفظ عوان میں ہوائ پر تختی کرنا جو اتمر دی کے خلاف ہے۔ لفظ عوان

ے پردہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مقید ہوکر رہنے ہی کا نام تو پردہ ہے۔ نیز پردہ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مقید ہوکر رہنے ہی کا نام تو پردہ ہے۔ نیز پردہ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ پردہ کا منشا حیااور حیا عورت کے لئے امر طبعی ہے ادرام طبعی کے خلاف پر کسی کومجبور کرنا باعث اذبیت ہے اورا ذبیت پہنچانا دلجو کی کے خلاف ہے۔ پس عورتو ل کو پردہ میں رکھنا ان پرظلم نہیں بلکہ حقیقت میں دلجو کی ہے۔

عورتوں کو بردے میں رکھنا عین دلجوئی ہے

فرمایا کہ قید جس خلاف طبع کو کہتے ہیں اور جوس خلاف طبع نہ ہواس کوقید ہرگز نہ کہیں گے ورنہ پاخانہ میں جوآ دمی پردہ کر کے بیٹھتا ہے اس کو بھی قید کہنا جا ہے مگراس کو کوئی قید نہیں کہتا کیونکہ بیجس خلاف طبع نہیں بلکہ موافق طبع ہے۔ اس طرح عورتوں کا پردہ میں رہنا قید موافق طبع ہے۔اس طرح عورتوں کا پردہ میں رہنا قید موافق طبع ہے اس کے اس کوعرفی قید نہیں کہہ سکتے۔

### الله تعالیٰ کی سفارش عور توں کے بارے میں

فر مایا کہ مردوں کوغور کرنا چاہئے کہ اللہ تعالی نے کس عمدہ بیرابید میں عورتوں کی سفارش کی ہے۔ فرمانے ہیں۔ وعاشر و هن بالمعروف فان کر هتموهن فعسیٰ ان تکر هوائیا ویجعل اللہ فیہ خیراً کٹیواً یعن عورتوں کے ساتھا چھا برتا و کرواورا گر کسی وجہ ہے تم کووہ ناپند ہوں تو ممکن ہے کہ تم کوکوئی چیز ناپند ہواوراللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بھلا ئیاں رکھ دی ہوں مثلاً عورت کی بدخلق برصبر کرنے سے اجر کثیر کا وعدہ ہے یا مثلاً اس ہے کہ گرا دالا دہوجاوے جو قیامت میں اس کی دھیری کرے۔

### صفات عظمت صرف درجه ما ده میںمطلوب ہیں اورصفات عبدیت درجه ل میںمطلوب ہیں

فرمایا کہ گبروعظمت واستیلا انسان کے لئے احکام تکوینیہ ہیں اور تواضع وانکسار و استحلال احکام تکوینیہ ہیں اور تواضع وانکسار و استحلال احکام شرعیہ پس ایک کی وجہ ہے دوسرے کی نفی نہ کی جاوے گی اور کبروعظمت کے منقضا پڑمل کرنے ہے۔ تواضع وانکسار واضمحلال مفقود ہوتے ہیں اس لئے یہ جائز نہیں اور

تواضع وانکسار واضمحلال پرممل کرنے سے کبر وعظمت کی نقی نہیں ہوتی کیونکہ تحقیق پھر بھی رہے گا کو درجہ مادہ میں ہی اور مقصود تکوین کامحض تحقیق ہے نہ کہ مل جیسا کہ تشریع سے مقصود عمل ہے گا کو درجہ مادہ تک رہیں اور صفات عظمت صرف درجہ مادہ تک رہیں اور صفات عبد یت درجہ مل میں اس طرح سے دونوں جمع ہوجاویں گے۔

# كيفيت ميل عقليت كاغلبراقضل طبيعت كغلبه

فرمایا کرشنے کا اتباع مطلق واطاعت مطلقہ ندعقا کدیں ہے نہ کشفیات میں نہ جمجے مسائل بین ندامور معاشیہ میں (مثلاث طالب سے کہ کہ تم اپنی لا کی کا رشتہ میر رے لا کے سے یا کسی اور سے کردو) صرف طرق تربیت شخیص امراض و جویز تدامیرا وران مسائل میں ہے جن کا تعلق اصلاح و تربیت باطنی سے ہے وہ بھی اس وقت تک جب تک کہ ان کا جواز مربیدو شخ کے درمیان منفق علیہ ہواور اگرا ختلاف ہوتو شخ سے مناظرہ کرنیا تو خلاف طریق ہے اور انتظال امر خلافت شریعت ہے ایسی صورت میں اوب جامع ہیں اوب بیہ کہ علماء سے استفتا کر کے یا بی تحقیق سے علم متعین کر کے شخ کواطلاع کر سے کہ میں فلاں عمل کو جائز سے استفتا کر کے یا بی تحقیق سے علم متعین کر کے شخ کواطلاع کر سے کہ میں فلاں عمل کو جائز کہ میں متاب ہو یا جو تربی وہ کسی میں اور اگر وہ ترک کی اجازت دے تو یہ بھی اس کی متعین کر کے تو اس شخ کو چھوڑ دینا جا ہے اور اگر وہ ترک کی اجازت دے تو یہ بھی اس کی متابعت ہے۔ یہ عن جو مرض فضائی اس نے تبویز کیا ہو یا جو تد ہر متابعت ہے۔ یہ عن جو مرض فضائی اس نے تبویز کیا ہو یا جو تد ہر متابعت ہے۔ یہ عن جو مرض فضائی اس نے تبویز کیا ہو یا جو تد ہر

کی ہو یا عمل مشروع جس کا مشروع ہونا شخ ومرید میں متنق علیہ ہو تجویز کیا ہو۔ان چیزوں میں ابتاع کامل کرے ذرا بھی اپنی رائے کو خل نہ دےاور باتی امور میں ابتاع مراد ہیں۔ علاج شغف شاعری

ایک اجازت یافتہ کے شغف در شاعری کے متعلق حسب ذیل علاج فر مایا۔
سناعری کے دودر جے ہیں ایک تصنیف یعنی شعرگوئی۔ دوسری درجہ نقل یعنی شعرخوانی سو شعرگوئی تو چندروز کے لئے بالکل ہی چھوڑ د بجئے۔ اس چندروز کی کوئی مدت معین نہیں اس کی اجمائی حد یہی ہے کہ اگر بھی بہت ہی تقاضا ہو مجھے کو اطلاع کر کے مشورہ کرلیا جاوے۔ اگر کسی خاص حدود و قیود ہے اجازے مصلحت ہوگی تنگی ندگی جاوے گی اورخلاف مصلحت میں توسع نہ کیا جاوے گا۔ بہتو شعرگوئی کے متعلق ہوا۔ رہی شعرخوانی بطور مشغلہ کے اپنے حظ کے لئے سو بلاا جازے تو اس ہے بھی بعد ہی مناسب ہے اوراگر کوئی ذی اثر اصرار کرے کہ جواب دینے بلاا جازے تو اس سے بھی بعد ہی مناسب ہے اوراگر کوئی ذی اثر اصرار کرے کہ جواب دینے سے طبیعت برتقل ہوائی کے لئے ایک دستور العمل تھہرالیا جاوے دہ ہے کہ

ا-ایک دن میں آ وہ گھنٹہ ہے ایک گھنٹہ تک وقت دیا جا وے ۔گھڑی ہاں رکھ کر بیٹا جا وے اورصاحب فرمائش ہے اول کہ دریا جا وے کہ میر ہے مشیر نے میر ہے لئے بیتجویز کیا ہے اگر منظور ہوتو اس قید کے ساتھ حاضر ہوں۔ پھر اس میں اپنی سہولت ومصلحت د کمچے کر اختیار ہے خواہ گھنٹہ کوئی خاص ہو مثلاً فلال وقت سے فلال وقت تک خواہ جس روز جب موقع اور ضرورت ہو۔ اگر دوسرے وقت کوئی فرمائش کرے عذر کر دیا جا وے کہ کل کو وقت دے سکتا ہوں۔ ایک روز میں دوبار کی اجزت نہیں۔

۲-اس گھنٹہ میں دس منٹ اوراگر آ دھا گھنٹہ ہوتو اس میں سے بانچ منٹ بچا کرکوئی کوئی وعظ ضرور پڑھا دیا جاوے۔ بہتریہ ہے کہ پہلے ہی سے اس کی شرط بھی لگالی جاوے۔ ۳- اس جلسہ کا بالالتزام دعا پرختم کیا جاوے کہ اس میں جو کدورات وشوائب و نفسانیہ ہول اے اللہ ان کومعاف کرنا۔

س- اورجتنی دیریه شغولی رہے اندازے ہے اتن ہی دیراستغفار کاشغل رکھا جاوے۔ اس کے لئے ایک جگہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں نہ شار کی ضرورت ہے متفرق او قات ہے ا تناوفت اندازے سے بورا کر دیا جاوے فی الحال میں معمول میں بھرمشورہ کرلیا جاوے میں نصف گفتہ سے زیادہ نددیا جاوے آخر شوال یا اوائل ذیفعدہ میں بھرمشورہ کرلیا جاوے اور دیگر لسانی گنا ہوں کو جو لکھا ہے مشلاً غیبت وغیرہ کہ جس سے دوسرے کی دشکنی ہوتی ہوتی ہوتی اس کا علاج فی الحال میکافی ہے کہ ایسا ہوجائے کے بعد مخاطب کو خوش کر دیا جاوے ہردے سے معذرت کر کے اور چھوٹے کو احسان کر کے۔

قادياني عورت سيه نكاح كأحكم

فرمایا که میر سنز دیک قاویانی عورت سے نکاح باطل ہے۔ جب ان کا کفرمسلم ہے اور مرتد محکم کتابی بیں ہوتا اس لئے اہل کتاب میں ان کو داخل نہیں کر سکتے۔ اور لا ہوری گومرزا کو نبی نہ کہیں لیکن اس سے عقا کد کفرید کو گفرنیں کہتے اور کفر کو کفرنہ مجھنا بھی گفر ہے۔ کیا اگر مسیلمہ کذاب کو کوئی شخص نبی نہ مانیا ہوگراس کے عقا کد کو گفر بھی نہ کہتا ہوتو کیا اس شخص کو مسلمان کہا جائے گا۔

اختيارعبدكا ثبوت تقذير سيحيات كادستورالعمل

فرمایا کہ گوافعال عباد کے ساتھ تقذیر و مشیت الہیکا تعلق ہے اورا س تعلق کا اثریہ ہے کہ اس مقدر کے خلاف ہوئی ہیں سکتا لیکن ایسے تعلق ہے بھی اختیار وقد رہ عبد کی فئی ہیں ہو بھی کوئکہ وہ تعلق اس خرج ہے کہ قلال خص قلال اوقت اسپنے اختیار وقد رہ سے کر بھا تو تقذیر جس معلق اس طرح اس فعل کی قدرت واختیار کے ساتھ بھی متعلق طرح اس فاعل کی قدرت واختیار کے ساتھ بھی متعلق ہوتی ہوتی ہے اس فعل کا وقوع لازم آگیا تو ای تعلق سے وجود اختیار وقد رہ کا بھی لازم ہوگیا تو مسئلہ تقذیر سے بجائے فئی قدرت کے قدرت عبد کا وجود اور موکد ہوگیا۔

اضافہ جدیدہ (۱) فرمایا کہ امور اختیاریہ میں عبادت (بعنی پابندی احکام شریعت) ۲) اور غیراختیاریہ میں عبودیت (بعنی تفویض) یمی خلاصہ ہے حیات کے دستورانعمل کا۔

محتاج كوجابي كدوه محتاج اليدك ياس جائے

فرمایا کہ جب ضرورت پیش آتی ہے تھیم صاحب کے پاس خود جاتا ہوں ان کونہیں بلاتا ایک مرتبہ تھیم صاحب فرمانے گئے کہ مجھ کونٹرم معلوم ہوتی ہے۔ میں ہی حاضر ہو جایا کروں گا میں نے کہانہیں شرم کی کیا بات ہے میراند آنا اور آپ کا بلانا عدل کے خلاف ہے۔ مختاج کو جاہئے کہ وہ مختاج الیہ کے پاس جائے اور الحمد لللہ بیسب باتیں میری امور طبیعہ ہیں۔ مجھ کوکوئی اہتمام یاسوچ بچارگرنانہیں پڑتا۔

فرمایا کہ جس کوحق تعالیٰ نے جیسا بنادیا ہے اس کے لئے وہی مناسب تھا گو ہڑمخص دوسرے کو د مکھ کر میتمنا کرتا ہے کہ میں ایسا ہوتا اور اپنی حالت پر قناعت نہیں ہوتی لیکن غور کرکے دیکھے اور سوپے تو اس کومعلوم ہوجائے گا کہ میرے مناسب وہی حالت ہے جس میں خدانے مجھ کورکھا ہے۔

### بيبيوں کی قند رکرنا جا ہئے

فرمایا کہ ہرصورت میں مردوں کواپنی بیبیوں کی قدر کرنا چاہئے دووجہ ہے ایک توبی بی ہونے کی وجہ سے کہ وہ ان کے ہاتھ میں قید ہیں اور یہ بات جوانمروی کے خلاف ہے کہ جو ہرطر رہ اپنے بس میں ہواس کو تکلیف پہنچائی جائے۔ دوسرے دین کی وجہ سے کیونکہ تم مسلمان ہووہ بھی مسلمان ہیں جیسے تم دین کے کام کرتے ہووہ بھی کرتی ہیں اور یہ کسی کومعلوم نہیں کہ دین کے اعتبار سے اللہ تعالی کے نزدیک کون زیادہ مقبول ہے۔ یہ کوئی بات ضروری نہیں کہ عورت مرد سے ہمیشہ گھٹی ہوئی ہو کمکن ہے اللہ تعالی کے نزدیک مرد کے ہرا ہر بلکہ اس سے زیادہ ہو کہی عورتوں کو حقیر و ذکیل نہ جھنا چاہئے اللہ تعالی بیکس اور مجبور اور شکتہ دل کا تھوڑ اساعمل بھی مقبول فرما لیتے ہیں اور اس کے در ہے بردھا دیتے ہیں۔

اندھے کوسلام نہ کرنا خیانت ہے

فرمایا راسته میں کبھی کوئی اندھاماتا ہے تو میں بعض اوقات اس کوسلام نہیں کرتا مزاج پری بھی نہیں کرتا مگر بعد میں شرما جاتا ہوں اور اپنے کو بے حدملامت کرتا ہوں کہ میرتو خیانت ہے۔

## دریافت حکمت سے طاعت کی عظمت جاتی رہتی ہے

فرمایا کہ علت یا حکمت دریافت کرنے میں عوام کے لئے ایک ضرر بھی ہے وہ ریہ کہ علت یا حکمت معلوم ہو جانے کے بعد طاعت کی عظمت کا وہ اثر قلب پرنہیں ہوتا جو بدوں اس کے معلوم کئے کمل کرنے سے ہوتا ہے بس تم احکام کی حکمت معلوم کر کے اس عظمت کو کیوں کھوتے ہو۔ اور اگر ایسا ہی علم اسرار کا شوق ہے تو اس کی بھی یہی صورت ہے کہ پہلے بدول معلوم کئے ہی شروع کر دو کام کرتے کرتے برکات واسرار خود ہی محسوس ہونے لگتے ہیں۔ وہی سچاعاش ہے جوعلل وعلم کے در بے نہ ہو باقی مجتبدین اس سے مشتی ہیں کیونکہ وہ عمل شروع کرنے کی تحکمت تلاش ہیں کرتے نہ علت پرعمل کوموقوف رکھتے ہیں بلکہ تعدید و استفاط احکام کے لئے کل دریافت کرتے ہیں۔

### اوراد کے وفت نیند کوز بروستی وفع نہ کر ہے

فرمایا کداگر پڑھتے پڑھتے نیندا نے لگے تکیہ پر سرد کھ کرسور ہو۔ جب طبیعت ہلکی ہو جادے پھر پڑھنے لگو۔ اور اگر نیند کو زہر ڈئی دفع بھی کیا جائے تو اس کا انجام پر ہوتا ہے کہ دماغ میں خشکی بیدا ہوجاتی ہے صفرا میں اشتعال بڑھ جاتا ہے۔ سودا میں ترقی ہوجاتی ہے خیالات فاسدہ آنے لگتے ہیں اور بعض اوقات وہ ان کو الہام مجھ کرایے کو ہزرگ جانے لگتا ہے آخر بیہ وتا ہے کہ جنون ہوجاتا ہے۔ ای لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نیندگی بہت رعایت کی ہے چنا نے ارشاد ہے لا تھو بیط فی النوم

# تشدد فی العمل کے متعلق ایک دقیق اور مفیر بات

فرمایا که تشد و فی العمل کے متعلق ایک وقیق اور مفید بات رہے کہ جو مل میں زیادہ کا وش کرتا ہے وہ خاص تمرات کا منتظر رہتا ہے اگر اس میں دیر ہوتی ہے تو وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاوجودا سے مجاہدات کے مجھ کو اب تک تمرات کیوں ندیلے۔ گویا اپنی عبادت پر ناز ہو جا تا ہے اور مجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں اور اپنے کو تمرات کا مستحق سمجھنے لگتا ہے کہ میری عبادت پر تمرات کا دینا گویا خدا کے ذمہ ہو گیا اور بیعین کبر ہے اور جو شخص اعتدال سے کرتا عبادت پر تمرات کا دینا گویا خدا کے ذمہ ہو گیا اور بیعین کبر ہے اور جو شخص اعتدال سے کرتا ہو وہ خیال ہی نہیں رکھتا بلکہ یہ بیجھتا ہے کہ میں کرتا ہی کیا ہوں جس پر تمرات مرتب ہوئے وہ تو تمرات کا خیال کرتے ہوئے تا ہے ایسا شخص صرف قصل کا احتید وار ہوتا ہے۔

چینتم بندگوش بندولب کا مطلب

ایک مولوی صاحب نے متنوی شریف کے اس مصرع کا مطلب دریافت کیا۔

#### چیثم بندو گوش بندولب ببه بند

حضرت والانے فرمایا کہ اس میں مولانا کی مراد اشغال نہیں ہیں بلکہ نامر ضیات تن سے پر ہیز کرنا ہے۔ بیدا شغال تو صوفیہ نے بہت آخر زمانہ میں جو گیوں سے لئے ہیں اور اس میں کچھ حرج بھی نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل فارس کی حکایت میں کر خندتی کھدوائی بوجہ مفید ہونے کے اور اشغال تو بہت ادنی درجہ کی چیز ہیں اور آج کل تو ہزرگوں نے اکثر ان کوچھوڑ دیا ہے کیونکہ اوگوں پرضعف غالب ہے اور اشغال سے دماغ ' بررگوں نے اکثر ان کوچھوڑ دیا ہے کیونکہ اوگوں پرضعف غالب ہو گئے اور حضرت مولانا روم معدہ دغیرہ خراب ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس میں ہلاک ہو گئے اور حضرت مولانا روم کے دمانہ بی ایک ہو گئے اور حضرت مولانا روم کے دمانہ بی ایک ہو گئے اور حضرت مولانا روم کے دمانہ بی ایک ہو گئے اور حضرت مولانا روم کے دمانہ بی ایک ہو گئے اور حضرت مولانا روم کے دمانہ بی بیات خرزمانہ کی ایجاد ہے۔

#### لباس كامعيار

فرمایا کہ لباس کا بیمعیار ہے کہ ایسالباس پہنے کہ جوخوداس کی طرف ملتفت نہ ہولیعن اپنی نظراس پرنہ پڑے۔اگر کوئی نواب دوسور و پیرکا جوڑا پہن لے تو وہ اس کی طرف پر پھر بھی توجہ نہ کرے گا۔اس کئے اس کے لئے دوسو کا جائز اوراس کے لئے پانچ کا ناجائز 'پھر فرمایا کہ اسی طرح اگر کوئی شخص بہت ہی اونی درج کے کیڑے پہنے تو اس کا قلب بھی ضروراس میں مشغول ہوجائے گا اول تو بی خیال کرے گا کہ میں بہت ذلیل وخوار ہوگیا دوسرے بیرکہ میں ایسانفس مردہ ہوں کہ مجھے بچھ پروانہیں اپنی عزت کی۔بس بیری مشغول ہے۔

# تفویض بہترین تدبیر پریشانیوں کے دفع کی ہے

ایک صاحب کا ایک لمباخط آیا جس میں دین و دنیا دونوں کے متعلق پریشانیاں لکھی تھیں ۔ اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ اپنے معاملات خدا تعالیٰ کے سپر دکر دیتا جاہئے وہ جوکریں اس میں راضی رہے ۔ یہ بہترین تدبیر ہے کوئی تدبیر کر کے دیکھے۔

# تعليم كمال عبديت

فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کو ذکر وشغل تعلیم کیا جا تا ہے جہاں ان کو تھوڑی میں مدت گزری تو خیال کرنے لگتے ہیں کہا تنے دن ہو گئے کچھ نہیں ہوا۔ کیا خدائے تعالی کے ذمہ قرض ہے اور کیا تمہارا استحقاق ہے کہ ان کے ذمہ پورا کرنا واجب ہو۔ ایک اشكال اس صورت ميں بيروار و موتا ہے كہم سے خدائے تعالی كا وعدہ ہے اس لئے ہم كوملنا عاہے اس کا جواب میہ ہے کہ آپ کون سا وعدہ پورا کررہے ہیں وہ اپناِ وعدہ پورا کریں گے تو گویاتنهارےابفاء ندکرنے کی حالت میں خدائے تعالیٰ کا وعدہ بی نبین ہوا چنانچے ارشاد ہے اوفوابعهدی اوف بعهد کم کم میرے میدگوپوراکروتومیں اپناعمد پوراکرول گا۔ الياخيال كرناحقيقت مين كبري جس كاحاصل يذكلنا ب كريم اينة آب كوية بجحت بين كه ہم بھی سچھ ہیں۔ ہمیں اپنی حقیقت کی خبر نہیں ۔ اگر حقیقت کی خبر ہوتو یا نجے وقت کی نماز کی تونیق ہونے پر بھی ہمیں تعجب ہو۔ اور معلوم ہوکہ ہم تواس قابل بھی نہ سے محض ان کافضل ہے کہ ہمیں اس کی بھی تو نیق ہوئی۔ اگر کوئی شخص کسی امیر کے یہاں سڑا ہوا خربوزہ لے جاوے اور انعام کے استحقاق کا دعویٰ کرنے گئے تو اس کی کیا گت ہے گی ظاہر ہے دربار سے ذلت کے ساتھ نکالا جائے گا۔ حق تعالیٰ کا وہ نصل ہے کہ ہم کوسڑے ہوئے پر بھی انعام دیتے ہیں اور اینے دربار ہے ہیں نکالتے اس کوہم غنیمت نہیں سمجھتے۔ پھر فرمایا کہ کیسے درجات۔ان کا تو ہم کوخطرہ بھی نہیں آتا۔ یہی مدنظرے کہ جو تیاں نہ گیس جس کے ہم مستحق ہیں۔اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی پخش فوجداری کا مجرم ہواور مستحق جیل خانہ کا ہواور حاکم اس بررحم کھا کر بری کردےاوروہ یوں کہنے لگے کہ مجھے گا وُں تو ملے ہی نہیں تو یوں کہا جائے گا كەتىرا گاۋل ملنا تولىمى ب كەتوجىل خانەس نىڭ كىياس سے كمال عبديت اور حقيقت شنای اور شان تربیت مریدین طاهر ہے۔

ذوق حاصل کرنے کا طریقہ ابتدا ہرامر کی تقلید محض ہے

فرمایا که ذوق بیدا موتا بالل الله کی صحبت اوران کی جوتیان سیدهی کرنے سے جو کہ اعتقاد و انقیاد کے ساتھ موکو کہ اعتقاد و انقیاد کے ساتھ موکو کہ اعتقاد و خوا کہ بیس جات کے مہر انقیاد کے ساتھ موکو کہ کہ انتہ میں جگا۔

فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ جز شکت می نگیرد فضل شاہ جو کہ انتہ می نگیرد فضل شاہ جو کہ انتہ کو کہ انتہ کے کہ الف اور کہ نہ جی استاد کے سامنے الف میں مورت الیسی کیوں ہوئی اور بے کہ الیسی کم واسطے ہوئی تو اسطے ہوئی تو اسطے ہوئی تو اسطے ہوئی تو اسکے ہوئی تو اسکی کیوں ہوئی اور بے کہ تو اس کی کیوں ہوئی اور بے کی اسکار کیا تھوئی تو اسکار کیا تو اسکار کی تو اس کی کیوں ہوئی اور بے کی اسکار کوئی تو اسکار کی تو کی تو کہ کوئی تو کی تو کی

استاداس سے کہے گا کہ تواہے گھر کاراستہ لے۔بات یہ ہے کہ ابتدا ہرا مرکی تقلید محض ہے۔ طالب کی نبیت کیا ہونی جاہے

فرمایا کہ طالب کی نیت تو رہبر بننے کی بھی نہ ہونی چاہئے بلکہ یہ نیت ہو کہ ہمیں راستہ نظر آجاوے اور رہبر بننے کی نیت شرک فی الطریقہ ہے۔ بلکہ بزرگ بننے کی بھی نیت نہ ہونی چاہئے اگر بیزیت ہے تو وہ صحف غیر حق کا طالب ہے خود کچھ تجویز نہ کرے۔

### حضرت حاجي صاحب كاطريق

فرمایا کہ حاجی صاحب کے طریق کا حاصل ہے ہے کہ باطن میں عشق وسوزش ہواور ظاہر میں اتباع ہواور بزرگی وہ ہے جس میں بزرگی بھی من جاوے مگر بدوں پہلے بزرگ ہو کے فنا حاصل نہیں ہوتی ۔ جیسے انبہ میں شیر بنی جب آتی ہے کہ پہلے ترشی آئے۔ شیر بنی کی قابلیت ترشی سے ہوتی ہے جس انبہ میں ترشی نہ آئے وہ شیر بی نہیں ہوتا بلکہ اس کا مزہ خراب رہتا ہے۔ بزرگی درمیان میں آتی ہے پھرفنا حاصل ہوتا ہے۔

## اہل اللہ میں خود داری کہاں فنا کی حقیقت

فرمایا کہ اہل اللہ بیں خودداری کہاں۔گالیاں بھی پڑنے گئیں تو پرواہ نہیں ہوتی گوطبعاً
حزن ہو بیحالت نہیں ہوتی کہ کس کے برابھلا کہنے پراس کے دریے ہو گئے مشورہ کرتے پھر
دے ہیں پھر فرمایا کہ ایک طالب علم نے مولوی صاحب کا مقابلہ کیا مگر پھر بھی اس کے
دریے نہ ہوئے حالانکہ ان کواس پر پورا قابوتھا کیونکہ جن کے یہاں وہ ہیں وہ مجسٹریٹ
ہیں۔ مجسٹریٹ صاحب نے کہا بھی کہ میں اس کوچھ ماہ سے کم نہیں جوں گارگر مولوی صاحب
نے کہا کہ میں اسپے نفس کے لئے ایسا نہ کروں گار پھر فرمایا کہ میں نے ایک نمونہ اس وقت
دکھا ویا۔ گریہ مطلب کہ جس کوفنا کا درجہ حاصل نہیں ہوا تو وہ بزرگ نہیں بلکہ فنا ہے کہ
بزرگی ہوکر وہ مث جادے جس کی علامت سے ہے کہ بزرگ ہوکر اپنے کو بزرگ نہ تھے اور
بزرگ ہوکر دہ مث جادے جس کی علامت سے ہے کہ بزرگ ہوکر اپنے کو بزرگ نہ تھے اور
ساحب فنا کے لئے بیضروری نہیں کہ کی کے گتا خی کرنے پردل میں خیال بھی نہ آئے۔
ہال مقتضا بڑکل نہ ہوگا۔ ویسے تو امور طبعیہ ستاتے ہی ہیں اور بیرسب چیزیں خدائے تعالی کا

عطیہ ہیں۔استحقاق کسی کوبھی نہیں گر ہاں دھن میں نگار ہاہے۔ مختصیل راحت کا گر

فرمایا کہ ایک بارحضرت مولانا گنگوئی نے فرمایا کہ کس سے کسی تسم کی توقع مت رکھو چنانچہ مجھ سے بھی مت رکھو۔ بیربات دین و دنیا کا گر ہے۔ جس شخص کی بیرحالت ہوگی وہ افکار ہموم سے نجات بیاوےگا۔

مجمل کلام بولناخلاف سنت ہے تہذیب بہیں تعذیب ہے

فرمایا کہ مکلفات اور رسوم نے معاشرت کا ناس کر رکھا ہے۔ جھ کوہ ہم بات ہے ایک بریشانی ہوتی ہے کہ بیان نہیں کرسکا۔ زیادہ نہ ہو لئے کوادب خیال کرتے ہیں۔ بیر مکلفات ابرانیوں سے بھی ہیں مہم بات سنت کے بھی خلاف ہے۔ حضور سلی اللہ علیہ وہلم کا کام کتنا واضح ہوتا ہے گر پھر بھی تین تین بار فرماتے تھے۔ صاف کلام کرنا سنت ہے۔ چنا نچہ در کھیے حدیث ہیں ہے کہ ایک شخص نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وہلم کو بکارا آپ (صلی اللہ علیہ وہلم) نے فرمایا کہ انا انا کہ ہیں ہوں آپ (صلی اللہ علیہ وہلم) نے فرمایا کہ انا انا معنی ہیں میں کیا ہوتا ہے اپنا نام لو بعض لوگ آتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ آپ اپنا خام ہو ایک مطلب سے ہوتا ہے کہ مرید کر لیکے۔ گریہ کلام مجلل ہے کہ وفاد ما وہ بعض لوگ آٹے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ آپ اپنا کہ داما دینا فیوں لوگ کہتے ہیں کہ اپنے کہ داما دینا فیوں لوگ کہتے ہیں کہ اپنے کہ داما دینا فیوں کو بھنا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ مطلب بی تھا کہ مرید کر لیکے۔ فلاصہ یہ کر جمل بات کہنی ہی نہ جا ہے۔ بلکہ ایسا کلام ہولے کہ مطلب بی تھا کہ مرید کر لیکے۔ فلاصہ یہ کہ جمل بات کہنی ہی نہ جا ہے۔ بلکہ ایسا کلام ہولے کہ مطلب بی تھا کہ مرید کر لیک خلاصہ یہ کہ کہل بات کہنی ہی نہ جا ہے۔ بلکہ ایسا کلام ہولے کہ مقدود پر دلالت مطابقی رکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ مطلب بی تھا کہ مرید کر لیک خلاصہ یہ کہ کہاں کلام ہولئا تہذیب نہیں تعذیب ہے۔

شیخ کے لئے زاصالے ہونا کافی نہیں مصلح ہونا شرط ہے

فرمایا کہ شخ وہ ہے کہ صلح ہونرا صالح ہونا کافی نہیں۔ ولی کے لئے صالح ہونے کا ضرورت ہے صلح ہو یانہ ہواور شخ ولی ہونے کے لئے دونوں کوجمع ہونے کی ضرورت ہے کہ صالح بھی ہواور صلح بھی ہو۔ مصلح اگر صالح اور مقی نہیں توالیوں کے دستہ بتلانے میں برکت نہیں ہوتی عادۃ اللہ ہے کہ جوابیوں سے رجوع کرتے ہیں ان کوطریق پر آ مادگی نہیں ہوتی ۔ شخ کو جا ہے کہا ہے لئے خلوت کا بھی کچھ نہ بچھ وقت تجویز کرے اس سے بھی برکت ہوتی ہے۔ آ دا ب طریفت کے خلاف ورزی کا ضرر

فرمایا کہ ایک بات سمجھ لینے کے قابل ہے کہ احکام شریعت کے خلاف کرنے ہے۔ تو اخرت بیں عذاب ہوگا اور آ داب طریقت کے خلاف کرنے سے معصیت نہیں ہوتی۔ گردنیوی ضرر لاحق ہوجا ہے۔ آخرت کا ضرر نہ ہوگا گو بھی بواسطہ آخرت سے بھی محروی ہوجا ہو گا کہ بھی بواسطہ آخرت سے بھی محروی ہوجا ہو گا کہ بھی نواسطہ آخرت ہو گا اول خرر میہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نام لینے کی حلا وت جاتی رہتی ہے پھر تعطل ہوجا تا ہے پھر ترک مستحب پھر ترک سنت واجبات ۔ یہاں تک کہ سلب ایمان کی نوبت آجاتی ہے کہیں اگر اس حالت میں بھی ہمت سے شریعت کا کام کرتا رہے تو آخرت کا نقصان نہیں مگر انشراح و اگر اس حالت میں بھی ہمت سے شریعت کا کام کرتا رہے تو آخرت کا نقصان نہیں مگر انشراح و راحت واطمینان نصیب نہ ہوگا۔ یہ غلط ہے کہ پیر کے ناراض ہوجانے سے اللہ میاں ناراض ہوں گے اور آ داب طریقت سے کوئی ادب غامض نہیں ۔ پیر کو مکد رنہ کیا جا وے لیعن واعتر اض اس پر شہو ۔ پیر سے غلطی ہوجانے پر نصیحت بھی کرے مگر ہواد ۔ سے۔

# پیرکے مکدر کرنے کی تین صورتیں

فرمایا کہ پیرکومکدرنہ ہونا چاہئے اگر تکدر ہے نیخے کا قصد کرے اور تکدر ہوجاوے تو
اس کا اثر نہیں۔ اثر ہوتا ہے قلت مبالات کا۔ پس یہ تین حالتیں ہیں۔ ایک تو دل دکھانے کا
قصد ہے دوسرادل نہ دکھانے کا قصد نہ ہوتیسرے ول نہ دکھانے کا قصد ہو۔ پہلی حالت اشد
ہے دوسری اہون تیسری پہندیدہ ہے دوسری حالت کا باعث قلت مبالات ہے جس ول
میں محبت وعظمت ہوگاتو ہے پروائی نہیں ہوسکتی۔ اگر قلت مبالات ہے اور بے پروائی ہے تو
میں محبت وعظمت کم ہے۔ اگر محبت وعظمت دونوں نہ ہوں تو ایسے موقع پرعقل ہے
یا تو محبت کم ہے یاعظمت کم ہے۔ اگر محبت وعظمت دونوں نہ ہوں تو ایسے موقع پرعقل ہے

ترك لالعني كى ترغيب

فرمایا جس بات میں کوئی فائدہ نہ ہواس کوتر ک کر دینا جا ہے جس کاعمل اس پر ہوگا۔

اس کی زندگی بردی حلاوت کی ہوگی خیر دنیا خیر عقبی دونوں اس کوحاصل ہوں گی۔ لا بعنی با توں میں بردا دفت بر باد ہوتا ہے۔

#### مذمت جاه

فرمایا کہ بڑے بننے میں اوگوں کوحظ ہے حالانکہ چھوٹے ہونے میں حظ ہے کیونکہ بڑے بننے میں سارے باراس پر آجاتے ہیں۔ ہاں اگر منجانب اللہ کوئی خدمت اس کے سپر دہوجائے تواس کی اعانت ہوتی ہے اور خود بڑا بننے میں اعانت نہیں ہوتی۔مولا نابڑے بنے کی زمت میں فرماتے ہیں۔

خویش را رنجور سامو زار زار تاترا بیرون کنند از اشتهار اشتهار خلق بند محکم است بنداین از بند آنهن کے کم است است مدد کر بھی دی اقد کر دینی مل بھی کل خط میں توجود رہوا بنز کا تو کھی کہنا تا

اور جبکہ وہ بڑائی بھی جو کہ بلاقصد خود بخو د ملے وہ بھی محل خطرہ ہے تو خود بڑا بننے کا تو سیجھ کہنا ہی نہیں اورا بیے لوگ کم ہیں کہ سامان بڑائی کا ہوا ور گمان بڑائی کا نہ آ وے۔ بیصدیقین کا کام ہے۔

# مدح وذم کا بکسال ہوناعلامت عدم کبرگی ہے

فرمایا کہ جس میں کبرنہیں ہوتا اس کے نز دیک مدت و ذم دونوں مساوی ہیں اس پر دونوں کا اثر نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا لیتقوب صاحب کی میں حالت تھی کہ آپ پر مدت و ذم کا بالکل اثر نہ ہوتا تھا مولا تا کی اگر کوئی مدت کرتا آپ اپنے کام میں لگے رہتے اور جھک مار کرچلا جاتا ان کوتو اس سے بحث ہی نہتی ۔ان کی نظر حقیقت پڑتی۔

# مابين الخطبتين وعاكى تركيب

انک صاحب نے دریافت کیا کہ مابین انتظیمین جب امام جلسہ کرتا ہے تو دعا مانگنا درست ہے یانہیں فرمایا کہ دل سے دعا بدون حرکت نسان ہوتو جائز ہے۔ سکوت واجب اور دعااس طرح جمع ہو سکتے ہیں۔

بدعتي كي امامت كاحكم

أيك صاحب في يوجها كما كربدعي كم يتحصي نمازير صفكودل قبول نه كرب توكيا كرب

فرمایا کہ فتوے پڑمل کرے دل کو دخل نہ دے اور بہتر تو یہ ہے کہ اہل بدعت کی مسجد ہی ہیں نہ جاوے کی کا کہ اور بہتر تو یہ ہے کہ اہل بدعت کی مسجد ہی ہیں نہ جاوے کی کا کہ اور بہتر تو یہ ہے کہ اہل بدعت کو ترک نہ کرنا جا ہے۔ وظیفے علاج وسواس کا نہیں

ایک عورت نے ایک رشتہ دار کے داسطہ یہ تکایت کی کہ دل میں وساوی بہت آتے ہیں اس لئے کوئی وظیفہ بتلا ہے۔ فرمایا کہ طبعی حالات نہیں بدلتے جب تک فنائے نفس نہ ہو۔ کمال بیہ ہے کہ سب چیز رہ اور پھر کام کرے۔ اس لئے طالب کو یہ دھوکہ نہ دینا چاہئے کہ فلال وظیفہ سے خیالات دور ہوجاویں گے۔ مقتضیات طبعی کیسے دور ہوسکتے ہیں اس کہنے سے کہ فلال وظیفہ سے حالات دور ہوجاویں گے۔ اگر دور نہ ہوئے تو وہ اللہ کا نام لینا چھوڑ دے گا اس سے کہھ ہوتا تو ہے ہی نہیں۔ ان کو چاہئے کہ کلمہ پڑھیں۔ استغفار پڑھیں جان کہ کالم کے دیں۔

ہزرگوں سے برکت حاصل کرنے کی شرط اعتقاد ہے

فرمایا کہ قطب الارشاد نائب رسول ہوتے ہیں لوگوں کے قلوب میں انوار و برکات ان کی دجہ ہے آتے ہیں۔ برکات ہے متمع ہونے کی شرطان کے ساتھ اعتقاد ہے۔

#### مجذوب مجنون مين فرق

ایک صاحب نے سوال کیا کہ مجذ و ب اور مجنون میں کیا فرق ہے۔ فر مایا کہ مجذ و ب کی بات میں انجذ اب الی اللہ ہوتا ہے اور مجنون کی بات میں نہیں ۔ شفہ وہ سروں ،

### شحقيق متعلق ليلة القدر

ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیالیلۃ القدر کے آثار محسوں ہوتے ہیں۔فرمایا کہ بھی محسوس ہوتے ہیں۔فرمایا کہ بھی محسوس ہوتے ہیں۔باتی ایک اثر ضروری ہیہ کہ اس شب میں جی زیادہ لگتا ہے اور لیلۃ القدر میں بوری شب کی بہی نصیلت ہے رہبیں کہ سی خاص ساعت کی۔اگراییا ہوتا توساعت کے عنوان سے خبردی جاتی جمعہ میں ایک ساعت کی خبردی گئی ہے۔اور لیلۃ القدر کی جہاں

بھی نصلیت بیان ہوئی ہے عنوان کیلہ ہے ہے اور اس میں جمہور کا ند ہب بیہ کے درمضان کے عشرہ اخیرہ میں ہوتی ہے اور بعض علاء کا یہ ند ہب ہے کہ تمام سال میں دائر ہے۔ عشرہ اخیرہ میں ہوتی ہے اور بعض علاء کا یہ ند ہب ہے کہ تمام سال میں دائر ہے۔ شخصی متعلق نسیان قرآن

ایک صاحب نے بوچھا کہ قرآن کس ورجہ کے بھو لنے پر وعید ہے فر مایا کہ جس ورجہ کا یا دتھا اس درجہ میں یا د نُدر ہے تو داخل وعید ہے۔

ايك جلسه مين متعددا شخاص كقرآن بالجبر برصف كأحكم

ایک صاحب نے بوچھا کہ ایک جلسہ میں کئی شخص قرآن شریف جہرے بڑھ سکتے ہیں؟ فرمایا کہ اکثر فقہاء کے کلام سے منع معلوم ہوتا ہے مگر میں نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں ایسے بعض اقوال نقل کئے ہیں جس سے جواز معلوم ہوتا ہے اورای میں وسعت ہے۔

قول وفعل اس كامعتبر ہے جوجامع ہو ظاہر وباطن كا

فرمایا کرقابل اعتمادا سرمجنس کا قول فعل ہے جوجامع ہوطا ہروباطن کا جس کی بیشان ہو۔ برکٹے جام شریعت برکٹے سنان عشق ہر ہوسنا کے ندا ندجام وسندان باخشن شور لیدار میں سرمجنت سے معرفیت کے سامیت

شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ محقق وہ ہے جس میں تین صفات ہوں محدث ہو۔
فقیہ ہو۔ صوفی ہو تینوں کا جامع ہو۔ بتلاہیے کہ آ دمی ایسے ہیں یوں صلحاء سب ہیں۔ اپنے
سے سب کو اچھا سمجھے۔ ریل میں بیٹھٹا آ سان ہے۔ گارڈ ہونا ڈرائیور ہونا مشکل ہے۔ یہ
دوسری بات ہے کہ کوئی کام گارڈ نے عارضی طور ہے کسی مسافر کے سپر دکر دیا ہوگیکن لائن کلیر
اس کونہ ملے گا۔ اگر چہ وہ کہے گارڈ نے میری سپر وفلال کام کردیا ہے۔

### تراوی کے بعض معمولات کی شخفیق

فرمایا کہ کلام اللہ بیں آیک دفعہ سم اللہ بالحجر پڑھنی چاہتے کیونکہ حنفیہ کے نز دیک بسم اللہ بھی مطلق قرآن کی ایک آیت ہے۔ میرااور میرے استاد کامعمول ہے کہ اقراء پر پڑھتے ہیں وجہ مید کہ سب سے پہلے بیٹازل ہوئی ہے اور دوسرے اس کا شروع مضمون بھی کسم اللہ پڑھنے کے مناسب ہے کیونکہ فرماتے ہیں اقوء باسم دبک جس میں بسم اللہ پڑھنے کا اشارہ نکلنا ہے اور بعض علماء نے رعایت خلافیات کے سبب کہا ہے کہ اول تراوت کے میں الحمد پر پہلے پڑھ لے اور مناسب سیہ ہے کہ مختلف طور سے پڑھ دیا کر ہے بھی کسی سورت کے اول میں بھی کسی سورت کے اول میں بھی کسی کسی سورت کے اول میں بھی کسی کسی کسی اور مفلحون تک پڑھنے میں سب کا اتفاق ہے۔ رہا قل ہو اللہ کا تین مرتبہ تو یہ من معمول ہے کسی دلیل سے تا بت نہیں۔ قل ہو اللہ کا تین مرتبہ تو یہ من معمول ہے کسی دلیل سے تا بت نہیں۔

### تہذیب اس کا نام ہے کہ بناوٹ نہ ہوصاف بات ہو

فرمایا کہ تہذیب اس کا نام ہے کہ بناوٹ ند ہو۔ صاف بات ہو۔ چنانچہ گاؤں کے لوگ نہایت مخلص ہوتے ہیں۔ نانو نہ کے پاس آ بہدایک گاؤں ہے۔ حضرت حاجی صاحب وہاں عرصہ تک قیام فرمار ہا کرتے تھے۔ حضرت موالا نا گنگوہی بھی ہیں موضع میں حضرت حاجی صاحب کے ہمراہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس گاؤں سے لوگ آتے ہیں اور ان کو یہاں قیام کرنا ہوتا ہوتو صاف کہدد ہے ہیں کہ ہم استے آ وئی ہیں اور دات کو قیام کریں گے۔ اور میں اس بات کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ میں ان کی چیز واپس نہیں کرتا ان میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی۔ پہلے آ بہد کے لوگ جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت مولانا گنگوہی نے فرمایا کہ آ بہہ ہمارا ہی ہواور پھر اوگ جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت مولانا گنگوہی نے فرمایا کہ آ بہہ ہمارا ہی ہواور پھر موقع امتحان سمالک کے خلاف جمعہ پڑھے ہیں۔ یہ خبرگاؤی میں پنجی آتو سب نے جمعہ پڑھا نو سمالک کے خلاف جمعہ پڑھے ہیں۔ یہ خبرگاؤی میں پنجی آتو سب نے جمعہ پڑھا نو سمالک کے خلاف جمعہ پڑھے ہیں۔ یہ خبرگاؤی میں پنجی آتو سب نے جمعہ پڑھان سمالک

ایک مرید کا خط آیا اس میں لکھا تھا کہ مجھ کو بخار آیا جس میں لذت اور نکلیف ملی تھی لیخی طبعی تکلیف تھی اور روحانی لذت اس پر فر مایا کہ جب بیصالات پیدا ہونے لگیس توسمجھ لو کہ اب دروازہ میں داخل ہوئے ۔ لوگ کشف وکرامت کود کیھتے ہیں مگریہ موقع ہیں امتحان کے کہ موقع پر کیا باتیں پیدا ہوتی ہیں ۔

سفارش کی حد

فرمایا کہ اہل رسم کے نز دیک پیروہ کامل ہے جوروٹی گھلا دے اور مریدوہ مقبول ہے جوخدمت کرے۔ایک درویش یہاں آئے تھے مریدوں کوخوب روٹیاں گھلا ئیں حتی کہ چھے ہزار کے مقروض ہوگئے۔ بچھ سے کہنے گئے کہ بچھ کو بیامید تھی کہ مریدوں سے وصول ہو جائے گا مگر وصول کچھ تھی بندہوا آپ فلان ریاست کے پریذیدن کوسفارش لکھ دیں کہ وہ اتنی رقم قرض دے دیں۔ بیس نے لحاظ بیس دب کرلکھ دیا لیکن اس خیال سے کہ ان پر بار نہ پر نے آیک خط ڈاک بیس لکھ کر روانہ کر دیا گئاس تم کا خط اگر کوئی شخص لاو نے قو میر کی طرف بر ایک خط ڈاک بیس لکھ کر روانہ کر دیا گئاس تم کا خط اگر کوئی شخص لاو نے قو میر کی طرف سے اس کومہتم بالثان نہ مجھا جاوے جو مناسب ہو گئل کیا جاوے اس پر کمل نہ کرنا۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ اطمینان رکھیں کہ ان کے ساتھ کمل مناسب کیا جاوے گا۔ اب اس صورت میں میری طرف سے ان پر کہ تی بار نہ رہا۔ جوان کومناسب معلوم ہوا ہوگا وہ کیا ہوگا۔ خدم من کی طرف کے اس کی ارتبار ہا۔ جوان کومناسب معلوم ہوا ہوگا وہ کیا ہوگا۔ خدم من کا طریق کے مناسب کی اطریق کے مناسب کی احلام کیا ہوگا۔

اسراراحکام الہی کے معلوم کرنے کا طریقتہ فرمایا کہ ایک محض مطے جوابل ایل بی ہوگئے تھے گردہے بی (میلطیفہ کے طور پرفر مایا)

یو چھنے لگے کہ نماز یانچ ہی وفت کی کیوں فرض ہوئی۔ میں نے کہا کہ آپ کی ناک سامنے کیوں گئی۔خدا کے دوکارخانے ہیں ایک تکوینی دوسراتشریعی ۔ تکوینی کی شخصتیں تم بتلا دواور تشریعی کی ہم بتلادیں گے اور میں کہتا ہوں کہ اسرار الہی پرمطلع ہونے کا بیطریق نہیں کہ مولوی ہے یو چھا کریں کہ بیتھم اس طرح کیوں ہےان کے ذمہ صرف احکام کا بتلانا ہے۔ دلائل واسرار کا بیان کرنانہیں۔ دوسرے بہت سی با تیس خودان کوبھی معلوم نہیں۔اگر کوئی طریقہ اسرار پرمطلع ہونے کا ہوسکتا ہے تو صرف بیہ ہوسکتا ہے کہ احکام پر بلاچوں و چراعمل شروع کر دیں اس ہے قرب باری تعالیٰ ہوگا اور نورانیت ہوگی اور قرب ونور ہی ہے انکشاف ہوتا ہے ظاہر بات ہے کہ اگرتم بیرجا ہو کہ ہم بادشاہ کے مخفی خزانوں پرمطلع ہوں تو اس کا طریقه بیزمیں کہ بادشاہ ہے جا گرکہو کہ ہمیں اینے خزانوں کی چیزوں پراطلاع کرو ۔ اگرابیا کرو گےسزایا ؤ کے بلکہ اس کا طریقہ بیہ ہے کہ بادشاہ کی اطاعت شروع کر دواطاعت کرنے ہے قرب میں ترقی ہو گی حتیٰ کہ اس کی بھی نوبت آ جاوے گی کہ ایک روز بادشاہ خوش ہوکرخودان برمطلع کر دے گا۔خودی کو چھوڑ دو۔ فنا ہو جا ؤجس کو بھی اطلاع ہوئی ای صورت سے ہوئی مگراطاعت ہے بھی اسرار برمطلع ہومقصود نہ ہونا جاہتے۔ ورنہ اس روز نکال دیئے جاؤ گئے بلکہ مقصوداطاعت سے صرف قرب ورضا باری تعالیٰ ہو ہمجھی راضی ہوں گے تومطلع فر مادیں گے۔گران کے ذمہبیں ہے کہ طلع فر ماہی دیں۔

# عبادت مالی کا تواب پہنچا ناافضل ہے عبادت بدنی سے

ایک صاحب نے سوال کیا کہ ایصال تواب عبادت بدنی کا اچھاہے یا عبادت مالی کا رخماہے یا عبادت مالی کا رخماہے یا عبادت مالی کا فضل ہے کا فرمایا کہ عبادت مالی کا تواب پہنچنا اہل حق کے نز دیک متنفق علیہ ہے اس کئے افضل ہے دوسرے اس میں نفع متعدی بھی ہے۔ تیسرے عبادت مالی میں نفس پر گرانی زیادہ ہوتی ہے اور عبادت بدنی کے ایصال تواب میں امام شافعی کا اختلاف ہے۔

ہے کٹے سائل کودینا حرام ہے

ا يك صاحب في سوال كيا كه جوسائل تندرست جوان مثا كتابهواس كو بهيك دينا كيسا؟

فرمایا کہددو کہ آ گے جاؤیا خاموش رہوخود چلا جاوے گا پھر فرمایا کہ اگر لوگ نہ دینے پر پوراعمل کریں تو ایسے لوگ مانگناہی جھوڑ ویں۔ بھیک مانگنے والے جو قاور ہوں کسب پر فقتها نے ان کودینا حرام لکھا ہے کیونکہ سوال کرنا ایسے خف کوحرام ہے اور بھیک دیتا ہوا عانت ہے۔ معصیت پراس کے وہ بھی حرام ہے اور دلیل بہے کا تعاونو اعلی الاثم والعدوان مولا نا گنگوہی نے اس مسلد کو بیان فرما دیا تھا اور بیجھی کہا تھا کہ لوگ غل تو مجا دیں سے مگر ي بنيائ دينا مول بيئاني براغل ميال بات بيب كه مانگنارهم موكيا ب اوريهم ك خلاف لوگ نہیں مانے۔ای مانگنے پرایک قصہ بیان کیا کہ جس زمانہ میں تفبیر لکھتا تھا تو اس کے لئے ایک علیحدہ موقع جویز کیا تھا۔ایک محض دروازہ پر آیا اوراس نے زورز ورے ما لگنا شروع کر دیا گھر میں سے پچھا ٹا وغیرہ لا کردیا۔اس پراس نے بیدکہا کہ ہم بیلیں گے دہ لیں گے اس تعظ مجانے سے مضامین کی آ مرحمل ہوگئ ۔ میں اس نیت سے بیجے اتر اکدان کو سمجھا دوں گا میں نے خیال کیا تھا کہ کوئی شکتنہ حال ہوگا دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شاہ صاحب ہیں بڑے تنومند لمباكرنة ادر چوغه بہنے ہوئے گیروا رنگ عمامہ باندھے ہوئے۔ وجیہ مخص سبیح ہاتھ میں کئی تشبیحیں گلے میں۔عصالئے ہوئے مقطع صورت۔ میں نے دل میں کہا کہ بیاتو شخ المشائخ ہیں۔ میں نے تہذیب سے کہا کہ شاہ صاحب کیا تکرار ہے جوتو فیق تھی دیدیایا لے لیا ہوتا ہو وه كہتے ہيں ہم تو كيرُ اليس كے بير ليس كي ميں نے كہا كہ جوملاہے لے جاؤتو كہتے ہيں۔ شاید که پلنگ خفته باشد ہر بیشہ گمال مبرکہ خالی است میں نے کہا کہ آپ کوبھی اس پڑمل کرنا جاہئے کہ ہر بیشہ گمال میرالخ اس پر بک بک شروع كى مين نے كہافضول مت بكوريادہ بك بك كروكي و كردن بكر كر تكاوادول كالبط كئے۔

ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر کوئی مرشد کو برا بھلا کہے تو اس وفت کیا کرنا جاہے۔ فرمایا کہ اس کوروک دے کہ میرے سامنے ایسا تذکرہ مت کروجھ کوصد مہوتا ہے۔ پھراس کی ہمت ان شاء اللہ نہ ہوگی۔ اور اگر صبر نہ ہو سکے اور پوری قدرت ہواور کسی مفسدہ کا اندیشدنه ہوتواس وقت بحفظ حدشر کی جوتہ ہے ٹھیک کر دے۔اگر قدرت نہ ہواور وہ رو کئے سے ندر کے تو وہاں سے چلاجاو ہےاوراس آیت سے ثابت ہے۔ارشاد ہے۔

وقد نول علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفربها و یستهزء
بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوافی حدیث النج اوراس آیت کا حکم عدم قدرت
کزمانے میں تھا۔ پھرزمانہ قدرت میں دوسرا قانون ہوگیا۔ لینی ضوب. یضوب مگراس
وقت کے حالات کے مناسب ہی ہے کہائ کو بیاطلاع کر کے چلا جاوے کہ میں اس وجہ سے
تہمارے پائیس بیٹھتا کہتم میرے پیرکو برا کہتے ہو لڑے بھڑے نہیں۔اس برتاؤسے بیرکی
بھی قدر ہوگی کہ بیرکی کیا یا کیزہ تعلیم ہائی ہے کہ
کیسا صرفی کہ بیرکی کیا یا کیزہ تعلیم ہائی کرکے دیا اثر ہوتا ہے۔
کیسا صرفی کہ بیرکی کیا یا کیزہ تعلیم ہائی کو کے کھئے کہ کیا اثر ہوتا ہے۔

# تعليم ... عنوان لطيف كاستعال كي

فرمایا کہ لفظ دیورکا جو ہمارے یہاں مستعمل ہے بہت براہے۔"ور' ہندی میں شوہرکو کہتے ہیں اور' دے' کے معنی ٹانی کے ہیں۔ پس ویور کے معنی شوہر ٹانی کے ہوئے ۔ بعض جہلا کے یہاں دیورکو بجائے شوہر کے سمجھا جا تا ہے۔ اس لئے بیانفظ قابل تبدیل ہے۔ ای طرح بجھے سالا کا لفظ بھی برا معلوم ہوتا ہے۔ پورب میں تبتی بھائی کو کہتے ہیں بیا چھالفظ ہو جوائیں بھی مکر وہ لفظ ہے خویش اچھا ہے۔ داماد بھی تھتے نہیں لیکن بعض الفاظ کہ معنی لغوی ان جوائیں بھی مکر وہ لفظ ہے خویش اچھا ہے۔ داماد بھی تھتے نہیں لیکن بعض جگہ بھاورہ میں کے بہت اجھے ہیں اور ہمارے یہاں ان کا استعمال بھی تھتے نہیں لیکن بورب میں اس کو برے سمجھے جاتے ہیں بھی منی مفعولہ بعض لفظ کہ اس میں کوئی برائی نہیں لیکن پورب میں اس کو نہایت برا بچھتے ہیں لیعن مفعولہ بعض لفظ کے برک میں ہولے جانے سے بہت برا ہوجا تا نہایت برا بچھتے ہیں لیعن مفعولہ بعض لفظ کے برک میں کہا کہ خدا اس کا لغم البدل عطا فرمائے ایک شخص کے باب کا انقال ہوگیا اور وہ تعزیت کے لئے آ بے تو فرمائے۔ ایک صاحب من رہے جاتے ہیں اتفاق سے ایک شخص کے باب کا انقال ہوگیا اور وہ تعزیت کے لئے آ بے تو کہا کہ خدا اس کے النقال ہوگیا اور وہ تعزیت کے لئے آ بے تو کہتے ہیں اتفاق سے ایک شخص کے باب کا انقال ہوگیا اور وہ تعزیت کے لئے آ بے تو کہتے ہیں ضدائعم البدل عطافر مائے اس نے بڑا برامانہ کہ میری ماں کو قصم کرا تا ہے۔

### فاتحه كى حقيقت اوراس كى غلو كابيان بغرض اصلاح

فرمایا کیا کر لوگوں کے عقا کدیدعات میں خراب ہوگئے ہیں۔ یہاں تک کہان کے عقیدہ میں بیہارالگاتے ہیں۔ایک تعزیہ عقیدہ میں بیہارالگاتے ہیں۔ایک تعزیہ میں اولا دکے ہارے میں عرضی لئی ہوئی تھی کہا ہے امام حسین مجھ کولڑ کا دے دیجے۔اوراس کے ساتھ ایک پتلا بھی بنا کراس میں رکھا تھا گویا نمونہ بتلا یا تھا کہلڑ کا ایسا ہو یہ تو ایک جامل عورت کا فعل تھا گر تعجب ہے ایک مقام پرایک تحصیلدارصا حب نے عرضی لٹکائی ہوئی تھی کہ اے امام حسین لڑکا دیجئے۔ایک مقام پرایک تحصیلدارصا حب نے عرضی لٹکائی ہوئی تھی کہ اے امام حسین لڑکا دیجئے۔ایک ظریف اس کے بنچ لکھ آئے۔

زمین شورہ سنبل برنیارد دروقتم عمل ضائع مگردان بعنی تمہاری بیا بی بانجھ ہے اس سے ہرگز اولا دندہوگی جب تک دوسرا نکاخ نہ کرو ری نیماک پر قبل دست

گےاور نیچ لکھ دیارائم امام حسین۔

ایک طالب علم دوسرے طالب علم سے نقل کرتے تھے کہ ایک عورت ان کو فاتحہ کے بلاکر لے گئی۔ کھا نا تو تھا ہی اس کے ساتھ افیون جا ناڈ حقہ وغیرہ بھی تھا جب فاتحہ خوانی شروع کی اور اس عورت نے کہا کہ میاں نیچے کومت و یکھنا گر طالب تھا شوخ نیچے جو دیکھنا تو وہ عورت نگی تھی وہ خفا ہوئی کہ ہم نے منع کر دیا تھا آخر وجہ پوچھی تو کہا کہ جیسے مردہ کو اور

چیزوں سے رغبت تھی اس ہے بھی رغبت تھی۔ کیا حدہاس زیادتی کی۔

ا یک سب انسپکٹر بیان کرتے تھے کہ میرے یہاں تھانہ میں ریٹ ہوئی کہ میری فاتحہ کوئی شخص چرالے گیا۔ چنانچے میں تحقیقات کو گیامعلوم ہوا کہ ایک نکلی میں پیر جی نے فاتحہ بند کرے دیدی تھی اور روئی کی ڈاٹ لگا دی تھی کہ جب فاتحہ دینا ہوتو اس نکلی کوکھول کر کھانے پر جھاڑ دیا کرو۔سال کے بعدوہ بدل جاتی تھی۔ایک صاحب نے سوال کیا کہا گرکوئی شخص فاتحه وغيره احتياط ہے کرے توجواب میں فرمایا بدوں قیود کے کریں ادرا یک بات اور قابل غورہے کہ کھانا سامنے لا کر جو فاتحہ دیتے ہیں بیغفل کے خلاف ہے کیونکہ کسی چیز کے ثواب ملنے کی حقیقت رہے کہ پہلے عمل کریں کہ اس کا ثواب اپنے کو ملے اس کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ جو ثواب مجھ کوملا ہے وہ فلاں کو پہنچ جاوے اس بنا پرصورت میہونی جا ہے کہ پہلے کھانا مستحقین کو دے دیں کہ ثواب اس کا اپنا ہو جاوے بھر دعا کریں کہ اے اللہ دوسرے کی طرف اس کونتقل فر ما دیں۔اس ہے ظاہر ہو گیا ہوگا کہ کھانے پر فاتحہ دینے کے پچھ عنی نہیں بالكل لغوحركت ہے ووسرے به كہ فاتحہ ميں كل كھا ناسا منے ہيں ركھتے تھوڑ اسار كھتے ہيں اور اس بر فاتحدد ہے ہیں اب سوال میہ ہے کہ اتنے ہی کھانے کا ثواب پہنچا نامقصود ہے یا کل کا صرف ای مقدار کامقصود ہونا تو ان کے نز دیک بھی نہیں اور جب سارے کا ثواب پہنچانا مقصود ہے توسوال میہ ہے کہ جب وہ ساہنے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ سامنے رکھنا شرط نہیں پھر پتھوڑ اکیوں سامنے رکھا گیا کیااللہ میاں کونمونہ دکھاتے ہیں بیتواور بھی لغوحر کت ہے۔

عا ندی خرید نے میں بائع کونوٹ دینے کا حکم

فرمایا کہ جاندی خریدنے میں مشتری اگر بائع کونوٹ دے تو جائز نہیں اس لئے کہ ثن اور نُٹع کا دست بدست ہونا شرط ہے اور نوٹ رو پہیں ہے۔ بلکہ یوں کرنا جا ہے کہ پہلے کہیں سے یا خود بالکع سے نوٹ کا رو پہیائے لے اور وہ رو پہیہ قیمت میں دے دے۔

كھوٹے سكہ كاحكم

ا یک صاحب نے دریافت کیا کہ خراب دو آئی وغیرہ آ گئی ان کا چلا دینا جائز ہے یا

تہیں۔فرمایا کہ جوخرالی سکہ بی کی ہووہ سرکاری کا رخاتوں میں سے دیجئے اورا گرکسی کو دیجئے اورا گرکسی کو دیجئے تو ظاہر کر دیجئے کہ الیل ہے۔خواہ وہ کم میں لے بیابرابر جائز ہے۔ جب آپ نے اس کو دے دی اب وہ جائز ہے۔ جب آپ نے اس کو دے دی اب وہ جائز ہے۔ جب آپ نے دہرے وہ میں اور جو خرالی بعد کی ہووہ کسی کو بلااطلاع دینا درست نہیں نہ سرکار کو نہ دوسرے کو۔

بنک میں رو پیاجمع کرنے کا حکم

ایک صاحب نے یو چھا بنگ میں روپیدی کرنا کیسا ہے۔فرمایا کہ بیقرض ہے اور بنگ اس کو حرام کا مول میں لگائے گا۔اس نے اعانت کی ہے اوراعا نت علی الحرام حرام مگراس میں بعض اقوال ہر سے خواکش ہے۔ کیونکہ ہمارا قصداعا نت کا نہیں۔اگر بیشہ ہوکہ بنگ میں جمع کرنے ہے نیت امانت کی ہے کہ خواکش ہے کہ مقود میں نیت معتبر نہیں حقیقت معتبر ہے اور یہاں حقیقت برخوص کہاں ہوا تو جواب ہیں ہے کہ مقود میں نیت معتبر نہیں حقیقت معتبر ہے اور یہاں حقیقت برخوص کی یائی جاتی ہے کیونکہ امانت کا صال نہیں ہوتا اور یہاں صال ہے۔ اس لئے قرض ہی ہوگا۔

ہندوستان کے دارالحرب ہونے کی تحقیق

می نے دریافت کیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے یا نہیں فرمایا کے عموماً دارالحرب معنی فلطی سے سے جھا جاتا ہے کہ جہال حرب داجب ہو۔ سواس معنی کوتو ہندوستان دارالحرب نہیں کیونکہ یہاں بعید معاہدہ کے حرب درست نہیں۔ گرشری اصطلاح میں دارالحرب کی تعریف بیہ ہے۔ آگے جو کچھ فقہانے لکھا ہے تعریف بیہ ہے۔ آگے جو کچھ فقہانے لکھا ہے دہ امارت میں اور ہندوستان میں غیر مسلم کا پورا تسلط ہوتا ظاہر ہے۔ گر چونکہ دارالحرب کے دہ امارت میں اور ہندوستان میں غیر مسلم کا پورا تسلط ہوتا ظاہر ہے۔ گر چونکہ دارالحرب کے نام سے پہلے غلط معنی کا شبہ ہوتا ہے اس کئے غیر دارالاسلام کہنا اچھا ہے پھراس کی دوست میں اور مسلم ان خوفناک ہوں اور میں اور مسلم ان خوفناک نہوں اور میں دارالامن دو جہال مسلمان خوفناک نہوں اور دارالامن دو جہال مسلمان خوفناک نہوں۔ سو ہندوستان دارالامن ہے کیونکہ باو جود غیر مسلم دارالامن وہ جہال مسلمان خوفناک نہیں اور حرب بھی درست نہیں کیونکہ باہم معاہدہ ہے۔

مندوستان میں جوازر یو کی تحقیق کسی برین در اور

تسى نے كہا كہ شاہ عبدالعزيز صاحب غير دارالاسلام ميں عقد ريا كو جائز لكھتے ہيں

دلیل بیہ کہ لاربوابین المسلم والحربی فرمایا کہ بیری تحقق بیہ کہ عقد جائز نہیں۔ ہارے بعض اکابر جائز فرماتے ہے اس پر مجھ کواعتراض ہوا تھا آپ نے اپنی بردول کی مخالفت کی۔ میں نے جواب دیا کہ بیمخالفت نہیں خلاف تو جب ہوتا کہ وہ ناجائز کہتے اور میں جائز کہتا میں نے جواب دیا کہ بیمخالفت نہیں خلاف تو جب ہوتا کہ وہ ناجائز کہتے اور میں جائز کہتا میں نے تو احتیاط کولیا۔ اگر کوئی احتیاط کرنے میں کیا حرج ہواور وہ حضرات تو اور اچھی ہے وہ بھی بہی فرماتے کہ احتیاط پر عمل کرنے میں کیا حرج ہوار الکھا ہو واجب تو نہیں کہتے کہ لینار ہوا کا ضروری ہے۔ جائز کہتے ہیں میں نے جو رسالہ لکھا ہو واجب تو نہیں کہتے کہ لینار ہوا کا ضروری ہے۔ جائز کہتے ہیں میں نے جو رسالہ لکھا ہو مضرت مولانا گنگوہی کو دکھایا تھا اس کی تعریف کی مگر خلاف مشہور ہونے کے سب دستخط نہیں فرمائے اس کا نام تحذیر الاخوان فی تحقیق الربوا فی الہند وستان ہے۔

# وقاروتكبر كافرق

ایک شخص نے دریافت کیا کہ وقار و تکبر میں کیا فرق ہے۔ فرمایا کہ کہاں تکبر کہاں وقار تکم سے ہیں کہ ایسی حرکتیں نہ کرنا جو تکبر کہتے ہیں اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو کمتر وقار کے معنی ہیں کہ ایسی حرکتیں نہ کرنا جو واقع میں خفیف ہوں اور وقار میں بنہیں کہ اور وں کو کمتر سمجھے بلکہ وقار تو اضع کا شعبہ ہے۔ جس قد را نکسار بڑھتا جا وے گاسکون و سکوت کی شان بڑھتی جا وے گی تو اضع کے لئے وقار لازم ہے اور تو اضع تکبر کی ضد ہے۔

### رجاءاورغرور كافرق

فرمایا که رجاء وه معتبر ہے جس میں اسباب بھی جمع ہوں اور جس میں اسباب جمع نہ ہوں وہ جمع کر کے پھرامید وار ہو ہوں وہ غرور ہے۔ مثلاً جو شخص کھیتی کرتا ہے اور اس کے تمام اسباب جمع کر کے پھرامید وار ہو حق تعالیٰ مجھے کو دیں تو بیدرجاء معتبر ہے اور ایک شخص وہ ہے جس نے اسباب جمع نہیں کئے اور امید وار ہے کہ اللہ میاں مجھے کو غلہ دیں گے تو بیغر ور ہے۔ بعض اہل لطا کف نے بیان کیا ہے کہ رجاء سترم ہے کہ اللہ میاں کو۔ اگر ممل نہ ہوتو رجاء کا تحقق ہی نہ ہوگا۔

# شكراور كبركا فرق

فرمایا که جو مخص حق پر ہوتو اس میں بھی لوگوں کی دوحالتیں ہیں ایک تو یہ کہا*س کونعم*ت

سجھ کراس پرشکر کرے۔ یہ تو مطلوب ہے اور انک میرکداس پرناز ہو میں جہل ہے۔ اس کو ایک مثال ہے بیجھئے۔مثلا ایک ہے ہے کہ دو مخص اس پر قابض ہیں مگر ایک تو مالک ہے اور دوسرا محض تحويلدارسوما لك توناز كرسكنا بي مجرتحويلدار نبيس كرسكنا بلكداس كواند بيشدا كأرب كالهبس مجھ ہے چھین نہ لے۔ ای طرح اگر کسی نعمت پر بندہ میں کسی خوف کی کیفیت ہے کہ کہیں مالک حقیقی اس نعت کوسلب نہ کرے تو بیشکر ہے کہ یوں سمجھ گیا ہے بیانلد تعالیٰ کا عطیہ ہے ورنہ کبر ہے۔ پس اہل جن کو جا ہے کہ تر ساں دلرزاں رہیں۔ اہل باطل کوحقیراورا پینے کو ہڑانہ مجھیں۔

انبياء يبهم السلام كےعلوم سے ایک علم امثلہ ہے

فرمایا کہ انبیاء کےعلوم میں ہے ایک علم امثلہ بھی ہے۔ جو عارفین کو بھی مرحمت ہوتا ہے۔اس لئے احادیث میں امثلہ بہت ہیں۔حضرت علیٰ کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک ملحد نے آپ سے سوال کیا کہ انسان میں اختیار و جبر کیسے جمع ہو سکتے ہیں آپ نے ڈیڑھ بات میں اس کو مجھا دیا۔وہ کھڑا تھا اس ہے کہا کہ اپنایا وَں اٹھاؤ۔اس نے اٹھالیا آپ نے فرمایا کے دوسرائجی اٹھاوہ تبیں اٹھا سکا آپ نے فرمایا کہ بس اتنامجبور ہے اورا تنامختار۔ اختیار بھی ہے اور جربھی ہے۔ آپ نے کیسامثال سے مہل کر دیا۔ ایک اور طحد نے آپ سے سوال کیا تھا معاد کے بارے میں جس کا وہ منکر تھا آپ نے فرنایا کہ کم از کم حشر اجساد محتل تو ہے تو احوط بھی ہے کہاں کے وقوع کا اعتقاد رکھیں کیونکہ اگر حشر نہ ہواورتم منکر ہوئے تو پھر بازیرس ہوگی ای کوسی نے نظم کیا ہے۔

لايحشر الاجساد قلت اليكما قال المنجم والطبيب كليهما اوصح قولي فاتجسار عليكما

ان صح قولكما فلست بخاسر بزرگوں کی نظر حقائق پرتھی وہ جا ہتے تھے کہ مخاطب کوئسی طرح نقع ہوا نے کو بڑھا نا منظور نہ تھا جیسے آج کل بلا پھیلی ہو گی ہے۔

تفكر مظهر حقائق ہے

فرمایا که آدی کو جاہے کہ اپنی حقیقت میں غور کرے اور سوجیا گرے کہ جو برائیال

لوگ کرتے ہیں میں تو اس ہے بھی زیادہ برا ہوں۔ بیضدا کا تفل ہے کہ اس نے اصل عیوب کو چھپالیا میرے بیوب نو اس ہے بھی زیادہ ہیں پھر برا کیوں مانے۔ جیسے اندھے کوکوئی کا نا کہہ دے تو اس کوشکر گزار ہونا جائے اگر خوش بھی نہ ہوتو اس اہتمام میں تو نہ پڑے کہ مجھے کیوں برا کہا۔ اور کون کون اس میں شامل تھا۔ اور کیا معنی ہوا برا کہنے کا اور اس کا دفعیہ کیا ہے وغیرہ دغیرہ۔ تعمد میرا مراض کی شخفیق

ا یک صاحب نے سوال کیا کہ حدیث میں ہے'' لاعدوی'' بیعنی مرض کا تعدیہ بیں ہوتا اس کے کیامعنی ہیں کیا تعدیہ بالکل منفی ہے۔ فرمایا کہ دو حدیثیں ہیں ایک تو لاعدوی اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ تعدیدا مراض کانہیں ہوتا اور دوسری حدیث ہے فو من المجذوم كما تفرمن الاسد كهجذاى سے ايها بھا كوچسے شير سے بھاگتے ہو۔ بيابن ماجدكى روایت ہےاں سے ظاہرا بعض امراض کا تعدییہ معلوم ہوتا ہے یہاں دو وجہ طبیق کی ہیں بعض توعدوی کے قائل ہوئے ہیں کہ امراض میں تعدید ہوتا ہے اور لاعدوی میں تاویل کی ہے وہ یہ کہ امراض کی ذات میں تعدیہ ہیں جیسے کہ اہل سائنس بالذات تعدید کے قائل ہیں کہ امراض کی ذات میں تعدیہ ہے لاعدوے میں اس کی نفی ہے۔ باقی جہاں خدا تعالیٰ کا تھکم تعدید کا ہوتا ہے وہاں تعدید ہوجاتا ہے اور بعض نے لاعدوی کومطلق کہا ہے کہ تعدید بالکل ہوتا ہی نہیں۔ باقی مجذوم والی حدیث جو نیچنے کوفر مایا تو اس کی مجہ یہ ہے کہ اس کے پاس جانے والے کواگرا تفاق ہے میں مرض ہوگیا تو وہ یہی سمجھے گا کہ مجھ کواس سے بیاری لگ گئی اوراس اعتقاد ہے بیچنے کے لئے آپ نے اختلاط سے منع فرمایا۔ خلاصہ یہ کہ بعض نے لاعددی میں تاویل کی ہے اور بعض نے مجذوم والی حدیث میں ۔مگر اقرب بیہ ہے کہ تعدییہ ہوتا ہے مگر باذن الہی ہوتا ہے اور بلااذن نہیں چنانچہ بریلی میں ایک بنگالی ہندو کا قصہ ہوا کہ اس کالڑ کا مبتلائے طاعون ہوا۔وہ ہندداس کے پاس برابر لیٹیا تھا۔اس کا سانس اوپر آتا تھا وہ لڑکا مرگیا۔اس کواس قدرصدمہ ہوا کہ اس کوائی زندگی بارمعلوم ہونے لگی اس لئے قصد أ اس کی استعالی چیزیں خوب استعال کرتا تھا کہ میں بھی مرجا وَں مگرنہیں مرا۔ بتلایئے کہ اگر تعدییہ بالذات ہوتا وہ کیوں بچتا۔ ای طرح اگر تعدییہ بالذات مانا جاوے تو اگر کسی جگہ

بیاری ہوتو قصبہ میں سے ایک بھی نہ بچے۔ ایک شفیق طبیب تھے جنہوں نے طاعو نیوں کا علاج اس طرح کیا کہ دوااینے ہاتھ سے بناتے اور پلاتے ان کو گود بیل لے لے کر بیٹھتے کتے تھے کہان کے مریضوں میں سے صحت باب ہوئے ان میں بعض مریض اس قدر تیز مادہ کے تھے کہ انہوں نے ایک مریض کی نبض پر ہاتھ رکھا تو انگی میں آبلہ پڑ گیا۔ مگران کا کان بھی گرم ندہوا۔غرض بالذات خاصیت تو تعدید کی اس میں نہیں۔البنۃ اسباب ظلیہ کے درجہ میں بیمعلوم ہوتاہے کہ اس سے متاثر ہونے یا نہ ہونے کا مدارقوت وضعف قلب پر ہے۔ ضیف القلب پراٹرزیادہ ہوتا ہے۔اس کے متعلق ایک مسکدریہ ہے کہ جس بستی میں سے مرض ہواس کو چھوڑ کر چلا جانا جائز نہیں ہاں اس بستی میں ایک مکان میں سے دوسرے میں چلا جائے ایک دقیق مزع اس کی میجمی ہے کہ اگر ساری بستی والے کہیں چلے جاویں کہ ایک بھی وہاں ندرے تو جائز ہے۔ باقی بیرجائز نہیں کہ بعضے چلے جاویں اور بعضے وہیں رہیں اور حكمت اس ميں سيہ كربعضے كے حلے جانے سے باقى مائدوں كى دشكنى واضاعت حق ہوتا ہے کہ مریضوں کی تنارداری کون کرے گاحقیقی ہدردی ہے کہ جواس مسکہ سے طاہر ہے۔ یا تی لیڈر ویڈرلوگوں کی ہدر دی صرف باتیں ہی باتیں ہیں وہ تو ہمہ در دی ہے ان کی تہذیب تہذیب نہیں تعذیب ہےا ظہاراور ڈاکٹروں کا میصال ہے کہوہ کئی کودیکھنے جاتے ہیں تو دور کھڑے رہتے ہیں اس صورت میں مریض کی کیسی دل فنکنی ہوتی ہوگی۔وہ سمجھے گا کہاس مرض کی وجہ ہے پر ہیز کر رہے ہیں اس کا ول کیسا توٹے گا کہ جب مرض ایسا سخت ہے تو میں بھلا کیا بچوں گامئو میں ایک جماعت نے اپنے ذمہ طاعون والوں کی خدمت اوران کا کفن دفن لیا تھا چنا نجے ان کا کان بھی گرم نہ ہوا۔ رہی عدم تعدید کی دلیل ہے سجی بات رہے۔ نیارد ہوا تانہ گوئی بیار زمین ناورد تانگوئی بیار خاک و بادوآب و آتش بنده اند بامن و تومرده باحق زنده اند منی آرڈر کے جواز کی تاویل عموم بلوی کامحل جواز

ایک صاحب نے عرض کیا کہ بعض علمامنی آرڈر کو ناجائز کہتے ہیں فرمایا کہ عدم جواز کی جو بنا ہے اس میں کلام ہے۔وہ بنا تو ریہ ہے کہ ڈاک میں جودیا جاتا ہے وہ قرض ہے اور قرض یں مثل لینا چاہے اور مثل نہیں لیا جاتا مثلاً دورو پیدو آند تو داخل کیا جاتا ہے اور دی رو پید صرف وصول کیا جاتا ہے اور بیر بو ہے۔ اور امانت بول نہیں کہدیئے کہ امانت میں چیز بعید پہنچی خاصر ہیں جاتھی ہے کہ قرض تو مسلم مگروہ دوآنہ قرض نہیں بلکہ منی آرڈر کی فیس نے جس کا حاصل ہیں ہے کہ بیٹی قرض دے کر دوسری جگہ حاصل کرٹا چاہتا ہے اور اس میں پچھکھت پڑھت ہوتی ہے جس کے لئے عملہ کی ضرورت ہے ہیں جو دوآنہ مرکار کو میں دے جاتے ہیں وہ قرض نہیں بلکہ عملہ کا خرج ہے سرکار اینے عمل کی اجرت لئی ہے دوآنہ اس کی اجرت ہے وہ جز وقرض نہیں۔ وہ تاویل جواز کی بیہ ہاتی محض اس لئی ہے دوآنہ اس کی اجرت ہے وہ جز وقرض نہیں۔ وہ تاویل جواز کی بیہ ہاتی محض اس میں عوم بلوی کی تاویل نہیں ہو سکتی ور نہ فیست میں بہت عموم بلوی ہے۔ بلکہ عموم بلوی وہاں میں عرص کے لئے موم بلوی ترک کر سکتے ہیں۔ علی سکتا ہے جہاں مسلک خواری کی تاحیکم

ایک صاحب نے عرض کیا کہ ترکی ٹوپی پہننا کیسا ہے۔ فرمایا کہ مقتدا کوتو مناسب نہیں مگر چونکہ اس میں ایک گونہ عموم ہو گیا ہے اور پہلے کا ساخصوص نہیں رہااں لئے عوام کواجازت ہوگی۔ چونھی صدی کے بعداجہ تہا دنہیں اس کی شخصیق واقعہ سے

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ کیا شامی میں لکھا ہے کہ اجتہاد بعد چوتھی صدی کے بند ہو گیا۔ فرمایا کہ ہاں۔ شامی میں نقل کیا ہے پھراگر کہیں منقول بھی نہ ہوتب بھی بیدا کیا ہا واقعہ ہے جب ایساشخص بعد چوتھی صدی کے بیدا نہیں ہوا تو لامحالہ بھی کہا جائے گا کہ باب اجتہاد بند ہو گیا اور اس کا امتحان کہ اب ایساشخص ہے بہت آسان ہے وہ یہ کہ جس شخص کو اجتہاد کا دعویٰ ہووہ فقہا کے فقاویٰ سے قطع نظر کر کے کلام اللہ وحدیث سے چند مسائل کو اجتہاد کا دعویٰ ہووہ فقہا کے فقاویٰ سے قطع نظر کر کے کلام اللہ وحدیث سے چند مسائل کو اللہ مستقبط کر سے پھران ہی مسائل میں فقہا کے کلام کود کھے گا تو خود ہی کہد دے گا کہ واقعی کلام اللہ وحدیث کو فقہا ہی نے سمائل میں فقہا کے کلام کود کھے گا تو خود ہی کہد دے گا کہ واقعی کلام اللہ وحدیث کو فقہا ہی نے سمائل میں فقہا ہے جینا نجے میں نے ریل میں ایک مدی اجتہاد سے کہا تھا کہ وشخص ہیں ایک کو حاجت وضو کی ہے دوسر نے کوشل کی۔ اور پانی ہے نہیں ۔ دونوں نے تیم موسو کی اور دونوں سب باتوں میں برابر ہیں صرف فرق اس قدر ہے کہا تیک نے تیم وضو کا کیا

بإينيخ عبدالقا درهيئا للدكى اصل شخفين

ایک خص یا شخ عبدالقا در هیماللد پڑھتے تھے فرمایا کہ میں نے ان ہے کہا کہ جب شخ نہ تھے وہ چر تو یقینا بڑھ کر ہو نہ تھے وہ چر تو یقینا بڑھ کر ہو گی اس ہے جس کی بدولت حضرت خوث اعظم اس مرتبہ کو پہنچ تو وہ کی کیوں نہ پڑھو۔ درة المعارف میں لکھا ہے کہ میں ایک بار پڑھ رہا تھا یا شخ عبدالقا در هیماللد آ واز آئی کہ کہ بیارتم المعارف میں لکھا ہے کہ میں ایک بار پڑھ رہا تھا یا شخ عبدالقا در هیماللد آ واز آئی کہ کہ بیارتم الراجمین شیماللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ریکھہ کسی نے غلب حال میں کہا ہوگا اصل تو اس کی ہے الراجمین شیماللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ریکھہ کسی نے غلب حال میں خار مولوداس کی اصل ہی ہے مولود اس کی اصل بھی ہے معلوم ہوتی ہے کہ سی مجانب میں اتفا قا ذکر شریف میں کسی کو وجد ہوا وروہ اس کے ساتھ دوسر ہے لوگ کھڑ ا ہو گئے جیسا انام غرالی نے لکھا ہے کہ اگر سی کو وجد ہوا وروہ کھڑ ا ہو جا و سے تو سب کو کھڑ ا ہو جانا چا ہے تا کہ اس کو انقباض نہ ہوا ب وہ رہم ہوگئی۔

تا کہ اس کو انقباض نہ ہوا ب وہ رہم ہوگئی۔

نسبت ومالي كي تكذيب

فرمایا کہ میں نے ایک صاحب ہے کہا تھا کہم جوہمیں وہابی کہتے ہواورہم کو ابن عبدالوہاب سے نسبت کیا ہے۔ حالا تکر نسبت نین شم کی ہے۔ اول نسبت المند تو وہ ہمارے سلسلہ اساتدہ میں نہیں۔ نيازمروجه كي شحقيق

فرمایا کرایک رسم گیارہویں کی ہورہی ہے جس میں جہلا کا بہت ہی بڑا عقیدہ حضرت غوث پاک کی طرف ایسی حکایتیں منسوب کی ہیں کہ خدا کی بناہ چنانچا یک بڑھا کا قصہ ہے کہ اس نے اپ مرے ہوئے فرزند کے زندہ ہونے کی آپ سے دعا چاہی آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی عرفتم ہوچی تھی اب زندہ نہیں ہوسکتا آپ نے کہا کہا گرعرفتم نہ ہوچی تھی اب زندہ نہیں ہوسکتا آپ نے عصم میں آ کرملک الموت کا تھیلا جس میں روحیں کہتے مگر پھر بھی جب دعا قبول نہ ہوئی تو آپ نے عصم میں آ کرملک الموت کا تھیلا جس میں روحیں لئے جارہ سے چھین کر کھول دیا سب رومیں نکل کر بھاگ گئیں اور سب مرد نے زندہ ہوگئے۔ملک الموت ناللہ میاں سے شکایت کی ارشادہ واکہ ہارائح وب سے جانے دو۔

گیار ہویں کی مٹھائی کی شخفیق

ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر گیار ہویں کی مٹھائی آئے تو اس کو کیا کرے فرمایا

کیرکہیں فن کردے اور دوکرنے میں عوام کے اندرائتا خال کا اندیشہ ہے۔ جہلاعوام الناس
کو مشتعل کرنا تھی نہیں۔ اس کی تا تبدیل کہ عوام میں اشتعال مناسب نہیں۔ ایک حکایت
بیان کی کدایک زمانہ میں مسئلہ مولد کے متعلق کا نبور میں میری تردید کے لئے علاء کو باہر سے
بیل کر بیان کراتے تھے۔ مولا نامحہ حسین صاحب آلہ آبادی بھی تشریف لانے ان ہے بھی
میرے دوگی ورخواست کی انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ میرا بیر بھائی ہے میں ایسا نہ کروں
گا۔ اس زمانہ میں ایک صاحب نے خواب میں ویکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وہلم کی خدمت
میں بڑا مجمع ہے اور اس زمانہ میں کا نبور کے لوگوں میں بی شور ہوں ما تھا صاحب رویا نے
حضور صلی اللہ علیہ وہلم سے دریا ہے کیا ان مسائل میں حق کہا ہے تو فر مایا کہ اشرف علی جو کہتا
ہے وہ حق ہے بھر حضور صلی اللہ علیہ وہلم نے آبسہ سے بیٹھی فر مایا کہ اس سے کہدوینا سے
وہ حق میں بیٹھر میں اس مطلب میں اللہ علیہ وہلم نے آبسہ سے بیٹھی فر مایا کہ اس سے کہدوینا سے
وہ حق سے بھر حضور صلی اللہ علیہ وہلم نے آبستہ سے بیٹھی فر مایا کہ اس سے کہدوینا سے
وہ حق سے بھر حضور صلی اللہ علیہ وہلم نے آبسہ سے بیٹھی فر مایا کہ اس سے کہدوینا سے
وہ حق سے بیٹھر حضور صلی اللہ علیہ وہلم نے آبسہ سے بیٹھی فر مایا کہ اس سے کہدوینا سے
وہ حت سے بیٹھر حضور سلی اللہ علیہ وہلم الناس میں چونکہ شورش بھیلتی ہے اس لئے خامونی

### اخلاص كاابك امتحان

فرمایا که علامت اخلاص کی بیہے کہ اگر دوسراضی وای کام کرنے کوآ جاوے تو پیخف کام کرنا چھوڑ دے بشرطیکہ وہ اہل بھی ہو۔ اب تو بیرحالت ہے کہ اگر کوئی مدرسہ پہلے سے ہو اور دوسرا ہوجاوے اور بیمعلوم ہو کہ وہ اچھا کام کرے گا تو اس کے اکھاڑنے کی فکر کرتے میں کیونکہ دنیا کی منفعت جاتی ہے ( کہ چندہ کم ہوجائے گا)

### تراوی میں قرآن سنانے کی اجرت برایک شبہ کا جواب

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حافظ لوگ جو محراب ساتے ہیں اوران کو دیا جا تا ہے اور علم اس کو قرآن پڑھنے کی اجرت قرار و سے کر ناجا کر کہتے ہیں اگر اس کوجس اوقات کی اجرت قرار دیا جا و سے آگر خافظ اجرت قرار دیا جا و سے آگر خافظ اجرت کی اجرت کہاں ہے اگر خافظ جی مہینہ بھرتک کھی رے رہیں اور پڑھیں نہیں تو کون دیے اور حافظ جی دن بھر پھراکڑیں اور رات کو سنادیں تو کل جا و سے گار تو خالص اجرت قرآن بڑھنے ہے۔

لَقَلِيم دين تراوح ميں قرآن سنانے پڑھوانے کی اجرت

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ تعلیم دین پراجرت لینے ہے اجرماتا ہے یا نہیں اور جیسے فليم يراجرت لينے كوجائز كهاجا تاہے اس طرح قرآن سنانے پراجرت لينے كوجائز كہنے ميں كيا قباحت ہے فرمایا کیعلیم پراجرت لینے سے اجرنہیں ملتا۔ مگرتعلیم پرجوملتا ہے اس کواجرت کیوں قرار دیا جاوے بلکہ نفقہ ہے دین کی خدمت پر جو کہ مسلمانوں پر واجب ہے بعنی ہے تفص مسلمانوں کی خدمت دین کررہاہان کے ذمہہ کدوہ اس کے نفقہ کے فیل ہوں اور بیان کے ذمہ واجب ہے۔ جنب نفقہ ہوا تو اجرت نہ ہوئی۔البنتہ متعین مقدار میں شبہ ہوگا کیونکہ نفقہ میں تعین نہیں ہوتی بلکہ جس قدراس کے اخراجات کو کافی ہووہ دینا جاہیے تو بات یہ ہے کہ یہ تعیمین رفع نزاع کے لئے ہے اور نفقہ کی صورت لینے میں اس کوتعلیم پر اجر بھی ملے گا جب کہ نیت اس کی اللہ کے لئے قیض پہنچا تا ہے اور نفقہ ضرور تالیتا ہوا وراس کا معیار پیہے کہ اگر اس کا گزارااس طریقہ سے ہوتا ہےاور کہیں سے زیادہ کی ملازمت آ جاوےاور وہ چلا جادے تو معلوم ہوگا کہ زرکا طالب ہےاوراگر نہ جاوے تو معلوم ہوگا کہ دین کا خادم ہوگا ہاں اگر تنگی ہے گزر ہوتا ہوا در چلا جاوے تو مذموم نہیں۔ باقی مردوں پر جوقر آن پڑھتے ہیں اس قر آن پڑھنے کا قیا س تعلیم پر تھیک نہیں کیونکہ تعلیم میں دین کی ضرورت ہے اگر تعلیم چھوڑی دی جاوے تو دین کوضرر بہنچ کدایک مدت کے بعد قرآن ضائع ہوجادے اس لئے بوجہ ضرورت کے صورة امام صاحب کے مذہب کوڑک کر دیا گیا بخلاف ایصال تواب کے کہ دین میں اس کی تمی معزبیں۔ خشوع وخضوع كي شخفيق

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ خشوع وضوع میں عطف آیاتفییری ہے۔ فرمایا کہ خشوع متعلق قلب کے ہے اور خضوع متعلق جوارج کے خشوع کے معنی ہیں سکون چنانچہ کلام اللہ میں ہے توی الاد صر حاشعته اے ساکتہ خشوع عمل میں ہے کہ قلب میں سب کہ قلب میں سب کہ قلب میں سب کہ قلب میں سب کہ قصود ہے میں سکون ہونچی غیر مقصود میں حرکت فکر ریانہ ہوا ورجو چیز موصل الی اللہ نہ ہووہ غیر مقصود ہیں۔ گومقصود بالذات نہ ہی گوظا ہر میں وہ غیر معلوم ہو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ نماز میں تجہیز مین کہ تماز میں جہیز مین کہ تمان میں جہیز مین کہ تمان میں جہیز مین کہ تمان میں جہیز منانی منانی اللہ عند فرماتے ہیں کہ نماز میں جہیز میش کرتا ہوں تو وہ جہیز منانی

جیش نہی جیبا کہ ظاہر اُمعلوم ہوتا ہے اس بناء پر ایک مولوی صاحب نے کہا پھر تو خشوع کی ضرورت نہیں کیونکہ عرفمان میں تجہیز جیش فرماتے ہے اس پر حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ بیمنانی خشوع نہیں اس کی مثال ایس ہے کہ جیسے وزیر دربار میں جاتا ہے اورامور سلطنت کو پیش کرتا ہے تو وہ امور حضوری باوشاہی کے خلاف نہیں سمجھے جاتے کیونکہ اس کی حضوری باوشاہی کے خلاف نہیں سمجھے جاتے کیونکہ اس کی حضوری بی ہے اس طرح حضرت عربو خیال سمجھے کیونکہ ان کے سپر دیمی کام تھا۔

تھوڑی آمدنی کب کافی ہوسکتی ہے

فر ما یا که آ دمی قناعت اورا کتفااور ضروری سامان کے ساتھ رہے تو تھوڑی آ مدنی میں بھی رہ سکتا ہے اور فرض منصبی کو بھی ایسا ہی تقوی والا اوا کرسکتا ہے۔

عوام کے معاملہ تعویذ کی اصلاح

فرایا کہ وام الناس کا اعتقاد تعویذ کے بارہ میں صد سے زیادہ متجاوز ہوگیا ہے۔
ای واسطے طبیعت تعویذ دیئے کوئیس جا ہتی۔ جیسے اہل سائنس کا اعتقاد ہے کہ ہر چیز ہیں ایک تا چرر کھ دی ہے جو اس سے تخلف نہیں کر سکتی اور تا غیر رکھ دینے کے بعد نعوذ باللہ اللہ میاں کوئیمی قدرت نہیں رہی کہ اس کے خلاف ہو سکے بہ شلا آگ کے اندر تا غیر جلانے کی رکھ دی ہے اب بیہ ہوئی نہیں سکتا کہ آگ نہ جلائے اسی طرح عوام الناس کا اعتقاد تعویذ کی نہوں ہوگا ورا گر تخلف ہوجا و سے تعویذ با ندھ دیا تو جس غرض سے با ندھا اس میں تخلف ہی نہ ہوگا اورا گر تخلف ہوجا و سے توبیا جات ہوتا ہی نہیں کہ تعویذ کا اثر غیر لازم ہے بلکہ سے بی تھے تیں کہ شرط میں کی رہ گئی ہوگی۔ میں تو تعویذ دینے میں اللہ کی غیر لازم ہے بلکہ سے بی تھے تیں کہ شرط میں کی رہ گئی ہوگی۔ میں تو تعویذ دینے میں اللہ کی طرف دعا کے ساتھ توجہ کرتا ہوں حضرات انبیاء کا بھی بیہ طرف وہ رجو تا ای اللہ کی کرتے تھے اور کرتے تھے کہ لوگوں کی اصلاح ہوجا و سے نہ ہو کہ ان سے کہ وہ توجہ اس طرف روز النے تھے کہ لوگوں کی اصلاح ہوجا و سے نہ ہو کہا ف عامل سے کہ وہ تو توجہ اس طرح روز النے تھے کہ قلوب کو اپنی طرف بھیر لین بی بخلاف عامل سے کہ وہ تو توجہ اس طرح روز النے تھے کہ قلوب کو اپنی طرف بھیر لین بی بخلاف عامل سے کہ وہ تو توجہ اس طرح روز النے تھے کہ قلوب کو اپنی طرف بھیر لین بی بخلاف عامل سے کہ وہ تو توجہ اس طرح روز النے تھے کہ قلوب کو اپنی طرف بھیر لین بی بھران کے قلوب کرت میں خودم ریض کے مرض کو زکال رہا ہوں ''۔

# ششعید کے روز وں کا ادغام قضاکے روز وں کے ساتھ ہوسکتا ہے یانہیں اس کی شخفیق

فرمایا کم بعض کتابوں میں بیمسئلہ لکھاہے کہ جس پر قضا کے روزے ہول اور وہ ان کوشوال کےمہینہ میں رکھ لے تو دونوں حساب میں لگ جاتے ہیں۔ بیعنی قضاروزے رکھنے ہے شش عيد كے روز وں كا ثواب بھى ال جاتا ہے جيسے يعد وضوفرض ياسنتيں پڑھنے ہے تحية الوضو پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے کیونکہ تحیہ الوضوا ورتحیہ المسجد کے مشروعیت کی بنابیہ ہے کہ کوئی وضو اور حاضری مسجد نمازے خالی نہ ہواور فرض سنتیں پڑھنے سے میصلحت حاصل ہو جاتی ہے اس واسطة تحية الوضويا تحية المسجد يزهضني عليحده ضرورت ندربي اورؤه سنت يا فرض مين متداخل هو گئیں اگر چیمتنقلاً پڑھنااولی ہے بخلاف شش عید کے روزوں کے کہان کی فضیلت کی بناریہ کہان کے رکھ لینے سے سال بھر کا حساب برابراس طرح ہوجا تا ہے کہ حق تعالیٰ کے یہاں ایک يكى كى دىن نيكيال ملى بيل چنانچدارشاوے من جاء بالحسنة فله عشر امثالها جبكى نے رمفهان شریف کے روزے رکھے تو دس ماہ کی برابر تو وہ ہوئے اور جے روزے شش عید کے دو ماہ کے برابر ہوئے اس طرح بوراسال ہوگیا ہیں سال بھرکا حساب بورا کرنے کے لئے مشتقلاً قضااور سشش عیدد دنوں جدا جدار کھنے ہوں گےا درنماز میں تداخل ہوناروز ہے تداخل ہوستنزم نہیں \_اگر بیشبه و کدان روزوں کے لئے شوال ہی کی کیا تخصیص ہے قاعدہ تو عام ہے من جاء بالحسنة فله عشر امنالها اس لئے جس ماہ میں بھی رکھے گا تواب ای قدر ملے گا جواب بیہ ہے اور براے کام کی بات ہے کہ شوال کی تخصیص اس لئے ہے کہ شش عید کے روز وں کا ثواب جو دو ماہ کے برابر ہوگا تو وہ دو ماہ رمضان ہی کے برابرشار ہوں گے یعنی ان روز وں کا ایسا ہی ثواب ملے گا جیسے رمضان شریف کے روز وں کا بخلاف اس کے کہ اگر کسی نے ذیقعدہ پاکسی دوسرے مہینوں میں رکھے تواس کوفضیلت رمضان کے روزہ کے برابرنہ ملے گی مطلق تصاعف ہوجائے گا۔

غیرمختار کی حفاظت منجانب اللہ ہوتی ہے

فرمایا که جب تک آدی این اختیار کانهیں موتا ہے اس کی حفاظت من جانب الله موتی

ہے اور اللہ میاں کی تفاظت کو کیا ہو چھتے ہوا کی شخص کہتے تھے کہ ایک و فعر اڑا کی میں گوئی چل رہی تھی ایک شخص کی کنیٹی پر گوئی گئی چونکہ بہت دور سے آئی تھی اس لئے زور گھٹ گیا تھا آتو یار تو لکل نہ سکی د ماغ میں جا کر بیٹے گئی اور جمیع النور کے موقع پر رہ گئی جس سے وہ شخص اندھا ہو گیا۔عقلا جمع سے کہ کس طرح تکالیس پر بیٹان تھے۔ کوئی تدبیز ہیں سوچھتی تھی استے میں ایک گوئی اور آئی خوب زور میں بھری اسی موقع پر گئی اور اس کو بھی نکال لے گئی وہ شخص اچھا ہو گیا۔ زخم تور ہا اس کا علائ ہو گیا بھلا کس کے ذہین میں آسکتا تھا کہ میٹر کیب کرنا چاہئے کہ دومری گوئی ای موقع پر ماری جائے تا کہ بیٹر کیب کرنا چاہئے کہ دومری گوئی ای موقع پر ماری جائے تا کہ بیٹر کیب کرنا چاہئے کہ دومری گوئی اسی موقع پر ماری جائے تا کہ بیٹر کیب کرنا چاہئے کہ دومری گوئی اسی موقع پر ماری

بحیین کی تربیت پختہ ہوتی ہے

فرمایا که کشر لوگ بچین میں تربیت کا اہتمام نہیں کرتے یوں کہدریتے ہیں کہ ابھی تو بچے ہیں ما انکہ بچین کی کہ کہ د ہیں حالانکہ بچین بی میں عادت پختہ ہوجاتی ہیں جیسی عادت ڈالی جاتی ہے وہ اخیر تک رہتی ہے اور یکی وقت ہے اخلاق کی درخی کا اور خیالات کی پختگی کا پیانچداول سے مال باب میں رہتا ہے اور ان کو مال باب مجھتا ہے تو اگر بعد میں کوئی شک ڈالے خواہ کتنے ہی لوگ شک ڈالے والے ہوں تو مجھی شک نہ ہوگا بچین کاعلم ایسا پختہ ہوتا ہے کہ بھی نہیں نظاما الا حاشاء اللہ

# ملكه شناخت كيودنفس حضرت حضرت والاكاملكه شناخت

فرمایا کرنس کے بھی بھیب بھیب کید ہیں۔ ایسے تواعد کلیہ ایجاد کرتا ہے اور پھر جزئیات کواس میں داخل کرتا ہے جس کا بھی شکا نانہیں۔ چنانچہ ایک مولوی صاحب میرے پاس آئے اور درخواست کی کہ میرے ذمہ فرض ہے قلال فلان رئیس کولکھ دو کہ وہ اعانت کریں۔ میں نے کہا کہ دوسرے کی طبیعت پر گرانی ہوگی ہوئے کہ گرانی کا کیا جرن ہے۔ آپ جولوگوں کی تربیت فرماتے ہیں اس میں بھی تو گرانی ہوتی ہے۔ مجملہ اس کولیک میں مجاہدہ میں داخل ہے اور مجاہدہ میں تو گرانی ہوتی ہے۔ دیکھیے لفس نے اس جز سے کوکیسا کلیہ میں داخل کیا۔ میں نے کہا کہ مید کیا ضرور ہے کہ اس وقت ان لوگوں کوا سے مجاہدہ کی ضرورت ہو کیونکہ موجودہ حالت سے موافق مجاہدہ ہوا کرتا ہے۔ پھر اگر تشکیم بھی کر لیا ضرورت ہو کیونکہ موجودہ حالت سے موافق مجاہدہ ہوا کرتا ہے۔ پھر اگر تشکیم بھی کر لیا

| جاوے توریہ کیا ضرور ہے کہ وہ مال آپ ہی کو دیویں ای کومولا ناروی فرماتے ہیں۔

صد ہزارال دام ددانہ ست اے فدا مرغان حریص بے نوا دمبرم پابستہ دام تو ایم گر ہمہ شہباز سمرنے شویم کی رہائی ہر دے مارا و باز سوئے دائے ی رویم اے بے نیاز

پنده کے تو یک کے متعلق خود میر ب سامنے ایک صاحب علم نے کہا کہ ہماری عزت

ہی کیا ہے جو تر یک میں اہانت ہوگی کوئی ہو چھے کہ آپ اپنی نظر میں پھی ہیں ہیں مگر مخاطب
کے نزدیک تو ہیں ایک عالم کے سامنے میں نے گرال گزرنے کے متعلق کہا کہ حدیث ہے
لایحل مال اموء مسلم الا بطیب نفسه کنے گئے کہ لایحل اس درجہ کا نیس کوئی
اپو چھے اگر ہی ہے تو حومت علیکم امھات کم النے میں کوئی کہ سکتا ہے کہ حومت اس
درجہ کی نہیں ۔ آخر لایحل میں آپ نے بلادلیل درجے کیے نکالے۔

(ف)ان حکایات کاحضرت والا کا ملکه شناخت کیودننس کااظهرمن انتسس ہے۔

### اہل صوفیہ کے نزدیک جنت ودوزخ دونوں ذی حیوۃ

فرمایا ان الاخرہ لھی الحیوان سے بظاہر بھی مفہوم ہوتا ہے کہ آخرت سرایا حیواہ ہے کیونکہ زیادہ ستعمل حیوان ہمتی مصدر ہے بیابیا ہے جیسے زید عدل اورا گرصفت بھی ہوتو ہمتی ذی حیات ہوگ ۔ دیوار بن گائیں گ ۔ ہمتی ذی حیات ہوگ ۔ دیوار بن گائیں گ ۔ افرات پیدا ہوں گ ۔ جنت گائیں گ ۔ باتی جنت کا بولنا خود حدیث میں آیا بی ہواور وہ افرات پیدا ہوں گ ۔ جنت گائیں گ ۔ باتی جنت کا بولنا خود حدیث میں آیا بی ہواور وہ افراد ہوں ہے ۔ جنت گائیں گ ۔ باتی جنت کا بولنا خود حدیث میں آیا بی ہواور وہ افراد ہوں ہوں ہے ۔ بی صوفے کا مسلک ہوان کے زور کے دور خ بھی ذی حیات ہوا ہوا ہے ۔ بیا ہوا ہو گاہر کے بارے بیان کہا کہ اس کی شکل اور جی کی بین نہا کہ اس کی شکل اور جے کی ک بیات وہاں کے بیٹ میں سانپ بچھو سنگھی رے وغیرہ ہیں ۔ اس سے ایک حدیث کے معنی بیاتا وہل کے بیٹ میں سانپ بچھو سنگھی رے وغیرہ ہیں ۔ اس سے ایک حدیث میں لائی جو اس کی جس کی سر ہزار باگیں ہوں گی اور ہر باگ کوستر ہزار فرشتے کیڑے ہوئے ہوں جاوے ہوں جاوے ہوں

کے مربیر جمری قابو سے نگل جاتی ہوگی اور کڑئی ہوگی اور ھل من مزید بیارتی ہوگ۔ نبیند کا علاج

فرمایا کہ نیند کا اصل علاج ہے ہے ہائی کم پیو۔ ستر الل مجاہدہ کا قول ہے کہ نیند کا مادہ پائی ہے ہے۔ اس کوامام غزال نے لکھا ہے پھڑ بھی اگر نیند آ دے توسیاہ مرج چبالواوردن کوسور ہا کرو۔ قرب قیامت میں مال کی رغبت نہ رہے گی اور اس کی وجہ

فرمایا کماس وفت مال اس کئے مرغوب ہے کہ طالب زیادہ ہیں اور مطلوب کم ہے اور قرب قیامت میں طالب کم ہوں گے اور مطلوب زیادہ اس کئے اس کی ناقدری ہوگی اور بجداس کی بہتے کہ مال تو کم ہوتا نہیں کیونکہ بیفنانیس ہوتا روز بروز بردھتا ہی جاتا ہے آئی طرح ہوتے ہوئے۔ ہوتے قرب قیامت تک بہت ہی گفڑت ہوجاوے گی اور فتن کی وجہ سے آدی کم ہوجاویں گے۔ طاہر ہے کہ جس چیز کوفنانہ ہواور بردھتی رہے تو ایک زمانہ میں بہت ہی کثر ت ہوجاوے گی کیونکہ مال بیدا تو ہوتا ہے گراس کوموت نہیں آتی مال جنب بردھ جائے گااس کی حص ندہے گی۔ مال بیدا تو ہوتا ہے گراس کوموت نہیں آتی مال جنب بردھ جائے گااس کی حص ندہے گی۔

مال کی مرغوبیت حقیقیه نہیں

فرمایا کر تقریر بالا ہے معلوم ہوا کہ مال میں مرفوییت تقیقیہ ہیں اگر مرفوییت تقیقیہ ہوتی تو بھی کسی زمانہ میں بھی مرفوییت کم نہ ہونا چاہے تھی۔ دیکھتے ہوا کی مرفوییت تقیق ہے جو کی وقت بھی زائل ہیں ہوتی۔ اگر تھوڑی دیر کے لئے ہوا کو بند کر دیں تو مرفوییت معلوم ہوجا و ہے۔ قدر کی چیز ہے۔ ای واسطے حدیث میں آیا تقدر کی چیز ہے۔ ای واسطے حدیث میں آیا ہے لو گانت الدنیا تعدل عنداللہ جناح بعوضة ماسقی منھا کافراً شربہ ماء کہ اگر اللہ کے زویک ونیا کی قدر می برابر ہوتی تو اللہ میاں کافر کوایک گھونٹ یائی کا اگر اللہ کے زویک ونیا کی قدر میں قدر نہیں اس واسطے اللہ میاں مبغوض شے اپنے وشمنوں کو دیے ہیں۔ حقیقت شاس آ دی ہمیشا لی چیز ہے گھرا تا ہے جوخدا کو مغوض ہو۔ وہی ہمیشا لی چیز ہے گھرا تا ہے جوخدا کو مغوض ہو۔

کسب د نیااور چیز ہےاور حب د نیااور

فرمايا كداس كوخوب سمجھ لوكەكسب د نيااور چيز ہے اور حنب د نيااور چيز ۔ جب د نيا تدموم

ہے اور کسب و نیا بفترر حاجت جائز چنانجے حق سبحان تعالیٰ کی تعلیم کو ملاحظہ سیجئے کہ زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والنحيل المسومنة والانعام والحرث مين مرغوب جيزون كي فهرست توبيان فرمادي ممر ان کی فی ذاتہا ندمت نہیں فرمائی بلکہ اس کے بعد اس ہے ایک اچھی چیز کا پیغہ بتلا ویا۔مطلب میہ ہوا کہ ہیں توسب چیزیں اچھی مثلاً عورتیں اور اولا دوغیرہ سب اچھی ہیں مگر دوسری چیز ان سے زیادہ اچھی ہیں۔ اس کئے تم ان ہی چیزوں پر بس مت کرد کیونکہ فدالک متاع المحيواة الدنيا يعنى ييتوصرف دنيا كامتاع ببلكهان سازياده الحيمي چيز كوطلب كروجنانجه آ گِفر ماتے ہیں قل اونئکم بخیر من ذالکم للذین اتقواعندربهم جنت تجری من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهرة و رضوان من الله والله بصير بالعباد لیعنی کہتے اے محمصلی اللہ علیہ وسلم کیا میں تم کوان سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں جولوگ اینے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور پاک کی ہوئی بیبیاں ہیں اور الله کی رضامندی ہے۔ سبحان الله کیا بلاغت بحكماء كأعليم اس درجه كى كهال موسكتى بوجه بيكه يهال تو حكمت كيساته شفقت بھی ہے شیق کی تعلیم سے اور ہی نفع ہوتا ہے زی حکمت کی تعلیم میں وہ نفع کہاں غرض حق سجانہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی مذمت نہیں فرمائی البیتدان کی خاص درجہ کی محبت کی مذمت فرمائی کہ ان میں اس قدر انہاک ہو جاوے کہ ان ہے جو اچھی چیز ہے اس سے بالکایہ غفلت ہو جادے بعنی آخرت ہے بے فکری ہوجاوے اوران ہی چیزوں پراطمینان ہوجاوے۔ دنیائے ندموم کی مثال

فرمایا کہ دنیائے ندموم وملعون کی مثال الی ہے جیسے کوڑے پرسبرہ جما ہوا جس کوکوئی در کیلئے فرمایا کہ دنیائے ندموم وملعون کی مثال الی ہے جیسے والاسمجھے کہ بیا گیے۔ وہ اور اس کے طاہر رنگ وروپ کود کیلئے کر فریفتہ ہوجا وے اور جب وہال پہنچے تو یا خانہ بھر جا وے ۔ یہی حال دنیا کا ہے کہ ظاہر میں اسکا بہت بھلا ہوتا ہے مگر اندر نجاست بھری ہوئی ہے یا خوبصورت سانپ کی ہی مثال ہے جس کا ظاہر تو اچھا ہے نقش ونگارے آ راستہ ہے مگر اندر زہر بھرا ہوا ہے۔

زہر این مار منقش قاتل است باشدازوے دور ہر کہ عاقل است اگر چہ بچہ کے سامنے سانپ چھوڑ دوتو وہ اس کی ظاہری خوبھورتی کود کیوکراس پرفریفتہ ہوجا تا ہے اوراس کو بکڑلیتا ہے اس کو یہ خربین کہ اس کے اندرز ہر بھراہوا ہے مگراس کا انجام کیا ہوگا۔ ہماری حالمت بھی ای بچہ کی تی ہے کہ ہم دنیا کے ظاہری آب و تاب اور نقش و نگاراور رنگ وروپ پرفریفتہ ہیں اوراندر کی خبر نہیں۔ یہ بھی تجربہ ہے کہ سانپ جننا خوبھورت ہوتا ہے اس قدرز ہر بلا ہوتا ہے ای لئے حقیقت شناس آس کی طرف رغبت نہیں کرتے۔

#### حرص كأعلاج

فرمایا کردن تعالی نے انسان کو بیتی میں دیا گذاری شہوبت کو مار دیے اور حرص کو بالکل زائل کر دے بلکہ مدفر مایا ہے کہ اس شہوت اور حرص کو باتی رکھ کراس کو دنیا ہے عمرہ چیز لیعن نعمائے اخروی کے تحصیل کی طرف ماکل کرد ہے۔ پس علاج حرص کا بیہ ہے۔ عقم معتدل کے فوائد

فرمایا کیم کاعلاج بیہ کہ سوچومت۔ خیال مت کرو۔ نذکرہ مت کرو۔ اس صورت میں بھی بیس نمی تو ہوگا گرمعندل فی ہوگا اور وہ معزبیں بلکہ مفید ہے۔ کیونکہ قدرتی طور پرخی میں بھی تحکمت اور نقع ہے آگر فی نہ ہوگا اور وہ معزبیں بلکہ مفید ہے۔ کیونکہ قدرتی طور پرخی میں بھی تحکمت اور نقع ہے آگر فی نہ ہوگی رہتی ہے ور نہ وہ قوت کی ہوجاتی ہے پس کہ جس قوت کا استعال ہوتا ہے اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے ور نہ وہ قوت کی ہوجاتی ہے پس اگر فی نہ ہوتی رہتی ہے ور نہ وہ قوت کی ہوجاتی ہے پس بروں رحمہ کی کا ہوجاتی ہے بھی بروں رحمہ کی گئی ہوتی اور جب اس کا بیجان نہ ہوتا تو اس کا مادہ جاتا رہتا اور بروں رحمہ کی گئی ہوتی اس کی مصلحت ہے کہ بیٹ اور دہ محافظ ہے تعاون و تحدن کیا اور فی بیٹ انٹر ادی اور کے متعلق بھی مصلحت ہے کہ اس سے اجلاق درست ہوتے ہیں غرض تی میں انٹر ادی اور اجتماعی و دونوں صالح ہیں۔ آگر کسی کوئی اور وہ کوئی تو اس انٹر ادی اور اجتماعی و دونوں صالح ہیں۔ آگر کسی کوئی آگر کوئی خوار کر طبیب خطار سب بریکا وہ وجاویں۔ کرے سارے تندرست ہی رہیں بیار شہوں تو ڈوا کر طبیب خطار سب بریکا وہ وجاویں۔ یہ تو دنوی نفع ہے اور دین کا نفع ہے ہے کہ آگر کوئی غریب نہ ہوتو دکوئو تو کسی کو دوگے۔ پس اصل

میں توغم مفید چیز ہے مگر کس قدر جس قدر حق تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ بعنی طبعی ہے۔ باتی آگے جوحواشی ہم نے بڑھائے ہیں وہ برے ہیں۔

## حدے زیادہ عم کرنا گناہ ہے اور اس کاعلاج

فرمایا کے صدید زیادہ عم کرنا گناہ ہے اور گناہ بھی بے لذت اور علاج کرنا واجب ہوگا۔
چنانچہائی آیت ماعند کم بنفدو ماعنداللہ باق میں ایسے ہی غم کے علاج گا بیان ہے اور
یہ بیان ایک مقدمہ پرموتوف ہے وہ یہ کداگر شے مرغوب کے جاتے رہنے ہے غم لائق ہوگر کسی
ایسی دوسری چیز کا پہتہ ہم کومل جا وے اور اس کے ملنے کا یقین ہوجا وے کہ جواس شے مرغوب
ہے ہزار درجہ برقص ہوئی ہوتو پہلی چیز کاغم نہیں ہوٹا چاہئے۔ جسے کسی کے ہاتھ میں ایک بیسہ ہوا
اور دوسرا شخص اس کوچھین کر بجائے اس کے روبید دے وے تو ظاہر ہے کہ بیسہ کاغم بالکل ہی نہ
ہوگا بلکداگر وہ شخص بدلنا چاہے تو یہ بدلنے پر بھی راضی نہ ہوگا۔ بہی بات اس آیت میں ہم کو
ہنل گئی ہے کہ جو چیز یں ہمارے پاس بیں اور گوہمیں انتہا درجہ مرغوب بیں گروہ سب فنا ہونے
ہائی گئی ہے کہ جو چیز یں ہمارے پاس بیں اور گوہمیں انتہا درجہ مرغوب بیں گروہ سب فنا ہونے
والی بیں اس لئے ہم کو تکم ہے کہ تم ان مرغوب چیز وں تک مت رہو بلکہ جو چیز ان سے اچھی ہے
اور وہ باقی ہے اس کی رغبت کرواس طرح وہ غم فانی کا مغلوب ہوجائے گا۔

اصل علاج میہ ہوا کہ آخرت کی مرغوبات پرنظر کر کے دنیا کی مرغوبات کی طرف زیادہ توجہ نہ کر داتو غم غلط ہوجائے گا۔

ختم ہو نیوالی چیز سے کیا جی لگانا مداتعالی سے دل لگانا جا ہے فرمایا کہ ق سجانہ تعالی عجیب تعلیم ہے کہ معادی اصلاح تو فرمائی ہی ہے معاش کی بھی پوری اصلاح فرمائی کیونکہ اس علاج نہ کور سے نفسانی دیدنی راحت بھی تو حاصل ہوگئی اور خیال کرنے کی بات ہے کہ دنیا کی مرغوب سے مرغوب شے اگر اس وقت کم بھی نہ ہوتی گر بھی نہ مجمدود بھی تو ضرور کم ہوتی کیونکہ فنا ہونا تو گو یا اس کے ذاتیات سے ہے جیسے چراغ میں تیل ہو جو محدود بھی ہے اور کم بھی ہور ہا ہے تو وہ ایک نہ ایک وقت ضرور ہی ختم ہوگا۔ اس طرح انسان ایک نہ ایک دن ختم ہو کر رہے گا۔ اطباء نے لکھا ہے کہ رطوبت کی مثال تیل کی ہی ہے اور حرارت غریز بیجومرکب ہےروح کااس کی مثال شعلہ چراغ کی گ ہے۔ جیسے تیل ختم ہوکر چراغ گل ہوجا تا ہے اس طرح رطوبت قنا ہو کرروح ختم ہوجاتی ہے۔ پس ختم ہونے والی چیز سے زیادہ کیا جى نگاناخداتغالى سےدل لگانا جائے۔ دنیا كى محبت توبرسرآب ہے۔ مؤلانا فرماتے ہيں۔

عشق بامرده نباشد بائدار عشق باحی و باقیوم دار زانکه مروه سوئے ماآ کنده نیست عشقهائ اوليس والتخريل

عاشقی با مردگان بائنده نیست غرق عشقي شوكه غرق است اندرين

غرض تم کے بلکا کرنے کے لئے رہے جب تعلیم ہے۔ ماعند کم پنفدو ماعندالله ، ہاق کیعنی خدا تعالیٰ کے یہاں کی چیزیں باقی ہیں اور وہی رغبت کے قابل ہیں۔ پھر یہ بھی موجوكة وي مركرجاتا كهال ب ظاهر ب كدخداك ماس جاتا بي تواب تووه ماعندالله ميں داخل ہوگيا۔ پہلے وہ ماعند كنم كامصداق تھا۔ اس وقت وہ فانی تھا اور اب باتی ہوگيا ہے کیونکہ اس موت کے بعد پھر موت نہیں تو اب تو وہ مرنے کے بعد پہلی حیات ہے اچھی حیات میں پہنچے گیا وہ پہلی فانی تھی اور دوسری باقی ہے ہیں ہمین مرغوب شے (مثلاً ابنا محبوب) ہے محبت اس حیثیت سے زیادہ ہونی جاہئے کہ وہ خدا کے ماس ہے بہنسبت اس حیثیت کے کہ وہ ہمارے پاس ہے۔ چنانچہ اس مضمون کوایک بدوی نے خوب سمجھا اور حصرت عباس کے انقال پر حضرت ابن عباس کی تسلی بوں کی۔

والله خير منك للعباس خير من العباس اجرك بعده مطلب بيكها بابن عباس صبر برتم كوعباس فانى كيوض مين اجرباقي ملااورعباس فاني اب عباس باتى ہو گئے لینی اور زیادہ مرغوب حالت میں ہو گئے تونہ تبہارا کچھ نقصان ہوا ندان کا پھر کا ہے گاغم۔ شوق آخرت پیدا کرنے کا سہل طریقہ

فرمایا کہلوگ عام طور ہے رہیجھتے ہیں کہ جب انسان مرجا تا ہے قبر میں اس کوڈال آتے ہیں وہاں وحشت کدہ میں تنہا پڑا رہتا ہے اور ایسی حیات مثل عدم حیات کے ہے۔ صاحبور شیس ہے بلکہ مسلمان کے لئے وہاں بڑی راحت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ارواح اس کا استقبال کرتی ہیں یعنی اس کے عزیر قریب جواس سے پہلے چلے گئے ہیں وہ

اس سے ملتے ہیں اور اس سے دوسرے معلقین کی نسبت دریافت کرتے ہیں۔اگر میہ کہتا ہے کہ فلال شخص تو مرگیا ہے تو کہتے ہیں افسوس وہ دوزخ میں گیا ہے ورندہم کو خرور ملتا۔ اور اس سے ان کو غم ہوتا ہے غرض موت کے بعد مردے اس طرح باہم خوش ہو کر ملتے جلتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس مرنے کے بعد الوکی طرح پڑے رہیں گے لاحول و لا قو ق الا باللہ میہ بات نہیں یا در کھو کہ قبراس کڑھے ہوتے ہیں اور وہ پاکیزہ لوگوں کا جمع ہوتے ہیں اور وہ پاکیزہ لوگوں کے پاس سے جمع ہوتے ہیں اور وہ پاکہ قادا ہے اور وہ اس کی تو جدا بھی ہوگا ہے اور وہ اس کی تو دنیا کا اجتماع تو ایسا ہوگی تو جدائی ہوجاوے گی۔ تو دنیا کا اجتماع تو ایسا ہوگی تو ہو اس کی میش ہے۔ بات سے ہوگی خواس کی بات سے ہوگی ہوگی ہوگی۔ ورند موت تو لقاء حبیب کے لئے ایک جمر یعنی بل ہوگوں کوموت سے وحشت ہوگئی ہو رہ نہ موت تو لقاء حبیب کے لئے ایک جمر یعنی بل ہوگی اور لقائے باری تعالی سے کون کی چیز انہی ہوگی۔ کہ اس سے گزرے اور لقاء حبیب ہوگئی اور لقائے باری تعالی سے کون کی چیز انہی ہوگی۔ کہ اس سے گزرے اور القاء حبیب ہوگئی اور لقائے باری تعالی سے کون کی چیز انہی ہوگی۔ اس کے ایک اللہ کو تو موت کا شوق ہوا ہے۔ حافظ شرازی فرمائے ہیں۔

خرم آں روز کزیں منزل ویراں بردم راحت جان طلعم واذیتے جاناں بردم نذر کردم کدگر آید بسرایی غم روز ہے تا در میکدہ شاداں وغز ل خوال بردم

ان سے پوچھے کہ موت کیا چیز ہے۔ حدیث شریف میں ہے الموت تحفہ المعؤمن کہ موت مومن کا تخدہ ہے۔ نظام حیدرآ بادا گرکی کے پاس تحفہ بجیبیں اور گھروالے دونے لگیس تو کیسے افسول کی بات ہے۔ اور میری مراداس غم سے ممکنسب ہے نہ کہ غیر مکنسب ہے نہ کہ غیر مکنسب ہے اور میری مراداس غم سے ممکنسب ہے نہ کہ غیر مکنسب ہے دائی کا طبعی صدمہ جو بے اختیار ہوتا ہے۔ اس کا مضا کفتہ بیس سوچ سوچ کراس کو معانا ندموم ہے۔ بلکہ ان مضامین کوسوچ کراس کو گھٹا نا جائے۔

ونیامثال آخرت کے سامنے مال کے رحم کی ہے جب تک بچہ مال کے رحم بیں رہتا ہے ای کوسب بچھ بچھتا ہے آگراس سے کہیں تو نگل جگہ سے نگل اس سے فراخ جگہ موجود ہے تو وہ یقین ندکر سے گا اور جانے گا کہ یہی ہے جو بچھ ہے۔ مگر جب باہر آتا ہے تو ایک بڑا عالم و یکھتا ہے کہ رحم کوائل سے بچھ بھی نسبت نہیں۔ اور اب اگراس سے کہا جاوے کہ رحم میں عالم و یکھتا ہے کہ رحم کوائل سے بچھ بھی نسبت نہیں۔ اور اب اگراس سے کہا جاوے کہ رحم میں والیس جانا جا ہتا ہے تو وہ بھی منظور نہ کرے گا ای طرح دنیا بمقابلہ آخرت کے بالکل تھک

ہے جب یہاں ہے جاؤ کے توشکر کرو گے اور دنیا میں ہرگزنیا نا جا ہو گئے۔ جب خدا کے پاں پہنچنے کا وفت قریب آتا ہے اور اس عالم کی چیزوں کا انکشاف ہوتا ہے اس وفت اگر مومن کوکوئی حیات افزاچیز دے کرکہا جاوے کہ لواسے کھالوتا کرتم مدت دراز تک زندہ رہوتو وه لات ماردے گا ورجا ہے گا کہ فوراً مرجاؤں۔ چنانچہ یہاں آبک پردیں طالب علم طاعون میں مبتلا ہوئے لوگ ان کوسلی کرتے تھے کہم انتہے ہوجاؤ کے مگروہ یہی کہتے تھے کہ یون نہ کہو اب تو خدا تعالیٰ ہے ملنے کو جی جا ہتا ہے اور اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے بشارت سنا کی عاتى خ تتنزل عليهم الملائكة الاتخافوا ولاتحزنوا وابشروابالجنة التي كنتم توعدون اس كى مثال الى ہے كہ جيئے كى كے لئے باوشاہ كى طرف سے وزارت کے عہدہ کا پیام آئے اور وہ مخص اسنے گھرسے پائے تخت شاہی کی طرف علے تو گواس کے گھروالے جدائی ہے ملکین ہوں گئے مگر وہ محص یقینا شادان وفرجاں ہوگا اگراس حالت میں بادشاہ کی طرف سے بول ارشاد ہو کہ اگرتم جا ہوتو اسنے روز کی مہلت بھی ل سکتی ہے تو وہ ہرگز راضی نہ ہوگا ای طرح جب راحت آخرت کی خبر ہوتی ہے اور اس کا مشاہدہ ہوجا تا ہے اس وفتت اگراس ہے دنیا میں رہنے کو کہیں تو ہرگز راضی ندہوگا۔ پس اے صاحبو ماعندالله ہے رغبت کرواورای رغبت کی بدولت اہل اللہ ہروفت شگفتہ رہتے ہیں اوران کووہال کے متعلق فتم مسمی تمنائیں اورامیدیں گئی ہوتی ہیں ان کی پیھالت ہوتی ہے۔ ہاسوئے تاریکی مروخورشید ہاست كوع نااميدي مروكاميد بإست انہیں غم نہیں ہوتا۔ چنا نجے منصور کی میرحالت ہو گی کہ جب ان کو دار پر لے جائے گئے تو وه خوش ہوکر کہتے تھے۔

اقتلونی یا ثقاتی ان فی موتی حیاتی غرض موت ایل الله کا تو مشغلہ ہے۔ پس ہم کو بیا است بیدا کرنا عرض موت ایل الله کا تو کھیل ہے۔ ان کا تو مشغلہ ہے۔ پس ہم کو بیا است بیدا کرنا چاہئے کہ بچائے کم کے شوق ہوجس کا ایک بہل طریقہ بیہ ہے کہ ان مضامین برغور کر وجو میں نے اس وقت بیان کے ہیں۔ ان شاء الله تعالی اس نے م کا بھی علاج ہوجاوے گا اور آخرت کا بھی شوق بیدا ہوگا۔ حق سجان تھا گی نے ماعند کے منعد وماعند الله باق میں اس کا علاج بتلایا

ہے۔ سبحان اللہ کیسا عجیب علاج ہے۔ اس کا مراقبہ کیا گروکہ آخرت میں جوراحت ہے وہ دنیا سے بدر جہابوشی ہوئی ہے اور مرنے والاہمارے پاس سے خدا کے پاس بینج گیا ہے اور ماننیا خدا کے پاس بینج گیا ہے اور ماننیا خدا کے پاس بہتا ہے کہ پاس رہنا ہمارے پاس کے دہنے مہتا ہے کہ بہتا ہے کہ دنیا میں جنتی محبت تمام جانوروں آڈمیوں کی ماؤں کواپے بچہ رہمے کی مجموعی محبت ہے کہ مجموعی محبت ہے کہ مجموعی محبت ہے بڑھ کرحت تعالی کواپے بندہ سے ہے کل مجموعی محبت ہے بڑھ کرحت نعالی کواپے بندہ سے ہے کہ محبوطی کے درجہ میں وہال کی معتوبت کے بڑھ کے اس کے درجہ میں کے لئے دیا اور کی طرح تکایف میں ہوگا بلکہ نیک گمان رکھو کہاں کی طرح تکایف میں ہوگا بلکہ نیک گمان رکھو رہم تھا کے سبقت رحمتی علی عضبی ) اور اس احتمال کے تدارک کے لئے اس کے لئے دعا اور اس احتمال کے تدارک کے لئے اس کے لئے دعا اور ابنال بھال بھال ہو ہے۔

استفاضه علم میں تقوی اورادب کوزیادہ دخل ہے۔

فرمایا کہ اوب اور تقوی کو زیادہ وخل ہے استفاضہ علم ہیں۔ چنانچہ ایک شخص نے حضرت مولانا تھے۔ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے متعلق کو چھاتھا کہ مولانا (آخر الذکر) نے بہی کتابیں پڑھی تھیں جن کو سب صاحب کے متعلق کو چھاتھا کہ مولانا (سابق الذکر) نے فرمایا کہ اس میں گئی چیز وں کو وظل ہے اور مولانا میں وہ سب جع تھیں۔ ایک تو مولانا طب کی روے معتدل مزاج تھاس کے ان پرنفس کائل فاکفن ہوا۔ دو سرے یہ کہ استاد بڑے کامل ملے یعنی مولانا مملوک علی صاحب جن کامل مولانا مملوک علی صاحب جن کاعلم وضل مختی ہیں۔ تیسری بات بیہ ہوئی کہ متنی اعلی درجہ کے تھے۔ پھر ان میں استاد کا دب بہت تھا اور پھر پر بڑے کامل ملے یعنی حضرت حاجی صاحب ان باتوں کے جم مولانا ذوالفقارعلی صاحب بیاری استاد کا دب بہت تھا اور پھر پر بڑے کامل ملے یعنی حضرت حاجی صاحب ان باتوں کے جم ہونے سے بیر کت ہوئی ادب کی بیہ کیفیت تھی کہ جب مولانا ذوالفقارعلی صاحب بیاری میں آب کے پائی جاتے تھے تو آب اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے ایک مرتبہ مولوی صاحب نے دریافت کیا کہ آب ایس کہاں سے استاد ہوگیا تو فرمایا کہ مولانا ہملوک علی صاحب ایک دفعہ کی کام میں دریافت کیا گئی میں نے آب سے سبق نے آب سے سبق نے آبیا میں کہاں سے استاد ہوگیا تو فرمایا کہ مولانا ہملوک علی صاحب ایک دفعہ کی کام میں شرو تو تو تو تو تا ہی سے سبق تو آب سے فرمایا کہ ذراان کوکا فی کاسبق پڑھا دبحو ۔ چنانچہ میں نے آب سے سبق تھے تو آب سے فرمایا کہ ذراان کوکا فی کاسبق پڑھا دبحو ۔ چنانچہ میں نے آب سے سبق تھے تو آب سے فرمایا کہ ذراان کوکا فی کاسبق پڑھا دبحو ۔ چنانچہ میں نے آب سے سبق

پڑھاتھا۔ دوسرا قصہ بیتھا کہ تھانہ بھون کا ایک گندی جس کواہل علم ہے محبت تھی مجھ ہے کہتا تھا کہ وہ ایک بارد یو بند مولا نا کی مجلس میں حاضر ہوا۔ مولا نانے فارغ ہوکر یو جھا کہاں ہے آئے ہواس نے کہا کہ قطانہ بھون ہے آ باہوں۔ بین کر گھبرا گئے اور کہا کہ باد بی ہوئی وہ تو میرے پیر کا وطن ہے آ ہے اور میں بیٹھا رہا مجھ کومعاف بیجے۔ وہ گندھی کہتا تھا کہ بیس مولا ناکی اس حالت کو دیکھ کر شرمندگی ہے مراجا تا تھا۔ ایک دفعہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ الشعابہ مولا ناکی اس حالت کو دیکھ کر شرمندگی ہے مراجا تا تھا۔ ایک دفعہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ الشعابہ مولا ناکے مولا ناکے مولا ناکے مولا ناکے مولا ناکے مقام کے لئے مولا ناکے مقام کر مالے مقام کر الملا میں غلطی ہوگئی مولا نااس مسودہ کو قبل کرنے لائے تھے تو اس لفظ کی جگہ بیاض چھوڑ دی کے بھی نہیں کھا اور کہا کہ اس جگہ پڑھا نہیں گیا اور غرض بیتھی کہ دیکھ کر غلطی درست کر دین گرکس عنوان ہے کہا۔ بینیں کہا کہ علی ہوگئی ہے۔

متفذین کے کام میں برکت ہونے نیزان کے بدنام ہونی وجہ
فرایا کہ جتنا کوئی محقق ہوگا تاہی بدنام ہوگا وجاس کی ہے ہے کہاس کی نظر گہری ہوتی
ہوگ وہاں تک تینجے نہیں بظاہراس کی باتیں ان کوخلاف معلوم ہوتی ہیں اس لئے کفرتک
فتو کی قائم کر دیتے ہیں اس لئے محققین ہمیشہ بدنام ہوئے ہیں۔ مگر کیے لوگ تھے کہ ایس
بری بری تھنیفات کی ہیں کہ عادۃ قلیل عمر سے ایسا ہونا وشوار ہے اور پھر یہ کہ عبادات
بکڑت کرتے تھے شلا دوسور کعت یومیہ یازیادہ نقل پڑھے تلاوت بہ کثرت کرتے تھے۔
ہم لوگ اگر دوسور کعت نقل پڑھیں تو اور سب کامول کوچھوڑ دیں تو ایسا کرسکتے ہیں۔ حضرت
حاجی صاحب فرمائے تھے کہ جب انسان کو عالم ارواح سے مناسبت ہوجاتی ہے وہ ذمان و
مکان کے ساتھ زیادہ مفید نہیں دہتا اس کے کام میں برکت ہوئے گئی ہے حضرات متقدمین
ایسے ہی تھے اوراس برکت میں ذیادہ وظل تھوئی کو ہے۔

بیعت اس وفت اچھی ہوتی ہے جب پیرسے خوب محبت ہوجائے فرمایا کہ بیعت میں جلدی اچھی نہیں جب خوب محبت ہوجاوے پیرسے اس وقت بیعت زیادہ نافع ہے۔ اس کی ایک مثال ہے اور ہے تو مختش مگر بیان کے دیتا ہوں ہوں ایک تو ہے نکاح کرنے کے بعد بیوی پرعاسق ہونا کہ ماں باپ نے نکاح کردیا اوراس کے بعد محبت ہو جاتی ہے اور ایک ہے عاشق ہوکر نکاح کرنا دونوں صورتوں میں زمین وآسان کا فرق ہے جیسی قدر دوسری صورت میں ہوتی ہے پہلی صورت میں عشر عشیر بھی نہیں کیونکہ دوسری صورت میں مدتوں بیچھے پھر کر تکالیف اٹھا کرنکاح ہوگا تو وہ شخص جیسی بیوی کی قدر کر سری صورت میں مدتوں بیچھے پھر کر تکالیف اٹھا کرنکاح ہوگا تو وہ شخص جیسی بیوی کی قدر کر سکتا اسی طرح بیعت بھی ہے کہ ایک وہ شخص ہو کہ آتے ہی بیعت ہوجاوے اور ایک وہ کہ کہ عاشق ہوکر بیعت ہو۔ پوری قدراس کو ہوگی بیعت کی۔

تعليم اطاعت والدين شفقت على الضعفاء

حضرت والا کے ایک ملازم نے اپنے والدین کو بخت با تیں کہی تھیں۔ حضرت نے اس کے والدکومعداس کے بلا کرمعافی جا ہے کو کہا۔ اس نے معافی چاہی اور والدہ کے پاس بھی بھیجا کہ معافی چاہو۔ چنانچہوہ گیا اور معافی چاہی ۔ پھر فرمایا اگر والدین ہے کسی وقت تکلیف بھی پہنچ تو ہر داشت کرو۔ انہوں نے تہمارے لئے کتنی تکالیف اٹھائی ہیں۔ جو بات تم کہنا چاہتے تھے وہ دوسرے طریقے سے کہد دیتے۔ بھائی اعتراض واستغنا کے طور پر کہنا کھیک نہیں صاف گو ہونا اچھا گرنہ ہونا چاہئے میں شفقت سے کہتا ہوں ان کے سامنے ہاتھ جوڑو۔ ماں سے بھی معاف کراؤ۔ اس نے باپ سے کہا بچھ سے فلطی ہوئی میں معافی چاہتا ہوں میں بھی ایسا نہ کروں گا اور حضرت سے کہا گھے۔ جا جی جب چاہیں آئندہ تحقیق کرلیا ہوں میں بھی ایسا نہ کروں گا اور حضرت سے کہا کہ آپ جب چاہیں آئندہ تحقیق کرلیا ہوں میں بھی ایسا نہ کروں گا اور حضرت سے کہا کہ آپ جب جاہیں آئندہ تحقیق کرلیا کہ یہ حضرت نے فرمایا کہ اس کے بھی ایسا ہے جس سے بدخلقی معلوم ہوتی ہے۔

## طلوع کے وفت نماز کب تک منع ہے

## غيبت كهال جائز ہے اور كہاں ناجائز

فرمایا کہ غیبت اصل میں جہال مصلحت شرعی نہ ہونا جائز ہے اور جہال مصلحت شرعی ہو جائز ہے مثلاً کسی نے ظلم کیا حاکم کے یہاں جا کراس کا حال بیان کرنا جائز ہے۔ یا مثلاً کوئی شخص کسی کونوکررکھنا چاہتا ہے وہ چور ہے اور آقا کونیز میں اور ایک خص کواس کا حال معلوم ہے تواس کو مطلع کرنا ایسے عبوب پر جائز ہے۔ البند غیبت کر کے اپنے غصہ کا فروکر نا یہ برا اور بعض اوقات مقصور تو ہوتا ہے شفائے غیظ کرتا ویل ہے کوئی دوسری بنا غیبت کرنے کے لئے نگالی جائی ہے اور اس محق میں بہت ہے اور یہ بھی براہے۔ اس سے قو فسات ہی کی غیبت اچھی اس متم کی غیبت ان خیب ایسی خصتے اور فساق برا جانے ہیں۔ امام غزائی نے غیبت کی پوری تفصیل کی ہے۔ یہاں تک کھا ہے کہ کسی کے مکان اور کیٹر سے وغیرہ کو بھی برا کہنا غیبت میں واقل ہے۔ کہ ہے کہ کسی کے مکان اور کیٹر سے وغیرہ کو بھی برا کہنا غیبت میں واقل ہے۔ اور کا فری برائی جو کفرے تعلق ہووہ تو جائز ہے ایس کے علاوہ جائز نہیں۔

### بيعت كاطريق

فرمایا کہ بیعت کوئی معمولی چیز نہیں۔ اسلم طریق ہیں کہ جس سے بیعت ہونا چاہے
ایک مدت معتد بہا تک اس کو جانچ جس کے دوطریق ہیں ایک مصاحب طویلہ بینی مدت
کافیہ تک اس کے پاس رہے اور بیاحوط ہے دوسراطریق مکا تیب طویلہ بینی اس سے بچھے
طریق یوچ کراس پڑمل کر سے پھرا ہے احوال سے اس کواطلاع دے پھروہ تجویز کرے اس
کا اجاع کرے اسے مدت دراز تک کرتا رہے بعد اس کے اگر دل جاہے بیعت کی
درخواست کر سے پھردوسرا جو پچھ جواب دے اس پرداضی رہے۔

#### علاج طاعون

فرمایا که اصلاح اعمال و کتریت استغفار کو دفع طاعون میں برا دخل ہے۔

## تحكم مرزيا كے رنگ كا

ا فرمایا کہ بڑیا کے دیکے ہوئے کیڑے سے نمازنہ پڑھنا بہتر ہاور پڑھنے ہیں بھی گنجائش ہے۔ افضلیت سنن موکدہ کی مسجد میں

ایک شخص نے دریافت کیا کہ نمازسنت فجر مکان میں پڑھ کر سجد میں نماز فرض فجر کے لئے جاتا ہوں اس وقت نماز تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہوں یانہیں۔فرمایا کہ اس وقت بیتحیۃ الوضو ہے نہ تحییۃ المسجد نیز ان سنتوں کامسجد میں پڑھنا افضل ہے۔ بلکہ جمیع سنن موکدہ کا تا کہ اتہام یا تشبہ بدعت ہے محفوظ رہے جو کہ تارکین سنن کے ہیں۔

## درود شریف کی خاصیت ٔ زیارت منامی حضورا قدس عہیں

فرمایا که درود شریف جس قدر ہوموجب برکت ہے باتی کسی درود میں یہ خاصیت نہیں کہ اس سے ضرور زیارت حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کی ہوجاوے اس کے لڑوم کا اعتقاد نہ کیا جائے ہاں تمنائے زیارت رکھئے اوراس کے لئے صرف دعا کرلیا سیجئے کیکن اس کے ساتھ یہ اعتقاد وثوق کے ساتھ رکھئے کہ اگر کوئی عمر بھر بھی زیارت منامی سے مشرف نہ ہو مگر ہوتیج سنت وہ خض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے اور جوروز اند تمام شب مشرف بزیارت رہتا ہو مگر انتاع سنت سے محروم ہودہ خص حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نزد کیک مبغوض ہے۔

## سورہ جج میں سجدہ ثانبہ کا حکم اور اس کے جواز کا گل

کسی صاحب نے دریافت کیا کہ حقی مذہب میں سورہ جج میں سجدہ اولی کرتے ہیں اور سجدہ ٹانینہیں کرتے۔ایک صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں سجدے کرنا چاہئے لہذا میں دونوں سجدے کروں یا صرف ایک فرمایا کہ حقی کے نزدیک سجدہ اولی واجب ہے اور دوسرا سجدہ واجب نہیں۔لیکن حنفیہ نے یہ کلیے لکھا ہے کہ مسائل اختلا فیہ میں اختلاف کی مراعات افضل ہے بشر طیکہ اپنے مذہب کے مکردہ کا ارتکاب لازم نہ آ و سواس قاعدہ کی بنا پر نماز کے خارج تو دوسر سے سجدہ کا کر لینا بھی بہتر ہوگا۔البتہ نماز کے خاص طریق سے اگر کرلیا جاوے تو اس مزوہ کے ارتکاب سے بھی محفوظ رہے گا وہ طریق ہیے کہ سجدہ ٹانیہ کی آ بہت ہوگا۔البتہ نماز کے خاص طریق سے اگر کرلیا جاوے تو سجدہ صلوۃ میں بہتر ہوگا۔البتہ نماز کے خاص طریق ہے۔ کہ سجدہ ٹانیہ کی آ بہت ہوگا۔

## اسم ذات انسب ہے بہتری کے لئے

فرمایا که ابتداء میں اسم ذات کی کثرت دوسرے اشغال واذ کارے زیادہ مناسب ہے۔ ایک نگه بیر درستگی ذہمن و حافظہ کی

کسی صاحب نے لکھا دعا فرما ہے میرالڑ کا حافظ ہوجادے۔ ذہن بہت خراب ہے

جویاد کرتا ہے بھول جاتا ہے بیس پارہ حفظ ہوگئے ہیں لیکن خام ہیں بعض شخص کہتے ہیں کہ اس کونا ظرہ ختم کرا دو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کے لڑکے کو حفظ قر آن آسان کرا دیویں۔ بعد نماز صبح ایک ہسکٹ پرسورہ الحمد شریف لکھ کرروز انداس کو کھلانا جا ہے باقی مشورہ بدوں دیکھتے ہوئے دینانا کافی ہے۔علاوہ اس کے میری عادت بھی مشورہ دینے کی نہیں۔

### خودرا کی کاعلاج' شان تربیت

ایک طالب علم کو حریفر مایا کہ آپ اپنی دائے پر چلنے سے بھیشہ پر بیٹان رہے اور اب بھی آپ کی آئی میں نہ کھیں نہ کھیں ۔ آگر آپ کواپی خیر مطلوب ہے تواپی دائے سے بالکل کام نہ لیجئے اور اپنے ذیر اس سے زیادہ کوئی کام نہ بیجھئے کہ جس سے اعتقاد ہو کہ اس کواپنے حالات کی اطلاع کرتے رہے اور نس کونا کامی پر داختی کر دیجئے اگر بین نہ کیا جا ور قس کونا کامی پر داختی کر دیجئے اگر بین نہ کیا جا ہے گا آپ ایک قدم آگے نہ بو ھی کیس گے۔ آخر خط میں اپنا علائ آپ نے خود تجویز کیا ہے کہ اگر سلسلہ میں داخل کرلیں تو شاید مفید ہوتو آپ شل اس مریض کے ہیں کہ طبیب کے نی کہ طبیب کے نیادہ مفید ہو۔ جوم یفن اپنے کو طبیب سے زیادہ تحق سمجھاس کا مرض لاعلاج ہے آپ کا اصل مرض خود دائی ہے جوم یفن اپنے کو طبیب سے زیادہ تحق سمجھاس کا مرض لاعلاج ہے آپ کا اصل مرض خود دائی ہے جوم یون اپنے کو طبیب سے زیادہ تحق سمجھاس کا مرض لاعلاج ہے آپ کا اصل مرض خود دائی ہے جوم یون اپنے کو طبیب سے زیادہ تحق سمجھاس کا مرض لاعلاج ہے آپ کا اصل مرض خود دائی ہے جوم یون اپنے کو طبیب سے زیادہ تحق سمجھاس کا مرض لاعلاج ہے آپ کا اصل مرض خود دائی ہے جوم یون اپنے کو طبیب سے زیادہ تحق سمجھاس کا مرض لاعلاج ہے آپ کا اصل مرض خود دائی ہے جوم یون اپنے کو طبیب سے زیادہ تحق سمجھاس کا مرض لاعلاج ہے آپ کا اصل مرض خود دائی ہے جوم یون اپنے کو طبیب سے زیادہ تحق سمجھاس کا مرض لاعلاج ہوئے ۔ ایک بی بات کو

 اپندوئی میں اپنا شیخ سمجھتا ہواس کو ایذا دینا بالکل خدا در سول کو ایذا دینا ہے۔ اخیر بات یہ ہے کہاس کے جواب بدریا جاوےگا۔

اس پراس طالب نے لکھا کہ حضرت اقدس بجرائع و لبیک اور پچھ بیس کہ سکتا البتہ قیام تھانہ بھون بحت ایک سال کے بابت خاکسارانہ استفسار ہے کہ خادم غریب و سکین شخص ہے۔ مصارف و غیرہ کے برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت نے تحریر فرمایا کہ بیس اس کے جواب کا فرمدوار نہیں۔ باتی یہاں جس طرح کی خدمت بلا التزام و بلا کفالت و بلالعین مقدار و بلاتعین مدت احیانا یا عالباً ہوجاتی ہے اس میں آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنے و بلاتعین مدت احیانا یا عالباً ہوجاتی ہے اس میں آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنے و دونوں خط ہمراہ ضرور لا کیں اور آتے ہی دکھلا ویں۔

دونوں خط ہمراہ ضرور لا کیں اور آتے ہی دکھلا ویں۔

لیلنہ القدر کی وعا

فرمایا که لیلة القدر میں اس دعا کے پڑھنے کی فضیلت آئی ہے۔ اللھم انک عفو تحب العفو فاعف عنی الاستنقامة فوق الكرامت

فرمایا که معمولات کا جاری رہنا میخود ایسا حاصل رفیع ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کسی امر جدید کانہ ہونام عنز ہیں کیونکہ اس جاری رہنے کو استقامت کہا جاتا ہے جو بتقریح اکا برفوق الکرامة ہے۔ نفع باطنی کا مدارنسبست بر

فرمایا کہ نفع باطنی کا دارو مدار مناسبت طبیعت پر ہے اور اس کوصاحب معاملہ ہی جان سکتا ہے جب تک طبیعتوں میں موافقت نہ ہوگی نفع نہ ہوگا۔ مریدتو شخ کو بہی سمجھتا ہے کہ میرے لئے بس جو پچھ ہیں یہی ہیں۔ جا ہے وہ پچھ بھی نہ ہوں۔

ہمہ شہر پر زخوبال منم وخیال ماہ چرکتم کے چشم برخوتکند بہ بس نگاہے بیعت ٹالنے کی مصلحت مفیدہ

فرمایا کہ بیعت کرنے کومیں اس لئے ٹالا کرتا ہوں کہ بعد بیعت کے آ دمی مجبور ہوجا تا

ہے۔ اپنی اصلاح بشاشت کے ساتھ نہیں کرتا بلکہ مجبوری سے کرتا ہے اور اگر بیعت نہ کیا جادے تو اس کے انظار میں خوش سے خود اپنی اصلاح کرتا ہے۔ اس کو کوئی مجبوری نہیں ہوتی اگر شوق ہوگا اصلاح کرے گا در نہیں۔ بخلاف بیعت ہوجائے کے کہ پھر مجبور ہوجا تا ہے۔

مسلمانوں کوجننی عدیم الفرصتی ہوجاوے اتناہی احجاہے

فرمایا کہ مسلمانوں کو جتنی کم فرصتی ہوجائے اتنابی انجھائے اس پر میقصہ بھی فرمایا کہ
ایک بزرگ کہیں تشریف لے جارہے تھے۔ کہ داستہ میں ایک شخص کو بیشا ہوا و یکھا ان کو
سلام نہیں کیا جب واپس ہوئے تو پھر وہ شخص و ہیں جیٹھا ہوا تھا اور شکے سے زمین کرید رہا
تھا۔ اس وقت بزرگ نے ان کوسلام کیا۔ خدام نے عرض کیا کہ پہلے سلام نہ کرنے کا کیا
سب تھا اور واپسی میں سلام کرنے کا کیا سب ہوا۔ فرمایا کہ پہلے وہ شخص بالکل خالی جیٹھا تھا
اس لئے میں نے اس کوسلام نہ کیا کیونکہ بیکا شخص کو شیطان اپنی طرف مشغول کر لیتا ہے اور
واپسی میں وہ شخص اگر چہ ایک فضول کام میں مشغول تھا مگر خیر بیکا رنہ ہونے کی وجہ سے
شیطان کی مشغولی سے تو بیچا ہوا تھا اس لئے میں نے اس کوسلام کیا۔
شیطان کی مشغولی سے تو بیچا ہوا تھا اس لئے میں نے اس کوسلام کیا۔

## آج کلعورتوں کی اصلاح کا طریق

فرمایا کہ عورتوں کی اصلاح کے لئے ہیں یہ کافی ہے کہ وہ کتب دینیہ کا مطالعہ کرتی رہیں ہاتی آج کل ایسانمونہ کہ جس کو وہ خود مشاہدہ کر کے اپنے اخلاق درست کریں عورتوں میں ملنا قریب بہ محال ہے اور خاوند کی معتقد نہیں ہو تیں۔ اس لئے ہس کتابیں پڑھایا سنا کریں۔خاوندوں کوان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہئے آگے چاہے اصلاح ہو یا تہ ہوہیں ان کو کتابیں پڑھ کرسناتے رہیں تو مواخذہ سے بری ہوجا کمیں گے۔

### طالب کے لئے خودطلب برسی سفارش ہے

فرمایا کہ طالب کوکسی سفارش کی ضرورت نہیں خودطلب بڑی سفارش ہے اس سلسلہ بیس ریجھی فرمایا کہ مجھے طالب علموں کے لئے اس ترفع کی وضع سے سخت نفرت ہے۔حضرت والا کے ماموں زاد بھائی مدرسہ میں پڑھتے تھے بعض بے عنوانیوں کی وجہ سے مدرسہ سے علیحدہ کردیئے گئے ان کے در ثانے جا ہا کہ یہ پھر مدرسہ میں پڑھیں جنانچہ وہ بعدظہر آئے گر اچکن تکلف کی پہنے ہوئے تھے اور ٹو پی بھی ان کے مناسب حال نہ تھی۔ حضرت والا نے فرمایا کہتم سے جب گفتگو کردں گا کہ اول اس ٹو پی اور اچکن کوعلیحدہ کر کے آؤ۔ بیا چکن اور ٹو پی طالب علموں کی شان کے بالکل خلاف ہے۔

## نکاح ثانی اگر کرے تو بہ نیت مجاہدہ کرے

فرمایا کہ نکاح ٹانی کر کے لوگ عدل نہیں کرتے۔ بس عدل کا نام ہی نام ساہے دیکھا تو ہے نہیں کہ عدل کیسا ہوتا ہے۔ آج کل نکاح ٹانی کرے تو بہ نیت مجاہدہ کرے۔ کیونکہ یہاں جتناعذاب ہوگا وہ ثواب ہوگا لیتن جس قدر تکلیف دو بیویوں کے ہونے ہے ہوگی ( کیونکہ حسب عادت پریٹان ونٹک ضرور کریں گی)اس کا اجر خدائے تعالیٰ کے یہاں ملے گا۔

## حکمت وسادگی

فرمایا کہا چھے کپڑے کومخدوم بنانا پڑتا ہے کہ ہیں خراب نہ ہوجاوے گردنہ لگے میلانہ ہو۔ حالانکہ اصل میں وہ خادم ہے اس سے حکمت ظاہر ہے نیز سادگی کی ترغیب۔ مزاح وحضرت والا

ایک صاحب نے بذریعہ خط دریافت کیا کہ جلہ میں بیٹھ جاؤں اور پرہیز تحریر فرما کیں کہ کیا کھاؤں اور کس چیز سے احتیاط کروں۔حضرت والانے فرمایا کہ جلہ میں بیٹھ کرا چھوانی پئیں یہی پرہیز ہے۔

## حكمت وبيدارمغزى حضرت والا

ایک صاحب نے کسی مریض کے لئے تعویذ مانگا دریافت پرمعلوم ہوا کہ اس کو سخت بخار ہے اور بہتی بہتی با تیں کرتا ہے۔ تیار دار سمجھے کہ کسی آسیب وغیرہ کاخلل ہے۔ حضرت قبلہ نے فرمایا کہ بھائی اس کا علاج کرو۔ مرض میں ایسا ہوا کرتا ہے جسیا کہتم بیان کرتے ہو۔ البتہ اگر حکیم کہ دے کہ بیاری نہیں ہے وہ وقت تعویذ لینے کا ہے۔ اگر میں ایمی تعویذ دے دول گاتو تم علاج سے بافکر ہوجاؤ گے اور مریض کو ضرر ہوگا۔ چنانچہ اس وقت حضرت دین تعویذ ہونی کو میں دیارف ہوئی۔ نے تعویذ ہوئی۔ نے تعویذ ہوئی۔ نے تعویذ ہیں دیار ف

## حسن خلق ورحمت عامه

فرمایا کراگرکوئی ملزم اینے آپ کوکسی ترکیب سے سر اسے بچائے توشرعا کی گاہیں جائز ہے مثلاً سزائے رجم میں اگر زنا کا اقرار نہ کر ہے تو رجم سے نج جاوے گا۔ علیحدہ چیکے سے اللہ میاں سے تو بہ کرے ای طرح چوری میں جس کی چیز لی ہے اس کو واپس کر دے اور اللہ تعالیٰ سے تو بہ کرے اور عدالت میں اقرار نہ کرے تو کچھ گناہ نہیں شرعا لوگوں کو وسعت دینا شعبہ ہے حسن خلق اور دحمت عامہ کا۔

### حسن معاشرت

حضرت والا بروز پنجشدبه كرهى جوك تهانه بحون سے چھے فاصلہ يرب وہاں كے لوگوں کے بلانے برضرور تأ تشریف لے گئے تھے شنبہ کے دوپہر کو واپس تشریف لائے۔ ایک مولوی صاحب نے حضرت کی وعوت اس دن شام کی کرنی جاہی اور ایک بچہ ہے کہلوایا اس بچے نے میر بھی کہا کہم نے سب سامان کل ہی کرلیا تھا کیونکہ حضرت والا کی واپسی کی جعہ کے شام کی خبرتھی۔حضرت والا نے فرمایا کہ بھائی تم نے میرے آنے سے پہلے اور میری بلااجازت کیوں سامان کرلیا۔ پھرحضرت مکان تشریف لے گئے۔ واپسی برمولوی صاحب سے نخاطب ہو کر فرمایا کہ گھر میں رنجیدہ ہونے لگیں میں معذور ہوں ان سے بیسوال نہیں کر سكتاكة تم نے بلاا جازت ميري كيوں انظام كيا كيونكه وہاں تو انظام ہے ہى اور آپ سے سوال کیا جاسکتا ہے کہ بغیر میرے آئے ہوئے اور بغیر میری اجازت لئے ہوئے آپ نے کیوں انتظام کیا۔ آپ سے بیر بات خلاف اصول ہوئی۔ قبول دعوت کے موانع بھی تو پیش آسكتے ہیں۔ایک تو بھی پیش آیا کہ میں کل ندا سكادوسرے میں پیش آیا کہ تھر میں منظور ندكیا۔ میرامعامله ہوگیا ہے تا زک۔ بیہ ہفتہ دوسری حکہ کھا نا کھانے کا ہے اور اس ہفتہ میں اب تک ایک وقت بھی وہاں کھانانہیں کھایا ہے۔اس وقت میں اس اراوہ سے مکان گیا تھا کہان کو منتمجها دول گامگر مجھے ایسے موقع پر بیرخیال ہوتا ہے کہ کہیں ان کو بیرخیال نہ ہوکہ اس طرف ے بے تو جہی ہے چنانچے میرایہ گمان قبل کہنے کے ہی ظاہر ہو گیا کہ انہوں نے شکایت کی کہ

میرے ہی دنول میں وعوتیں ہوتی ہیں اور میرے ہی دنوں میں سفر ہوتا ہے۔ عورتوں کا کچھ الیابی معاملہ ہے۔ ہم نے بھی سے کرلی ہے کہ میری وجہ سے دل آ زاری نہ ہو۔ رنج نہ پہنچے۔ کرنے کودل نہیں چاہتا۔ بیدل چاہتا ہے کہ میری وجہ سے دل آ زاری نہ ہو۔ رنج نہ پہنچے۔ قاعدہ ہے کہ متعلقین کواپنے سر پرست سے محبت ہوتی ہے۔ اس کی راحت کا بھی خیال ہوتا ہے لیس گھر میں اس موقع پر چندال وعوت سے رنجیدہ ہوتا ہے جانبیں ہے۔ انہوں نے بھی کل گوشت منگا لیا ہے وہ آج خرچ ہوگا۔ ایک تنگی ہوتی ہے ایسے موقع پر کہ قبول کر وتو تنگی ہوتی ہے اور نہ کروتو لوگ کہیں گے کہ قبول نہیں کرتے۔ ان مولوی صاحب کے عزیز نے عرض کیا ہے اور نہ کروتو لوگ کہیں گے کہ قبول نہیں کرتے۔ ان مولوی صاحب کے عزیز نے عرض کیا کہ خیرکل کو دعوت ہوجا وے گی فرمایا کہ آئندہ تو جو پچھ ہوگا وہ ہوگا مگراب تو جی براہوا۔ بعض کے خریک کو بی کہ کوئی ان کوتو کی جمتا ہے اور دوسرا ان کو معمولی تجھتا ہے۔

## وبال عمل خلاف شريعت

فرمایا کہ ہمارے ایک عزیز تھے انہوں نے زیادہ تکلنے کی نیت ہے ڈاڑھی منڈ ائی پھر بڈھے ہوگئے تمام عمرڈ اڑھی لکلی ہی نہیں ۔اللہ میاں کا ایسا قہر نا زل ہوا۔

# بعض امور باطبنه مرض نہیں لیکن لوگ ان کومرض سمجھتے ہیں

فرمایا کہ باطن کے بعض امورا لیے ہیں کہ وہ مرض نہیں مگر لوگ خواہ کو اہ ان کومرض سجھتے ہیں مشلاً
خیالات آنے کولوگ براسمجھتے ہیں اور جو سمجھایا جاوے کہ اس سے پچھ ترج نہیں تو سمجھانے ہے ہائے
مین بلکہ میہ خیال کرتے ہیں کہ و لیے ہی ٹال دیا ہے۔ اس کی تو الین مثال ہے جیسے کوئی طبیب سے
کیے کہ تکیم جی دھوپ میں چاتا ہوں تو میرا بدن گرم ہوجا تا ہے مجھے میہ مرض ہے اور تھیم جی شفقت
سے میہ جواب دیں کہ بھائی میر من ہیں ہیں ہی مگروہ کے کنہیں تھیم جی بیتو مرض ہے۔

مصنوعی متانت دلیل کبرہاور شوخی طبیعت اسکے خلاف دلیل ہے فرمایا کہ جن شخصوں میں ذراشوخی ہوتی ہے جس کوعرف میں چھچھورین کہتے ہیں وہ نفس کے مردہ اور دوح کے زندہ ہوتے ہیں ہنتا بولٹا آ دمی اچھا بشاشت مصنوعی روح کے مردہ اور نفس کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ایسے خفس میں کبر ہوتا ہے اور شوخ طبیعت میں کبر ہیں ہوتا۔

تعليم زبد

فرمایا که دنیا کوآ دی جس قدر مختصر لیاسی قدر دراحت ہے۔ درندوں کی کھال کی مما نعت

ایک صاحب نے جو کہ تعویذ ما تگئے آئے تھے بعد لینے تعویذ کے عرض کیا کہ حضرت اگراجازت دیں تو میں کھال کی جائے نماز بغرض استعال حضور والا کے بھیج دوں فرمایا کہ میں خودایسی چیزوں کو آگر آ جاتی ہے تو فروخت کر دیتا ہوں۔ علاوہ اس کے حدیث شریف میں درندوں کی کھال کے استعال سے تو منع فرمایا گیا ہے نیز بیمغلوم ہوا کہ طبعتا جانوروں کی کھال کے استعال سے تو منع فرمایا گیا ہے نیز بیمغلوم ہوا کہ طبعتا جانوروں کی کھال (مثلاً بڑن وغیرہ) پر جی بعض قوئی کونقصان پہنچتا ہے)۔

بے تکلفی کی علامت

فرمایا کہ اگر کوئی ہے تکلف شخص ایسے کام کے وقت جس میں دوسرے کے بیٹھنے سے طبیعت کو انتثار نہ ہو آ جیٹھے تو خیرمضا کقہ نہیں گر بے تکلفی کی علامت ہے کہ اگر ہم میں پیر پھیلا کر اس کے کندھے پر بھی رکھ کیس تو کسی جانب انقباض نہ ہو گرا ہے ہے تکلف بہت کم ہوتے ہیں۔

بہت کم ہوتے ہیں۔

## بزرگوں کا اپنے کمالات کے فی کرنے کی بنا

فرمایا کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ تم کھائی ہے کہ بھھ میں کوئی کمال نہیں ہے بعض مخلص لوگوں کواس میں شک ہوگیا کہ مولانا میں کمال کا ہونا تو ظاہر ہے تو اس قول ہے مولانا کا جھوٹ بولنالازم آتا ہے۔ پھر ہمارے حضرت نے مولانا کے قول کی تشییر میں فرمایا کہ بزرگوں کو آئندہ کمالات کی طلب میں موجودہ کمالات پر نظر نہیں ہوتی اپس مولانا اپنے کمالات موجودہ کو کمالات آئندہ کے سامنے فی خیال فرماتے تھے اس کی ایسی مثال ہے کہ کہی خوصوں کو مولانا کی نہرار روپے ہیں وہ لکھ پینوں کے سامنے مالدار نہیں البت دوسرے مخصوں کو مولانا کی نسبت بیگان کہ وہ خالی از کمالات تھے نہ کرنا جا ہے۔

# طالب کے لئے تزئین نامناسب طریق ہے

ایک مولوی صاحب جو کہ لباس بہت زینت کا پہنے ہوئے تھے انہوں نے حضرت والا کو بعد ظہر پرچہ دیا جس میں اپنے وظا نف کا حال لکھا تھا۔ فر مایا کہ گنگا پار کی طرف زینت بہت ہے۔ وہاں کے بعض مقتدا ومشائخ اہل نسبت بھی زینت میں ہتلا ہیں۔ جب آپ کا قلب اس میں مشغول ہے تو بھر اللہ کی یاد کی گئج اکثر کہاں ہے۔ ان وظا نف سے بچھ نفع نہ ہوگا۔ ایک حالت میں مشغول ہے تو بھر اللہ کی یاد کی گئج اکثر کہاں ہے۔ ان وظا نف سے بچھ نفع نہ ہوگا۔ ایک حالت میں طالبان و نیااور طالبان حق میں کیا فرق ہوا۔ عورت کے لئے زینت مناسب ہے۔ مردوں کو ہرگز الی زینت مناسب نہیں۔ آپ میر سے بھندے میں کیوں بھینے ہیں۔ میں تو آ زاد آ دمی ہول رسوم کو جڑ سے اکھاڑتا ہوں۔ چاہوہ علماء کے رسوم ہوں یا مشائخ کے ہوں۔ میں طالب ہول رسوم کو جڑ سے اکھاڑتا ہوں۔ چاہوہ وہ علماء کے رسوم ہوں یا مشائخ کے ہوں۔ میں طالب کی بھی خاطر کی دلیونی نہیں کرتا کیونکہ اس کی تو دلشوئی کی ضرورت ہے نہ کہ دلجوئی کی۔ ہاں طالب کی بھی خاطر ہوتی ہوتی ہے جبکہ وہ اصلاح قبول کر لیتا ہے بھراس سے بڑھ کر کسی کی خاطر نہیں ہوتی۔

# اہل اللہ کے قلب میں کسی کی ہیبت نہیں ہوتی

فرمایا کہ اہل علم کے دل میں کسی ہیں ہوتی یوں کسی مضرت کی وجہ سے ڈرجاویں اور بات ہے ایسے تو آ دمی کٹ کھنے کتے سے بھی ڈرتا ہے مگران کے دل پر کسی کی ہیں ہوتی ۔ اس پر بیافت فرمایا کہ مولوی فضل حق صاحب رحمۃ الله علیہ کوقطرہ کا عارضہ ہو گیا تھا اس وجہ سے وہ ڈھیلے نہ لیتے تھے صرف یائی سے استخباکر لیتے تھے کسی متعصب شیعی نے طعن کے طور پر کہا کہ اب تو آ پ بھی یانی سے استخباکر لیتے تھے کسی متعصب شیعی نے طعن کے طور پر کہا کہ اب تو آ پ بھی یانی سے استخباکر سے جملے کسی یانی سے استخباکر نے لگے ہیں ۔ مولوی صاحب نے فی البدیہ جواب دیا کہ جب سے جملے سلسل یول کا عارضہ ہوگیا ہے تب سے میں شیعوں کے مذہب پر بیٹنا برکر نے لگا ہوں۔

### طالبكاكام

. فرمایا که کیفیات سے وصول یا حرمان پراستدلال کرنا ہے ستعلج کا کام نہیں ہے کہ اول میں عجب کا خدشہ ہے اور ثانی میں ناشکری کا اور دونوں سالب نعمت میں طالب کا وظیفہ یہ ہے کہ حالت کی اطلاع دے اور اس حالت کی تحقیق معالج کا کام ہے۔ كبرر ہزن طرق ہے اتباع سنت اصل نسبت ہے

فرمایا که گرخدا کے داسته کا بزار بزن ہے اول اس کا علاج کرے بس یہی کافی ہے۔ نسبت
اور چیز ہے وہ الٹدکا نام لینے سے حاصل ہوتی ہے کیکن جب تک کدادھرسے بوراتعلق نہ ہوکیا قائدہ
فرا الله کا وھیان رہنے لگا بس مجھ گئے ہم اللہ والے ہو گئے۔ اصلی معیار نسبت معتبرہ کا سنت کی
متابعت ہے کہ ظاہراً اقوال وافعال وافعال اسسسنت کے مطابق ہونے گیس ورند کھی تھی نہیں۔
تعلیم رقہ کا

ایک صاحب نے حضرت والا کی نسبت کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے جائیدا ونہیں لی۔ جس کے اولا دنہ ہواس سے تو یہ ہوسکتا ہے اولا دوار سے مس طرح ممکن ہوا تھا۔ ہے۔ اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ یہ قصہ جائیدا دنہ لینے کا تو میں برس کی عمر میں ہوا تھا۔ جب مجھے کیا خبرتھی کہ میر ہے اولا دنہ ہوگی۔ مگر یہا عقادتھا کہ اگر اولا دبھی ہوجاتی تو کیا اللہ میاں اولا دکونہ دیتے آ خرمیں بھی تو کسی کی اولا دہوں پھر مجھے بھی دے دے ہیں یانہیں۔

تحبز حسدرياء سخت مرض ہيں

سکبڑ حسد ریا کواول ہی ہے مثانے کی ضرورت ہے۔ بیہ بڑے بخت مرض ہیں مشاکخ تک ان میں مبتلا ہیں۔علماء تو فنائے نفس کا دعویٰ بھی نہیں کرتے اور مشاکخ تو فنائے نفس کے دعویٰ بربھی اس سے خالی نہیں سخت تعجب ہے۔

تعليم معاشرت

فرمایا کہ کھانا کھانے میں میرے سامنے سے اگر کوئی بیالہ اٹھالیتا ہے تو ٹا گوار ہوتا ہے۔ اگر اور سالن کی ضرورت ہوتو اور دوسرے بیالہ میں لا ٹاجا ہے۔ کھانے والا آ دی اتنی دیر بیکار بیٹھا ہوا کیا کرے۔

طرزمشوره

فرمایا کہ مجھ ہے جب کوئی مشورہ لیتا ہے تو میں مشورہ دینے کے بجائے یہ ککھ دیتا ہوں کہا گر مجھے یہ داقعہ بیش آتا تو میں ریکرتا۔ بیٹیس کہنا کہتم بھی ایسا کرو۔ آج کل اکثر مواقع

پر مشورہ دینا بیوقو فی ہے۔الزام ضرور آتا ہے۔ توجهمتعارف اصلاح كامسنون طريقة نهيس

فرمایا که توجه کے دودرج میں ایک درجہ تو غیرا ختیاری ہے دہ بیرکہ دل جا ہتا ہے کہ فلاں شخص میں ذوق ومثوق محبت حق خوف وغیرہ پیدا ہوجاوے۔اس کے واسطے دعا کر دےاں کا تو کچھ مضا نَقهٰ بیں۔ دوسرا درجہ توجہ کا متعارف مصطلحہ ہے وہ بیا کہ شخ اینے قلب کوسب خطرات سے خالی کر کے خاص توجہ کرتا ہے اس میں تصور بقصد تصرف ہوتا ہے بیہ گوجا ئز ہے مگر ذوقا پہند نہیں۔ادراس میں فاعل قوت برقیہ ہوتی ہے۔جوانسان کے اندرود بعت رکھی گئی ہے۔جیسا کہ ز مین میں بھی پیونت برقیہ ہوتی بہت ہے سناہے کہ بے تار کے جو خبر پہنچتی ہے وہ ای کے ذریعیہ ہے پہنچائی جاتی ہے۔نظر کگنے میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔مسمرین م اور توجہ متعارف کا منشاء ماخذ ایک ہے۔ایک بری جگہ صرف ہوتا ہے اور ایک اٹھی جگہ صرف کی مباتی ہے۔ صرف اتناہی فرق ہے۔ ایک میشق پرموقوف ہےاس لئے مشق کی جاتی ہے کہ دوسروں پرنسبت کا القاء كريں گے۔ بعض مشارَخ كے يہاں اس سے بہت كام لياجا تا ہے مگراس كا نفع باقى نہيں رہتا۔ طالب کیفیت کونفع سمجھ کراس کو کافی سمجھتا ہے اس لئے کام چھوڑ دیتا ہے۔اس میں چندخلجان ہیں اول تو سنت میں منقول نہیں۔ دوسرے اس سے اکثر کو کام میں سستی ہونے لگتی ہے۔ پھر فرمایا کہخوداٹر پڑے دوسرے پراس کا مضا لقہ جمیں۔ باقی خودتوجہ کرنے میں تو اس وقت قلب میں خدا کی طرف توجہ طلق نہیں رہتی اگر ہیکہا جاوے کہ یوں تو معمولی بات جیت میں بھی توجہ الى الله نهيس موتى توجواب يدب كديداس سے اشد ہے كيونكداس ميں قلب كوقصداً خانى كياجاتا ہا درخدا کی طرف سے توجہ ہٹانا غیرت کی بات معلوم ہوتی ہے حلقہ متعارف میں یہی ہوتا ہے بس مسنون طریقه اصلاح کاوعظ نصیحت ہے۔ دعاہے اور توجہ نام حق تعالیٰ کاحق ہے۔

مجبور ومختار كافرق

فر مایا کہ جو تخص مجبور و مختار میں فرق نہ کرے وہ کتے سے پھی زیادہ بدتر ہے۔ کتے کے ا گرنگڑی ماروتو بھی لکڑی پرحملہ بیں کرتاہے بلکہ لکڑی مارنے والے پرحملہ کرتاہے۔

تعليم صدق وتواضع

فرمانا کہ جب سی سوال کے جواب میں شرع صدر وشفاء قلب نہ ہوصاف جواب ہی دیا دے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ ہر سوال سے لئے ضرور نہیں کہ اس کا جواب ہی دیا جادے۔ نیز رہی ہی تو جواب دیتا ضرور سمجھتے ہیں خواہ جادے۔ نیز رہی تھی توجواب ہے کہ ہم کو معلوم نہیں لیکن لوگ جواب دیتا ضرور سمجھتے ہیں خواہ جادے۔ نیز رہی توجواب نہ دیا جا رہیں۔ جب تک شفاء قلب نہ ہو گی مسئلہ کا جواب نہ دیا جا و دے۔ خفاء قلب ہویانہ ہو۔ یہ جا گر نہیں۔ جب تک شفاء قلب نہ ہو گی مسئلہ کا جواب نہ دیا جا وے۔ خفی قبیق سماع موتی

فرمایا که ماانت به مسمع من فی القبود مین فی ساع سے ساع نافع مراد ہے۔
وہ ظاہر ہے بعنی مردے سننے پڑمل نہیں کر سکتے کیونکدان کا مقام دارالعمل نہیں ہے اور قرینہ
اس کا بیہ ہے کہ کفار کے عدم ساع کا بیان کرنامقصود ہے اور ان کے عدم ساع کوعدم ساع موتی
ہے تشبید دی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ کفار سنتے ہیں مگر ممل نہیں کرتے۔

علم وجامعيت

• فرمایا کرونیا اوردین کوبرآنے کا در بعداستغفار ہے۔ حضرت والا کے علم وجامعیت پروال ہے۔

تعليم ادب شيخ

ا میں اوررسول اللہ صلی اللہ فرمایا کہ اگریشن سے علق قطع کر دیے توسب فیوض بند ہوجاویں اوررسول اللہ صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم سے م تعلقی کر سے تو پھر بالکل وار دات و فیوض بچھ بھی ندر ہیں گے۔ علیہ وسلم سے م تعلقی کر سے تو پھر بالکل وار دات و فیوض بچھ بھی ندر ہیں گے۔

شان تربیت تواضع

ایک مولوی صاحب (جو کہ حضرت والا کے بجازیں) اپنے ملفوظات خودجمع کئے تھے اور ملفوظات کا آغازاس لفظ سے تفافر مایاس کی اطلاع حضرت کو ہوئی۔ وہ مولوی صاحب حضرت والا نے مولوی صاحب سے فر مایا کہ ہمارے حضرت والا نے مولوی صاحب سے فر مایا کہ ہمارے سامنے سے اٹھ جاوًا ورجمیں صورت مت وکھا وًا ورنہ سی کو بیعت کرو۔ پھر فر مایا کہ بڑائی تو سامنے سے اٹھ جاوًا ورجمیں صورت مت وکھا وًا ورنہ سی کو بیعت کرو۔ پھر فر مایا کہ بڑائی تو دہ کرے جس کا کمال ذاتی ہواور جب رہیں تو بیجا ہی ہے۔ و بیجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کرے جس کا کمال ذاتی ہواور جب رہیں تو بیجا ہی ہے۔ و بیجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ

آپ کے سامنے لوٹ وقلم کے علوم بھی چیج ہیں آپ کی نسبت حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں ولئن شئنا لنذهبن بالذي او حينا اليك جسكاحاصل بيبكديه بماراعطيديهم حابين توابھی سلب کرليں نازنواس پر ہوجس کا کمال اپنے قبضہ کا ہوجب رسول التّد صلی الله علیہ وسلم تواضع کریں تو ہمیں کیاحق ہے ناز کا۔اسی طرح استحقاق ثمرات کے ادعا کی حالت ہے۔ جیسے فرض سیجے کہ آج ہی آم کا درخت لگایا اور کہنے لگے کہ پھل نہیں آیا اس ہے صاف دعویٰ استحقاق نیکتا ہے۔صاحب خدائے تعالیٰ ہے نوکری کا معاملہ نہیں جواستحقاق اجرت کا ہو۔غلامی کا تعلق ہے پھردموے استحقاق کیسا۔مثلاً اگر آقا اینے غلام سے کہے کہ یانی پلاؤوہ کے کہ کیا ملے گاوہ غلام بڑا نالائق ہے۔ایک تکبر کی شم پیہے کہ تواضع پر تکبر ہوتا ہے کہ ہم میں تکبرنہیں۔ گوکا کیڑا ہے تھے کہ میں گوکا کیڑا ہوں بیکونی خوبی کی بات ہے میرے دوستول نے فاوی کا نام فاوی اشر فیدر کھ دیا تھا اس سے بہت شرم معلوم ہوتی ہے۔ آخر امدادالفتاوی کا نام بدلا۔ پس اپنے ملفوظ اپنی رائے سے ضبط کرنا کیامعنی۔مرید کو حیاہے کہ اینے واردات کوشن کے سامنے پیش کرے جبیبااولا دیچھ کماوے وہ ماں باپ کے سامنے رکھ دئے کہ بیکمایا ہے۔ان افعال کی بدولت احوال سلب ہوجا کتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جس وقت آ دی اینے کوا چھا لگتاہے اس وقت خدا کے نز دیک مبغوض ہوتا ہے۔اب ہر مخص سوچ لے کہ دن میں کتنی مرتبہ اس کی الیمی حالت ہوتی ہے بعد عصر حضرت والانے اعلان فر مایا کہ فلال مولوی صاحب ہے کوئی بات چیت نہ کرے اورا گر کوئی کرے گا تو اس کے ساتھ بھی ایمی برتاؤ کیا جاوے گا۔ پھرفر مایا یہ کہ کوئی نئی بات میں نے نہیں کی بلکہ عین سنت کے موافق كيا كيونك رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بھى حصرت كعب بن ما لك رضى الله تعالىٰ عنه كے ساتھ ایسا ہی گیا تھا۔ اگر میں بچاس دن تک ایسا کروں تو بھی کچھ حرج نہیں ہے۔ پھران مولوی صاحب نے حضرت والا کی خدمت مبارک میں معافی کی درخواست کی مگر چونکہ ہے ڈ ھنگے طور سے معانی چاہی گئی تھی اس لئے اس پر حضرت والا نے بیرمزا تجویز فر مائی کہ بعد مغرب روزاندا سمضمون کا اعلان کیا سیجئے کہ صاحبو چونکہ میں فلاں قوم کا ہوں اس لیے کم حوصلگی کے سبب اپنے مر بی کی عنایتوں پر اپنے آپ کو بڑوا سمجھنے لگا جس کی وجہ ہے سز امیں گرفتار ہوں لہذا آپ لوگوں کو چاہئے کہ تکبرے بہت پر ہیز کریں پھر دوروز کے بعد ظہر حصرت والانے ان مولوی صاحب سے سب کو ''یکرنے گی اجازت دے دی اور بیفر مایا کو خفر یب اور معاملات بھی طے ہو جا کمیں گے۔ کر عنقریب اور معاملات بھی طے ہو جا کمیں گے۔

اس ہے حضرت اقدس کی تواضع وشان تربیت اظہر من الشمس ہے۔

معرفت كيرنفس وشان تربيت

ایک صاحب نے خطاکھا کوفلاں آپ کواییا کہدہ ہے تھے اور میں نے ان کو میر جواب دیا اس پر فرمایا کہ جس طرح مجھے اس بات سے کلفت ہوتی ہے کہ فلاں نے مجھے برا بھلا کہا ایک ہی اس بات سے کلفت ہوتی ہے کہ فلاں نے مجھے برا بھلا کہا ایک ہی اس بات سے کلفت ہوتی ہے کہ فلاں نے طرف دار لوگ ہی اور زیادہ برا بھلا کہا اس بات ہوتی ہے کہ فلای نے طرف دار لوگ ہی اور زیادہ برا بھلا کہلواتے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنی عاقبت کے واسطے میکا م کیا تو مجھ پراس کا اظہار کیول کیا۔

(ف) اس سے بھی شان تربیت اور معرفت کیدنش شابت ہوئی۔

تصرف كي حقيقت

تصرف ہے آ دمی اس طرح سلوک میں چلنا ہے جس طرح کہ کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کر دواڑ دے جہاں ہاتھ چھوڑ ابس رہ گیا۔

#### توجه وهمت وشان تربيت

حضرت والا کے ایک مجاز نے اپنے ابتلائے معاصی کی حالت نظم میں لکھی ہے اور
پھر حضرت والا کی توجہ و ہمت کی برکت سے جلد ہی حالت متغیر ہوگئی یعنی پہلی حالت عود کر
آئی پھر اس حالت کی بھی اطلاع حضرت والا کونظم ہی میں دی۔ پہلی حالت کو مما ة
مجد وب سے اور دو مری حیات مجذ وب سے تعبیر کیا ہے اس طرح مجموعہ نظم کا نام حیا ة
بعد المما قدر کھا ہے۔ جو حسب ذیل درج کی جاتی ہے اور جولا ریب حضرت والا کی توجہ و
ہمت وشان تربیت کی بے نظیر مثال ہے۔

#### مماة مجذوب

مجذوب اب اس لقب ہی کے قابل نہیں رہا مجذوب منہ وکھانے کے قابل نہیں رہا وہ دل جو ہو نہ غیر یہ مائل نہیں رہا سکینے کے اور سننے کے قابل نہیں رہا اب این عزم کا تو میں قائل نہیں رہا میکھ حارہ میرے مرشد کامل نہیں رہا جو کچھ کیا تھا آ ب سے حاصل نہیں رہا خدام میں حضور کے داخل نہیں رہا ورند میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا الله کا میں ذاکر و شاغل نہیں رہا میں یاس بیٹھنے کے بھی قابل نہیں رہا کہنے میں میرےاب بیہ مرا دل نہیں رہا جوخوف حق تھا چھ میں حائل نہیں رہا جیسے کہ موت ہی کا میں قائل نہیں رہا مجھ سا جہاں میں اب کوئی غافل نہیں رہا بحر گنه کا اب کوئی ساحل نہیں رہا ول خیر کی طرف میرا مأتل نہیں رہا یہ ہی نہیں کہ شوق نوافل نہیں رہا حفظ حدود و باس مسائل نہیں رہا الله کا فضل ہی شامل نہیں رہا وه رنگ اور شور عنا دل نهیس ریا

وہ خق کے ساتھ رابطہ دل نہیں رہا وہ آئکھاب نہیں ہے وہ اب دل نہیں رہا وہ آنکھ نہ جو غیر کو دیکھے نہیں رہی نا گفتی ہے حال مرا سیجھ نہ یو چھئے میں لاکھ توبہ کرتا ہوں نبھتی نہیں بھی اس کے سوا کہ آ ب کریں اب مری مرد تاراج کر لیا مجھے شیطان ونفس نے وہ حال ہو گیا ہے کہ گویا مجھی بھی نہیں ناچار بہر جارہ چلا آیا سرنگوں اب رات دن ہے ذکر بتاں اور طفل عشق پہلو میں مرے وہ دل نایاک ہے حضور قابومين مير باب ميري آئكھين نہيں رہيں کوئی گنہ ہوکرنے میں تیجھ باک ہی نہیں یے فکر آخرت ہے کچھالیا ہوا ہوں میں آب مری غفلتوں کی کوئی حدنہیں رہی تُوفِق توبه كثرت عصيال نے سلب كي ہر وفت معصیت کا تقاضا ہے نفس میں يڑنے لگا ہے اب تو فرائض میں بھی خلل مپلی می فکر جائز و ناجائز اب نہیں جب سے شریک حال عنایت بتوں کی ہے وہ ذوق وشوق قلب ونعرے نہیں رہے

وہ وہ کے ہیں جرم کہ انساف تو یہ ہے
مانیں جواب بھی حق تو یہ ہے آپ کا کرم
کس ہے کہوں کہوں جونہ حضرت اے حال دل
اے خصر راہ سیجئے بس جلد رہبری
یہ انتجا کرم کی بلاحق کے ہے حضور
طاعت بی بین حیات ہے اور معصیت ممات
یہ آسرا ہے آپ سا کامل ہے مہریاں
دست کرم ہو جانب مجذوب پھر دراز

سرکار اب میں رحم کے قابل نہیں رہا حق بیت ہے۔ حق تو کچھ جھے حاصل نہیں رہا گومنہ تو مرا عرض کے قابل نہیں رہا رخ سوئے تعربے سوے منزل نہیں رہا حق تو کر چکا ہوں میں زائل نہیں رہا کیا زندہ ہوں میں زندوں میں شائل نہیں رہا گو بیجے ہے میں تو ہاں کئی قابل نہیں رہا گروم آپ کا مجھی سائل نہیں رہا محروم آپ کا مجھی سائل نہیں رہا

#### حيات مجذوب

مجذوب نارسیدہ کو واصل بنا دیا فہید کید نفس کے قابل بنا دیا نقش بناں منایا کھایا جمال حق عشق بناں ہوا ہے مبدل بہ حب حق کیا ناخدا ہیں آپ بھی اس بحشق کے فیل نظر سے نفس کی کایا بیٹ گئ فیل نظر سے نفس کی کایا بیٹ گئ فیل مشغول ایک نگہ میں ہوا دل سے یادحق مردود بارگاہ ہوا بار یاب پھر اس قلب نامزا کو جو نگ و جود تھا اس قلب نامزا کو جو نگ و جود تھا ایسے کو جو بڑا تھا ندلت کے قعر میں ایسے کو جو بڑا تھا ندلت کے قعر میں میرے دل سیاہ کو انوار قلب سے میرے دل سیاہ کو انوار قلب سے میرے دل سیاہ کو انوار قلب سے

میں نے جس امر شہل کو مشکل بنا دیا بيزار كاروبار مشاغل بنا ديا اس بزم بے ثبات سے بددل بنا دیا اور دنیوی امور میں مجھے کامل بنا دیا مشکل کو سہل سہل کو مشکل بنا دیا مجھ جیسے ناتواں کو بھی حامل بنا دیا آماده بهر قطع منازل بنا دیا قاتل کو مرے آپ نے بھل بنا دیا کہل کو گویا آپ نے قاتل بنا دیا خلوت کومیرے آپ نے محفل بنا دیا کیا مجھ کو میرے مرشد کامل بنا دیا مردہ کو زندہ کہنے کے قابل بنا دیا رندوں کو جس نے صوفی کامل بنا دیا نافنهم جابلول کو بھی عاقل بنا دیا قرآن اور حدیث کا عامل بنا دیا وابسته چهار سلاسل بنا دیا زاغوں کو ہم نوائے عنادل بنا دیا اور ظالموں کو آپ نے عادل بنا ویا که کتے ہیں کہ راہ کو منزل بنا دیا اد فی امور کو بھی مسائل بنا دیا دل سے تو منکروں کو بھی قائل بنا ڈیا نا آشنائے درد کو سمل بنا دیا پھر مہل کر دیا مرے سرکار آپ نے چیکا لگا کے یاد خدا کا حضور نے دل دادہ کر دیا مجھے خلوت کا آپ نے دینی امور میں تو کیا مجھ کو مستعد مشکل تھا دین ہل تھی دنیا اب آ پ نے ہمت بڑھا کہ بارامانت کہ آپ نے مجھ پر شکت کو بھی سہارا نے آپ کے کر کر کے وار نفس یہ تیغ نگاہ کے مغلوب نفس تفامگراب نفس کش ہوں میں انوار ذکررہتے ہیں گھیرے ہوئے مجھے میں کیا کہوں کہ کیا تو تھا اور اب حضور تختی حیات قلب وہ عیسیٰ نفس ہیں آ پ ہال کیوں نہ ہووہ ذات مقدس ہے آ کی کر کر کے سہل وہ وہ حقائق بیاں کئے صحبت ہے اپنے فلتفی و منطقی کو بھی آ زاد تھے جوملت و ندہب سےان کوبھی ہم جیسے ہرزہ گوبھی تواب ذا کروں میں ہیں غاصب جونتھ وہ صاحب جو دوسخا ہوئے ا تنا کیا ہے آپ نے آساں طریق کو وہ وہ نتائج اخذ کئے ہیں کہ آپ نے قائل زبال سے ہول كدند مول كين آپ نے آ بن کوسوز دل سے کیا موم آب نے دیووں کو بھی فرشتہ شاکل بنا دیا جب کچ رووں نے پیر و باطل بنا دیا گم کردہ رہ کو رہبر منزل بنا دیا اس اپنے علم نے مجھے جاہل بنا دیا صدشکر حق نے آپ کا سائل بنا دیا

دیکھا نہ کوئی مصلح اخلاق آپ سا دنیا کو راہ راست دکھائی حضور نے کیا طرفہ ہے طریق ہمایت حضور نے کردیجے بس اب مجھے اپنے سے بے خبر محدوب درسے جاتا ہے دامن جرے ہوئے

#### علاج وساوس

فرمایا کہ وساوس کاعلاج واللہ ہے التفاتی ہے۔ حدیث شریف میں جو تھ کارنا آیا ہے۔ اس سے مرا داعراض وترک التفات ہے۔

### مراقبهمرغبه الى الإعمال الصالحه

فرمایا کہ میں نے ایک صاحب کو بتلا دیا تھا کہ بول تصور کیا کرو کہ میں آسان کر پہنچا ہوں۔ حورین ہیں۔ سیر کر رہا ہوں باغ کا تصور کرو۔ پھر خیال کرو کہ بید چیزیں جب طبیں گی جب خدا کے عکموں کی پابتدی کریں گے۔اس سے لا کچ ورغبت بیدا ہوگی اس سے اعمال صالح ہرز دہوں گے چنانچہاس سے ان کو بڑا تفع ہوا۔

## تعليم ايثار

فرمایا کہ عبد کا کام ہے کہ جس حال میں رکھیں رہو۔ ہاتھی پر چڑ ھاویں چڑھواور جو گدھے کے بیروں میں روندادیں تو ویسے ہی رہو۔

## تعليم رضا وتفويض

فرمایا کہ جاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے۔ ایک شخص نے آپ کی خدمت بیس نذر بیش کی اس کے مال میں شبہ تھا۔ آپ نے عذر فرمایا اس نے پھر کہا آپ نے لیا۔ لوگوں نے یو جھا یہ کیا بات تھی فرمایا کہ نہ لینے میں اس کی ذات تھی اور لے لینے میں میری ذات تھی اور اس کی عزیمتی میں نے اس کی عزت کوا چی عزت پراختیا رکیا نے لیا کہ اس کی جزتی نہ ہو۔

## تواضع بقصد تكبرا ورتواضع بقصد تواضع كافرق

فرمایا کہ بھی تکبر بصورت تواضع بھی ہوتا ہے اور علامت اس کی بیہ ہے کہ جوتواضع بقصد تکبر ہوتی ہے اس کے بعد فخر ہوتا ہے اور اس تواضع کے بعد کوئی تعظیم نہ کرے برامانتا ہے اور جوتواضع بقصد تواضع ہواس میں خوف ہوتا ہے اور کسی کی تعظیم نہ کرنے ہے اپنے کو اس عدم تعظیم ہی کامستی ہوتا ہے۔ اس سے حضرت والا کی فراست و دفت فہم معلوم ہوئی۔ اس عدم فی الحق کی علامت

فرمایا که جوعشاق اور فانی فی الحق ہوتے ہیں ان کی بیرحالت ہو جاتی ہے کہ آخر میں وداعی میں حرکت بھی نہیں رہتی ۔وسو ہے بھی نہیں رہتے ۔ تعلیم مخالفت نفس

فرمایا کہ ایک برزگ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور بیعت کی درخواست کی بزرگ نے دریافت فرمایا کہ تیرے پاس کچھ مال بھی ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں سورو پے ہیں ان بزرگ نے فرمایا کہ اسے نکال انہوں نے عرض کیا حضرت خیرات کر دول گا۔ فرمایا کہ فرمایا کہ اسے نکال انہوں نے عرض کیا حضرت خیرات کے ان کوسمندر میں دول گا۔ فرمایا کہ فرمایا کہ ہم نے اسنے روپے خیرات کے ان کوسمندر میں بھینک دے اس نے منظور کیا۔ پھرفرمایا کہ ایک ایک روپیہ کر کے پھینکنا کہ ذرافنس پر آرا مطحا ورایک دم سے پھینک میں تو بس ایک ہی بارمجاہدہ ہوگا۔

### الأل الله كي محبت كي عظمت

دوران درس متنوی میں فرمایا کہ اہل اللہ کی معیت رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہے تعلیم وحدت مطلب

فرمایا کہ جب تک نسبت رائخ نہ ہوجادے مختلف بزرگوں سے ملنا اچھانہیں کس کے پاس بقصد و برکت نہ جادے۔ مزارات پر بھی اس قصدے نہ جادے اور بعدرسوخ نسبت خود ہی جانے کودل نہ جا ہے گا بھرفرمایا کہ طالب کا تواہے شخ کی نسبت نیمسلک ہونا جا ہے۔ ہمہ شہر پرزخوبال منم وخیال ماہ چہ کم کہ چٹم بدخونہ کند بکس نگاہے

وہ عورت فاحشہ ہے جوابے خاوند کے سواد وسرے پرنظر کرے۔ شخ کے ساتھ جوتعلق

ہے وہ بھی ایسا بی ہے جیسا کہ خاوند اور بی بی کا۔ شخ کو یہ سمجھے کہ میر ہے لئے سب سے نفع

یہی ہے اس کو وحدت مطلب کہتے ہیں۔ پھر فر مایا کہ جس طرح وحدت مطلوب ضروری ہے

اسی طرح وحدت مطلب ضروری ہے۔ البتہ نسبت رائخ ہونے کے بعد پھر جہال جاہے جادے جارہ جاتے ہے۔

جاوے جہاں جا ہے جہال جا ہے جہال جا ہے جیٹھے۔

وقف كلام مجيد كے متعلق ایک شخفیق

فرمایا کہ قرآن مجید میں ترکیب کے اعتبار سے وقف تجویز کئے ہیں اور ہرآیت پر وقف ضروری نہیں گوآیتیں توقیقی ہیں جیسا کہ دوشعر قطعہ بند ہوں تومضمون چاروں مصرعوں کامل کرایک ہوگا مگرا کی شعر کے ختم پرضرور کہیں گے کہ شعرختم ہوگیا۔ بعض لوگ وقف کو آیت پرلازم ہجھتے ہیں اور فرمایا کہ وقف کے معنی قطع النفس کے ہیں۔

محل حرام مظهر جمال البي نهيس

فرمایا کہ بعض ملحدوں کوشبہ ہوگیا ہے کہ جب خدا کے جمال و کمال کے مظہر ہیں تو کسی چیز کو دیکھنا حرام نہیں اس پر فرمایا کہ جاہے جمال اللہ تعالیٰ کا سب میں طاہر ہو گر جب اللہ میال نے خود منع کر دیا ہے کہ ہم کواس آئینہ میں مت دیکھوتو اس کے تھم کی تعمیل کرے۔

غیراللد کی دوستی کاانجام عداوت ہے

فرمایا که جس دوی کی بناء فاسد ہوگی آخر میں عداوت ہوگی اور دوران درس مثنوی میں فرمایا کہ غیراللّٰد کی دوسی کا انجام آخر عداوت ہے۔ نسیدت کا انر

فر مایا کہ بڑھائے میں نسبت توی ہوجاتی ہے کیونکہ مدت کی نسبت ہوتی ہے۔ نیز اہل نسبت کے باس بیٹھنے سے روحانی قوت بڑھتی ہے۔ بعض اوقات اس کا اثر بدن برمحسوں ہوتا ہے چنانچہ بہت بزرگوں کے بدن پرمرنے کے بعد حرارت محسوس ہوئی ہے اصل میں تو بدروح برہوتا ہے گر تبعاً تبھی تبرعاً جسم پرجی طاہر ہوجا تا ہے۔

## صحبت کی ضرورت مکبرر ہزن طریق ہے

فرمایا که زیادہ رہزن اس طریق کا کبر ہے مثلاً برا ماننا اصلاح ہے اور فرمایا کہ تعلیم بدوں صحبت کے کافی نہیں ہوتی ۔ زیادہ صحبت کی ضرورت ہے۔

شیخ کاخودنگرانی نه کرنا بلکه مرید کے پوچھنے پر بتلانا مفید نہیں

ایک مولوی صاحب کو حضرت والانتے کریفر مایا کہ آپ کسی اور سے رجوع سیجئے کیونکہ آپ کو جھے سے مناسبت نہیں ہے۔ اس بران مولوی صاحب نے لکھا کہ خیرا گرآپ خود میری مگرانی نہ کریں تو جو بچھ میں پوچھوں گا وہ تو بتادیا کریں گے۔ میں نے لکھا جی ہاں بتادیا کروں گا۔ اس پرفر مایا کہ خود دیکھ لیں گے کہ اس طریق سے کیسا نفع ہوتا ہے۔ اس کی ایس مثال ہے کہ مریض کے پوچھنے پرطبیب بتلا دیا کرے اور اپی طرف سے بچھنہ بتا ویقو مریض کو بیسلیقہ بی نہیں ہوتا کہ کون تی بات پوچھنے کے ویا کرے اور اپی طرف سے بچھنہ بتا ویشن کو بیسلیقہ بی نہیں ہوتا کہ کون تی بات پوچھنے کے ویا کہ کوئی نہیں۔ (ف) اس سے حضرت کا کمال تجربہ اس طریق کا ثابت ہے۔

## تعليم فراغ قلب

فرمایا کہ طرح طرح کے سوچ بچار میں مت رہو۔ رنج کوقلب پرمت آنے دو بلکہ جسم پرلو پھر فرمایا کہ بعض لوگوں کے قلب کومہلت ہی نہیں ہوتی واہیات خرافات میں وفت صرف ہوجا تاہے۔ وصول الی اللہ کا طر لق

فرمایا کہ حق تعالیٰ تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے کہ اخلاق رذیلہ جاتے رہیں تمیدہ پیدا ہو جائیں معاصی چھوٹ جائیں۔ طاعت کی توفیق ہو جاوے۔ غفلت من اللہ جاتی رہے اور توجہ الی اللہ پیدا ہوجاوے۔

## گاؤکشی کے شعائر اسلام ہونے کا ثبوت

اگر کسی کی بیرائے ہو کہ گاؤ کشی مسلمان چھوڑ دیں تو چونکہ بنی اس رائے کی ملت کفر ہیے کی رعایت ہے اس لئے ملت کفریہ کے رعایت کے مقابلہ میں بلا شبہ گاؤ کشی اہل اسلام کا شعار بلوگ کہتے ہیں کہ گائے کا گوشت کھانے کواسلام سے تعلق نہیں ہے حالانکہ تضور صلی اللہ علیہ وہلی کے اس فرمانے سے شدید تعلق معلوم ہوتا ہے کہ من صلی صلو تنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا

### شیخ کے کہنے کا برانہ مانے

فرمایا کہ جس ہے معتقد ہواس کے کہنے کو برانہ مانے تھوڑی دیر کوصبر کرے شاید بیامتحان ہی لیتے ہیں پھرفر مایا کہ اگر وہ اس کا امتحان ہواور پہلے ہے بتلادے تو پھرامتحان ہی کیا ہوا۔ تعلیم حب شیخ تعلیم حب شیخ

فرمایا کہ جب تک فنا کی کیفیت عالب نہ ہواس کومشاق یا محب نہیں کہہ سکتے۔اور محبت کے اس درجہ کا انسان مکلف نہیں گر کمال بہی ہے پھر فرمایا کہ اکثر السی محبت اول ہی میں ہوجاتی ہے اور اس کیفیت عشقیہ کے بڑھنے میں کسی اسباب کی حاجت نہیں اور بیعت میں شخ کوطالب کی جانب سے ایسی ای محبت کا انتظار ہوتا ہے۔ ہاں اگر یہ معلوم ہوجاوے کہ اس کا غذاق ہی نہیں اس وقت میں مجبور کی ہے۔طبعاً انقیاد محض بدوں اس کے نہیں ہوتا بلکہ وساوی کی مزاحمت رائے میں رہتی ہے اور اگر السی محبت ہوجاوے تو پھر واللہ اگر مربازار جو تیاں لگا کمیں تو قلب پر اثر نہ ہوا ور طبعی حزن الگ چیز ہے اور اگر نا گوار کی ہوتو محبت ہی نہیں اور اس کی تحقیق امتحان سے ہوجاتی ہے۔

## تعليم تقوي واحتياط

فرمایا کہ والدصاحب کا دس ہزار رو بیہ بنک میں جمع تھا میں نے اس میں سے اپنا حصہ نہیں لیا۔ بھائی نے جتنا میر سے حصہ کا رو بیہ ہوتا تھا وہ تبرعاً اپنے پاس سے بیش کیا میں نے کہا میں اس بنا پرتو نہیں انہوں نے کہا نہیں اس بنا پرتو نہیں انہوں نے کہا نہیں اس بنا پرتو نہیں انہوں نے کہا نہیں اس بنا پرتو میں نے لیا اس سے نہیے کا نفع سے ہوا کہ فدا نے دنیا کا نفع بھی دے دیا۔ (ف) اس سے حضرت والا کا تقوی واحتیاط تا بت ہے۔ متکبر جالا کی کی انتساب غیر واقعی سے نفر ت

ر چیاں کے میرا دو مخصوں نے دل نہیں ماتا متلبرے اور حیالاک ہے۔اور بیکھی فر مایا کہ

عیب تو عیب میں تو کسی کمال واقعی کے انتساب کوبھی پسندنہیں کرتا اس ہے بھی ایذ ا ہوتی ہے ابیامعلوم ہوتا ہے جیسے کوئی تمسخر کرتا ہو۔

### مالداري كي مصلحت

فرمایا کہ مالدار ہونا بھی آج کل مصلحت ہے۔ مالداری سے بیرفا کدے ہیں ۱-لوگوں کواس سے تکلیف نہ ہوگی نذرانوں کی فکر کر کے ۲-عزت ہوگی سا- یہ سی کا دست نگر نہ ہوگا۔

#### سلام كاجواب

فرمایا که خطول میں جوسلام لکھا ہوا ہوتا ہے اس کا جواب دینا واجب ہے تو خواہ خط میں لکھے یا زبانی جواب دے دے۔

## اصلاح کے لئے صحبت زیادہ مفید ہے

فرمایا کہ اصلی چیز اصلاح کے لئے صحبت ہے ملم چاہ ہویا نہ ہو بلکہ علم بھی بلاصحبت کے بیکار ہے۔ صاحب علم صحبت سے ای واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ انگریزی خواں بچوں کوسلحا وعلماء کے باس بھیجا کرواور بڑے بھی واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ انگریزی خواں بچوں کوسلحا وعلماء کے باس بھیجا کرواور بڑے بھی اس کا خیال رکھیں تو بڑا فائدہ ہو۔ اور ہم اس کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ندان کے پابچوں پر اعتراض کریں گے ندان کی ڈاڑھی ہے ہمیں بحث ہوگی ندہم ان کو مار مار کرنماز پڑھاویں اعتراض کریں گے نہاں بوگا اور دین سے گے وہ ہمارے پاس بیٹھیں گے تو ان کو ہم سے اور ہم کو ان سے انس ہوگا اور دین سے مناسبت پیدا ہوگی یہ مناسبت ہڑ ہے اور علم وعمل اس کی فرع ۔ صحاب سب کے سب عالم نہ شخصرف صحبت ہی کا التزام رکھا۔ اتن توجہ علم کی طرف نہیں کی جتنی صحبت کی طرف نہیں کی جتنی صحبت کی طرف نہیں کی جتنی صحبت کی طرف کی۔

#### رحمت عاميهونا

فرمایا که بیچه برکام میں بیابتمام رہتاہے که مسلمانوں کے اس معاملہ کی بھی اصلاح ہوجو فیصا بینھم و بین الله ہے اور اس معاملہ میں بھی جو فیصا بینھم ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ بیرمیری نیت ہی مغفرت کے لئے کافی ہوجادے(ف)اسے حضرت والا کارحمت عامہ ہونا تابت ہوا۔

طلب ذکر میں خلوئے قلب ضروری ہے

معلم كومتعلم كاتتبع نهرمونا حاسئ

ا یک شخص فارغ انتحصیل حضرت کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ میں ذکر کرنا جا ہتا ہوں مگر کوئی دجہ معاش ہیں ہے میں نے پچھ تدبیریں کیں بھی مگر کامیانی ہیں ہوئی تو میرا خیال ہے کہ جب تک کوئی صورت معاش کی تکلے حضور والا کے باس رہ کرؤ کر بی کروں۔فرمایا کل کو جواب دون گا پیرکل فرمایا که میں نے اس میں غور کیا۔میراخیال بیہ کے ذکر کا نفع اس طرح نہیں ہوسکتا کہ بالقصد فکرمعاش میں رہیں اور بالتیع ذکر میں ۔عرض کیاا چھامیں فکرمعاش کوچھوڑ تا ہو*ں* اور ذکر کروں گا فرمایا آپ کا دل خالی نہ ہو گا فکر معاش ہے۔عرض کیا میں چندروز کے ملئے خالی ہی کراوں گا۔طلب معاش اس کے بعد کرلون گا۔ فرمایا کنٹی مدت کے لئے چندروزتو کافی نہیں اور جب ابھی سے مدت کی تحدید قلب میں ہے تو پہ خلوے قلب نہیں۔ طلب ذکر تو بیہ ہے کہ سب کاموں سے قطع نظر کر کے بس ذکر کا ہور ہے اور بیارادہ کرے کہ ذکر ہی کروں گا اگر چے تمام عمرای میں صرف ہوجادے آگر ریجی نہ ہوتو مدت معتذبہ تو ہو حضرت گنگونی دوبری فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا میں نے بہت دفعہ طلباء سے اور عام طور سے لوگوں سے کہا ہے کہ دوباتوں پر پختہ ہو جاؤیں ذمہ لیتا ہوں وصول الی اللہ کا۔ ایک گناہوں سے بچنا دوسرے کم بولنا اور

تھوڑی خلوت ذکر فکر کے لئے۔

عورتوں ہے نرمی اورامردوں کی صحبت سخت مصر ہے

فرمایا که دو چیزیں زہر ہیں عورتوں کے ساتھ نرمی اور مردول کی صحبت۔ یہ مرض ستجرات کے پیروں میں بہت ہے پیرے پر دہنیں۔عورتیں پیرصاحب کے ہاتھ پیر دباتی ہیں۔مرد ہاہررہتے ہیں اور بیرصاحب گھر میں رہنے ہیں۔

بردہ ک*س عمر سے ہے* 

نواب صاحب ذها كهن حضرت والاست دريافت كيايرده كس عمرست حياسي فرمايا اغميار

سے تو ہرس ہے بھی کم سے اوراعزا سے ہرس کی عمر سے اور میری رائے ہیں ہے دجب تک اڑی
ہردہ میں نہ بیٹھ جاوے ایک چھلا بھی نہ پہنایا جادے اور کپڑے بھی سفیدیا معمولی چھنٹ وغیرہ
کے پہناس میں دین کی مسلحتیں بھی ہیں اور دنیا کی بھی۔ بلکہ بسااہ قات سیانی کے سامنے آنے
سے اسنے فتنے ہیں ہوتے جتنے نا مجھ کے سامنے آنے سے ہوتے ہیں کیونکہ سیانی خود حیا کرتی
ہواور مردوں کو موقع کم دیتی ہے نیز مرد مجھتا ہے کہ سیانی مجھدار ہے اس کے سامنے ولی خیالات
ملا ظاہر کروں گا تو سمجھ جاوے گی اور نا سمجھ کے سامنے یہ مانع موجود نہیں ہوتا۔

# نکات ولطا کف ہے مل کوتر جی ہے

حضرت واللہ کے ایمان سے میر معصوم علی صاحب ساکن میر تھ نے ریل کے قواعد کا ترجمہ کیا اور جن قواعد کے متعلق کوئی تھم شرعی ہوتا اس کو بخرض تحقیق ایک جگہ جمع کراتے تھے۔ چند ذی علم مہمان دور سے آئے ہوئے تھے دہ مدر سہ کے مہمان خانہ میں مقیم تھے اور حضرت والا بعجہ پیر میں بال تو رہونے مکان ہی پر تشریف رکھتے تھے۔ دن میں ایک دو دفعہ دہ مہمان حضرت والا کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ اتفاقی بات ہے کدا کثر جب وہ حاضر ہوتے تو حضرت والا وہی قواعد ریل سنتے تھے ان سے گفتگو بھی فرماتے لیکن ان کی سیری نہ ہوتی ۔ یہاں تک مقبق ہوئے کہ آئیں میں کہتے کہ دہاں تو ہر دفت بیما ور پارس ہی ہوتا ہے۔ ہماری تمناتھی کہ دروی تی کات سننے میں سارا وقت صرف ہوا کرتا۔ یہ جرحضرت والا تک بہنچ گئی تو فرمایا میں دروی تی کاکات سننے میں سارا وقت صرف ہوا کرتا۔ یہ جرحضرت والا تک بہنچ گئی تو فرمایا میں ان تکات ولطا گف کی اس کے سامنے بھی حقیقت نہیں سمجھتا۔ بردی چیز صفائی مع اللہ ہے دروی تی کا اس کے سامنے بھی حقیقت نہیں ہمجھتا۔ بردی چیز صفائی مع اللہ ہو کہا ہوئے واسطے مسائل شریعت ذریعہ ہیں اور اس واسطے یہ کتاب قواعد ریلو نے لکھائی گئی ہے اس کے واسطے مسائل شریعت ذریعہ ہیں اور اس واسطے یہ کتاب قواعد ریلو نے لکھائی گئی ہے تا کہ معاملات اور حقوق میں گناہ سے حفاظات ہو عمل جا ہے تکات ولطا گف سے کیا ہوتا ہے۔

# مشائخ کی اہلیت کی برکت ہے بعض دفعہ فن تعالی نااہل کواہل کر دیتے ہیں

فرمایا کہ امام کو باوجود ناائل ہونے کے جب لوگ اہل سمجھ کر امام بناتے ہیں تو ممکن ہے کہ حق تعالیٰ اس کولوگوں کے کمان کے موافق اہل ہی کر دیں۔اکثر واقع ہواہے کہ مشائخ نے کسی ایسے محف کو اجازت دیدی جس میں المیت نظی گرحق تعالی نے ان کے علی کر کت سے اس کے اہل کردیا۔ سکٹر ت شہوت کا علاج

ایک شخص نے عرض کیا کہ مجھ کوعور توں اور لڑکوں کی طرف اس درجہ میلان ہے کہ جنون کی مالت ہے۔ کھانے کا بھی اس کے سامنے ہوش نہیں اور نماز پڑھتا ہوں مگر بعض وقت یہ بھی ہوش نہیں رہتا کہ کیا پڑھا اور میں اس سے نہایت خائف ہوں اور اس کا علاج جا ہتا ہوں فرمایا میلان کے دو درج ہیں۔ ایک تو کسی شے کی طرف توجہ اور ایک محبت یعنی توجہ تقاضا کے درجے میں۔اول درجہ تو امرطبعی ہے۔ حق تعالیٰ نے مرد کی طبیعت میں میلان رکھا ہے۔ ندید کسی تدبیر سے جا سکتا ہے اور نداس کے کھونے کا انسان مکلّف ہے۔ اور دوسرا درجہ اختیاری ہے بعنی اختیار کو وجود وعدم میں دخل ہے۔انسان سی چیز میں انہاک اتنا کرسکتا ہے کہ ای کا ہور ہے اور کسی چیز ہے اتنا نے سکتا ہے کہ محبت کا درجہ ندر ہے۔ جب بیا ختیاری ہے تو انسان اس کا مکلف بھی ہے علاج اس کا ہمت ہے۔ حق تعالی نے افعال اختیار یہ کو بندہ کی ہمت بررکھا ہے اور ہمت کرنے کے بعد مدد کا وعدہ فرمایا ہے اور دوسراعلاج طبیعت کواس طرف ہے پھیرنا ہے جس وقت جیجان پیدا ہو۔ بیقاعدہ ہے کٹفس دو چیز کی طرف ایک وقت میں متوجبیں ہوسکتا ۔لہذا جس وقت ہیجان پیدا ہوتفس کو دوسرے کام میں لگا دینا حا ہے خواہ دین کے کام میں مثلا نماز پڑھنے لگے یا ذکر میں تلاوت وغیرہ میں مشغول ہوجاوےخواہ دنیا کے کام میں مثلاً کسی کے باس جا بیٹھے وغیرہ وغیرہ اور ایک علاج یہ بھی ہے کہ اس جیجان کی طرف مطلق النفات بی نه کرے اور مجھ لے کہ اس سے میرا سیجھ بیں بگڑتا۔ خیال ہے آتا ہے آ یا کرے۔ بینہایت مجرب علاج ہے عرض کیا کیسے التفات نہ کروں نماز اور ذکر و متنظل میرا سب غارت ہو گیا کسی وفت وہ خیال دوزہیں ہوتا فر مایا پی خیال درجہاو لی ہےاس پر گناہ ہیں تم الني فعل كيم كلّف موان خيالات كامرة بظهور مين آجانا تمهار افعل بهد جب تك ينهين مطلق گناہ ومواخذہ نہیں اگر سامدی عربھی طبیعت اپنے کام کئے جاوے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں عرض کیا کوئی وظیفہ ایسا بڑا دیجئے جس سے بیہ بلا دور ہوجا دے فرمایا وظیفوں سے پچھ نہیں ہوسکتا۔علاج وہی ہے جو میں نے بتادیا بجائے وظیفہ کے وعاسیجے ہمت سے کام کیجئے

اور کسی دوسرے کام میں لگ جایا سیجئے اور حق تعالیٰ سے بالحاح وزاری دعاما نگا سیجئے کہ مجھےان آ فات سے محفوظ رکھے۔ دعا ہے یقیناً اڑ ہوتا ہے ہرمشکل میں آسانی پیدا ہوجاتی ہے۔ امتحان طلب صادق' گھر والوں کونماز پڑھوانا'

مهمان كوبعض قواعد كايابندينانا

ایک جولا ہمشاملی ہے آیا اور بیعت ہونے کی درخواست کی فرمایا اس سے پہلے بھی مجھ ے ملے ہو یانہیں۔عرض کیا ہال رمضان میں اور چند آ دمیوں کے ساتھ آیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ بعدرمضان آنا۔اب حاضر ہوا ہوں۔فرمایا متصل رمضان کے کیوں نہیں آیا عرض کیا کوئی ساتھ کونہ ملااس واسطے نہ آ سکا۔فر مایا اب بھی توا کیلے ہی آئے ہو۔ساتھی تواہی بھی تمہارے ساتھ نبیں ہے عرض کیا ساتھی کا انتظار کرتے کرتے بیددن آ گیا جب کوئی نہ ملا تو ا کیلے چلا آیا۔ فرمایا بیلطی ہے میا دکرلوکہ دین کے داسطے بھی ساتھی مت ڈھونڈ ناممکن ہے کہ وہ ساتھی شوق سے نہ آیا ہواہینے اور کسی کام ہے آیا ہو۔ دیکھا دیکھی بیعت میں بھی شریک ہونے گلے تو اس کو میں کیسے بیعت کروں گا پھر یو چھاتم کسی رسم میں عرس وغیرہ میں پیران کلیر میں یا بنت میں جایا کرتے ہو یانہیں۔عرض کیا تبھی نہیں یو چھاتمہارے بیوی بیچے ہیں۔ عرض کیا ہاں قرمایاتم اورتمہاری بیوی نماز پڑھتے ہو یانہیں عرض کیامیں تو پڑھتا ہوں اور وہ بھی پڑھتی ہے مگر آج کل بیار ہے۔ای واسطے آج کل نہیں پڑھتی فر مایا مرض میں نماز معاف نہیں ہوجاتی۔اس وفت میں نماز پڑھواناتمہارے ذمہ ہے چھوڑنے سے صرف وہی گنہگارنہ ہوگی تم بھی گنہگار ہو گے۔نماز البی کیامشکل چیز ہےا ہتمام کے ساتھ پڑھواؤ۔اور جتنی مرض میں مجبوری ہوتی ہے اتن ہی نماز بھی تو مرض کی مہل ہوتی ہے بھر حضرت والانے اس کو ہیعت کیا اورتعلیم فرمایا که رات کوتهجد آنمحد رکعت پڑھا کرودو دورکعت کر کے اور ان میں اختیار ہے کوئی ی سورت برٔ ها کرو قل ہواللہ کی قیدنہیں۔ پھرتبجد کے بعد لا الله الا اللہ ایک ہزار بارضرب کے ساتھ۔ اتنا جمرنہ ہوکہ پاس کے آ دی جاگ جاویں ورنہ بجائے تواب کے گناہ ہوگا۔اور بہتر بیہے کہ تبجد پچیلی رات میں پڑھا جاوےاگر نہ ہوسکے تو بعدعشاء کے ہیں۔ بدرات کے معمولات ہوئے اورون میں یہ عمول رکھو کہ چلتے پھرتے لا الدالا اللہ پڑھتے رہا کرواور بھی محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور کسی رہم میں شریک مت ہونا۔ بس اس وقت اس قدر بنا تا ہوں پھر جھ سے وقا فو قا پوچھتے رہنا عرض کیا میں ہر ہفتہ شاملی ہے آتار ہوں گا۔ فرمایا اگر جعہ کے دن آنا ہوا کر نے کھانا ساتھ لے کر آیا کرنا۔ اگر اور کس دن آوگو اگر ممکن ہو تو ہم کھلا دیا کریں گے ہم نے لوگوں سے کہدر کھا ہے کہ جو جعہ کے دن آوے گاوہ ہمارامہمان نہیں۔ وہ نمازیا جھ سے کے لئے آیا ہے تو اپنے کا مواقی دور نہیں۔ وہ نمازیا جعہ کے لئے آیا ہے تو اپنے کا مواقیا ہے کسی پر کیا احسان ہے ہاں جولوگ دور سے آتے ہیں اور میں میرے مہمان ہیں اور میں تہمیں سے آتے ہیں اور میں تھیں اور میں تھیں ہو سے آتی ہوں کہی دن آویں میرے مہمان ہیں اور میں تھیں آتی ہوں کہی تا ہیں تو کسی دوسرے پڑھے لکھے آدی سے بھی بھی سی لیا کرنا اور تم کسی سے قرآن شریف اور بہتی زیور پڑھا و۔

اہل اللہ اللہ اور اہل و نیا کی عرب میں فرق

اور دور کھڑے گئے جاتے ہیں گویااب بادشاہ در بار میں موجود ہے۔ بیرسب اس کااثر ہے کہ اورنگ زیب عالم اورمتشرع تھاتورع کااٹر بعد مرنے کے بھی رہتاہے۔

## فليفه كي تعليم كامرتبه

تعلیم وفلف کا بین پڑھی ہیں مگر میں اللہ بڑھا کے بین نے بھی فلفہ کی کتابیں پڑھی ہیں مگر کھم کہ میں اللہ بین کی بلکہ اعود باللہ پڑھ لیا کرتا تھا اور نہ بھی ول لگا کرفلفہ کو پڑھا ایک آئی ملم سمجھ کر پڑھا بعض لوگ کہتے ہیں بڑا مشکل علم ہے اور کا مول کو چھوڑ کر پڑھا جا و ہے تب آتا ہے سمجھ کر پڑھا بعض لوگ کہتے ہیں بڑا مشکل علم ہے اور کا مول کو چھوڑ کر پڑھا جا جسی ویا ایک شخص میں نے تو ہمیشہ ای طرح پڑھا بھے تو بھی شکل معلوم نہیں ہوا۔ بہتوں کو پڑھا بھی ویا ایک شخص میں نے تو ہمیشہ ای طرح پڑھا و ضرور ہے فرمایا ہال عق نظراور وقت فکراس سے بیدا ہوتی ہے۔ مفتی میں مجلس تعلیم تہذریں میں مجلس

ایک دوز حسب معمول بعد نماز عصر مصلی پرتشریف فرما تھے۔قراء قسیمینے والالا کا مجم عمر نام حسب معمول حاضر ہوا اور سامنے بیٹھ کرقر آن شریف شروع کیا۔ اس کے آس پاس اور لوگ بیٹھ گئے ایک طالب علم کو جوع صد دراز سے مدر سد میں تھے اجازت تھی کہ ساعت کیا کریں وہ بھی قرآن شریف لے کر حاضر ہوئے اور مجم عمر کے پاس پہنچنے کے لئے مجمع میں گھسنا چاہا تو حضرت والانے ان کو ڈانٹا اور فرمایا تم کو استے دن یہاں ہوئے مگراب تک اس سے آشنا ندہوئے کہ دین کیا چیز ہے بہت کی کتابیں پڑھ لینے یا وظیفہ گھونے کا نام دین ہیں ہے۔ میں اصلاح عادات بھی دافل ہے اور ای کو تہذیب بھی کہتے ہیں۔ لوگوں کی ہے۔ وین میں اصلاح عادات بھی دافل ہے اور ای کو تہذیب بھی کہتے ہیں۔ لوگوں کی گرد نیں پھلانگنا کس نے ہتا ایا ہے۔ تم تو سامع ہوآ واز دور تک پہنچتی ہے جہاں جگہ ملی وہیں کیول نہیٹے گئے۔ اور پاس بی بیٹھنے کا شوق تھا تو پہلے سے آئے ہوتے جاؤیہاں سے اٹھ کیول نہیٹے گئے۔ اور پاس بی بیٹھنے کا شوق تھا تو پہلے سے آئے ہوتے جاؤیہاں سے اٹھ چاؤ۔ جب تک تہذیب نہ کی لو تمارے پاس مت آؤ آڈ میں بیٹھواور وہیں سے سنو۔ بھی تھا کے بیم فرکر

ایک طالب نے ذکر شروع کرنا جا ہاتو تعلیم فرمایا کہ تہجد کاالتزام کرو۔ بہتر آخرشب میں ہے اگر نہ ہو سکے تو عشا کے بعد سہی اور اکثری عادت آٹھ رکھنی جا ہے اور اس کی زیاد تی مقضائے وقت وموقع پر ہے بعد تہجد کے ہم ذات کم از کم ایک ہزار بارا ورزیادہ سے زیادہ تین ہزار بار ورد کرو۔ پھر سے کی نماز کے بعد اپنے معمولات سے فارغ ہونے کے بعد بھی اسی قدر پھر نظر ہے بعد ایک ہزار بارا ور ہر وقت المصح بیلے علیے پھر تے لا اللہ اللا اللہ پڑھتے رہوا ور بھی محمد رسول اللہ بھی (صلی اللہ علیہ وسلم) اور کتاب و یکھنا بالکل چھوڑ دو۔ بس ہروقت ذکر ہی سے دھیان رکھو۔ دوسر سے اشغال جتنے بھی ہو تکین کم کرووکوئلہ کٹر ت اشغال مبتدی کے لئے مفر ہے ہو جا اس میں کہ اور کو بات چھیانے کی نہ ہو عصر کے بعد مجمع میں کر لواور جو بات جھیانے کی نہ ہو عصر کے بعد مجمع میں کر لواور جو بات جھیانے کی نہ ہو عصر کے بعد مجمع میں کر لواور جو بات جھیانے کی نہ ہو عصر کے بعد مجمع میں کر لواور جو بات جھیانے کی نہ ہو عصر کے بعد مجمع میں کر لواور جو بات جھیانے کی نہ ہو عصر کے بعد مجمع میں کر لواور جو بات بھیانے کی نہ ہو عصر کے بعد مخرر ہیں۔

تعليم عبريت خدمت ندلينے كے وجو ہات

صبح کے وقت ایک مولوی صاحب کرتا بہت نیچا اور اوپر سے صدری پہن کر گھڑی جیب میں ڈال کر واعظانہ بڑاسا عمامہ باندھ کر کہیں جارہے تنھے۔حضرت والا کی نظران پر بر گئی تو تھیم محر مصطفیٰ صاحب ہے فرمایا کہ ان سے کہددینا کہ بیوضع مجھے کو پیناز نہیں۔طالب علموں کی طرح رہنا جا ہے صدری کرتے کے نیچے کرلیں اور اگر ضرورت نہیں تو بالکل نہ پہنیں ۔اب شام کو بعدمغرب میدواقعہ پیش آیا کہ ایک شخص نے حضرت والا سے دروز ہ کے واسطے ایک تعویذ کی درخواست کی حضرت والانے ترحماً فوراً تعوید لکھنے کے لئے ایک لڑ کے ہے قلمدان منظایا وہ مولوی صاحب کھڑے پیکھا جھل رہے تھے۔اس وقت کسی قدرا ندھیرا ہوگیا تھا مولوی صاحب نے عرض کیا کہ جراغ لے آؤں فرمایانہیں اور تعوید لکھنا شروع کیا۔ بیجہ اندھیرے ہونے کے قدرے دفت ہوئی۔مولوی صاحب نے پھرعرض کیا جراغ لے آؤں۔بس حضرت والا نے تعویذ ہاتھ سے رکھ دیا اور فرمایا کہ میں نے قصداً بلا روشی کے لکھنا شروع کیا تھا کہ دیکھوں آپ کیا کرتے ہیں گرآپ کوایک دفعہ کہنے پرصبر نہ ہوااور جو بات طبیعت میں ہے ظاہر ہو کر رہی۔ آپ کی طبیعت میں امارت ہے اور میر کی طبیعت میں امارت ہے نفرت ہے ابھی اتنا اندھیرانہیں کہ لکھا جاند سکے ذرا کلفت سے ہیں۔ میر امارت ہے کہ شام ہوئی اور لائفیتیں روش ہوئیں اگر ذرا گری ہوئی پیکھا شروع ہوا۔ میں

یا خانہ میں بھی روشنی ہر وفتت نہیں لے جاتا ہوں حالا نکیہ وہاں ضرورت ہے میں اس کو بھی امارت کی شان سمحقنا ہوں کہ یا خاند کا وفت آیالانٹین رکھواور یانی رکھو۔خوب سمجھ کیجئے کہ بندہ وہ ہے جو بندوں کی طرح رہے اور ترفع اور بناوٹ کیا چیز ہے سوائے اس کے کہ دھو کہ اور وہم و خیال ہے بندہ جب تک زندہ ہے جب تک تو شان بنانی ہی نہیں جاہئے کیا خبر کیا حالت ہونے والی ہے ہاں جب دنیا ہے ایمان سیح وسالم لے کرنگل جاوے پھرا بینھے جتنا حاہے بندے وہ تھے جیسے مولا نامحمہ قاسم صاب کہ فرمایا کرتے تھے اگر جارحرف جاننے کی تہمت نہ ہوتی اوراس ہے لوگ جان نہ گئے ہوتے تو ایبا کم ہوتا کہ کوئی یہ بھی نہ پہچانتا کہ قاسم دنیا میں بھی پیدا ہوا تھا پھر حصرت والانے ان ہی مولوی صاحب ہے فر مایا آج میں نے تمہاراوہ خط بھی دیکھا ہے جس میں آپ نے اپنے بھائی صاحب کو لکھا ہے کہ میرے نام ایک رو پیدکامنی آ رڈر آ نے سے میری ذانت ہوگی جس وفت میری نظراس خط پر پڑی سر ے بیرتک آگ ہوگیا میں نے ضبط کیا کہ آپ اب سمجھ جاویں کہنے کی ضرورت نہ پڑے مگر اشارہ تو وہاں کافی ہو جہاں عقل ہواور جہاں عقل ہو ہی نہیں وہاں بے حیاہی بننا پڑتا ہے۔ مولوی صاحب نے عرض کیا میری اس میں ایک مصلحت تھی وہ بیا کہ اس بہانہ ہے بھائی ایک سے زیادہ روپیہ جیجیں گے۔فرمایا کہ اگریہ ہے توبیح کت آپ کی اور زیادہ بیہودہ ہے اس میں ترفع کے ساتھ خداع مسلم بھی شامل ہے اور مسلم کے افراد میں ہے بھی بھائی کے ساتھ سجان الله عذر گناہ بدتر گناہ مجھے اس پر طیش تھا کہ ترفع ہے بیبان گناہ کے اندر گناہ گھسا ہوا ہے۔ان با توں کی طرف تو کسی کو خیال ہی نہیں رہانہ عوام کو نہ خواص کو بس سیجھ کیا ہے کہ دین نام ہے بہت ی نفلیں پڑھنے کا یا کتابیں پڑھ لینے کا واللہ دین اور ہی چیز ہے آپ مجھے پنکھا نه جھلا کریں اور نہ کسی قتم کی میری خدمت کریں آپ کی خدمت جھے نا گوار ہو گی اور میں بیہ بھی بنائے دیتا ہوں کہاس میں رمز کیا ہے وہ رمز ریہ ہے کہ جب آپ ہروفت میری خدمت كريں كے تو كوئى و يكھنے والا يہ مجھے گا كه آپ ميرے مقرب ہيں پھرا گروہ آپ سے كوئى بری بات دیکھے گا یاکسی کوآپ سے تکلیف بھی پہنچے گی تو مجھ تک شکایت نہ لا سکے گا یہ الیمی بات ہے کہ دن ورات مشاہدہ میں ہے۔ جہاں اس کا خیال نہیں ہے وہاں الوگول کوخوب موقعہ ماتا ہے کلم کرنے کا میں نے نیاز کوہی منع کررکھا ہے کہ کن کا پیغام بجھے بھی نہ پہنچاؤ جس کو پڑھ کھتا ہو ہراہ راست ہے کہ کوہ ساتھ ہو جاوے گا ہوا ہو ہوا وے گا کہ وہ واسطہ وجاوے گا تو ممکن ہے کہ اس کی شکایت نہ کر سکے گا نیز جب بید معمول ہوجاوے گا کہ وہ واسطہ وجاوے گا تو ممکن ہے کہ اس کی نیبت بدلے اور لوگول سے تحصیل وصول شروع کردے جیسا کہ بہت سے مشائ کے بہاں و یکھا ہے کہ بلا خدام کا پیٹ جرے کیا مجال ہے کہ کوئی پہنچ کے ۔ اور چونکہ شخ صاحب کی براسا تھی رائے ہیں ہے ہو اور ذریا وہ رجوعات بردھانے کی تدبیریں کرتے ہیں آئے والوں کوشنے صاحب کی کراما تیں (ایک سجے اور دس غلط) سناتے ہیں پھھ ڈراتے ہیں۔ بچھامید دلاتے ہیں خدا کا نام بھی ڈراتے ہیں۔ بچھامید دلاتے ہیں خدا کا نام تو بے طہارت لے لیں گرشنے صاحب کا نام بھی ڈرونے ہیں۔ بیکھامید بین ارکھا ہے کہ ان کی بوجا ہور تی ہے یہ کیا ہے سب بلاوضونہ لیں شخص صاحب کو جھامید دلاتے ہیں خوالوں کوخل دیا گیا ہے۔

### عادات شخ كااتباع ازخودكري

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ جو پھٹھ بھے سے خلطی ہوا کرے حضرت والانوک دیا کریں فرمایا میں کوئی پولیس کا سپاہی ہوں کہ ہروفت ڈنڈا لئے تمہارے چیجے پھڑا کروں۔ ایک ایک بات کہاں تک ٹوکوں گاتمہیں جا ہے کہ جھے دیکھواور میری ی عادتیں اختیار کرو۔ نسبتہ باالرسول ونسبتہ بااللہ عزوجل دونوں مجمود ہیں

عبداللہ خان صاحب کے ماموں صاحب نے عرض کیا کہ ہم جائے ہیں کہ ہارے بیخ جناب حاجی صاحب ہے افضل ہیں اور مرید کے لئے تصور شخ بھی ایک چیز ہے نفخ بھی ہوتا ہے اور لندید بھی ہوا ہے اور ہمارے جضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام شیخوں ایک چیز ہے نفخ بھی ہوتا ہے اور لندید بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام شیخوں کے شخ بیل تو تمام مشاریخ سے افضل ہوئے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء بہم السلام کے بھی امام ہیں تو تا ہے دنیا وما فیہا سے افضل و برتر ہوئے۔

بعد از خدا بزرگ توکی قصہ مخضر

جب ہمارا اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور تو ہوی چیز ہوا۔ لیکن جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کا ارادہ کرتا ہوں تو اندر سے دل تبول نہیں کرتا اور لذت عاصل نہیں ہوتی ۔ گویا مجھ ہے ہوہی نہیں سکتا۔ ہاں اللہ کے تصور ذات میں جی لگتا ہے اور لذت آتی ہے یہ کیا بات ہے اور اس میں خطا د ثو اب کیا ہے۔ فرمایا کہ مُذاق مختلف ہوتے ہیں بعضوں پر حب حق غالب ہوتی ہے اور ابعضوں پر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو حید کا غلبہ ہے اور فی نفسہ دونوں نداق ضح ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کیونکہ آپ سے محبت ہے کیونکہ آپ سے محبت ہے کیونکہ آپ سے محبت ہے اور تا سے محبت ہے کیونکہ آپ سے محبت ہے اور تا تا ہی کی محبت من حیث النبیاج در حقیقت مناب کی محبت ہے اور تا میں اللہ علیہ وسلم کے ۔ تو جب تک آپ کا واسطہ نہ ہو حب اللہ حاصل نہیں ہو سکتی اور میرا نداق بھی آپ بی کا سا ہے بچھے کی چیز ہیں الی لذت نہ ہیں آتی جیسی ذکر اللہ ہیں آتی ہے اور سے یا در کھئے کہ دونوں محبود ہیں۔

علماء کی تعظیم علماء وعلم کیلئے سخت مصریے گوعوام کونفع ہے

مرمایا کہ علماء کی تعظیم سے تو لوگوں کا نفع ہے کہ ان کی تعظیم در حقیقت دین کی تعظیم ہے گر علماءاور علم کے لئے سخت مصر ہے۔ علما میں تو اس سے نخو ت اور تکبر پیدا ہوجا تا ہے اس واسطے مصر ہوا۔ اور جب ان میں بیصفات رذیلہ لوگ و کیھتے ہیں تو نہ ان کی بات میں اثر رہتا ہے اور نہ ان کے علم کی تعظیم لوگوں کے دلول میں رہتی ہے۔ ان کے ساتھ علم بھی بدنام ہوجا تا ہے۔ نعلیم مجمہیر و تکفین

حضرت والا کے ایک قریب کے رشتہ دار کی جارسالہ لڑکی کا انتقال ہوا۔ حضرت والا سے
پوچھا گیا گفن میں کتنے کپڑے دیئے جاویں فرمایا نابالغ ہے اس واسطے دویا تین کپڑے کا فی
ہیں صرف دوجا دریں دے دو ہے مصطفیٰ صاحب نے عرض کیا تکفین کے بارومیس نابالغ لڑکی
جوان عورت کے تھم میں ہے جسیسا کے بہتی زیور میں ہے فرمایا ہاں استحبابا نہ وجو ہا (کفن کے
کپڑے میں کم کرنا شایدائن کے والدصاحب کی تنگدیتی کی وجہ سے تھا) بھر جب جنازہ تیار ہوا

تو حضرت والأاور خدام ساتھ گئے۔ جنازہ کولڑ کی کے والعامینے ہاتھوں پر مدرسہ کے قبرستان تک لے گئے۔ ( قبرستان چونکہ بہت ہی قریب تھااس واسطے جنازہ کوئسی دوسرے نے ہیں لیا ورنہ بدلتے چلنا آعاشت ہے) جب مردہ کوقبر میں رکھا فرمایا قبلدرخ دائی کروٹ پر کر دور کھنے والے نے پچھ قبلہ کی طرف کوکر دیا۔ فرمایا بالکل کروٹ پر کردو۔ جب بٹاؤ دیا گیا تو پچھ کی تھی جس میں ، منی گرنے کا خیال تھا فرمایا پورا کر دواور ڈھیلے رکھ دوتا کہٹی شگرے اگر چہاب مٹی ہے مگر دیکھتی ہ تکھوں تواہے عزیز پرمٹی گرتے نہیں دیکھی جاتی پھر تھیم صاحب نے دریافت کیا کہ پٹاؤ پھر کا دینا درست ہے بانبیں فرمایا ہاں بلکہ لکڑی سے اچھا ہے۔ کیونکہ ازجنس ارض ہے۔ اوراس ہے بھی اچھی پکی اینٹیں یا کیے گھڑے ہیں۔ پھر قبر درست ہوجانے کے بعد حضرت والانے کچھے پڑھا پھرمب لوگ بلااش کے کنہ ہاتھ اٹھا کردعا کریں لوٹ آئے ( وَمَن سے واپس ہوتے وفت التزام كے ساتھ ہاتھ اٹھا كروعا مانگنا يا جنازه كى نماز كے بعد ہاتھ اٹھا كردعا مانگنا پيسب صرف رواج ورسم ہے خفیداور بلاالتزام مضارکفتر ہیں)

امورغيرا ختياريه كأحكم

سمسى طالب نے کہا کہ بندہ کا حال بہت خراب ہے جس سے سخت پریشانی ہے قلب متشددمثل گوار کے اونیٰ بات پرغصه آتا ہے۔قلب میں میلان الی المعاصی بلکہ بعض اوقات میں احب ہے۔ طرح طرح کے وسواس آتے ہیں۔ فرمایا بختی اور میلان اور وساوس میتنوں امورغیرا ختیار بہے ہیں جن کی کوئی خاص تدبیر ہیں ذکراللداور طاعت صحبت اہل اللہ کی ملازمت طویلہ ہے ان کا ازخو دازالہ ہو جاتا ہے۔اس وقت آپ کے ذمیصرف اُتناہے گہ ان امور کے مقتضا پر مل نہریں چرآ پ پرکوئی مواخذہ ہیں۔

#### شفقت على الخلق صاف گوئي شان تربيت

ا كي عورت في حصرت والا كي خدمت مين لكها كه ميراشو برفلان عهده يربيها ورميري جانب ہے بالکل لا پرواہ ہے جو برتاؤ مرداورغورت متلوحہ میں ہوتا ہے وہ ہیں بلکہ ایک داشتہ عورت رکھے ہوئے ہیں جومیرے مکان سے بیس قدم کے فاصلہ پر سے شب کووہاں ہوتا اور

میں اکیلی سوتی ہوں اور بے حد تنگدست ہوں۔ وہ عورت مجھ کو نکلوانا چاہتی ہے اور خادمہ شکل و صورت میں یکتا ہے۔ گرمعلوم نہیں کہ میرے رب کو کیا منظور ہے اور میرا خلاصہ مطلب ہیں کہ دو ایسے ہوجا ویں کہ میرے کہنے پڑھئل در آ مذکریں اور داشتہ عورت کو چھوڑ دیں کیونکہ آپ حق تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہیں۔ اگر اس خادمہ کی حالت پر توجہ نہیں کی تو میدان حشر میں آپ کا دامن پکڑ کرا ہے نانامیاں سے فریاد کروں گی۔ فقط خادمہ سیقلم خود۔

جواب السلام علیم تمہارا خط آیا اصل تدبیر دو ہیں۔ ایک خدمت اور اطاعت اور خوش دوش میں ہاتی شایدتم عمل دظیفہ خوشامد۔ دوسری دعا۔ میں بھی دعا کرتا ہوں۔ اصل تدبیرتو بیدو ہیں باتی شایدتم عمل دظیفہ چاہتی ہو۔ سومیں عامل نہیں مگر بیرزرگوں سے سنا ہوا لکھے دیتا ہوں۔ بعد عشاء سوبار یا لطیف یاود و دمع اول و آخر دروو شریف بار پڑھ کردعا کیا کریں۔ اب ایک دونھیجت لکھتا ہوں۔ یا دیش خور سے خطاکھوا تیس غیر مرد سے خطاکھ نامناسب نہیں۔ احتم کوچا ہے تھا کہ گھر کے کسی مرد سے خطاکھوا تیس غیر مرد سے خطاکھ نامناسب نہیں۔

۳۰ ویا ہے ما کہ سرے ک طرف کا سوری پیر سر رکھے کا مصافہ ہیں پیر سر رکھے کا مصافہ دیا ہے۔ ۲- خط میں اپن شکل وصورت کی تعریف لکھنا تہذیب کے خلاف ہے

س-جس سے اعتقاد ہواں کوالی ہات لکھنا کہ میں حشر میں دامنگیر ہوں گی بہت بے تمیزی ہے پھر بیتمہارے قبضہ کی بھی بات نہیں اور جس بات پر دھمکی دی ہے وہ میرے بھی قبضہ کی بات نہیں۔ سم - پھر جواب کے لئے ٹکٹ بھی نہیں بھیجا

فا مده:اس سے حضرت والا کی س قدر شفقت علی انتقاق صاف گوئی اور شان تربیت ثابت ہوتی ہے۔

#### مأتختو ل ہےمعافی کاطریقہ

ایک تحصیلدارصاحب کی پیشن ہونے والی تھی انہوں نے بعضے ماتخوں اور چپڑ اسیوں پر تشدداور سخت کلامی کی تھی قبل پیشن پر جانے کے سب سے معافی مانگنا جا ہے تھے حضرت والا سے اس کی تدبیر دریافت کی تھی۔ اس پر فر مایا طریقہ معافی چاہئے کا یہ ہے کہ ایسے اشخاص سے ل کر زبان سے یہ فر مائے کہ مجھ سے جو پچھ زبانی یا دئتی تکلیف پینچی ہو معاف کر دو۔ اور بہتریہ ہے کہ ان کو پچھ دے کر بھی خوش کر دیجئے کہ وہ ویسے ہی راضی ہوجاویں ورنہ یہا حقال ضعیف رہے گا شاید آ پ کی وجا ہت سے زبانی معافی دے دیں اور دل سے راضی نہوں گوییا حمال اگر بلاقرینہ ہو معتر نہیں۔

مسجد میں جاریائی بچھانے کا حکم

سی نے دریافت کیا کہ معجد میں کوئی مکان علیحدہ نہیں ہے اور مسجد ہی ہیں جاریائی بھی جاریائی بھی جاریائی بھی جائزے مائن تو یائے بھیا کہ اگر مجبوری ہے اور فرش پرآ رام نہیں مانا تو یائے یاک کرے معجد میں بچھالینا درست ہے۔

بردہ کے متعلق ایک مسئلہ

میں نے لکھا کہ حضرت میں بہت خریب ہوں اور لی لیا ہے لیکن لی لی ہے پردہ رہت کے سامان پر قدرت ہے بیار وقات نہیں کہ پردہ لگا دوں تو ہم کیا کریں۔ فرمایا کہ جب پردہ کے سامان پر قدرت نہیں ہے۔ البتہ عورت کو سمجھا دیا جاوے کہ جب کسی نامحرم کا سامنا ہوتو بجز چرہ اور دونوں ہے۔ البتہ عورت کو سمجھا دیا جاوے کہ جب کسی نامحرم کا سامنا ہوتو بجز چرہ اور دونوں قدم کے ایک بال بھی کھولنا نامحرم کے سامنے جائز نہیں۔ اجرت متر اور کے کا اثر

کسی نے دریافت کیا کہ تراوت کی حافظ کی اجرت لینے سے حرمت صرف مال میں آ وے گی یا نماز بھی غیر مقبول ہوگی اور مقتدی مختاط آیا علیحدہ الم ترکیف سے تراوت کرتھ لے یا ایس مختاط آیا علیحدہ الم ترکیف سے تراوت کرتھ لے یا ایس جماعت میں شریک ہوفر مایا کہ نماز امام کی بااجرت تھ ہرانے والوں کی غیر مقبول ہوگ نہ کہ اجرت ند سے والوں کی عیر مقبول ہوگ نہ کہ اجرت ند دیے والوں کی ۔ اس عذر کے سبب جماعت نہ چھوڑ نا جا ہے۔

دیہاتی کااعتکاف اولی ہے اس کے جمعہ پڑھنے سے شہر میں

دیباتی کواعتگاف اولی ہوگایا شہر میں جا کر جمعہ پڑھنااوراس وجہ سے اعتکاف نہ کرنا ظاہرتو معلوم ہوتا ہے کیفل اول اولی ہوگا اس لئے کہاول سنت مؤکدہ علی الکفاریہ ہے اور فعل آخر صرف عزیمیت فرمایا کہ قواعد سے اعتکاف ہی اولی ہے۔

بدون صحبت نثنخ ذكرنا فعنهين

فرمایا که بدوں محبت شخ کے اگر کوئی لا کہ سیجیں پڑھتار ہے پچھ نفع نہیں۔ حضرت خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت خود ذکر اللہ میں بیصفت ہونی جا ہے تھی وہ خود کافی ہو ٔ جایا کرتاصحبت شیخ کی کیوں قید ہے فر مایا کہ کام بناوے گا تو ذکراللہ ہی بناوے گالیکن عاد ۃُ الله بول جاری ہے کہ بدول میٹنخ کی صحبت کے نرا ذکر کام بنانے کے لئے کافی نہیں اس کے کئے محبت شخ شرط ہے جس طرح کہ کاٹ جب کرے گی تلوار ہی کرے گی لیکن شرط ہے ہے کے کسی کے قبضہ میں ہوور ندا کیلی تلوار پچھ نہیں کرسکتی گوکاٹ جب ہوگا تلوار ہی ہے ہوگا۔

#### صحبت نتيخ کےفوائد

فرمایا کہ شخ کے باس رہ کرمشغول رہنے میں ایک دوررہ کرمشغول رہنے میں ایسا فرق ہے جیسے مریض ایک قوطبیب کے پاس رہ کرعلاج کراوے اور دوسرے سیرکہ دورے مخض خط و کتابت کے ذریعیہ سے علاج ہو ظاہر ہے کہ تفع میں زمین وآ سان کا فرق ہوگا۔ پھر فرمایا کہ صحبت شیخ میں طالب دز دیدطور پرایئے اندراخلاق کولے لیتا ہے ایک بار بدول صحبت شخ کے محض خط و کتابت پر اكتفا كرنے كى بيەمثال دى تقى كەجىيے شوہراور بيوى محض خط وكتابت كرتے رہيں اورا ظہارمجبت بھى كرتے رہيں کيكن ملتے جلتے ندر ہیں تواولا دہو چكی \_ای طرح بیٹنج کےساتھ محص خط و کتابت رکھنے ے کوئی معتد بہ نتیجنبیں پیدا ہوسکتا تمرات خاصہ کے لئے گاہے گاہے گئے صحبت شیخ ضروری ہے۔

بعض اصلاح موقوف ہےا جازت تعلیم وتلقین پر

فر مایا کہ بعض اصلاح منحصر ہوتی ہے اس بات پر کہ اجازت تعلیم وتلقین کی دی جائے۔ يحميل کے بعدیثنے کا خل تربیت میں ہیں

فرمایا کہ بعد تکمیل کے پھرشنے کا دخل تربیت میں نہیں رہتا نہ حاجت رہتی ہے خود منجانب اللہ بلاواسطهاك كى تربيت ہوتى رہتى ہے طالب شنخ ہے مستعنى ہوجا تا ہے جيسامشاطه بناؤسنوار کر دہن کودولہا تک پہنچادیق ہےاوراس کے بعد پھروہاں اس کا گز زنبیں ہوتا۔البتہ شیخ کا جس کی بدولت اس کو پیوصول الی الندمیسر ہواہے ہمیشہ ممنون رہنا جاہئے ورنہ ناشکری موجب زوال ہوجاتی ہے۔ قطعه صحبت نيك

فرمایا کہ صحبت نیک کے متعلق بیقطعہ مجھے بہت پسند ہے اس کوا کثریرٌ ہوا کرتا ہوں۔

رسید از وست محبوبے بدشم کہ از بوئے دلاویز تو مستم و لیکن مدنے باگل نشستم وگرند من ہمال خاکم کہ مستم وگرند من ہمال خاکم کہ مستم

گلے خوشبوئے در حمام روزے بدو گفتم کہ مفکی یا عبری گفتا من گل ناچیز بودم جمال جمنشیں در من اثر کرد

عدم بإبندى نماز كاعلاج

ایک صاحب نے عرض کیا کہ نمازی پابندی نہیں ہوتی فرمایا کہ اس کے دوعلاج ہیں۔ ایک سہل ایک مشکل مشکل علاج ہیں کہ اپنے اوپر کوئی جرمانہ مقرر کرے جونداس قدر زیادہ ہوکہ بابندی کے ساتھ اس کا اوا ہونا ہی مشکل ہواور نداس قدر کم ہوکہ فس پرشاق ہی ندہو۔ بیعلاج تو مشکل ہے کیونکہ خودا ہے اوپر سزا جاری کرنا ہے مشکل کام ہے دوسرا علاج کہ جس مشکل ہے کیونکہ خودا ہے اوپر سزا جاری کرنا ہے مشکل کام ہے دوسرا علاج کہ جس سے عقیدت ہواس کے باس مجھ دن رہے۔ اس سے ان شاء اللہ خود بخو داصلاح ہوجاد ہے گا۔

تسخیر اور قبولیت عنداللہ کا فرق

فرمایا کشفیراور قبولیت عنداللد یفرق ہے کہ جو مملیات وغیرہ سے تینیر کی جاتی ہے اس کا اثر فوری ہوتا ہے دیریانہیں ہوتا اور مقبولیت عنداللہ کا اثر روز بروز گہرا ہوتا جا تا ہے اور بھی زائل نہیں ہوتا جیسے ایک تو ملمع ہوتا ہے کہ شروع شروع میں گواصلی کندن سے بھی زیادہ اس میں آب و تاب ہوتی ہے کیکن جب جھول اثر جا تا ہے تو پھروئی تانبہ کا تانبہ برخلاف اس کے جوتا نبہ کیمیا کے ذریعہ سے سونا بن جاتا ہے اس کے جگرتک اثر بہتی جاتا ہے سونا ہونے کی خاصیت بھی زائل نہیں ہوتی۔

## امردوں کے ساتھ عشق میں ظلمت زیادہ ہے بنسبت عشق زناں کے

فرمایا کہ عورتوں کا عشق خواہ حرام ہولیکن وجدا نااس کی ظلمت ہیں پھر بھی ایک تیم کی کی ہوتی ہے۔ بین کا عشق خواہ حرام ہولیکن وجدا نااس کی ظلمت شدید ہوتی ہے کیونکہ عورتیں گو ہوتی ہے بخواتیں سے کہ اس میں ظلمت شدید ہوتی ہے کیونکہ عورتیں گو نامحرم ہوں لیکن کسی حال میں کسی شخص کے لئے کسی حال میں محل تہتے فطرق ہیں ہی نہیں عشق زناں تو مشابہ نہ خانہ کی تاریکی کے ہے کہ اس کی حال میں محل تہتے فطرق ہیں ہی نہیں عشق زناں تو مشابہ نہ خانہ کی تاریکی کے ہے کہ اس کی

ظلمت عارضی ہے اورعشق امر دال مشابدا ندھیری رات کی تاریکی کے ہے کہاں کی ظلمت ذِاتی ہے۔گودونوں حرام ہیں لیکن امر دول کاعشق حرام در حرام اور گودر گو کیونکہ حلت کا وہاں گزر ہی نہیں عورتیں فی نفسہ تو محل حلت ہیں گوعارض کی وجہ سے وہ حلت ٹابت نہ جو۔

#### عشق مجازي کے متعلق ایک عجیب بات

عشق مجازی کا تذکرہ فرمایا کہ ایک بات بتلا تا ہوں جو مجھ ہی سے سنے گااس سے پہلے کمھی نہ تی ہوگی اوراول وہلہ میں مجھ میں بھی نہ آئے گیائین تجی بات ہے تجربہ کر لیاجاوے فی الحال تقلیدا مان کی جاوے و وہ بات سے ہے کہ اگر عاشق کی طبیعت بالکل ہی خبیث نہ ہوتو متق شخص کی طرف نفسانی میلان نہیں ہوسکتا کیونکہ تقویٰ کا قدرتی اثر سے کہ وہ وقایہ ہوتا ہے نفسانی میلان کا ۔خواہ تقویٰ کا دوسرے کو علم ہویا نہ ہوشتی مجازی ہی کے تذکرہ میں فرمایا کہ سے سخت ابتلاکی چیز ہے اس سے بہت بچنا چا ہے میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہ اس محاملہ میں خود مجھ کو ابنا اعتباری کوئی ایسی ابنا اعتباری کوئی ایسی ابنا اعتباری کوئی ایسی ابنا اعتباری کوئی ایسی جو کوئی چیز ہوتا ہے اور مجھ سے عقیدت رکھتا ہواس کے لئے بڑی عبرت کی اہم نہیں بوتی ہوتا ہواس کے لئے بڑی عبرت کی بات ہے کہ جس کو بہت ہی احتیا طرکھنا چا ہے۔

# بزرگول كاتعلق دنياكى نبيت سے نہ چاہئے۔

فرمایا کہ بزرگول کے تعلق سے دین تو درست ہوتا ہی ہے دنیا کی بھی برکت ہوتی ہے لیکن دنیا کے بھی برکت ہوتی ہے لیکن دنیا کے قصد سے تعلق بیدانہ کرے جس طرح کہ جج کو جاتے وفت اس کا قصد تو نہ چاہئے کہ جمیکی دیکھیں گے اور جہاز کی سیر کریں گے لیکن جو محض جج کو جائے گارات میں جمبی کہ بھی پڑے گئے اور جہاز کی سیر بھی نصیب ہوجائے گا۔

#### حكبركاايك عجيب علاج

فرمایا کہ ایک صاحب کیرانہ میں بیعت ہونے کے لئے جب آئے تو مٹھائی ایک اور شخص کے ہاتھ میں لائے میں نے دیکھ کر کہ ہاں آپ میں شان ہے اور کبر کا مادہ ہے۔ اتفاق سے مجھے کئی جگہ جانا تھا میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہاں فرصت نہیں ملی مجھے فلاں صاحب کے یہاں جاناہے وہاں شاید بیعت کرسکوں وہاں جیئے چنانچے مٹھائی کا طباق ہاتھ میں لئے ہوئے حضرت میرے ساتھ ہوئے وہاں بینج کربھی میں نے کہا کہ کیا کہوں یہاں ہمی فرصت نظی وہاں جیئے غرض اس طرح دو گھنٹے تک گھر گھران کومع مٹھائی کے لئے پھرا اور قصد آباز ارمیں ہو ہو کر جاتا تھا وہ صاحب ہاتھ میں مٹھائی کا طباق لئے لئے ساتھ پھرتے رہے جب میں نے فوب پریشان کر لیا اور مجھ لیا کہ ہاں اب ان کے قلب سے بی خبیث ماور نکل گیا تب مرید کیا اور اپنی اس جرکت کی وجہ بھی ظاہر کردی چنانچہ کیررکا اتنا برام مرض جو برسوں مجاہدوں اور دیا صنوں سے بھی نہ جاتا اس تدبیر سے بفضلہ دو گھنٹہ میں جاتا رہا۔

#### اعتقاد كامعيارا فعال مين شركه اموال مين

فرمایا کرھیجے بناءاعتقادی کسی کے اقوال نہیں ہوتے بلکہ اس کے اعمال اور افعال ہوتے ہیں جواعتقادا فعال سے ناشی ہووہ معتبر ہے بعنی اعتقادا س بنا پر بیدا ہو کہ دیکھوا فعال واعمال نشست و برخاست سب باتیں کسی سنت سے موافق ہیں ای وجہ ہے میرے وعظائ کر جومعتقد ہوتے ہیں ان کے اعتقاد کا مجھے اعتباز نہیں ۔ کیونکہ آخر وعظ میں میں گالیاں تو بکول گانہیں اچھی ہی با تیں کہوں گا۔ ماں جو یہاں آکراور میراطرز عمل دیکھر بھر بھی معتقد ہے اس کا عقادا لبتہ بختہ ہے۔
سے میں آف میں میں اور میراطرز عمل دیکھر کھر بھی معتقد ہے اس کا اعتقادا لبتہ بختہ ہے۔

### ذ کر کا نفع اول ہی روز سے شروع ہوجا تا ہے

فرمایا ذکر میں چاہوں گئے یانہ گئے بین برابر کئے جاوے دفتہ اس کی الی عادت

بر جاتی ہے کہ پھر بلا اس کے چین ہی نہیں بر تا۔ جیسے شروع شروع میں حقہ بینے سے تھی بھی

آتی ہم تلی بھی ہوتی ہے۔ قع بھی ہوتی ہے لیکن پینے پینے پھر بیا الت ہوجاتی ہے کہ چاہے
کھانانہ ملے مگر حقہ کے دوئش مل جاویں ایک بارفر مایا کہ نفع تو شروع ہی ہے ہونے لگناہے لیکن
محسوس نہیں ہوتا جیسے بچے روز بچھ منہ بچھ بڑھتا ہے لیکن سے پیتنہیں چاتا کہ آج اتنا بڑھا کل اتنا

بڑھا۔ البتہ ایک معتد بدمت گر رجانے کے بعداس کی بچھلی حالت کو خیال میں لاکر موازنہ کیا
جاوے تو زمین آسان کا فرق معلوم ہوگا بھی حال ذکر کا ہے کہ شروع میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ
گویا بچر بھی نفع نہیں ہور ہاہے حالا تکہ دراصل نفع برابر ہور ہاہے ایک بارفر مایا کہ پھر پر پہلے اول

قطرہ گرتا ہے پھردوسرا پھر تیسرا یہاں تک کہ پانی گرتے گرتے اس میں گڑھا پیدا ہوجا تا ہے تو کیا بیدہ ہوجا تا ہے تو کیا بیکہا جائے گا کہ اخیر قطرہ نے وہ گڑھا کر دیا۔ ہر گزنہیں بلکہ گڑھا کرنے میں اول قطرہ کو بھی ایسا ہی خل ہے جیسا کہ اخیر قطرہ کو اول قطرہ کو بے اثر ہر گزنہ سمجھنا چاہئے ای طرح اول روز کا ایسا ہی دفر جس کو ہے تا ہم ہم گزیے ٹمرہ نہیں اخیر میں جوحالت خاص بیدا ہوگی اس میں اول روز کے ذکر جس کو ہے تا تا ہے ہر گزیے تا کہ اخیر روز کے ذکر کو۔

# نمازوذ کروغیرہ میں سرسری توجہ رکھے بڑی چیز کام میں مشغول رہنا ہے

فرمایا کہ ذکر ونماز وغیرہ میں سرسری توجہ واستحضار کائی ہے۔ زیادہ کاوش توجہ میں نہ کرے ورنہ قلب و دماغ ماؤف ہوجاویں گے۔ زیادہ کاوش سے تقب اور پریشانی ہوتی ہے جس سے نفع بند ہوجا تا ہے سرسری توجہ ہی سے شدہ شدہ ملکہ تا مہ حاصل ہوتا ہے ای طرح کسی خاص کیفیت یا حالت کی بقائے لئے بھی زیادہ کاوش نہ کرے نہ اس کے بیچھے پڑے گھیر گھار معز ہے اپنا کام کئے جاوے جیسی جیسی استعداد اس کے سامنے بروحتی جاوے گا اس کے مناسب احوال ووار دات خود فائف ہوتے رہیں گے اپنے قلب کومشوش نہ کرے۔ اس کے مناسب احوال ووار دات خود فائف ہوتے رہیں گے اپنے قلب کومشوش نہ کرے۔ نہ شمر است وحالات کے دریے ہو بردی چیز کام میں مشغول ہونا ہے۔

## مختلف اذ كارمين تفع نهيين

فرمایا کہ مختلف اذ کارسے اس قدر نفع نہیں ہوتا جس قدرایک یا دوستم کے ذکر سے ہوتا ہے کیونکہ مختلف اذ کار میں طبیعت منتشر رہتی ہے کوئی ذکر بھی راسخ نہیں ہوتا۔ ایک دواذ کار پر مداومت کی جاد ہے تو وہ بہت جلدرائخ ہوجاتے ہیں۔

# اصلی چیزاتباع اور محبت ہے

ایک صاحب نے بیعت کی درخواست کی فرمایا کہ بیتو کوئی ایسی ضروری چیز نہیں اصل چیز تو اتباع اور محبت ہے باقی ہاتھ میں ہاتھ دینا پیمض طالب کی تسلی کے لئے ہوتا ہے کہ اس کواطمینان ہوجادے کہ ہان فلال شخص کے ساتھ ایک خصوصیت ہوگئ ورند نفع میں اس کا کیے دخل نہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نفع میں ذرہ برابر بھی کی نہ ہوگی بلکہ بیعت کرنے ہے دخل نہیں میں آپ کو بھے ہوجا تا ہے میں تو یہ چاہا کرتا ہوں کہ مجھ سے بیعت تو نہ ہول کیکن ہے میرے اوپرایک بوجھ ہوجا تا ہے میں تو یہ چاہا کرتا ہوں کہ مجھ سے بیعت تو سنت ہے فرمایا سنت مجھ سے دین کی خدمت لیں بھران صاحب نے عرض کیا کہ بیعت تو سنت ہے فرمایا سنت ہے مگر مستحب کے درج میں اور سنت بھی بیعت کی حقیقت ہے نہ کہ صورت بیعن ہاتھ پر ہاتھ در کے میں اور سنت بھی بیعت کی حقیقت ہے خبت اور اتباع جس کو مجت ہواور ہاتا ع کرے اس کو حقیقت بیعت کی حاصل نہ ہو۔

انباع کرے اس کو حقیقت بیعت کی حاصل ہے کو صورت بیعت کی حاصل نہ ہو۔

#### شك اور وسوسه كافرق اوراس كاعلاج

ایک صاحب نے عرض کیا کہ جھے عقائد میں شکوک ہیں فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو اس کا جلد تصفیہ ہوجانا نہایت ضروری ہے ورنہ کوئی عمل مفید نہیں ہوسکتا۔سب اعمال برکار جائیں کے کیکن پہلے اس کی تحقیق ہوجانی جا ہے کہ آیا آپ جس کوشک سمجھر ہے ہیں وہ دراصل شک بھی ہے میمن وسوسہ ہے کیونکہ شک اور چیز ہے اور وسوسہ اور چیز ہے۔ اور دونوں کا جدا تھم ہے عقا کد ضرور میں شک کرناموجب نقصان ایمان ہے اور وسوسہ معصیت کے درجہ میں بھی نہیں کیونکہ اس برکسی مشم کا مواخذہ ہیں پھر دریافت فرمایا کہ آیا آپ کوان خیالات سے ایذا ہوتی ہے پانہیں اور قلب کو پر نیٹانی اور خلجان اور دفعیہ کا اہتمام ہوتا ہے پانہیں۔ان صاحب نے جواب دیاسخت پریشانی اورخلجان ہوتا ہے فرمایا کہ بس معلوم ہوا کہ بھن وسوسہ ہے شک تہیں کیونکہ وسوسہ اور شک کی پہچان یہی ہے کہ وسوسہ میں ضلجان اور پریشانی ہوتی ہے اور قلب کواس سے اذبت ہوتی ہے اور اس کے دفعیہ کے اہتمام کے دریے ہوتا ہے اور اس کو سخت نا گوارا در براسمجھتا ہے اور شک میں مطلق ایذ انہیں ہوتی قلب کو بالکل سکون ہوجا تا ہے کیا کسی كافر كوكفر ہے متاذى اور متالم ديكھا ہے۔ تاذى اور عدم تاذى دونوں كى علامات شناخت ميں آپ کوشک نہیں وسوسہ ہے جس کی طرف ہے شریعت مقد سے ہم کو بالکل مطبئین کر دیا ہے ہرگز پریشان ندہونا چاہیے اور واقعی جب وہ کوئی مواخذہ کی چیز ہی نہیں تواس سے پریشان ہونا ایک فضول امرے۔ البتہ اذیت ضرور ہوتی ہے اور اذیت بھی بچھیس اگراس کی طرف سے

بالكل ہے بروائی اختیار کی جاوے كداونہداگر آتا ہے آنے دو۔اس عدم انتفات ہے وہ خودد فع ہوجائے گالیکن اس عدم التفات میں بھی قصد دفع کا نہ کرے۔ در نہ وہ بھی وسوسہ ہی کی طرف التفات ہوجائے گا کیونکہ جتنااس کوکوئی دفع کرنا جا ہتا ہے اتنا ہی اور لپٹتا ہے۔ بلکہ ا بنی طرف سے یہاں تک کہ آ مادہ رہنا جا ہے کہ اگر عمر بھر بھی اس سے چھٹکارانہ ہوتو بلا ہے نہ ہو کیونکہ کوئی نقصان کی بات نہیں البتہ اذبیت ہے سواگر کوئی مرض عمر بھر کے لئے لگ جاتا ہے تو کیاای میں زندگی نہیں گزار نی پڑتی پھرفر مایا کہ البتہ معصیت خواہ صغیرہ ہویا کہیرہ وہ سخت اجتناب کے قابل ہے مثلاً آئکھ کا گناہ کان کا گناہ قلب کا گناہ اور وساوں گوبذانة مصراور قابل قلق نہیں لیکن ان سے بھی ان کے منشا لیعنی معاصی کا پہتہ چلتا ہے۔ یہ بات البتہ قابل قلب ہے اور ان سے اجتناب کی کوشش ضروری ہے بھر فر مایا کہ آپ اگر دلائل کی فکر میں بڑیں گے تو وساوس کا دونا ہجوم ہوگا اور مرض بردھتا ہی جاوے گا بلکہ پول سجھتے کہ جولوگ مجھ ہے زیادہ علم اور فہم اور تقویٰ میں ہیں انہوں نے جب اچھی طرح تحقیقات کر لی تو پھر ہماری تحقیقات کی کیا حاجت ہے بس ایسے لوگوں کی بلاتر دوتقلید کرنی کافی ہے کیونکہ پیظا ہرہے کہ ہماری تحقیق ان ک تحقیق کے برابرنہیں ہوسکتی۔ پھر بچھ دیر تامل فر ماکر استفسار فرمایا کہ آخریہ مرض آپ کو پیدا کب سے ہوا۔ عرض کیا کہ بچین ہی ہے بیمرض ہے جبکہ میں ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا۔ فرمایا کہ آپ نے اس کا اظہار کی ہے کیا عرض کیانہیں فرمایا کہ آپ نے غضب کیا اور سخت علطی کی جواس مرض کو چھپایا میرے نزدیک طب کا پڑھنا آپ کے لئے بالکل حرام تھااوراب بھی میں آیا کے لئے طب کے مشغلہ کو ناجا ئز سمجھتا ہوں کیونکہ اس میں صحبت اہل باطل کا زیادہ موقع ہے اوروہ آپ کے لئے سخت مصر ہے۔

اب آپ کو میں جائے کہ اس مشغلہ کو بالکل ترک کر کے کسی کی جو تیوں کے بینچے خاک ہوجا ہے۔ بینی پیش مرد کا ملے پا مال شو۔ اور اہل اللہ کی جماعت میں ملے جلے اور ان سے لگے لیٹے رہ کر مزدور کی سے اینا اور اپنے اہل وعیال کا پیٹ پال کر گزار اسیجے ور نہ ان سے مند میں کو دنا ہے ان کی صحبت سے ان کے نور انی مشغلہ میں مشغول رہنا تنہا سمندر میں کو دنا ہے ان کی صحبت سے ان کے نور انی قلب کا پر تو آپ کے قلب میں ایک نور انیت پیدا ہوگی قلب کا پر تو آپ کے قلب میں ایک نور انیت پیدا ہوگی جس کے قلب میں ایک نور انیت پیدا ہوگی جس کے قلب میں ایک نور انیت پیدا ہوگی جس کے قلب میں ایک نور انیت پیدا ہوگی جس کے قلب میں ایک نور انیت پیدا ہوگی جس کے قلب میں ایک نور انیت پیدا ہوگی جس کے قلب میں ایک نور انیت پیدا ہوگی جس کے قلب میں ایک نور انیت پیدا ہوگی کو سے آپ کے قلب میں ایک نور انیت پیدا ہوگی گ

اگریندہ وسکے تو دوسرے درجہ کا علاج عجبت بدے احتراز ہے کیونکہ جس طرح میں جو ہے کہ صحبت نیک سے قلب میں نور بیدا ہوتا ہے ویسے ہی ہیں تھی جے ہے کہ اہل ظلمت کی صحبت سے صحبت نیک سے قلب میں ہوئی تا ہے لیس رنڈی بھڑ وے فساق فجار کے علاج سے قطعاً ان کی ظلمت کا علی قلب میں ہوئی تا ہے لیس رنڈی بھڑ وے فساق فجار کے علاج سے قطعاً وست برداری سیجے اور ایسے لوگوں سے بالکل علیحدگی اختیار سیجے ۔ اکثر اوقات خلوت میں وست برداری سیجے اور ایسے لوگوں سے بالکل علیحدگی اختیار سیجے ۔ اکثر اوقات خلوت میں گرار ہے اور بھی وقت خواہ تھوڑا ہی ہو مثلاً آ وھے گھنٹہ روز ذکر اللہ میں صرف سیجے اور برگوں کے ملفا دیکا شغل رکھے۔

بیعت عوام وخواص کے گئے سب نافع ہوتی ہے اور صحبت کی حقیقت

فرمایا کہ بیعت کی حقیقت ہے اعتقاد جازم اپنے تعلیم کرنے والے پر لینی اس کو یہ

یقین ہو کہ بیمبر اخیرخواہ ہے اور جومشورہ و ہے گا وہ میرے لئے نہایت نافع ہو گاغرض اس پر

پورااطمینان ہواورا پی رائے کواس کی تجویز تشخیص میں مطلق وظل ندوے۔ باتی بیعت کی
صورت یعنی ہاتھ پر ہاتھ رکھنا اول وہلہ میں خواص کے لئے نافع نہیں جوام کے لئے البتہ اول
وہلہ میں بیعت کی صورت بھی نافع ہو جاتی ہے کیونکہ اس سے ان کے قلب پر ایک عظمت
اور شان اس شخص کی طاری ہو جاتی ہے جس کا بیاثر ہوتا ہے کہ وہ اس کے قول کو باوقعت مجھ
کراس بیمل کرنے کے لئے مجبور ہو جاتا ہے خواص کے لئے بچھ مدت کے بعد نافع ہوتی
کے ونکہ اس کا خاصہ ہے کہ جانبین میں آیک تعلق خاص بیدا ہو جاتا ہے ہیں بہتے گئا ہے کہ یہ
مارا ہے اور مرید بچھتا ہے کہ یہ ہمارے ہیں ڈائوال ڈول حالت نہیں رہتی۔

باطنی حالت کسی ہے کہنا گویاا بنی بیوی کو

دوسرے کے بغل میں دیناہے

ایک صاحب نے کوئی حال باطنی کسی پرظام کر دیا تھا۔ جھٹرت کوخبر ہوگئی بعد ظہر انفا قاوہ جھڑت کے باس ہوکر گزر ہے تنبید کے لہجہ میں جیکے سے قرمانا کے شرم ندآئی اپنی بیوی کوغیر کی بغل میں دیتے ہوئے کیا رہے کو گوارا ہوسکتا ہے بعد کوان ہی صاحب نے بعد عصر کے بغرض عرض حال میں دیتے ہوئے کیا رہے کا گوگوارا ہوسکتا ہے بعد کوان ہی صاحب نے بعد عصر کے بغرض عرض حال پرچہ دینا جاہالیکن جھڑت نے نہیں لیا۔ نہایت تندی کے لہجہ میں دیر تک عبدیت پر نہایت موڑ تقریب کا ملین کی اصلاح کرنے کا تقریب کا ملین کی اصلاح کرنے کا اللہ نہیں اسب آپ کی جگہ اور تشریف لیے جائے پھر حضرت نے ان کا اسباب نکلوا کر باہر رکھوا دیا اور خانقاہ نے نکل جانے کا تھم دیا۔ اس پروہ صاحب دھاڑیں مار مار کر رونے کے حضرت نے فر مایا کہ لوگ کشف کو بڑا کمال سمجھتے ہیں حالا نکہ اس کو قرب میں پچھ دخل نہیں واللہ اگر کسی کو لاکھ کشف ہول کین وجدانا محسوس کرے گا کہ میرے قرب میں فرہ برابر ترقی نہیں ہوئی اور اگر دو چار مرتبہ ہول کین وجدانا محسوس کرے گا کہ میرے قرب میں فرہ برابر ترقی نہیں ہوئی اور اگر دو چار مرتبہ ہول کین وجدانا محسوس کرے گا توصاف محسوس ہوگی کے گھانہ تعالی سمان اللہ پڑھ کرا ہے وجدان کی طرف رجوع کرے گا توصاف محسوس ہوگی کے ہوئے ہوئے ہوئی جھڑت نے تو ہوئی کا پر چدان صاحب کو خانقاہ سے باہر کر دیا تین چارون کے بعد سمانی کا پر چدان صاحب نے بھیجا جس پر حضرت نے تو ہر میں ایک کہ اسب میرے قلب میں مطلق کہ دورت آپ کی طرف سے نہیں دہی جوعلا مت ہے آپ کی فرماتے تھے کہ مجھول ہونے کی بھر حضرت نے انہیں خانقاہ میں واپس آ جانے کی اجازت دی۔ وہ صاحب خوو فرماتے تھے کہ مجھوکوان تین چاردوں میں ہوئے اس اور خاصل ہوئے۔

# قبريرجا كرفاتحه يزيضن كمصلحتي

ایک صاحب نے عرض کیا کہ قبر پر جاکر فاتحہ پڑھنے میں کیا مصلحت ہے جہاں سے
عیارہ اللہ بہنچا سکتا ہے فرمایا کہ اس میں تین مسلحتیں ہیں ایک تو سے کہ قبر پر جاکر فاتحہ پڑھنے
سے علاوہ ایصال تو اب کے خود پڑھنے والے کو سے فائدہ ہوتا ہے کہ دہاں استحضار موت کا زیادہ ہوتا
ہے دوسرے باطنی مصلحت میہ ہے کہ مردہ کو ذکر سے انس ہوتا ہے خواہ آ ہستہ آ ہستہ پڑھا جاوے یا
زور سے جی تعالیٰ مردہ کو آ واز پہنچا دیتے ہیں۔ میہ بات اولیا کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام مسلمان
جی سفتے ہیں کیونکہ مرنے کے بعدروح میں بنسبت حیات کے کسی قدرا کیا۔ اطلاق کی شان پیدا
ہوجاتی ہے اور اس کا ادراک بڑھ جاتا ہے گرنہ اتنا کہ کوئی ان کو حاضر ناظر سمجھنے گے۔ تیسر سے یہ ہوجاتی ہے کہ ذکر کے انوار جو بھیلتے ہیں اس سے بھی مردہ کوراحت بہنچتی ہے۔

# ایصال تواب عبادات مالیه کاافضل ہے

فرمایا که عبادت مالید کا نواب به نسبت عبادت بدنیه کے مردہ کے حق میں زیادہ افضل

ہے ئیونکہ یہ مسلہ خود اہل سنت والجماعۃ میں مختلف فیدہ کہ عبادت بدنیے کا تواب بھی مردہ کو پہنچا ہے میاب سام شافعی کے بزد کی صرف عبادت مالیہ کا تواب پہنچا ہے عبادت بدنیے کا نہیں یہ بنچا اور اماموں کے زو کی بھی بھی بات ہے۔ البتہ ہمارے امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزد کی دونوں تشم کی عبادت کا تواب پہنچتا ہے بہر حال عبادت مالیہ کے تواب کی افضلیت مردہ کے حق میں اس وجہ سے ثابت ہے۔

ايصال ثواب كي تقسيم

فرمایا که حضرت حاجی صاحب کے وجدان میں مردوں کو برابر تواب پہنچا ہے تقسیم ہو
کرنہیں پہنچالیکن حضرت مولانا گنگوہی کا گمان عالب اس کے خلاف تھا عرض کیا گیا حضور
کا گمان عالب کیا ہے فرمایا کہ میرا گمان یہ ہے کہ کسی گمان کی ضرورت ہی نہیں پھر فرمایا کہ
ادب بیہ ہے کہ کچھ بڑھ کر علیحدہ بھی صرف حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو تواب
بخش دیا کر بے خواہ زیادہ کی ہمت نہ ہو مثلاً تین بارقل ہواللہ پڑھے ایک کلام مجید کا تواب
بہنچ جائے گا بھرا بنا معمول بیان فرمایا کہ میں جو پچھروز مرہ پڑھتا ہوں اس کا تواب حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء وصلیاء و عام مسلمین ومسلمات کو جو مر بھی یا موجود ہیں یا
ہو تر میں ہو بیا ہوں اور تمام انبیاء وصلیاء و عام مسلمین ومسلمات کو جو مر بھی یا موجود ہیں یا
ہو تر میں ہو بیدا ہوں سب کو بخش دیتا ہوں اور کسی خاص موقعہ پر کسی عاص مردے کے لئے بھی
سیچھ پڑھ کر علیحہ و بخش دیتا ہوں استفسار پر فرمایا کہ زندوں کو بھی عبادت کا تواب پہنچا ہے۔

حضرت والاکا طرز لباس اور لباس کا حکم فرمایا کہ اچھے کپڑے وغیرہ پہناا گر تخصیل جاہ کے لئے ہے تو ناجائز اور اسراف میں داخل ہے اورا گروفع ذات کے لئے ہے مطلوب شری ہاور اسراف میں داخل نہیں ایک بارفر مایا کہ ایک مخص کے لئے بچاس رو بیر کرکا کپڑ ایہ نناجائز ہے بعنی جس کو گنجائش ہوا گرنیت ریا وتفاخر کی نہ ہو اور دوسرے کے لئے بیانی آئے ترکا بھی ناجائز ہے بعنی جس کو گنجائش نہ ہویا نہیت ریا وتفاخر کی ہو۔

غنی کی تعریف عنی کی تعریف

فرما یا کها گرسی کی شخواه بردی ہولیکن مہینہ میں سب ختم ہو جاتی ہوتو وہ غی نہیں کیونکٹ فی

وہ ہے جس کے پا*س پچھ*ذ خیرہ ہے۔ حضرت والا کے بی کی وجہ

فرمایا کداگر شروع میں ذرامیری تختی جھیل نے پھر میں اس کاعمر بھر کے لئے خادم ہوں میرامنشا
اس تختی سے محض بیہ ہے کہ اہتمام اور فکر اخلاق کا قلب میں پیدا ہوجاو نے پھراول تو اس سے غلطی کم
واقع ہوگی دوسرے اگر کوئی غلطی بھی ہوگی تو چونکہ اس شخص میں اہتمام اور فکر کا ہونا مجھ کو انداز سے معلوم
ہوجا تا ہے وہ غلطی پھراتی نا گوار بھی نہیں معلوم ہوتی اور بھلا ہے کہ ال سے کہ کی سے غلطی نہ ہو۔

حضرت والا کےغضب کی وجہہ

فرمایا کہ بھراللہ میں غصری حالت میں بھی ہوش وحواس سے باہر نہیں ہوتا گوظا ہر میں غل شور مجاتا ہول لیکن کوئی سزااستحقاق سے زیادہ نہیں دیتا نہ مصلحت کے خلاف بخی کرتا ہوں۔ الحمد اللہ زیادتی بھی نہیں ہونے یاتی مجھ میں حدت تو ضرور ہے لیکن شدت نہیں جوابی اصلاح کے لئے آتا ہے اس کے ساتھ بخت کرتا بعض اوقات ضروری ہوتا ہے کیونکہ عملی تنبیہہ بھی نہیں بھولتی لیکن اگر بختی برداشت نہ کر بے تو پھر میں زم پڑجاتا ہوں کیونکہ مجھے خواہ مخواہ لڑائی مول لینا تھوڑ ا ایکن اگر بختی برداشت نہ کر بے تو پھر میں زم پڑجاتا ہوں کیونکہ مجھے خواہ مخواہ لڑائی مول لینا تھوڑ ا ایکن اگر بحق معلوم ہوگیا کہ اس کواپنی اصلاح ہی منظور نہیں پھر مختی کرنے سے کیا حاصل۔ ناز برآن کن کہ خریدار تست

## سوال کے جواب میں انتظار میں نہ ڈالنا جا ہے

فرمایا کہ کسی کے سوال پر جو میں جواب ویتا ہوں اور پھر وہ چپ جیٹھا رہتا ہے تو اس مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ چا ہتا ہے ہوں کہ اگر جواب سجھ میں ندآ و ہے تو دو بارہ پو چھا جاوے اور اگر سمجھ میں ندآ و ہے قاموش جیٹھے جاوے اور اگر سمجھ میں آ گیا ہوتو کم از کم بیضرور کہہ دیا جادے کہ ٹھیک ہے فاموش جیٹھے رہنے سے خت البحن اور تکلیف ہوتی ہے۔ بیآ واب تکلم کے خلاف ہے۔

طعام میں گفتگو کا دستورالعمل

فرمايا كدوسترخوان پردقيق دقيق باتين نبين كرني حايئين بلكه بهت معمولي باتين هوني

جاہئیں درنہ کھانے کا کچھ لطف ہی نہیں آتا کھانے کے وقت تو کھانے ہی کی طرف زیادہ توجہ ہونی جاہئے اگر کوئی ایسی باتنیں کرتا ہے تو میں کان بھی نہیں لگاتا کیونکہ کھانے کا مزہ جاتار ہتا ہے۔

#### حضرت والإكا تعلقات سے وحشت

فرمایا کہ اب تو تعلقات ہے بہت وحشت ہوتی ہے کہ مجمع زیادہ نہ ہواہیے ہم خیال کچھاوگ ہوں اور یا دخق میں بقیہ زندگی گزرے یہی وجہ ہے کہ میں اکثریہ بہانہ کر کے اٹھ جاتا ہوں کہ گھر ہوآ وُں بات بیہ ہے کہ مجمع ہے جی گھبرا تا ہے۔

## حضرت والاكاايخ كام كومختلف جماعتوں ميں منتشر كرنا

فرمایا که رفته رفته این متعلق جوکام بین ان کوکم کرتاجا تا ہوں اکثر فرآدی بین مدرسددیو بند اورسہار نیور سے دریافت کرنے کولکھ دیتا ہوں جی یوں جا بہتا ہے کہ میر سے بعد کسی کوایک ساتھ زیادہ رہے نہ ہواور جب بہت ی خدمات ایک ساتھ منقطع ہوجا کیں گی تو نہایت صدمہ لوگوں کو ہو گا۔ اس لئے اپنے ذمہ جومیں نے کام دکھے ہیں ان کومختلف جماعتوں میں منتشر کر دہا ہول۔

#### لازمه طریق مرید کے ذمہ

فرمایا که طالب کواپنے شخ کے سامنے اپنی رائے کو بالکل فنا کر دینا جاہئے۔ دو چیزیں لاز مه طریق ہیں اتباع سنت اور اتباع شخ جب بیہ حالت مرید کی نه ہو کہ اگر شخ جان بھی مائے تو بھی دریغ نہ کرے تب تک پچھلطف بیعت کانہیں۔

#### حضرت والإكاادب بزرگان

فرمایا کہ الحمد للہ میں نے اپنے برزگوں کے ساتھ بھی ظاہراً یا باطنا اختلاف بیس کیا اور ہر طرح ادب کھوظ رکھا حالا تکہ مجھ کو بینکٹروں اختالات سوجھتے تھے لیکن میں نے ہمیشہ بہی سوچا کہ ہم کیا جانیں اورا گربھی کوئی بات ہم چھ میں نہ بھی آئی تب بھی ول کو یہ کہہ کر سمجھالیا کہ یہ کیا ضرور ہے کہ کوئی بات بھی بلا سمجھے نہ رہے سوواقعی طالب تحقیق کو پیشتر تقلید ہی ضروری ہے بعد کو بہ برکت تقلید کے تحقیق کا درجہ بھی حاصل ہوجاتا ہے ترتیب ہی ہے دیکھتے اگر کوئی بچاہیے استاد کی تقلید نەلرے در برطاتے وقت كىچ كەكيادلىل ئىردىدالف ئىسبىلى توبس دە برخ ھى چكالە مىرىيە مىس ئىيت تواب كى بھى مناسىبت نېيس

فرمایا کہ جھے اس خص ہے کئی چیز لینے میں نہایت ذلت معلوم ہوتی ہے جس کوخودکئی نفع ندیہ نہا سکے ہاں جود بی نفع حاصل کرتار ہے وہ اگر محبت ہے بھی بچھ دے تو کس کوا نکار ہے کیونکہ آخر میری گزرہی ای پر ہے لیکن میشرط ہے کہ دینے میں بچڑ محبت کے اور کوئی نبیت نہ ہو میال تک کہ تواب کی بھی نبیت نہ ہونی چاہئے گو جب حق تعالی کے تعلق کی وجہ ہے دیا تو بہال تک کہ تواب کی بھی اگر کوئی اپنے باب یالڑ کے کو بچھ دی تو نبیت تواب کی نبیس ہوتی میکن تواب کی بیس ہوتی لیکن تواب ملتا ہے جیسے حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ہوی کے منہ میں لقمہ دے تو اس کو تواب ملتا ہے حالانکہ بیوی کوکوئی تواب کی نبیت سے نبیس دیتا بلکہ اگر اس کو تواب کی نبیت سے نبیس دیتا بلکہ اگر اس کو تواب کی نبیت سے نبیس دیتا بلکہ اگر اس کو تواب کی نبیت کی خبر ہوجاد ہے تواس کونا گوار ہوا ور انکار کر دے کیا میں خیرات خوری ہوں۔

د نین سے فہم درست ہوتی ہے

فرمایا جو دین کا پابندنہیں ہوتا اس کی دنیا کی سمجھ بھی خراب ہو جاتی ہے اور جوشخص دیندار ہوتا ہے گوتجر بددنیا کا نہ ہولیکن دنیوی امور میں بھی اس کی سمجھ سلیم ہو جاتی ہے حلال روز کی میں بھی بہی اثر ہے برخلاف اس کے حرام روزی ہے فہم سنے ہو جاتی ہے۔ جہمالت کی اصلاح بغیر روک ٹوک سے نہیں ہوسکتی

فرمایا کدا گرکوئی بے عنوانی نامجھی ہی ہے کر بے کین دوسر بے کوتواس ہے پریشانی اور تکلیف ہوتی ہی ہے اگر کوئی شخص بلاقصد شکار کے کسی کوچھرہ مار دیے تو مجرم نہ سہی لیکن دوسرے کے چوٹ نو آخر لگے ہی گی اورا گرسب جاہلوں کی جہالت پرتخل ہی کر لیا کریں تو ان کی جہالت کی اصلاح مجھی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اس طرح ہے تو اس کواپٹی جہالت کا علم ہی نہیں سکتی کیونکہ اس طرح ہے تو اس کواپٹی جہالت کا علم ہی نہیں جہالت کا علم ہی نہیں جہالت کا علم ہی نہیں ہو ہی جہالت کا علم ہی نہیں ہوگا۔

تخصیل ثمرات کے لئے بھی میسوئی کی ضرورت ہے فرمایا کہ اگر ثمرات کی بھی تمنا ہوتب بھی ثمرات پر نظر نہ کرنا جا ہے کیونکہ ثمرات حاصل ہوتے ہیں میسوئی ہے اور جب ثمرات کی جانب متوجہ رہاتھ کیسوئی کہال رہی پھرفر مایا کہ ذبین اور ذکی آ دمی کو کیفیات وغیرہ نہیں ہوتیں کیونکہ اس کا ذبین ہمیشہ چاتا رہتا ہے اس کو میسوئی ہوتی ہی نہیں اور بلا میسوئی کے کوئی کیفیت ہوئییں سکتی اسی وجہ سے عاقل محض کو کیفیات بہت کم ہوتی ہیں برخلاف اس کے جن میں عقل کا مادہ کم ہوتا ہے ان کوکشف وغیرہ بہت ہوتی ہیں۔

## مريد كوچا ہے كەنفع كويىنى سے سمجھے

فرمایا کہ حضرت جاجی صاحب ہے اگر کوئی ذکر شغل کا نفع ظاہر کرتا تو فرماتے کہ بھائی استعداد تو تمہارے اندرخودموجود تھی میرے ذریعہ سے صرف ظاہر ہوگئ ہے لیکن تم ایسامت سمجھنا تم بہی سمجھنا کہ مجھ سے تم کو بینع پہنچا ہے ورند تمہارے لئے معنر ہوگا۔ بیشان اہل مقام ہی کی ہوتی ہے کہ ہر پہلو پر نظر رہے ورند اہل حال ایک ہی بات کے بیجھے پڑجاتے ہیں دوسرے پہلو پران کی نظر نیس جاتی۔

#### ذاكروشاغل كواييخ كام سيحكام ركهنا حاسية

فرمایا کہ جو ذکر و شغل کے لئے آ وے اس کو کسی بات سے تعلق نہیں رکھنا چاہئے ہیں اسپنے کام میں مشغول رہے نہ کسی کا بیام پہنچاوے نہ کسی کا سلام شیخ کو پہنچاوے خود بھی کسی اور جانب متوجہ نہ ہو اور نہ شیخ کو متوجہ کرے بلکہ جہاں تک ہوسکے شیخ کو اپنی طرف متوجہ کرے بلکہ جہاں تک ہوسکے شیخ کو اپنی طرف متوجہ کیا جواس کی اگر کسی کا سلام پہنچایا تو گویا اس نے خود اپنے شیخ کو دوسرے کی طرف متوجہ کیا جواس کی مصلحت کے بھی منافی ہے اور غیرت عشق کے بھی خلاف ہے۔

### وقف شدہ چیزیں بدول کرابیاستعال نہ کرے

نیا مکان حضرت کابن رہا تھا حافظ صاحب نے جو کہ حضرت کا مکان بنوارہ سے آ کر دریا فت کیا کہ سیر حق کی ضرورت ہے مدرسہ کی سیر حق لے لی جاوے فرمایا کہ مکان سے کرایہ نے لیا جاوے مرمایا کہ مدرسہ کے گرایہ نے لیا جاوے ۔ مدرسہ کی چیز وقف ہے۔ حافظ صاحب نے عرض کیا کہ مدرسہ کے کام کے لئے بھی تو اور جگہ ہے ایسی چیزیں عاریتا لے لی جاتی ہیں فرمایا کہ بیان لوگوں کا تبرع ہے ان کو اختیار ہے وہ نہ دیا کریں لیکن مدرسہ کی چیزیں وقف ہیں۔ ان کا اس طرح استعال ناجائز مجھتا ہوں حضرت کے یہاں ایس باتوں کا نہایت درجہ اہتمام ہے۔ وعظ میں مسائل فقہید کا بیان مناسب نہیں

فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ سوچا کہ وعظ میں مسائل فقہیہ کا بیان کرنا علاء کی بالکل عادت نہیں ہے حالا نکہ بظاہر ضروری معلوم ہوتاہے چنانچہ میں نے ایک وعظ میں صرف جار یا کچ مسائل ر بواکے جوعموماً پیش آتے ہیں بیان کردیئے بعد کومختلف لوگوں نے مختلف باتیں ان مسائل کی بابت آ کر مجھ سے بیان کیس معلوم ہوا کہ اختلاف ہو گیا۔اس وقت سمجھ میں آیا کہ علمانے جو وعظ میں اس کا اہتمام نہیں کیا انہوں نے اس کی مصرت کومعلوم کر لیا تھا۔ بجز سمس کھلے مسئلہ کے مسائل دقیقہ کا بیان عام مجمع میں خلاف مصلحت ہے۔ ایسے مسائل کو حدوث واقعہ کے وقت بتلا دے تا کہ اس کے اوپر آ سانی کے ساتھ منطبق کیا جا سکے۔ برخلاف اس کے جو وعظ میں سوالات فرض کر ہے جواب دیئے جائیں گے تو بعد کو وہ سوال تو غائب ہو جائے گا اور جواب میں خواہ مخواہ شبہ پڑیں گے اور لوگ گڑ بڑ کریں گے۔اس مصلحت کی بناء پرعلماء صرف مضامین ترغیب وتر ہیب ہی کے وعظ میں بیان فر ماتے ہیں۔ کسی کی خدمت بغیراس کے معمولات معلوم کئے نہ کرنا جا ہے ایک دیہاتی نے بعدعشا جب حضرت گھرتشریف لے جانے لگے حضرت کا جو تدا تھا کر بہننے کے واسطے آ گے بڑھ کرر کھ دیا۔ حضرت نے فرمایا کداوہو آپ نے بڑا بھاری کام کیا دیں بیس کوس سے اتنا بھاری اسباب لا دکر لے آئے ار بے میاں بیجھی بھلا کوئی خدمت ہوئی کوئی ایسا کام کیا ہوتا جس ہے کچھآ رام تو پہنچا جوتا کیا میں خودنہیں لاسکتا تھا۔ دوسری شب کو پھروہی کام کیا اور بچائے معمولی جونہ کے جیسے کہ گھر کے استعال کے لئے رکھتے ہیں وہ جوتا رکھ دیا جسے حضرت والاصبح کے وقت جنگل جانے کے لئے استعال فرماتے تھے اس وجہ ہے حضرت کودوبارہ خود تکلیف کرنی پڑی اور خلجان ہواوہ جدا۔ حضرت نے فر مایاارے بھائی جس شخص کوکسی کے معمولات کی خبر نہ ہواس کواس کی خدمت نہ کرنا جا ہے اب دیکھوتمہاری اس خدمت ہے کس قدر زحمت ہوئی بھلاایی خدمت ہے کیا فائدہ لکلااس لئے مجھے اپنے کام

خودہی کرنے میں راحت رہتی ہے کیونکہ جو تخص معمولات سے باخبر ندہووہ خدمت کس طرح کرسکتا ہے لیکن قلوب میں رسوم کچھالیں غالب ہوگئ کہ چھوٹی ہی نہیں ۔ بس انہوں نے دکھ لیا کہ سب لوگ جو سے اٹھا اٹھا کرر کھتے ہیں لاؤہم بھی بھی کریں مجھن رسم پرتی رہ گئی ہے بھے شرم بھی آتی ہے کہ ایک شخص محبت سے خدمت کرتا ہے اسے کیا منع کرول لیکن کیا کروں میرا سخت حرج ہوجاتا ہے اور مجھے ایک منٹ بھی اپنا وقت ضائع ہونا سخت گرال گزرتا ہے ہاں سخت حرج ہوجاتا ہے اور مجھے ایک منٹ بھی اپنا وقت ضائع ہونا سخت گرال گزرتا ہے ہاں جے سے سوائے خدومیت کے اور مجھے ایک منٹ بھی اپنا وقت ضائع ہونا سخت کرال گزرتا ہے ہاں جے سوائے خدومیت کے اور مجھے ایک منٹ بھی اپنا وقت ضائع ہونا سخت کرال گزرتا ہے ہاں ہے سے سوائے خدومیت کے اور مجھے ایک منٹ بھی اپنا وقت ضائع ہونا سخت کرال گزرتا ہے ہاں

دعا ترک دعا <u>ل</u>ے افضل ہے

ایک صاحب نے کہا حضرت خوث پاک نے تخریر فرمایا ہے کہ ترک دعاعزیمت ہے اور دعا کرنا رخصت فرمایا کہ سی غلبہ حال میں فرمایا ہے یا بیان کی رائے ہے کیونکہ وہ اس فن کے مجتمد تھے باقی آگڑ کا غداق اور تحقیق بہی ہے کہ ترک دعا ہے دعا ہی افضل ہے کیونکہ دعا میں افتقارالی اللہ ہے جوترک دعامیں نہیں ہے۔

بعض احوال میں رخصت برعمل کرنا افضل ہے

فرمایا کہ میں تو بعض احوال میں رخصت پر عمل کرنے کو بہ نبیت عزائم پر عمل کرنے کے افعال سجھتا ہوں کے فعال ہوتا ہوں کے افعال سجھتا ہوں کے فعال ہوتا ہوں کے فعال سے معتاب اس کے دل میں بیشکایت بیدا ہوتی ہے کہ دیکھوا ہوتا ہے اس کو بمقابلہ اپنے عمل کے کم سجھتا ہے اس کے دل میں بیشکایت بیدا ہوتی ہے کہ دیکھوا ہے دن سے الی مشقت زہدوتقو کی کی اٹھار ہا ہوں اورا تناعرصہ ذکر وختل کرتے ہوگیا اوراب کے بچھ نصیب نہیں ہوا یہ مس قدر گندہ خیال ہے برخلاف اس کے جو بعض دفعہ رخصتوں پڑمل رکھتا ہے اس کو اپنے عمل پرنظر نہیں ہوتی اس کو جو پچھ بھی عطا ہوتا ہے اس کو برقابل اپنے عمل کے زیادہ سجھتا ہے اور درصورت عدم ورود و کیفیات وغیرہ کے بھی اس کو برقابل اپنے عمل کے زیادہ سجھتا ہے اور درصورت عدم ورود و کیفیات وغیرہ کے بھی اس کو برقابل اپنے عمل کرنے والے کی نظر میں ہمیشہ تی تعالی کی عطاوں کا بلہ بمقابلہ ہوں بہرحال رخصت پڑمل کرنے والے کی نظر میں ہمیشہ تی تعالی کی عطاوں کا بلہ بمقابلہ اس کے بھاری رہتا ہے۔

ز ہدترک لذات کا نام ہیں بلکہ تقلیل لذات کا نام ہے

فرمایا کے ذہرت کلذات کا نام ہیں ہے بلک محض لذات زہر کے لئے کافی ہے یہی لذات میں انہا کے ندہ ہوکددات دن اس کی فکر ہے کہ یہ چیز پکنی چا ہے وہ چیز منگا ناچا ہے خرضیکہ نفیس نفیس کھانوں کپڑوں کی فکر میں رہنا یہ منافی زہد کے ہے۔ ورنہ بلاتکلف و بلاا اہتمام خاص پکھ لذات میں رہوجاویں تو حق تعالی کی فعمت ہے شکر کرنا چا ہے بہت کم کھانا بھی زہنہیں ہے نہ یہ مقصود ہے اس کے کم کھانے سے کوئی خدائے تعالی کے فرانہ میں کمی نہ ہوجائے گی بین ہوگا کہ بھائی بڑے وہاں ان باتوں کی کیا پرواہ ہے لیکن اتنا بھائی بڑے خرخواہ سرکار ہیں کہ پوری تخواہ بھی نہیں لیتے وہاں ان باتوں کی کیا پرواہ ہے لیکن اتنا بھی نہ کھاوے کہ بیٹ میں در دہوجاوے حضرت حاجی صاحب کا غذات تو بیتھا کہ فس کوخوب تھی نہ کھاوے کہ بیٹ میں در دہوجاوے حضرت حاجی صاحب کا غذات تو بیتھا کہ فس کوخوب تم رام سے رکھے لیکن اس سے کام بھی نے میرا یہ خیال ہے کہ مزدورخوشدل کندکار میش ۔

## جاہ عندالخالق کا قصد بھی ناپسندیدہ ہے اوراس کی ایک عجیب مثال

فرمایا که حفرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ جاہ عندالخلق توسب کے نزدیک ندموم ہے۔ کیونکہ اس کا حاصل تو ہے۔ کیونکہ اس کا حاصل تو ہے کہ بیشخص حق تعالیٰ کے نزدیک جیر بننا چاہتا ہے تو گویا بیا ہے نزدیک ایسی شان رکھتا ہے کہ حق تعالیٰ کی نظروں میں با وقعت ہو سکے اور میرے ذہن میں اس کی ایک مثال آئی ، ہے جس سے اس مضمون کی بابت پوراشرح صدر ہوگیا ہے وہ بیہ کہ ایک معثوق فرض سے جس سے اس مضمون کی بابت پوراشرح صدر ہوگیا ہے وہ بیہ کہ ایک معثوق فرض سے بخے کہ جود نیا بھر کے حسینوں سے بڑھ کر جیل ہواوراس کے مقابلہ میں اس کا ایک عاشق تصور سے جس سے بڑھ کرد نیا میں برشکل اور بھونڈی صورت کا ند ہو۔ اندھا ہوئنچہ ہو گئچہ ہو کہ بھی پنجی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ کے ایک بھی پنجی ہوئی ہوئی۔ کے ایک بھی پنجی ہوئی ہوئی مورث کی عیب نہیں جو اس میں موجود نہ ہو۔ اب ایسامخص آگر مل گرے گرے کے دیا کر اتنا پھرے کہ کی طرح اس کا حسین وجمیل معثوق خوداس کے اوپر عاشق ہوجادے دے کا کر اتنا پھرے کہ کی طرح اس کا حسین وجمیل معثوق خوداس کے اوپر عاشق ہوجادے دی کا کر اتنا پھرے کہ کی طرح اس کا حسین وجمیل معثوق خوداس کے اوپر عاشق ہوجادے دیا کر اتنا پھرے کہ کی طرح اس کا حسین وجمیل معثوق خوداس کے اوپر عاشق ہوجادے دیا کر اینا پھرے کہ کی طرح اس کا حسین وجمیل معثوق خوداس کے اوپر عاشق ہوجادے اس کو پاگل نہ مجمیس گے اور کیا اس کی آرز وکوخلل دیا غ ہی نہ بٹلا کیں گیں نہ بٹلا کیں گیا ہوئے۔ اس کو پاگل نہ مجمیس گے اور کیا اس کی آرز وکوخلل دیا غ ہی نہ بٹلا کیں گیر ہوئے۔ اس کو پاگل نہ مجمیس گے اور کیا اس کی آرز وکوخلل دیا غ ہی نہ بٹلا کیں کے اس

ہے بھی ہوھ کر کہیں تفاوت حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کی شان اورا یک بندہ کی شان میں ہے۔ عزلت میں نبیت کیا ہونا جا ہے اور اس میں طریق اعتدال

دوسروں کے جوتے کی حفاظت میں اپنی تھر کی ندا تھوادے

فرمایا کہ آ دمی دوسرے کی دنیا کے نفع کے پیچھے اپنے دین کا نقصان کر بیٹھٹا ہے اوراگر دوسرے کے دین کی حفاظت میں اپنے دین کا اندیشہ ہوتو بھی اپنے دین کی حفاظت مقدم ہے۔ واقعی بیرحمافت ہی نہیں تو کیا ہے کہ دوسرے کے جوتوں کی حفاظت میں اپنی کھوڑی اعموا دے۔

خدمت خلق وایثارموجب مغفرت ہے۔ان شاءاللہ

فرمایا کہ خدمت خلق بڑی چیز ہے دوسروں کی راحت کے لئے اپنے اوپر آکلیفیں برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بیچاری اکیلی ہوتی ہیں اور دن دن بھر اکیلی بیٹی رہتی ہیں اللہ کی بندی ہیں ایٹا راور راحت رسانی خلق کا مادہ اس قدر ہے کہ بھی بھی بہتیں بہتیں بلکہ کہا کرتی ہیں کہ جس میں تہدیں راحت ہووئی کرو۔ میری وجہ ہے کسی معمول میں فرق نہ ڈالواس شفقت وایٹار کی بدولت وہ مقروض تک ہوجاتی میری وجہ ہی کرتار ہتا ہوں کہ آئی تکلیف اسبے اوپر کیوں برداشت کرتی ہوئیکن میراول ہیں گوہی ویتا ہوں کہ ان کی مغفرت ان شاء اللہ ای کی بدولت ہوگی۔ یہ کو ایک ویتا ہوگی۔

## ا پچھے برتا وُ ہے دشمن بھی دوست ہوجاتے ہیں

ایک صاحب کہیں ملازم تھے وہاں ان کی کس سے بنتی نہتی وہ شکایت کررہے تھے فرمایا کہ بھائی برتاؤوہ چیز ہے کہ دشمن دوست ہوجاتے ہیں۔ فاذاالذی بینک و بینه عداوۃ کانه ولی حمیم بیتو کلام مجید میں ہاس میں تو کوئی بول نہیں سکتا انہوں نے شکایت کی مجھ کو دہمی کہتے ہیں جب میں ہی برا شکایت کی مجھ کو دہمی کہتے ہیں جب میں ہی برا شہیں مانتا تو تم کیوں مانتے ہوارے بھائی مخلوق کے برا کہنے کا کیا خیال حق تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صاف رکھنا چا سے پھر فرمایا کہتم ہو ہوئے تیز ہروقت نیام سے باہر ہی رہتے ہوادھر کانے دیا۔ پھر بنس کر فرمایا کہ میاں نکاح کر لوسب جوش نکل جائے گا۔

## عامی کوشقوق فرض کر کے جواب دینامضرہے

فرمایا کے شقوق فرض کر کے جواب دیناعامی کے لئے سخت مصرے کیونکہ اس کواتی تمیز نہیں ہوتی کہ وہ ہرشق کے جواب کو علیحدہ علیحدہ کر کے منطبق کر لیے وہ ہرشق کے جواب کو دوسرے ثق پر منطبق کر لیے وہ ہرشق کے جواب کو دوسرے ثق پر منطبق کر لیے گا۔اس لئے پیشتر اس سے واقعہ کی صورت کو متعین کرالینا جائے پھراس کا جواب بتلادے۔

## مجذوب كأحكم معذور كاب

فرمایا کہ مجذوبول کامر تنباللہ تعالیٰ کے نزد یک کچھزیادہ نہیں ہوتا دہ صرف معذور ہوتے ہیں۔

#### حاضرات كي حقيقت

ایک صاحب نے حاضرات کا ذکر کیا کہ کسی کا واقعی لڑکا بھاگ گیا ہے اس نے حاضرات کرائی توسب اپنے نشان بتلا دئے۔اس پرفر مایا کہ حضرات کوئی چیز نہیں محض خیال کے تابع ہے جھے اس کا بورے طور سے تجربہ ہے بالکل واہیات ہے جس مجلس میں حاضرات کی ٹائع ہے مجھے اس کا بورے طور سے تجربہ ہے بالکل واہیات ہے جس مجلس میں حاضرات کی ٹوگ اس میں ضرورکوئی شخص ہوگا جوائے خیال میں لڑکے کوان پتول کی جگہ جانتا ہوگا۔

# کاملین پربھی حال غالب اوراس کا درجہ ہوتا ہے

فرمایا کہ کاملین پر حال غالب نہیں ہوتا اس کے بیمعنی ہیں کہ ایسا غلبہ نہیں ہوتا کہ

استقامت العنی اعتدال شرع سے نکل جادے۔ باتی غلب تو ہوتا ہے نفی اس غلبہ کی ہوتی ہے کہ جس میں حضرت منصورے اتا الحق نکل گیا تھاد کی مصرحضور صلی الغد علیہ وسلم پردی کے دفت عشی اور بسینہ کی کشرے ہوتی تھی البتہ ایسا غلب ہیں تھا جو کسی مطلوب شرعی میں خلل داقع کردے۔ وی میں مشل نوم مغلوبیت ہوتی تھی کیکن کسی حالت شرعی سے تو خروج نہیں ہوتا تھا۔ باتی حالت محمودہ (مشلاً بکا وغیرہ) کا مطلق غلبہ کیسے منفی ہوسکتا ہے جبکہ نوم کا بھی غلبہ انبیاء داولیاء پر ہوتا ہے۔

# انبياء كاحوال ميں گفتگونه كرنا جاہئے

شخ اکبرمی الدین ابن عربی نے لکھا ہے کہ انبیاء کے احوال میں گفتگو کرنا خلاف اوب ہے بعض مصنفین نے اس کی ذرایر وانہ کی خواہ اور انبیاء کی تنقیص ہی ہوجاوے۔

#### وسوسه طبهارت كأعلاج

حفرت خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ جھے استنج میں ہڑے وہ وے آتے ہیں بہت دیر میں بشکل تمام خشک ہوتا ہے ملنے سے پھی نہ پھی لکتار ہتا ہے۔ فرمایا کہ ایساہر گرنہ کیے معمولی طور سے استنجا کر کے دھولیمنا چاہئے۔ عوارف المعارف میں لکھا ہے کہ اس کا حال تھی کا سا ہے کہ جب تک ملتے رہیں پھی نہ پھی لکتار ہتا ہے اورا گریوں ہی چھوڑ دیں تو بھی پچھ بھی نہیں۔ حضرت خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ بعد کو قطرہ لکل آتا ہے فرمایا کہ پچھ خیال نہ کیجئے چاہے بعد کو نماز وں کا اعادہ کر لیجئے گالیکن جب تک بہتکلف جرکر کے وہوسہ کے خلاف نہ کیجئے گاہ مرض نہ جائے گااس کی وجہ ہے تو آپ ہوئی تکلیف میں ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ رطوبت کی وجہ سے ایک وقت کی وضویلی ووسر ہے وقت کے وضو کے لئے شک پڑجاتا ہے اور اس کی وجہ سے رو مال بھی دھوتا پڑتا ہے۔ فرمایا کہ نہ وضو کیجئے نہ در ومال دھویا تیجئے چند روز بہتکاف بے التفاتی کرنے سے وہوسے جائے رہیں گے۔

### تکلف نصنع خلاف خلوص ہے

فرمایا کہ جوسوال کیا جاوے اس کا بلاتکلف صاف صاف جواب دینا جا ہے گول پیچدارالفاظ ہرگز ندہونے جا ہمیں تکلف اورتضنع جوآج کل بطورعا دہت ٹانیہ کے ہوگتے ہیں بالكل خلوص كےخلاف اور نہايت تكليف دہ چيزيں ہيں۔

## وساوس نامہاعمال میں بطور حسنات درج ہوں گے

ایک ضعیف العمر صاحب کا جومرض موت میں مبتلا ہتے ہجوم وساوس کی شکایت کا خط آیا حضرت نے نہایت تسلی کا خط لکھاا ورتح ریفر مایا کہ وساوس سے ہرگزیر بیثان نہ ہوں آپ دیکھیں گے کہ بیرآ ب کے اعمال میں بطور حسنات درج ہوں گے۔

فرق درميان استغراق ونوم

فرمایا کداستغراق مشابہ نیند کے ہے اگر ہئیت صلوۃ برنہ ہوتو وضوئوٹ جائے گا ای طرح اگر وجداور نے ہوش ہوکر گر پڑے تو وضوئوٹ جائے گا۔ فرق استغراق اور نوم میں صرف ہیہ ہے کہ استغراق میں قرب ہوکر گر پڑے تو وضوئوٹ جائے گا۔ فرق استغراق میں قلب بیدار بحق ہوتا ہے نہ کہ بیدار بہ خلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوم نعاس کی حد تک ہوتی تھی۔ نوم کی حد تک ہوتی تھی۔ نوم کی حد تک نہیں۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے سے دضوئیں ٹوٹنا تھا۔

# رنڈیوں کے نماز جنازہ کا حکم

فرمایا کہ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب سے نمی نے مسئلہ پوچھا کہ رنڈیوں کی نماز جنازہ جائز ہے یانہیں فرمایا کہ رنڈوں (یعنی ان کے آشناؤں) کی تو نماز جنازہ پڑھتے ہو پھر دونوں میں فرق کیا ہے۔

#### رشوت سيدمعافي كاطريقته

اس کا تذکرہ ہونے لگا کہ درشوت سے توبہ کرے تو معاف کس طرح کرائے فرمایا کہ وصونڈ ڈھونڈ کراداء کرے یا معاف کرائے۔اگر پہتانہ چل سکے تو اشتہار چھپوائے کہ میرے ذمہ جن کے حقوق ہول لے لئے یا چھوڑ دے۔ پھر فرمایا کہ بڑامفتی قلب ہے جب خوف ہوتا ہے تو سب تدبیریں ادائے حقوق کی سوجھنے گئی ہیں۔

# اليخشخ كى طرف دوسرول كوترغيب دينے كاطريقه

فرمایا کہ طالب کومطلوب نہیں بنانا جا ہے اس سے بجائے نفع کے نقصان ہے امر دین

میں ایک درجہ تک استغناء جا ہے۔

ہرکہ خواہد کو بیاؤ ہرکہ خواہد کو برو دارد گیروجاجب ودربال دریں درگاہ نیست ہاں دین کی ترغیب عموماً دے اور کسی خاص شیخ کا نام نہ لے بلکہ متعدد برزگون کا نام بتلا وے کہ جہاں قلب رجوع ہو۔ اگراپ شیخ ہی کی ترغیب ویٹا ہے تو اس کا بیطریقہ ہے کہ خودا بنی حالت کو درست کرے اور اپنے آپ کو نمونہ بنا دے پھرلوگ خود ہی بوچھیں گے و کہ جمائی تم کوکس نے گڑھا ہے کس شخص کا بیا تر ہے جب کوئی شخص خود ہی دریافت کرے سے بیائی تم کوکس نے گڑھا دیوے باقی ازخود ترغیب وینا تو استخوال فروشی ہے۔

اصل طريق مين استغنائ مغلوبيت مين البيتهم اورج

ایک بار حضرت خواجہ صاحب ہے فرمایا کہ آپ پر شفقت غالب ہے اور مجھ پر استغناء۔ ابنا اپنا حال ہے جیساحق تعالی نے جس پر غالب کر دیا اس کو مغلوبیت کے وقت اس کے موافق کرنا چاہئے ایسے حال کے بدلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے۔ یہ سرکاری وردی ہے اس کا بدلنا جرم ہے فوجی وردی اور ہے اور پولیس کی وردی اور ہے ایک کو دوری بدلنا جرم ہے لیکن جب مغلوبیت نہ ہوتو اصول طریق کو نہ چھوڑے دوسرے کی وردی بدلنا جرم ہے لیکن جب مغلوبیت نہ ہوتو اصول طریق کو نہ چھوڑے (بعنی استغنا کودین کے بارہ میں)

آ داب کا استعمال بدعت ہے

فرمایا کہ بجائے سلام کے آ داب کہنا یا لکھنا بدعت ہے کیونکہ تغییر ہے مشروع کی البعثہ بعد سلام کے اس مسم سے ادب کے کلمات لکھنے کا مضا تقانبیں۔

آرام سے رہیں لیکن حرام سے ڈریں

فرمایا کہ ہم لوگوں کا ایسانا پاک نفس ہے کہ بغیر آ رام کے ہم کوئی تعالی سے محبت نہیں ہوتی اس لئے ہمیشہ بیر کرنا چاہئے کہ آرام سے رہیں لیکن جرام سے ڈریں اب بیروں نے تو آرام کوچھوڑ ایا اور جرام سے نہ بچایا پھر فرمایا کہ میرے پہال تو وہ آ دیے جس کو ہروفت اپنے اوپرآ رے چلانے ہوں۔قدم قدم پر خیال ہوکہ بیکام جائز ہے یا ناجائز۔ مسجد کی حصت پرچڑ ھنابلاضرورت ممنوع ہے فرمایا کہ فقہانے لکھاہے کہ معجد پر بلاضرورت چڑ ھناہے اوبی ہے۔

#### ذ کر کے وقت ایک معمول

فرمایا کہ ذکر کی حالت میں نہ تو اپنی طرف سے معلوم کرانے کی فکر کرے اور نہ کسی کے اعتقاد کا اینے دل میں خیال لاوے۔ اپنا کام خالص اللہ کے واسطے کرتارہے پھرا گرحق تعالیٰ کسی کے دل میں نیک گمان ڈال دیں تو اس کو بھی نعمت سمجھا پی طرف ہے اس کا قصد نہ کرے۔ وسوسة قلب كے باہر سے ہے بالقاء شيطاني

فر مایا کہ بظاہریمی معلوم ہوتا ہے کہ وسو ہے قلب ہی کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں ہے بات نہیں ہوتی بلکہ ہوتے تو باہر ہی ہیں لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اندر ہیں اور جب قلب میں عقائد حقہ مرکوز ہیں تو ان کے خلاف خود قلب سے کیوں پیدا ہوگا خارج ہی ہے آ وے گا لیعنی بالقاء شیطان جس طرح کسی شیشه برمکھی بیٹھی ہوتو ہوتی تو وہ شیشہ کےادیر ہی ہے لیکن عَكْس كى وجهد عدد كيصنے ميں يدمعلوم ہوتا ہے كهاس كے اندر بيٹھى ہوئى ہے۔ مقصود مشقت مطلوب ہے اور طریق میں لا یعنی اور فضول ہے فرمایا کہ جو کام آسانی ہے ہوسکے اس کو دشواری کے طریقہ سے نہیں کرنا جائے حديث ش ي مأخيو صلى الله عليه وسلم بين الاموين الااختار ايسرهما پیسلامت طبیعت کی دلیل ہے کہ ہمیشہ آ سانی کی طرف جاوے جب دونوں شقیں برابر ہوں یعنی ہرطرح نواب میں بھی مصلحت میں بھی پھر فر مایا کہ بیرآ سانی کا اختیار کرنا جو مسنون ہے طریق میں ہے مقصود میں نہیں۔جس مشقت پرشریعت نے تواب کا وعدہ فر مایا ہے وہ تو بوجہ مقصود ہونے کے مشتی ہے جبیبا کہ حضور علی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو قریب متجدمکان لینے سے منع فرمایا تھا کیونکہ دور ہے آنے میں زیادہ ثواب ہے۔اور جس پر کوئی تواب نہیں اور محض مشقت ہی مشقت ہے پھر دشوارشن کواختیار کرنالا یعنی اور نضول ہے جیسے کسی نے کہا کہ پانی دضو کالا وَ دوجلال آبادہ جاکرلائے حالانگہ دوض سے بھی لاسکتا ہے۔ ریا الشیخ خیرمن اخلاص المرید کے معنی ریا الشیخ خیرمن اخلاص المرید کے معنی

ریاء الشیخ خیر من احلاص المرید کی بابت فرمایا که اس مقدمه میں اصطلاحی ریام رازیس بلکد نعوی ریام رادہ میں اصطلاحی ریام رازیس بلکد نعوی ریام رادہ یعنی کی کام کے کرنے میں قصد تو مراءات خلق کا ہے کی غرض ارضاء الحق ہے۔

ا بنی غلطی کی تاویل قاب*ل نفرت ہے* 

فرمایا کدا پی غلطی کی تاویل سے مجھے بخت نفرت ہوتی ہے عذر کے ساتھ خطا جاہے پیچاس دفعہ کر لے کیکن وہ اتنابرانہیں معلوم ہوتا جتنا کہ ایک مرتنہ کی تاویل۔

حرص وكبرد ونول منافى شان علم ہيں

فرمایا کہ دوچیزاہل علم کے داسطے بہت ہی بری ہیں۔حص ادر کبریان میں نہیں ہونا جا ہے۔ امراء سے تعلق کس وفت مناسب ہے

فرمایا کہ بیں امراء ہے ازخود تعلق نہیں پیدا کرتا اگر وہ خود تعلق پیدا کریں تو اعراض بھی نہیں کرتا اگر امرائے تعلق کی ابتداء کی جاوے تو ان کو بیں خیال ہوتا ہے کہ کی غرض ہے ہم ہے تعلق بیدا کرنا چاہتے ہیں غریبوں ہے اگر شیریں کلامی ہے بولئے تو نثار ہونے لگتے ہیں۔ طمع احتمالات بعیدہ نکالتا ہے

فرمایا کہ دارلی ایسی بری چیز ہے کہ سرائے میں ایک صاحب کھانا کھارہے تھے آلیک کتا آکر کھڑ اہو گیا انہوں نے فوراً اٹھ کر جھک کرسلام کیا ان سے بوچھا گیا ہے کیا نامعقول حرکت ہے فیرمانے لگے کہ سناہے کہ جن بھی کتوں کی شکل میں طاہر ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ بیہ کتا نہ ہو بلکہ جن ہواور ممکن ہے کہ بیجنوں کا بادشاہ ہواور سلام سے خوش ہو کرممکن ہے کہ جھے بہت سارو بیدد ہے جاوے۔ بھلے مانس نے شدت حص سے کتنے احتمالات بعیدہ نکا ہے۔

## مسلمانوں کے دو بیبیہ کا نقصان بھی نہ جا ہے

فرمایا کہ میراجی گوارانہیں کرتا کہ ایک مسلمان کا فضول نقصان دو پیسے کا بھی ہو چنانچہ ایک مرتبہ کی صاحب نے ایک آند کا ٹکٹ جواب کے لئے بھیجا حالانکہ دو پیسے کا ٹکٹ کائی تھا حضرت والانے سخت تکلیف اٹھا کراس کے دوککٹ دو پیسے والے لئے اورایک ٹکٹ کواندر رکھ دیا دو مرالفافہ کے اوپرلگایا۔

# قوانین کےمقرر کرنے کا کیاسبب ہونا جا ہے

فرمایا کداگرا پی اور دوسروں کی سہولت کے لئے کوئی شخص قوا نین مقرر کریے تو گناہ بھی نہیں مگر تکبراس کا سبب نہ ہو پچھ صلحت اور ضرورت اس کا سبب ہو۔

# تعليم طفلال كس وفت سيه دلاني حابي

فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ ضروری چیز کے لئے کہ نماز ہے سات برس قرار دیۓ تو بیس بہی سمجھتا ہوں کہ یہی عمر پڑھنے کے لئے بھی مناسب ہے البتہ ذبانی تعلیم اور یاد کرا دینا یہ پہلے ہی سے جاری دکھے چار برس چار دن چار مہینے اپنی طرف سے تبحویز کرکے لوگول نے اب رسم مقرد کرلی ہے۔

#### تربیت کے آثار

فرمایا کہ حرف شناس کے اعتبار سے جاہل محض بھی ہوئیکن تربیت ہوتو وہ بھی کافی ہے۔
اگر تربیت نہیں ہے تو کتنا ہی بڑا عالم ہے لیکن کچھ بھی نہیں۔ تربیت وہ چیز ہے کہ ایک شخص لکھنو کے بادشاہ کاذکر کرئے تھے کہ ماما گھر سے شیرخوار بچہ لائی جونہ بول سکتا تھا نہ پچھ بھی سکتا تھا جس وقت بادشاہ پراس کی نظر پڑی فورا جھک کرسلام کیا بادشاہ نے گینے کے لئے ہاتھ بھیلا دیا اس توجہ پردوبارہ سلام کیا ماما پاس لے آئی بادشاہ نے گود میں لے لیا۔ گود میں آ کر پھر سلام کیا۔ پھر گود میں وہی بچہ کھیلنا کو دنا شروع کردیا دیکھنے والوں کو چرت تھی کہ ایک شیرخوار بچہ کی میصالت۔

# معاصى قابل ترك بين نه كهلذات جسمانيه

مثنوی شریف میں ہے کہ اگر بچہ کو مال کی بستان نہ چھٹر وائی جاوے تو وہ عمر بھر دود ھ ہی

پیتار ہاوراس کا معدہ بھی مقویات کے کھانے کا مجمل ندہو سکے۔ اس طرح شنے اگرلذات جسمانیہ ندچھوڑا وے تو غذائے روحانی کا بھی متمل ندہو۔ اس پرعرض کیا گیا کہ حضورتو پیتان بھی نہیں چھڑواتے یعنی لذات جسمانیہ کو بھی ترک ندکراتے بلکہ انہاک کو منع فرماتے اس پر فرمایا کہ بیس بیتان کو نہیں چھوڑ وا تا لیکن سپنتان چھڑوا تا ہوں بعنی سگ بیتان (مقامی سپنتان وراصل سگ بیتان ہے چونکہ لسوڑ ھے کے موٹے موٹے دانے ایسے ای ہوتے ہیں جیسے بیتان سگ اس لئے اس کوسک بیتان کہتے ہیں سگ بیتان کا مخفف سپستان کرلیا سپستان میں کروجت ہوتی ہے اس کوسک بیتان کو جیس مناسبت ہے۔

كناه جيمروانے كے مختلف طريقے

فرمایا کہ شیور ٹی مباحات میں تو قلیل قلیل چھوٹواتے ہیں گرمعاصی میں قلیل قلیل کسی نے نہیں چھوڑا ایکن میں تو وعظ میں ہے کہد و تاہول (اللہ تعالی معاف کرے نہیں بری نہیں) کہ ایک ناہ تو وہ ہیں کہ جن کواگر چھوڑ دیا جاوے تو آپ کوکئی تکلیف نہ بہتچے مثلاً ڈاڑھی منڈانا مختہ ڈوھکنا۔ اگران کوچھوڑ دیا جا وی کوئی کام تو نہیں اٹکٹا ایسوں کوتو فوراً چھوڑ دینا چا ہے اور بعضے ایسے ہیں کہ جن کے چھوڑ نے کے بعد پچھکھفت و تھی ہو مثلاً رشوت لینا کہ صاحب بال بچ بہت ہیں آئی تو ایسی تی تو ایسے گناہوں کے بارہ میں تو کہد دیتا ہوں کہ دفتہ وفتہ بہت ہیں آئی تو ایسے گناہوں کے بارہ میں تو کہد دیتا ہوں کہ دفتہ وفتہ بی چھوڑ دو نہیت نے ہوئی ہے کہ کی طرح تو چھوڑ دیں جن ہے ایک دم چھڑوا نے کی امیر نہیں بی چھوڑ نے کا یہ تلایا کرتا ہوں کہ مکان میں کیواڈ بند کر کے سوتے وقت روز حق تعالی سے دعا کیا کرویا اللہ میں برا کم بخت ہوں تا لائق اور پالی ہوں خرض خوب بخت بخت الفاظ اپنے لئے جھوڑ نے کا یہ تلایا گرکہ کہ اللہ میری ہمت تو ان کے ترک کے لئے کافی نہیں آپ ہی مدفر ما ئیں استعال کر کے کہوکہ یا اللہ میری ہمت تو ان کے ترک کے لئے کافی نہیں آپ ہی مدفر ما ئیں سیت یا دنہ کر کے اور کی کرتا ہی نہیں جیسے لڑکا سیق یا دنہ کر کے اور میاں بی سے کہا کہوں اور میاں کی سے کہا کہ تہمیں سیتی یا دنہ کر کے اور میاں بی سے کہا کہ تھیں سیتی یا دنہ کر کے اور میاں بی سیتی ہیں و دو ہفتہ میں سیتی یا دنہ کر کے اور میاں بی سے کہا کہ تہمیں سیتی یا دنہ کر کے اور میاں بی سے کہا کہ تہمیں سیتی یا دنہ کر کے اور میاں بی سے کہا کہ تعمیں سیتی یا دنہ کر کے اور میاں بی سے کہا کہ تھیں سیتی یا دنہ کر کے اور میاں بی سے کہا کہ تھیں سیتی یا دنہ کر کے اور میاں بی سے کہا کہ تھیں سیتی یا دنہ کر کے اور میاں بی سے کہا کہ تھیں سیتی یا دنہ کر کے اور میاں بی سے کہا کہ تھیں سیتی یا دیور کی کرنے کیا ہی تھیں و سیتی اور کرنے کیا کہا تھیں کیا تھیں کیا کہا کہا کہ کرنے کی کہ تھیں سیتی یا دیور کرنے کرنے کیا تھی کی کہا تھیں کیا کہا تھیں کیا کہا تھی کی کہا تھی کی کوئی کرنے کرنے کیا تھی کی کے کہا تھیں سیتی کے کہا تھیں سیتی کیا کہا تھی کیا کہا تھی کوئی کرنے کی کہا تھی کی کہیں کی کوئی کرنے کیا تھی کیا کہا تھی کوئی کرنے کیا تھی کی کوئی کرنے کرنے کیا تھی کی کرنے کیا کی کوئی کرنے کرنے کیا تھی کرنے کرنے کیا تھی کی کرنے کی کرنے ک

ذكر ميں سرسرى توجه كافى ہے

آیک ذاکرصاحب نے فرمایا کہ ذکر میں سرسری توجہ کافی ہے زیادہ کاوٹی نے کرے اس میں تعب

اور پریشانی ہونی ہےاور نفع کم ہوتا ہے۔ جمعیت کو نفع میں بڑادخل ہے پریشانی نفع کے لئے مزاحم ہے۔ حضرت والا کا طرز تربیت

فرمایا کہ میری بیعت کے لئے کوئی کمبی چوڑی شرطیں نہیں بیں صرف بیہ کہ جس طرح میں چاہدہ ہمی نہیں کراتا۔ رات کو جگاتا نہیں کھانا پینا کم نہیں کراتا۔ رات کو جگاتا نہیں کھانا پینا کم نہیں کراتا۔ بس تھوڑا سا ذکر بتلا دیتا ہوں اس کو دوام کے ساتھ کرے اور معاصی کو بالکل چھوڑ دے اور عادات کی اصلاح کرے اور عادات کی اصلاح کے اس کا صدیہ ہے کہ اس کا حکے کہ کہ کی کوائ کے قول یافعل سے کوئی تکلیف یا انجھن نہ ہوا دراللہ تعالیٰ کے بھر دسہ پر میں میں کہتا ہوں کہ جو تحق اتنا کر سے گا وہ ہر گرمح دم نہیں رہ سکتا اب بھلا ہے بھی کوئی مشکل کام ہے۔

مسجد کے مسجد ہونے کی ایک نثر ط

فر مایا که مسجد کامسجد ہونااس پر بھی موقو ف ہے کہاس کا راستہ بھی وقف ہو۔

اظهار كمالات خلاف شان استغناب

فرمایا کہ جو تحض اینے اظہار کمالات میں کاوش کرے اور کوشش کرے بجھ لینا جا ہے کہ وہ مخدوش ہے کیونکہ کامل کواس قدر کوشش کی کیا ضرورت اس میں تو استغنا کی شان ہوتی ہے۔ میشین

فيتنخ زبان ہوتاہےاورمریدکان

فرمایا کہ ایک بیٹی بہت ہی کم گوشے حضرت حاجی صاحب نے ان سے کہا کہ آپ ہیکیا کرتے ہیں لوگوں کوفیفل سے محروم کرتے ہیں۔ خبر بھی ہے شیخ زبان ہوتا ہے اور مرید کان اس بران کو تنب ہوا پھر کلام فرمانے لگے۔ پھر حضرت والانے فرمایا کہ عارف سے زیادہ گوئی ہو ہی کہاں ہو سکتی ہے کیونکہ اسرار لامتنا ہی ہیں ان کو جنتنا بھی بیان کیا جاوے زیادہ گوئی ہو ہی نہیں سکتی بلکہ ہمیشہ کی ہی رہے گی بس زیادہ گوئی کے عذر سے شیخ کو چپ نہیں رہنا چاہئے۔

جس آرام کی اجازت ہے اس کوضرور برتے

فرمایا کہ جس آ رام کی اجازت دی ہے اس کوضر ورکز نا چاہئے صرف بیرخیال رکھے کہ

انہاک نہ ہونے باوے ہاتی اپنے او پر بختی نہ ڈالے مثلاً غلبہ نیند کا ہے سور ہے اس کے خلاف کرنے سے بعض لوگ مرض میں مبتلا ہوگئے ہیں بعضے مجنوں ہو گئے بعضے مرگئے صحت وحیات کی بڑی حفاظت رکھنی چاہئے بیدوہ چیز ہے کہ پھر کہاں میسر۔

زندگی بڑی قدر کی چیز ہے

فرمایا که حضرت علی سے سی نے پوچھا کہ آپ کو بیزیادہ پہندہ کہ آپ بھین میں انتقال کر جاتے اور جنت بھی ملتی یا بید پہندہ کہ بالغ ہو کرخطرہ میں پڑے اور جنت بھی ملتی یا بید پہندہ کہ بالغ ہو کرخطرہ میں پڑ نا پہندہ اگر بھین میں انتقال ہوجا تا تو اس وقت معرفت تو حق سجانہ تعالی کی نہ ہوتی اب گوخطرہ میں ہیں کیکن معرفت تو حق تعالی کی نفید ہوئی آگے جو مجبوب کی مرضی ہو پھر فرمایا کہ واقعی زندگی بڑی قدر کی چیز ہے۔

عمر عزیز لاکق سوز و گداز نیست باین رشته را سوز که چندین دراز نیست

ای واسطے میرے نزدیک صحت کی حفاظت نہایت ضروری چیز ہے جاہے تو نیق اعمال نافلہ کی بھی نہ ہولیکن جب راحت اور آ رام میں رہے گا تو محبت حق تعالی کے ساتھ بیدا ہوگی اور انسان عبد احسان ہے جب مشاہدہ کرے گا کہ مجھے چین یا آ رام دیا ضرور کشش پیدا ہوگی۔ انسان عبد احسان ہے جب مشاہدہ کرے گا کہ مجھے چین یا آ رام دیا ضرور کشش پیدا ہوگی۔ (ف) چنانچ استعال نعمت کے وقت قلوب میں باختیار حق تعالی شاند کی محبت بیدا ہوتی ہے۔

## دوسروں سے دعا کرانے کی ترغیب

فرمایا کہ حدیث نثریف میں ہے کہ اپنی وعاسے زیادہ اپنے بھائی مسلمان کی وعااس کے حق میں قبول ہوتی ہے اس لئے دوسروں سے ضرور دعا کرائے۔

## بزرگوں کافیض جانوروں پربھی ہوتاہے

فرمایا کہ بین نے مصرت حاجی صاحب سے سناہے کہ ایک بزرگ مشغول بجق ہیٹھے ہوئے تصابک کتاسا منے سے گزراا تفاقات پر نظر پڑگی ان بزرگ کی میرکرامت ظاہر ہوئی کہاس نگاہ کااس کتے پراتنااثر پڑا کہ جہاں وہ جاتا تھااور کتے اس کے پیچھے بیچھے ہو لیتے تھے اور جہاں بیٹھتا تھاسارے کتے حلقہ باندھ کراس کے اردگر دبیٹھ جاتے تھے ہنس کر فرمایا کہ وہ گویا کتوں کے بلئے شخ بن گیا۔ پھرفر مایا کہ جن کے فیوض جانوروں پر ہوں ان ہے انسان کیسے محروم ہوسکتا ہے۔ ہرگز مایوس نہ ہونا جا ہے ہاں دھن ہونی جا ہے جا ہے تھوڑی ہی ہو۔

### تہذیب جدید تعذیب جدید ہے

فرمایا کہ تہذیب جدید تعذیب جدید ہے اس تہذیب جدید سے بڑی تکلیف ہوتی ہے بیاسلامی تہذیب نہیں۔

# باطنی ہےاو بی کی سزاباطنی ملتی ہے

فرمایاعوارف میں لکھاہے کہ اگر باطنی ہے او بی ہوتی ہے تو اس کی سزاملتی ہے خواہ دیر میں سلے چنانچہ ایک برزگ کے خواہ دیر میں سلے چنانچہ ایک بزرگ کے خادم نے کسی امر دغلام کونظر بدسے و کھے لیا تھا ان کے شخ نے فرمایا کہ اس کی سزاملے گی چنانچہ ایک مدت کے بعداس کا بیاٹر ظاہر ہوا کہ وہ کلام مجید بھول گئے۔

# قبل فجرسفر كرنے ميں بركت ہے

جھنجھانہ کاسفرتھا بہلی کاسفرتھا۔ نماز فجرقبل روزانہ ہوئے تھے کہ میل پر جا کرنماز فجر ادا کی۔ فرمایا کہ نماز فجر ہاہر چل کر بڑھنے سے وفت میں بہت برکت ہوتی ہے میرامعمول ہے کہ قبل فجر روانہ ہوتا ہوں ٹھنڈا وقت بھی ہوتا ہے ورنہ فجر کے بعد چلنے میں مصافحہ اور ملنے ملانے میں بہت وقت یوں ہی گزر جاتا ہے۔

#### ٔ درویشی کی حقیقت

فرمایا که درولیتی کی حقیقت فقط مهولت طاعت و دوام ذکر ہے نہ کہ بےخودی وقویت اورکشف وکرامت۔

## اس طریق میں صحت لیقینی ہے گوموت ہی کے وقت ہو

فرمایا کہ نفع میں بیعت کو ذرادخل نہیں۔ یاتی کامیابی بیدی تعالیٰ کے اختیار میں ہے جیساً کہ طبیب صرف نسخہ تجویز کرسکتا ہے اس کا استعال مریض کے اختیار میں ہے اورصحت ویناحق تعالیٰ کے اختیار میں طبیب صحت کی میعاد متعین نہیں کرسکتا البعثہ اس طریق باطن میں اتی امید ضرور دلائی جاسکتی ہے کہ مرض طاہری میں تو بھی مایوی تک نوبت بہنچ جاتی ہے لیکن یہاں مایوی ہرگز نہیں۔ صحت بھینی ہے خواہ مرتے وقت ہی نصیب ہوجاوے۔ ویسے حق تعالیٰ کافضل ہے جلدی ہوجاوے باتی اپنی طرف سے اس بات پر آ مادہ رہنا چاہئے کہ آگر مرتے وقت تک بھی کا میالی ہوجاوے تب بھی راضی ہیں۔

#### طالب سے انکسار کرنا خداع ہے

فرمایا کہ طالب ہے انکسار کرنا میہ خداع ہے ناجائز ہے۔ اگر کوئی شخص سوداخر بدنے جاوے اور ہر دوکا ندار کہہ دے کہ میرے بہال نہیں ہے تو وہ بیچارہ بول ہی رہا۔ ہال غیر طالب ہے تم کھا کر بھی کہہ دے کہ میں بیچھ بھی نہیں ہوں اس میں بیچھ حرج نہیں۔ طالب ہے تم کھا کر بھی کہہ دے کہ میں بیچھ بھی نہیں ہوں اس میں بیچھ حرج نہیں۔

#### اصل نفع حق بات کا' کا نوں میں پہنچادینا ہے

فرمایا که مرید کرنے کو میں نفع نہیں ہم متااصل نفع حق بات کا کانوں میں پہنچا دیتا ہے مرید کرنا اپنے ذمہ داجب نہیں سم متا ہاں تعلیم کرنا ہر مسلمان کاحق ہا در کو سے کہنا ہے تو ہڑی بات کیکن تحدیثاً بالنعمہ کہتا ہوں کہ الحمد لللہ میں ایک جلسہ ہی میں خدا تک پہنچا دیتا ہوں۔ راستہ مقصود ہتلا دینا خدا ہی سے ملادیتا ہے۔

#### بدون مناسبت ببعت مناسب تهين

فرمایا کہ جب تک پوری مناسبت نہ ہوجاوے بیعت نہ کرنا جائے جب پوری طرح راہ پر بڑجاوے ت بیں اور مرید ہونے کے بعد پھر بے فکر ہوجاتے ہیں اور مرید ہونے کے اللہ پھی رہے اللہ بھی قدرا پی اصلاح کی فکر میں مشغول بھی رہتے ہیں تا کہ جلدی مقصود حاصل ہو جاوے بیا کثری ہے اور شیخ مبصر بعض مواقع کواس ہے مشتی بھی کرسکتا ہے۔ جاور شیخ مبصر بعض مواقع کواس ہے مشتی بھی کرسکتا ہے۔

## امراء وغرباء كيليج شكر كاكل

فرمایا کہ امراء کوزیادہ شکر کرنا جاہے کیونکہ ان پرخل تعالیٰ کی بہت تعتیں ہیں اور ایک تعت عظیمہ غرباء پر ہے کہ خدانے مواقع ہے بچا کر رکھا ہے میتھی فرمایا کہ امراء اگر غرباء سے محبت رکھیں تو ان شاءاللہ غربابی کے درجات نصیب ہوجا کیں گے چنانچدار شاد ہے الموء مع من احب

### نا گواری کا باعث اکثر تکبرہے

فرمایا کہ دوسرے سے جو مخص عداوت کرتا ہے دراصل اپنے ساتھ عداوت کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ دوسرے کافعل جونا گوار ہوتو اکثر خودا پی کوئی صفت ہوتی ہے مثلاً تکبر جس کی وجہ سے وہ نا گواری ہوتی اس کے مثلاً تکبر جس کی وجہ سے وہ نا گواری ہوتی ہے سبب نا گواری کا دراصل اپنے اندر ہے۔ دوسرے میں اس کا ظہور ہوتا ہے۔ وہ سور تنیں جوفا تخہ کے لئے افضل ہیں

استفسار پرفرمایا کرقبر پرفاتحہ پڑھنے میں چندسور تیں جن کی خاص فضیلتیں آئی ہیں ان کو پڑھتا ہوں۔ مثلاً الحمد شریف قل ہواللہ (اکثر بارہ مرتبہ کیونکہ ایک روایت میں بارہ مرتبہ پڑھنے کی خاص فضیلت آئی ہے) الھاکم التکاثر اذا زلزلت قل یا ایھاالکافرون قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سورہ ملک سورہ یاسیں پھرفرمایا کرقبلہ کی طرف پشت کرکے فاتحہ پڑھنا چاہئے تا کہ مردہ کا مواجہ ہو۔

قبر برنشان کے لئے سادی سل کافی ہے

فرمایا کہ قبر کے نشان کے لئے صرف ایک سادی سل پھر کی سرمانے کھڑی کر دے بس اتنی علامت کافی ہے۔

#### جنت میں خواص طبیعت کا مدار

فرمایا کہ جنت میں یہاں کی فطرت نہیں رہے گی۔اعمال کے اعتبارے آٹار وخواص طبیعت کے ہوجاویں گے۔

### عورتوں کی دوصفات قابل تعریف ہیں

فرمایا کہ عورتیں قابل تعریف وترحم ہیں ان میں دوصفات تو الیی ہیں کہ مردوں سے بھی کہیں ہوئی ہے۔خدمتگاری اورعفت عفت تو اس درجہ ہے کہ مرد جا ہے افعال سے باک ہول ایکن وسوسوں سے کوئی بھی شاید خالی ہواور شریف عورتوں میں سے اگر سوکولیا جادے تو شاید سوکی سوالی نکلیں گی کہ وسوسہ تک بھی ان کو عمر بھرنہ آیا ای کوحق تعالی فرماتے

بين المحصنات الغافلات

## عظمت حق پرنظر کر کے ہماری نماز کامل ہوہی نہیں سکتی

ایک بیمارصاحب نے بار بارا پی خت مجبوری نماز سے ظاہری کہا کہ پڑے ناپاک رہے ہیں فرمایا کی جرح نہیں ناپاک کیٹر ول ہی سے نماز ہوجاتی ہے اگر پاک کرنے میں زیادہ زحت مریض کو ہو کہا کہ حرکت بھی نہیں کی جاتی فرمایا کہ اشارہ سے لیٹے لیٹے پڑھو کہا کہ زبان سے الفاظ نہیں نکلتے فرمایا کی حربی نہیں دل ہیں کہ لیا کرو نماز کسی حال میں معاف نہیں (اگر ہوش رہا الکاظ نہیں نکلتے فرمایا کی حربی نہیں دل ہیں کہ لیا کرو نماز کسی حال میں معاف نہیں (اگر ہوش رہا کہ اس کی بڑی خت تا کید ہے بہالی تک کہا گرسمندر میں ڈوب رہا ہواور نماز کا وقت آگیا ہوتو نہیت باعدہ کرڈوب جاوے لیکن جہال آس قدر تا کید ہوتی اور وہ یمی کہتے رہے کہ نماز الی کی حالت میں کسے ہوگئی ہوتی اس محمد ہول تحصہ ہیں کہتے رہے کہ نماز الی کمی ہوتی نہیں حالت میں کسے ہوگئی ہوتی نہیں کہاں مور ہیں کہاں کے حقوق اس قدر ہیں کہاں کے سامنے ہماری نماز کائل بھی ہوتی نہیں محت ہوتی ناقص ہی ہوتی ناتی ہوتی ناتی ہوتی ناتی ہی کہ کے بھر جب ہرطال میں ناقص ہی ہوتی تواس طرح پڑھنے سے کیوں جی بھوانہیں ہوتا۔
گی ۔ پھر جب ہرطال میں ناقص ہی ہوتی تواس طرح پڑھنے سے کیوں جی بھوانہیں ہوتا۔

اینے عجز کامشاہدہ بڑی دولت ہے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ پہلے حالت اچھی تھی اب سب خراب ہوگئ ہے فر مایا کہ میری رائے میں تو جوحالت اچھی بچھی جاتی تھی وہ بری تھی کیونکہ اس کواچھا سجھنا ہی برا تھا اور بیرحالت جس کو آپ خراب سجھتے ہیں اس پہلی حالت سے اچھی ہے کیونکہ اس کے ساتھ ریہ کتنی بڑی دولت ہے کہ اسپے بجز کا مشاہدہ ہور ہاہے۔

#### توجه قبروتوجه متعارف كافرق

فرمایا کتعلیم کافیف زندہ شخ سے ہوتا ہے اور مردہ شخ کی قبر سے صرف تقویت نسبت کی ہوتا ہے اور قبر سے صرف تقویت نسبت کی ہوتی ہے اور قبر سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ سے کہ یول تصور کرے کہ اس کے قلب

سے فیض میرے قلب میں آ رہاہے مردہ کوخواہ بیٹے ہواتصور کرے یالیٹا ہواجس میں سہولت ہوجتنی زیادہ کہ توجہ متعارف (یعنی تصوف) میں ہوتی ہے کیونکہ قبر کی توجہ میں انفعال ہوتا ہے اور توجہ متعارف میں فعل ہوتا ہے دوسرے کے اندراٹر پیدا کرنا جا ہتا ہے بیدعوت کی صورت ہے اس میں زیادہ کدورت ہے دونوں تھم کی توجہ میں وجدانا فرق محسوس ہوتا ہے۔

شوخی علامت عدم کبرکی ہے

فرمایا که شوخ بچه میں تکبرنہیں ہوتا تکبر بڑی بری خصلت ہے۔

کھانے کے وقت کلی اور ہاتھ دھونا کس طرح سنت ہے

فرمایا کہ کھانے کی نبیت سے ہاتھ دھونا سنت ہے اور دونوں ہاتھ دھونا سنت ہے اور رومال وغیرہ سے پونچھنانہیں چاہئے۔البتہ بعد کھانے کے جو ہاتھ دھوئے ان کو پو تخچے اور قبل کھانے کے صرف ہاتھ دھوئے گلی نہ کرے سنت یہی ہے۔البتہ بعد کھانا کھانے کے ہاتھوں کو دھونے کے بعد کلی بھی کر کے منہ کوصاف کرلے۔

مباح امور کے خیالات وقایہ ہیں معاصی کے خیالات سے

فرمایا کہ مبارح امور کے خیالات و وسو سے تاہم غنیمت ہیں اگر ان سے دل خالی ہو جاد ہے تو پھرمعاصی کے خیالات آنے لگتے ہیں بیرمباح خیالات وقابیہ ہیں معاصی کے خیالات کے لئے البتہ جب حق تعالیٰ ذکر کا غلبہ فرما کیں گے تب یہ بھی جاتے رہیں گے۔

تسلی دینے سے سلوک جلد طے ہوتا ہے

فرمایا کہ سلی ہے جس قدرسلوک طے ہوتا ہے کسی ہے نہیں ہوتا۔اوراس ہے حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور محبت بیدا ہوتی ہے۔الحمد لللہ مجھ کو بخبت حق بیدا کرنے کا بہت اہتمام رہتا ہے۔ س

كشف فراست وعقل كاباجمي فرق

فر مایا کے فراست جس سے طالب کے امراض باطنی معلوم ہوجاتے ہیں وہ کشف نہیں ہے کشف تو یہ ہے کہ جیسے کو کی شخص راستہ میں آ رہاہے اس کو یہیں بیٹھے دیکھے لیااور پھر بعد میں وہ آنجی گیا۔فراست دل کی گوائی دینے کو کہتے ہیں اس کوالہام کہنا نہیا دہ مناسب ہے۔ فواست اور عقل باہم مشابہ ہیں۔عقلاء کو بھی عقل کے ذریعہ سے باتش معلوم ہوجاتی ہیں لیکن عقل اور فراست میں بیفرق ہے کہ عقل تو اسباب ظاہری سے استدلال کرتی ہے اور فراست محض وجدانا محسوس کرتی ہے۔

## دعاضرور قبول ہوتی ہے

فرمایا کہ بیج کہتا ہوں کہ جو دعا دل سے کی بھی نہیں یاد کہ قبول نہ ہو تی ہوضرور قبول ہو تی ہے۔ اگر کو ئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تواس میں اپنی ہی کوتا ہی ہوتی ہے میں نے تو بمیشہ تجربہ کیا ہے۔ ریادہ میں گئے میں اس میں اس کا میں کا ایک تکافی

# کام میں لگنے والے کے لئے دعا' دل سے نگلتی ہے

فرمایا که چونکه میں دعا کو معین مجھتا ہوں تدبیر کااس لئے جس کو کام میں مشغول و مکھتا ہوں خود بخو دیجی ہے وعانگلتی ہے ورنہ دو تین مرتبہ کر کے بس فرض سااتا ردیا۔

#### امتياز والتجاسيه بجناحا ہے

فر مایا کہ گارڈ سے اٹیشن آنے کے بل گاڑی تھہرانے کے لئے کہنا جائز ہے کیونکہ کمپنی کااس میں کچھ بھی ضرر نہیں لیکن التجا کرتے شرم معلوم ہوتی ہے پھریہ بھی ہے کہ انتیاز کی بات سے طبیعت منقبض ہوتی ہے۔

#### لالعنى فضوليات يساعذر جايئ

مجھے دکانیات وروایات سے تخت نفرت ہے لوگ خواہ تخواہ ادھر ادھر کے قصے بیان کرتے ہیں اور میرا وقت ضائع کرتے ہیں بعض مرتبہ مروت میں کچھ کہتا نہیں کام کی باتوں میں لگنا چاہئے میر سے سامنے کوئی جنگ وغیرہ کے حالات چھٹرتا ہے تو میں تو یہ کہد یتا ہوں کہ بس جناب۔ میر ماقصہ سکندر و دارا نخواندہ ایم از ما بجر حکایت مہر و وفا مبرس ماقصہ سکندر و دارا نخواندہ ایم

## جائیدادفساد کی جڑہے

فرمایا که جائداد سے فسادی جرمحدیث شریف میں ہے کہ اگر جائداد پیجوتواس روپید

ے فوراً دوسری خریدلوا ورایک حدیث میں ہے کہ اے عائشہ جائیدا دمت خرید وتم دنیا دار ہو جا و گی۔ ان دونوں حدیثوں کے مجموعہ سے مفہوم ہوا کہ اگر جائیدا دموجود ہونو اس کو جدانہ کرے ادریٰ جائیدا دخریدے نہیں۔

## رسمى دينے لينے كي شخفيق

ایک صاحب نے رسی دیے لینے کی بابت عرض کیا کہ اگر یہ بند کر دیا جاوے تو مغائرت بیدا ہوجاوے فرمایا کہ جورتی دینالینا ہوتا ہے اس کے آثار درنا نج سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت بردھا تانہیں بلکہ کم کرتا ہے۔ جودیتے ہیں اکثر دباؤسے رہتے ہیں دوسرے یہ کہ ملنا علم ہوجاتا ہے کیونکہ جب تک پاس نہ ہو ملنے کیا جا کیں دینا ضروری سجھتے ہیں اس لئے اس کوموقو ف کرنا چاہے اوراگر دینا ہوتو تقریبات کے موقعہ پرنددے وقت ٹال کردے جب تو تع ندر ہے بلاتو تع دورو پیے بھی ملتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے اور محبت بردھتی ہے میم قلب تو تع ندر ہے بلاتو تع دورو پیے بھی ملتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے اور اگر رسم کے طور پر دیا تو صرف انتظار کے موت دونے ہوئی گویا عذا ہے۔ سے جا نہیں بی دونے ہوئی گویا عذا ہے۔ سے جا نہیں بی دونے ہوئی گویا عذا ہوئی گویا عذا ہے ہوئی دونرخ سے تو نجات ہوئی کونات ہوئی گویا عذا ہے سے بیات ہوئی دونرخ سے تو نجات ہوئی کونات ہوئی گویا عذا ہے سے نجات ہوئی دونرخ سے تو نجات ہوئی گویا عذا ہے سے نجات ہوئی دونرخ سے تو نجات ہوئی گویا عذا ہے سے نجات ہوئی دونرخ سے تو نجات ہوئی گویا عذا ہے سے نجات ہوئی دونرخ سے تو نجات ہوئی دونرخ سے تو نجات ہوئی کونات ہوئی گویا عذا ہے سے نجات ہوئی دونرخ سے تو نجات ہوئی گویا عذا ہوئی کونات ہوئی دونرخ سے تو نجات ہوئی گویا عذا ہے سے نجات ہوئی دونرخ سے تو نجات ہوئی گویا عذا ہے سے نجات ہوئی دونرخ سے تو نجات ہوئی گویا عذا ہے سے نجات ہوئی دونرخ سے تو نجات ہوئی گویا کیں جو تو نجات ہوئی کونات ہوئی کون

## اہل علم کے اموال کے لینے دینے میں بہت احتیاط حیاہے

فرمایا کہ اہل علم کوا موال کے باب میں بہت احتیاط چاہیے لینے میں بھی اور دینے میں بھی اور دینے میں بھی ، میرے بہال تو لینے کے بھی شرائط ہیں کہ ایک معتد بدمت تک ملتے جلتے رہنے ہو دل خوب مل گئے ہوں اور بے تکلفی ہوگئی ہو۔ ایک وفعہ میں ایک دن کی آمدنی سے زیادہ ہدینہ ہو۔ وہ ہدیوں کے درمیان کم از کم ایک ماہ کافصل ہو۔ اور پابندی کے ساتھ نہ دے فرج بھی خواہ مخواہ نہیں کرتا بلکہ قریب قریب سال بھر کا خرج اپنے پاس جمع رکھتا ہوں مہمانوں میں بھی عرف کا پابند نہیں ہوں جن کے ساتھ جیسی خصوصیت ہوئی اس کے ساتھ ویسا برناؤ کیا گیا۔ کسی کو گھر بلا کر کھالا یا کسی کو پیسے جیجے دیئے کہ بازار سے لیکر کھالیں کسی کو پیھی جھی نہیں۔ خاہرے کہ فرائط کی پابندی نہ ہو سکے اب جھے سے کسی ہوے سے بردے ہدیے واپس کر دینے میں وسر بھی نہیں ہوتا۔ جبکہ میرے شرائط کے موافق نہ ہو بس بے دھڑک

خلاف شرائط مدید کوواپس کردیتا ہوں وسوسہ بھی نہیں آتا کیونکہ کیا سال بھرتک پچھنہ آوے گا۔اس سے بہت اطمینان رہتا ہے۔

## محل اخراجات كوخوب سوج سمجھ كرخرج كرنا جا ہيے

فرمایا کہ جس طرح روپیہ کے آنے سے حظ ہوتا ہے ای طرح ججھے روپید نیادہ ہوجانے کی حالت میں خرج کرنے میں بھی حظ ہوتا ہے اورضعف قلب سے زیادہ چیزوں کا ملک ہوتا بھی گراں ہوتا ہے ایک ہزار روپیہ جمع ہوگیا میں نے پانچ سوکی سونے کی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ سفر میں فتو حالت سے ایک ہزار روپیہ جمع ہوگیا میں نے پانچ سوکی سونے کی چوڑیاں گھر کے لوگوں کیلئے بنوا کیں اور پانچ سوان کو نقد دیا اس میں ایک مصلحت تھی وہ یہ کہ میں نے وہ اپنا مکان گھر کے لوگوں کو مہر میں دیدیا ہے ان سے تو ظاہر نہیں کیا لیکن بجائے کرا ہے میں نے وہ چوڑیاں بنوادیں کیونکہ میں ان کے مکان میں رہتا تھا حل جزاءالاحسان الح کی بناء پر۔

## حق مهر کے متعلق ایک مسئلہ

فرمایا کہ اگر چہ عورت مہرمعاف کر دے لیکن پھر بھی ادا کردے کیونکہ یہ غیرت کی بات ہے کہ بلاصرورت عورت کا حسان لے۔

تعلیٰ آمیز حکایات جوسالکین کے لئے بہت مفید ہوتی ہیں

ذیل میں چند دکا بیتیں درج کی جاتی ہیں جس میں سے معلوم ہوگا کہ حضرت والا سالکین کی سس قدرتسلی فرماتے ہیں جو بے حد معین ہوجاتی ہیں جق تعالیٰ کی محبت تعلق ہیدا کرنے میں۔

ا-ایک صاحب جن کوئی تعالی نے بڑھا ہے میں علم دین کا شوق عطافر مایا تھا حضرت کے تفسیر جلالین شریفین پڑھتے تھے ایک موقعہ پڑسی بات کے نہ سمجھنے پر انہوں نے بطور معذرت عرض کیا کہ بیر میری جہالت ہے حضرت نے فورا کس لطف کے ساتھ ان کی تسلی فرمائی کہ جی نہیں جہالت کیول ہوتی چہ حالت ہے (بعنی کیسی اچھی حالت ہے)

۲-ایک بار حضرت خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جو بچھ صفائی باطنی حضور کی محبت سے لے کر جاتا ہوں مکر وہات دنیا میں بھنچ کر پھرسب غتر بود ہو جاتی ہو افر مایا کہ جی کیا مضا کقہ ہے آپ اپنے کپڑے میلے کر ڈالتے ہیں دھو بی انہیں دھو دیتا ہے آپ پھر

ملے کرڈ التے ہیں دھو بی انہیں بھردھودیتا ہے۔

سا-ایک بار جناب خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ایک تو مریض ہوتا ہے معمولی زکام کھانسی جاڑا ہخار کا اور ایک ہوتا ہے تپ دق کا مریض ۔احقر تپ دق کا مریض ہے اور بہت زیادہ توجہ کامختاج فرمایا کہ مبارک ہو یہ نہیت باطنی ہے کیونکہ نسبت باطنی ہمی تپ دق کے مشابہ ہوتی ہے جو گوشت پوست اور ہڑیوں تک مرایت کرجاتی ہے بہی خاصہ تپ دق کا ہے۔

٣- ايك بارعرض كيا كه حضرت قلب مجب ذا نواں ذول حالت ميں رہتا ہے فر مايا

اصلی قلب تو آپ ہی کا ہے کیونکہ قلب تو ای کو کہتے ہیں جو ایک حالت پر ندر ہے

۵-ایک عریضہ میں لکھا تھا کہ سخت البحض ہوتی ہے تحریر فرمایا کہ بیرالبھن مقدمہ ہے سلجھن کاان مع العسریسرا۔ کیونکہ قبض آید تو در دے۔ بسط ہیں۔

۱- ایک صاحب نے اپنی حالت تحریر کی تھی جس میں تلوین کی شکایت درج تھی کیا بلیغ جواب تحریر فرماتے ہیں کہ مجموعی حالت قابل شکر ہے جس کے سب اجزاءایک ہی دریائے محبت کی موجیس ہیں جن کی حرکت بھی پر بہاراور سکون بھی موجب قرار رمبارک دل و جان سے دعا کرتا ہوں کام میں گئے رہے

2-ایک شخص کوتح برفر مایا تھاسب حالات محمود ہیں صرف تلوین گائمکین ہے مبدل ہونا باقی ہے سوان شاءاللہ اس طرح ہور ہے گا۔ ہانڈی میں کیسے کیسے جوش اٹھتے ہیں اور بیسب علامات ہیں اس کے قطع منازل کی تحکیل کی طرف پھر آخر میں خود کیسا سکون ہوجا تا ہے یہ اس کی تمکینی حالت ہے۔کلیڈ احزال شودروز ہے گلتال غم مخور۔

خالی گانابطورخود تنهائی میں جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کھی مضا کفتہ ہیں۔ کیوشید جوشید مسی کدید۔

یہ بھی تحریر تھا اس مخص کے خط میں کہ حضور کے تذکرہ میں اپنے باطنی حالات بھی کہد ڈالٹا

ہوں جو بحثیبت اظہارا سرار کے مصر ہے اس کی بابت تحریر فرماتے ہیں کہ کسی ناکارہ کے تذکرہ میں

اگر اپناا ظہار حال ہوجاد ہے تو چونکہ بقصد نہیں اس لئے ندموم نہیں کہ عشق ومشک رانتو ال نفتن

اگر اپناا ظہار حال ہوجاد ہے تو چونکہ بقصد نہیں اس لئے ندموم نہیں کہ عشق ومشک رانتو ال نفتن

اگر اپناا ظہار حال ہوجاد ہے تو چونکہ بقصد نہیں اس کے ندموم نہیں کہ عشق ومشک رانتو ال نفتن

اگر اپناا ظہار حال ہوجاد ہو تو کو کہ بقصد نہیں اس کے ندموم نہیں گے اس قول کی دلیل ہے۔

کامیابی کی بشارت دیتا ہوں ان شاء اللّٰہ آپ ہرگر محروم ندر ہیں گے اس قول کی دلیل ہے۔

تاوم آخر دے فارغ مباش کہ عنایت باتو صاحب سربود سوئے تاریکی مرد خورشید ہاست

اندریں رہ می تراش دمی خراش تادم آخر دے آخر بود کوئے نامیری مرد کا میدہاست

9-ایک عربیفیہ کے اخیر میں طوالت عربیفیہ کی معذرت جاہی تھی تو تحربر فرمایا کہ مہیں طول زلف محبوب بھی کسی کونا گواڑ ہوتا ہواد یکھا ہے۔

وں رفت بوب میں کو رہے۔ ایک بارتحریفر مایا برخوردارا بی حالت کو ندد یکھوکرم تن کودیکھو۔
الت توکسی کی بھی کا میابی کے لئے کا فی نہیں اظمینان رکھوان شاءاللہ کا میابی بقینی ہے۔
اا - حضرت خواجہ صاحب ڈپٹی کلکٹری کے امتحان کی مصیبت میں تھے چونکہ دلچیسی نہ تھی اس لئے کا میابی نہایت وشوارتھی۔ ایک عریضہ میں پریشانی کا اظہار کیا۔ تو تحریر فر مایا کہ ہمت نہ ہاریئے دلجہ می کے ساتھ گونا گوار ہوکوشش سیجئے حیف باشد دل دانا کہ مشوش باشد۔ اس مردارد نیا کو حاصل امتحان کو ضرور یاس کر لینا جائے تا کہ اہل دنیا کی نظر میں ذلت نہ ہو۔ اس مردارد نیا کو حاصل

کر لینے کے بعد چھوڑ نا جاہئے ۔ تارک الد نیا ہونا جاہئے نہ کہ متر وک الد نیا ۱۲-ترک ملازمت کے لئے بہت مرتبہ حضرت خواجہ صاحب نے عرض کیالیکن بھی

۱۱ مشوره نبین دیا بلکه اکثر بیشعرفر مایا-مشوره نبین دیا بلکه اکثر بیشعرفر مایا-

چونکہ برمیخت ہے بندوبستہ ہاش چوں کشاید جا بک و برجستہ ہاش اخیر میں تبدیل محکمہ کا مشورہ دیا۔ اکثر فر مایا کہا گرکوئی شخص نا جائز نوکری میں مبتلا ہوتو اس کو یک لخت ملازمت ترک نہ کر دینا جا ہے بلکہ سی اور ذریعیہ معاش کے فکر میں رہے اور جب کوئی حلال ذریعیہ میسر آجاوے فورا جھوڑ دے اس سے پہلے ہرگز نہ کرے۔

کیونکہ اب تو ایک ہی بلا میں مبتلا ہے جب کوئی ذریعہ معاش ندرہے گا توسینکڑوں بلاؤں میں مبتلا ہوجاوے گا۔ایں بلا دفع بلا ہائے بزرگ۔اگر برابر حلال ذریعہ کی فکر میں رہے گا اور تو یہ استغفار کرتارہے گا تو امیدہ کہ مواخذہ بھی نہ ہوگا۔

سوا- ایک مرتبه حفرت خواجہ صاحب نے چند غزلیات تصنیف کر کے حضرت والا کی خدمت میں ارسال کی تھیں اور اس تصنیف میں تضنیع اوقات کی بھی شکایت کی تھی اس پر حضرت والا نے یہ جواب تحریر فرمایا تھا۔ نئر میں لطف نظم کا بیدا کیا تھا۔ غزلنامہ جو کشف استعداد فطری کے اعتبار سے ازلنامہ ہے پہنچ کر وجد وطرب میں لایا۔ خدا تعالیٰ آ ب کے سب مقاصد بورے فرما وے خیر اضاعة وقت میں بھی اطاعت بخت کا مسلم کی ہوا کہ انسان تقدیر حق کے سامنے عاجز ہے کہ ارادہ تو کیا تھا صبط اوقات کا اور ہو گیا خیط اوقات انشاء اللہ اس مسئلہ کا منگشف ہونا بھی ترقی کا زید ہوگا علی ہے دوسا حب کا بھی ماشاء اللہ ہے اوہ رنگین ہونے لگا آشفتہ وآشفتہ کن اشرف علی۔

نظرکی دوشم

فرمایا کہ ایک نظرتو محبت کی خور دبین ہوتی ہے جس سے چھوٹا ہنر بھی بڑا نظر آتا ہے۔ اس طرح ایک نظرخور دہ بین ہوتی ہے جس سے چھوٹا عیب بھی بڑا دکھائی دیتا ہے۔ ووسر سے بر مینسنے کی خرا فی

فرمایا که دوسروں پر ہنسنا نہ چاہئے اکثر دیکھا ہے جوجس پر ہنسا خود اس عیب یا مصیبت میں مبتلا ہوا۔

بالكل مامون ہوجا نا كفرہے

فرمایا که دیوبند میں طالب علمی کے زمانہ میں مجھے پرایک مرتبہ خوف غالب ہوا۔ بعد مغرب حفرت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مغرب حفرت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت کوئی الیمی بات فرما دیجئے جس سے اظمینان ہو جاوے کہ ہاں خاتمہ ٹھیک ہو جائے گافورا فرمایا کنہیں کفر کی درخواست کرتے ہوئے بالکل مامون ہوجانا کفر ہے۔ کیا ظرووجا ہیت سے کام لینا مناسب نہیں

فرمایا کہ آج کل اکثر لحاظ ہے کام نکالا جاتا ہے میں اس کو پسندنہیں کرتا بلکہ جو میرالحاظ کرتا ہے اس سے مجھے اور بھی شرم آتی ہے کہ اس کے او پرایٹی و جاہت کا دیاؤڈال کر کام نکالوں اور میں ایسی جگہ جہاں مجھ کو و جاہت کے اثر کا ذرا گمان ہو پچھ کہتا کہ دیاؤنہ پڑے اور جگہ تو و جاہت کے لئے باعث ہوتی ہے اور میرے لئے و جاہت بخت مانع ہوتی ہے اکثر بالکل جیب ہوجاتا ہوں۔

## اختلاط صدبامفاسدی جڑہے

فرمایا کہ میرے یہال بے تعلقی محاس میں ہے سمجھا جاتا ہے اور اختلاط ( لیعنی خلط ملط ) جرائم میں ہے ہے کیونکہ ملنے جلنے میں ہزار ہا مفاسد ہیں بس اپنے اپنے کام میں مشغول رہنا جائے۔

## وجدوكرية قابل اعتبارتهيس

فرمایا کہ وجد وگر بیا کثر ضعف قلب کی وجہ ہے ہوتا ہے۔ بیکوئی الین قابل اعتبار چیز نہیں کہاس کی فکر میں رہے۔

## تقريبات كى شركت مناسب نہيں

حضرت والابشرکت تقریبات سے ( گورسوم سے خالی ہوں ) اجتناب فرماتے ہیں اول تو یہ کہ پھرسب ہی خواہش کرنے گیس اور ترجیح کی کوئی وجہ نہ ہوگی اتنی فرصت بھلا کہاں۔
دوسرے یہ کہ پیشتر سے تو یہ معلوم ہیں ہوتا کہ س طریقہ سے تقریب ہوگی گووعدہ ہی ہو کہ کوئی رسم نہ ہوگی کیونکہ بہت ہی ایکی با تیں گھرول کے اندر ہوجاتی ہیں جن کومعمولی سمجھا جاتا ہے حالا تکہ وہ درائٹس رسمیں ہی ہوتی ہیں لہذاد کھنے والول کوسند ہوگی کہ حضرت مولا نا خود بھی شریک تھے۔
ادی کے جی کر سی میں ا

## لرُكون كي نگراني كاخيال

فرمایا کہ جس کے سر پرکوئی بڑا ہواس سے پوچھ کرسب با تیں کرنی جاہمیں بہتا کید لڑکوں کورکھنی جاہئے۔حضرت اس کا بیجد انتظام رکھتے ہیں مدرسہ کےلڑکوں کوآپیں میں بات چیت کرنے ہننے بولنے کی سخت ممانعت ہے پچھ دنوں ایک صاحب کواسی بات کے لئے نتخواہ پرملازم رکھا تھا کہ وہ جہاں لڑکوں کوئس سے ہنتا بولٹا دیکھیں فورا لکھ لیں۔

## خدمت لينے کی شرا بط

فرمایا کہ میں نے نہ کسی کی خدمت کی نہ کی ہے خدمت لی۔ بزرگوں کی بھی خدمت نہیں کی بیا پی اپنی عادت ہے مجھ کو عادت ہی نہیں ہوئی۔ ہاں ایسوں سے خدمت لے فیتا ہوں جن کو رہمی معلوم نہ ہوکہ خدمت کررہے ہیں نہائ کو گمان خصوصیت کا ہونہ دوسروں کو کہ بھائی میم قرب ہے۔ برزر گول سے ردو کرخلاف ادب ہے

فرمایا کہ جس سے عقیدت ہواس ہے سوال وجواب کی نوبت نہ آنے دینا جا ہے بلکہ اس کی رائے و مشورہ کے سامنے اپنی رائے کوفنا کر دینا جا ہے ہزرگوں کے سامنے ردوکد کرنا بالکل خلاف ادب ہے۔

#### ايذاب يخت حذر هونا حاجئ

فرمایا که نشست و برخاست سب مین اس امر کاخیال رکھنا چاہئے کہ کی کو نکلیف یا تنگی تو نہیں ہوتی گول بات ہر گرنہیں کہنی جائے۔ سوال کوخوب سمجھ کر پورا اور صاف جواب دینا چاہئے تا کہ دوسرے کو بار بارنہ پوچھنا پڑے۔ ایک بارفر مایا کہ ایپ کھانے کا بار ہر گز دوسرے پرند ڈالے۔

### مشغول کومتوجہ کرنا ہے ادبی ہے

فرمایا کہ جب گفتگو میں یااور کسی کام میں کوئی مشغول ہوتو آنے والے کو جیکے بیٹھ جانا جا ہے نہیں کہ بچ میں سلام کر کے لٹھ سا آ کرمار دیا مصافحہ کرنے لگے بدتہذیبی کی بات ہےاورایذا کا سبب ہے۔

## پرچەدىينے كاطريقەمشغول كو

بعد عصرا یک صاحب نے حضرت کے ہاتھ میں پر چددینا جاہا اور سامنے بیش کر کے اس انتظار میں گئے بیٹھے رہے کہ حضرت خودا پنے ہاتھ میں لئے بیٹھے رہے کہ حضرت خودا پنے ہاتھ میں لئے بیٹھے رہے کہ حضرت خودا پنے ہاتھ میں لئے بیٹھے دیا ہم ایا کہ کیا ہاتھ میں دینا فرمایا فرض ہے اور کوئی طریقہ دینے کا نہیں۔ مجھ دیر کے بعد انہوں نے زمین پر رکھ دیا فرمایا غنیمت ہے عقل تو آئی۔

## رومال کندھے پرڈال کرنماز پڑھنا مکروہ ہے

فرمایا که کندھے پررومال ڈال کرنمازنہ پڑھنا جاہئے کہ پیہئیت حارج من الصلوة کی ہے۔

#### بزرگول سے حسن عقیدت جانبے

فر مایا کہ اہل اللہ کی نسبت میہ خیال کرنا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے۔ ہے ادبی ہے خدا کومعلوم ہے کہ اس کے نز دیک کون زیادہ مقبول ہے سب سے حسن عقیدت رکھنا چاہئے۔

## ہرکام کیلئے وقت اور ہروقت کیلئے کام مناسب ہے

فرمایا کہ ہرکام کے لئے اوقات مقرر ہیں۔ خلاف اوقات کوئی کام لیتا ہے تو سخت
کلفت ہوتی ہے۔ جلوت کا وفت ظہر کے بعد ہے مغرب تک ہے یہی وقت پچھ پوچھنے
پاچھنے یا کہنے سننے کا ہے۔ وومرے اوقات میں کوئی تحریری پر چہھی پیش کرنا گراں ہوتا ہے۔
پھرفر مایا کہ میرے اوقات ایسے گھرے ہوئے اور بندھے ہوئے ہیں کہا گر بانچ منٹ کا بھی
حرج ہوجا تا ہے تو دن بھر کے کا موں کا سلسلہ بگڑ جا تا ہے۔

## انقباض شخ مانع فیض ہے

فرمایا کدمریفن کوشن کے قلب کا انقباض مانع ہوجا تا ہے اس لئے مرید کواپنے شنخ ہے طالب علمی کی حیثیت سے پڑھنا نہ جا ہے۔ ہاں بلا کتاب کے بیٹھ جاتا تقریر کوسننا اور سوالات نہ کرنا اس کا مضا نقر نہیں۔

#### خلوص خورسبب شہرت ہے

فرمایا کہ جو کام خالص اللہ کے لئے کیا جاتا ہے بلاقصد شہرت وغیرہ کے اس کی حق تعالی شہرت فرماہی دیتے ہیں۔

#### تخشش وميلان كاعلاج

فرمایا کہ کشش ومیلان کا بالکیہ ذاکل ہوجانا تو عادۃ ممتنع ہے البتہ تدبیر ہے اس میں الیا ضعف واضحلال ہوجاتا ہے کہ مقاومت میں صعب نہیں رہتی اور وہ تدبیر صرف واحد میں مخصر ہے کہ مملا اس کشش کے مقاصل کی خالفت کی جاوے گرکلفت ہواس کو برداشت کیا جاوے اس سے کہ کا اس کشش میں ضعف واضحلال ہوجاتا ہے اور کف کے ایک ہے کہ یہ شدہ قصد و ہمت کی ضرورت رہتی ہے گراس ضعف کے لئے ہمیشہ قصد و ہمت کی ضرورت رہتی ہے گراس ضعف کے سبب اس قصد میں بہ ہوائت کا میابی ہوجاتی ہو ان النحوادی اس

امورطبعيه كى دوشم

فرمایا کدامورطبعیہ دوقتم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جو کمی عمل سے ناشی نہ ہوں بلکہ فطری ہوں وہ تو نہ محمود ہیں نہ فرموم اور ایک قسم امورطبعیہ کی ہیے کہ فطری نہ ہوں بلکہ کی عمل سے پیدا ہوئے ہوں تو ان کے اندر پیفسیل ہے کہا گروہ کی عمل محمود سے پیدا ہوں تو فدموم ہوں گے۔ چنا نجہ حدیث ہوں تب تو محمود ہوں گے اور کسی عمل فدموم سے پیدا ہوں تو فدموم ہوں گے۔ چنا نجہ حدیث میں آیا ہے کہ افداسو تک حسنتک و مساء تک شینتک فائت مو من لیخی اگر میں آیا ہے کہ افداسو تک حسنتک و مساء تک شینتک فائت مو من لیخی اگر نیک کام کر کے تجھ کو مسرت ہواور گناہ کر کے تیرا بی برا ہوتو مومن ہوا اب یہال مسرت جو ہوہ ایک طبعی ہے مگر چونکہ بیا گئے مل صالحہ سے پیدا ہوئی تھی اس لئے اس کو علامت ایمان کی فرمایا گیا اور جو چیزمحود نہ ہووہ ایمان کی علامت نہیں بن سکتی تو معلوم ہوا کہ سے محمود ہوا اور یہ گو بیامر فی نفسہ طبعی نہیں مگر حال لازم ہو جانے سے مثل امر طبعی کے ہو جاتا ہے اور یہ خدائے تعالی کافضل ہے کہ اس نے اس مسرت کو امر طبعی بنا دیا اس طرح آگر کسی کو بھش ہوتو فرد ہوتو اس نے اس مسرت کو امر طبعی بنا دیا اس طرح آگر کسی کو بھش ہوتو گئاہ و نہ مو مواراس کے علاج کی ضرورت ہو اورا گر اس کا سب کو نکی و نہ نہ موتو اس کی گناہ نہ ہوتو اس کی گونکہ وہ فدموم نہیں۔

#### ا فی کار میں سرسری توجہ مناسب ہے

فرمایا کہ جیسے طبیعت کوآ زاد جیموڑ دینامفٹر ہے ای طرح زیادہ مقید کرنے سے بھی تنگ ہو اجتی ہے بیسی تنگ ہو اجتی ہے بسی کا کوئی سورت کچی یاد ہواور سرسری طور پر سوچ کر برحت ہے ہیں نماز میں اتن توجہ کا فی ہے جیسے سی کوکوئی سورت کچی یاد ہواور سرسری طور پر سوچ کر برحت ہے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ پھراگراس کے ساتھ بھی وساوس آ ویں ذرامفٹر نہیں۔ استخارہ کی حقیقت اور اس کا محل اور اس کے آثار کی حقیق ق

فرمایا استخارہ ایسے معاملہ میں ہوتا ہے جس میں احتمال نفع وضرر دونوں کا ہواور جوعادۃ ا یا شرعاً یقیناً ضرر ہواس میں استخارہ نہیں جیسے کوئی نماز پڑھنے کے لئے استخارہ کرنے لگے یا دونوں وقت کھانا کھانے کے لئے استخارہ کرنے لگے یا چوری کرنے کے لئے یا ایا جج عورت سے نکاح کرنے کے لئے استخارہ کرنے لگے یا جوری کرنے کے لئے استخارہ کرنے لگے ۔استخارہ ایک دعا ہے کہ اے اللہ اگر رہے معاملہ میرے لئے خیر ہوتو میرے قلب کو متوجہ کردے در نہ میرے دل کو ہٹا دے اور جو میرے لئے خیر ہوتا کو گئے جیر ہوتا کو حیال کے بعد اس طرف قلب متوجہ ہوتو اس کے اختیار کرنے کو ظنا خیر ہوتا کا میا بی کی صورت میں ۔ اور ناکا میا بی کا خیر جی مناجا ہے خواہ کا میا بی کی صورت میں ۔ اور ناکا میا بی کا خیر ہوتا بات ہوتا باعتباراس کے آ ٹار خیر کے ہے خواہ دنیا میں کہ اس کا نتم البدل ملے خواہ آخرت میں کہ صبر کا اجر ملے ۔ اور استخارہ کے ہی مجموعی طور پر اس خیر کا وعدہ نہیں خواہ کا کا بعضا عطا ہو جا دے بس استخارہ کا فائدہ تملی ہے کہ ہم کو ضرور خیر عطا ہوگی اور استخارہ اور عدم استخارہ کے بعد اگر وہ موثر ہوا تو قلب میں ایک چیز نہ آوے ان آٹار میں وجہ فرق میہ کہ استخارہ کے بعد اگر وہ موثر ہوا تو قلب میں ایک چیز نہ آوے کی جس میں جہ احتیامی ہوا ور بدول استخارہ کے ایک چیز آنے کا بھی احتیال ہے کہ ذراغور کی جس میں جا مقیاطی ہوا ور بدول استخارہ کے ایکی چیز آنے کا بھی احتیال ہے کہ ذراغور کے اس میں وعدہ خیر کا نہیں پس بھتا چا ہے کہ البی تو اپنی بیا تھول جب معنرت کو اختیار کیا جا دے اس میں وعدہ خیر کا نہیں پس بھتا چا ہے کہ استخارہ میں کا میا بی کا وعدہ نہیں بلکہ حصول خیر کا وعدہ خیر طا ہری ہویا خیر باطنی۔ کہ استخارہ میں کا میا بی کا وعدہ نہیں بلکہ حصول خیر کا وعدہ خیر طا ہری ہویا خیر باطنی۔ کہ استخارہ میں کا میا بی کا وعدہ نہیں بلکہ حصول خیر کا وعدہ جیر طا ہری ہویا خیر باطنی۔ کہ استخارہ میں کا میا بی کا وعدہ نہیں بلکہ حصول خیر کا وعدہ خیر طا ہری ہویا خیر باطنی۔

اوران كهنةرآن كادب اوراحر ام كاطريق

فرمایا کدادراق قرآن کہندجونا قابل تلاوت ہوجادیں ان کو پاک پارچہ میں باندھ کر قبرستان کے اندر کسی محفوظ جگہ میں دفن کر دینا مناسب ہے۔اوراق کی تمریق (چیرنا پھاڑنا) خلاف ادب واحترام ہے۔

وجدوحال كى قدر كرنا جايئے

نرمایا که میں کی صاحب حال شخص کواس کے حال کے اقتضار عمل کرنے سے خواہ وہ حال ناقص ہی کیوں نہ ہوئیں روکتا البتہ اگر صاحب حال خود جا ہے تواس کی اصلاح یا تعدیل کر دیتا ہوں ورنداس کے حال پر چھوڑتا ہوں اور اس حال کی قدر کرتا ہوں اور قدر کرنی جا ہے اور چینے کو جی جا ہے خوب جنے ہے۔ خوب جنے ہے۔ جوحال وارد ہواس کواس وقت رو کنانہ چاہئے۔

اعمال شرعیه سارے امور طبعیہ ہی کے مقتضا ہیں

فرمایا کہ جن اعمال کے ہم مکلف ہیں سب امور طبعیہ ہی کے مقتضا ہیں طبیعت سلیم ہو

آپ جا ہے کوئی اقتفائے طبعی ہی کی وجہ ہے مل کرے اجر ہوگا البتہ نیت واختیار شرط ہے۔ صحبت نیکال اگریک سماعت است بہتر از صدسالہ زیدوطاعت است کا مطلب

ایک مولوی صاحب نے اس شعر کا مطلب دریافت کیا۔

صحبت نیکان اگریک ساعت است بهتر از صد ساله زید وطاعت است

فرمایا که میں جو تبحقتا ہوں وہ بیہ ہے کہ کامل کی صحبت میں بعض اوقات کوئی گر ہاتھ آجا تا ہے یا کوئی حالت الی قلب میں پیدا ہوجاتی ہے جوساری عمر کے لئے مقاح سعادت بن جاتی ہے ہروقت یا ہرساعت مرادنہیں بلکہ وہی وقت اور وہی ساعت مراد ہے جس میں ایسی حالت پیدا ہوجاوے۔عرض کیا تو کیا ہر صحبت اس درجہ مفید نہ ہوگی فرمایا کہ ہے تو بہی مگر کس کو علم ہے کہ وہ کون تی ساعت ہے جس میں بیرحالت میسر ہوگی۔ ہرصحبت میں اس کا احتمال ہے اس لئے ہر صحبت کا اہتمام حیاہتے اس سے ہر صحبت کا مفیداور نافع ہونا ظاہر ہے اور اس حالت کوصد سالہ طاعت کے قائم مقام بتلانے کوایک مثال سے مجھ کیجئے اگر کسی مخص کے پاس سوگنی ہوں تو بظاہر تو اس کے بیاس امتعہ (اسباب میں) ہے ایک چیز جھی نہیں ملی کیکن اگر ذراتعمق کی نظرہے دیکھا جاوے تو ہر چیزاس کے قبضہ میں ہے۔ای طرح اگر وہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہوگئی تو بظاہرتو خاص طاعات میں ہے کوئی بھی چیزاس کے یاس نہیں مگر حکماً ہر چیز ہے۔ بس مراداعمال پر قدرت ہونا ہے اس ہے سب کام اس کے بن جائیں گے اور اصل چیز وہی کام ہے جن کی بیمفتاح صحبت میں نصیب ہوگئی اگروہ اعمال ند کئے تو نری مفتاح کسی مصرف کی ای لئے پیرکہتا ہوں کہ بدوں اعمال نہ پچھاعتبار ہے اقوال کا نہ اول کا نہ کیفیات کا ای لئے ان چیزوں میں ہے کسی چیز میں بھی حظ نہ ہونا جا ہے اگراعتبار کے قابل کو کی چیز ہے تووہ اعمال ہیں اوراعمال بلاتو نیق حق کے مشکل اورتو نیق عادۃٔ موقوف ہے صحبت کامل پر۔

قال را بگردار مرد حال شو پیش مردے کا ملے پامال شو سے سنزوں میں تاریب

شیطان کی مشنی میں خیر کا پہلو

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت شیطان کوجس قدرتمام ہندوستان کے

مسلمانوں سے دشمنی ہوگی اتنی تنہا حضرت سے ہوگی کیونکہ جفرت اس کے مکر وفریب سے اللہ کی مخلوق کو آگاہ فرماتے ہوگی کی مخلوق کو آگاہ فرماتے رہنے ہیں وہ اس پرجلتا بھنتا ہوگا۔ فرمایا کیمکن ہے مگر ساتھ ہی وہ مجھے کوفع بھی بہت پہنچا تا ہے اس طرح سے کہ وہ لوگوں کو بہکا تا ہے وہ مجھے کو تاحق گالیاں دیتے ہیں میں اس پرصبر کرتا ہوں۔ اللہ میرے گناہ معاف فرما تا ہے اور درجات بلند کرتا ہے۔

میننج کے ساتھ محبت کی زیادہ ضرورت ہے

فرمایا شیخ سے عقیدت اس قدر مطلوب نہیں عظمت اس قدر مطلوب نہیں جس قدر محبت ضرورت ہے۔

براوں کو بھی چھوٹوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے

فرمایا کہ بھی چھوٹوں کو وہ بات نصیب ہوجاتی ہے کہ بروں کو بھی وہ بات خواب میں بھی نہ آئی ہوگا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو بروے بردے ہی نہ رہتے کیونکہ نفس مدح سن س کر فرعون ہوجا تا۔ اور اب یہ بھتے ہیں کہ جس طرح ہماری ضرورت چھوٹوں کو ہے اسی طرح ہمیں ضرورت چھوٹوں کو ہے اسی طرح ہمیں ضرورت ان کی ہے چٹانچہ ہمارے جاتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں آنے والوں کی زیارت کوایے لئے ذریعہ نجات ہمجھتا ہوں۔

## ظاہری کمالات مطلقاً دلیل مقبولیت نہیں ہوتے

فرمایا کہ ایک انسان ہے عالم ہے محدت ہے مفسر ہے مافظ ہے قاری ہے نیک ہے وہ سمجھ رہا ہے میں مقبول ہوں ممکن ہے کہ وہاں مردود ہواس کی ایک مثال ہے کہ ایک عورت ہے جو خوبھ ورت بھی ہوئے ہوئے ہوئے ہواس آلا ایش منظار کے ہوئے ہوئے ہواس آلا وائٹ وزیبائش کی بنا پر بھتی ہے کہ میرا فاونڈ مجھے جا ہتا ہے بگر ساتھ ہی گندہ وئی میں مبتلا ہے اس لئے فاونداس کی صورت و یکھنے کا بھی روادار نہیں ۔ اور ایک عورت ہے سانولی کی تر ہے بھی میلے کہلے ۔ زیور بھی اس کے پاس نہیں گراس کی کوئی ادا فاوند کو پہند ہے اور اس کو محبوب رکھتا ہے دل سے چا ہتا ہے تو جس طرح گندہ وہن عورت اپنے فاوند کی نظر میں کو محبوب رکھتا ہے دل سے چا ہتا ہے تو جس طرح گندہ وہن عورت اپنے فاوند کی نظر میں مقبول ہونے کے غلط گمان میں جتلا ہے۔ نہی حالت کمالات کی بناء پر ہمارے گمان کی ہے مقبول ہونے کے غلط گمان میں جتلا ہے۔ نہی حالت کمالات کی بناء پر ہمارے گمان کی ہے

حاصل بیہ ہے کہ ظاہری کمالات دلیل مقبولیت کی نہیں ممکن ہے کہ ہمارے اندر کوئی الیمی باسی خرابی ہوجومیاں کونا پیند ہو۔

#### عارفین کے زہد کی علامت

فر مایا کہ جس کی نظر اللہ اور ماعنداللہ پر ہے اس کی نظر میں سونا حیا ندی تو کیا دنیا و مافیہا بھی سچھ بیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے اورا پنے جگر گوشوں اور خاص لوگوں کے لئے دنیا کو پسندنہیں کیا اورا کیک دینار بھی رکھنا گوارانہیں کیا۔

عدم مناسبت موجب علیحد گی ہے اس کی دلیل

فرمایا کہ حضرت موی وخصر علیما السلام کے درمیان جوشرائط طے ہوئے تھے وہ مناسبت وعدم مناسبت کے امتحان ہی کے لئے توسطے ہوئے تھے وہ مناسبت جب شاہدت کے امتحان ہی کے لئے توسطے ہوئے تھے چنانچہ عدم مناسبت جب ثابت ہوئی علیحدگی ہوگئی۔اسی طرح شنخ اگر کسی مرید کوگووہ معصیت کا مرتکب نہ ہو بیجہ عدم مناسبت علیحدہ کردے تو جائز ہے۔

## شیخ کوبھی اپنی اصلاح کے طریق سوچتے رہنا جاہئے

فرمایا کہ جس طرح میں دوسروں کی اصلاح کے طریق سوچتار ہتا ہوں اللہ کالا کھلا کھ شکر ہے کہ اپنی اصلاح کے طریق ہوچتا رہتا ہوں۔ مسلمان کوتو مرتے دم تک اپنی اصلاح کی فکر میں لگارہنا جا ہے اس پر بھی اگر نجات ہوجاوے توسب کچھ ہے اس ہے آس ہے آس ہے ہم کیا حوصلہ اور ہمت کر سکتے ہیں باقی فضائل و مدارج تو ہزے لوگوں کی باتیں ہیں ہم کوتو جنتیوں کی جوتیوں ہی میں جگہل جاوے۔ یہی ہڑی دولت ہے۔

تنجو بیز سز ا کے وقت بھی سز احد سے تنجاوز نہ ہو نیکا خیال رکھے فرمایا کہ جب میں دوسروں کے لئے کوئی تجویز کرتا ہوں تو اپنے سے بے فکر ہو کرنہیں کرتا۔ بلکے عین تجویز کے وقت برابراس کا خیال رکھتا ہوں کہ مجھ سے کوئی زیادتی اس تجویز میں نہ ہوجائے اوراس شخص پر ذرائنگی نہ ہو۔اس پر مجھ کو سخت کہا جاتا ہے ہاں بید دسری بات ہے کہ اجتهادی منطی ہوجاوے گی مگر جب قصد نہیں نیب نہیں توامید عفو ہے ان شاء اللہ تعالی۔ اپنی مصلحت مقدم رکھے دوسروں کی دشکنی کے خیال بر

فرمایا که میں نے حضرت مولانا گنگونگ سے بوچھا کہ میرا جی تنہائی کو بہت جا ہتا ہے لیکن اس میں لوگوں کی ول شکنی کا خیال ہوتا ہے حضرت مولانا نے فرمایا کہ اپنی مصلحت و مکھاواور کسی کا خیال نہ کروسب کوچھاڑ وبھی مارو۔اور بیاس طرح سے فرمایا کہ گویا خود پر بھی گزری ہو۔

مُل سے زیادہ بھی اپنے ذمہ کام نہلے

فرمایا کہ حفزت مولانا گنگوہی کا بیقول مجھے بہت پسندہ کیونکہ میرے نداق کے موافق ہے دہ یہ کا کی سے زیادہ کی سے دیائی ایک کی مہمان ہے دہ میکا ہے نہ کہ اس سے دیائی ہے کہ مہمان سے بستر کے لئے بوچھاتو معلوم ہونے کے بعد فرمایا کہا گراس کے باس نہ ہوتا تو تم کہاں سے دیتے اوراگرا کی دوبستر کہ بیل سے لا کربھی دیتے تو اگر بہت سے مہمان آتے اور کس کے باس مہمان میں میں ہوئے ہے۔ بھی بستر نہ ہوتو سے کے کہاں سے لاؤ کے خبر دار جو کسی سے بستر کے لئے بوچھا۔

کسی کی بھلائی برائی کا خیال نہ کر ہے

فرمایا که آدمی سب کوخوش رکھ نہیں سکتا جب ہرحال میں اس پر برائی آتی ہے پھراپی مصلحت کو کیوں فوت کرے جس کام میں اپنی مصلحت اور راحت دیکھے بشرط اون شرعی وہی کرے کسی کی بھلائی برائی کا خیال نہ کرے۔

ضعف وقوت امورطبعیہ سے ہیں ان کوولایت میں دخل نہیں

فرمایا کہ ایک برزگ تھانہوں نے جن تعالیٰ سے دعایا گل کے جتنی روزی میری قسمت میں ہو وہ سب بیکدم سے مجھے دید بیجے تھوڑی تھوڑی نہ دیجے ارشاد ہوا کہ تہمیں یقین نہیں ہمارے وعدہ برع ض کیا یقین تو ہے مگر وعدہ مہم ہے ملے گاتو سہی لیکن میتعین نہیں کہ کب شیطان جھے بہرکا تا ہے کہ جانے گئے دن میں ملے اگر ہفتہ ہجرتک نہ ملے تو تمہارا ہوجائے گا قلیدا گرآپ جھے ایک دم سے دیدیں گئے دن میں ملے اگر ہفتہ ہجرتک نہ ملے تو تمہارا ہوجائے گا قلیدا گرآپ جھے ایک دم سے دیدیں گئے تعین کو تا اس کھائے گامیں دیدیں گئے تعین کو تیس کو تھرک ہوڑول ول گا جب شیطان مجھ سے یو جھے گا کہ کہاں سے کھائے گامیں

کہددوں گا کہاس کو تھری ہے تو ہزرگوں نے اپنے ضعف کی ایسی ایسی تدبیریں کی ہیں ہیں یا در کھنے کی بات ہے کہ ضعف وقوت امور طبعیہ ہے ہیں ولایت میں ان کا دخل نہیں۔

ولایت کہتے ہیں اطاعت اور عبدیت کو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے از واج مطہرات کوسال بھر کاخرچ ایک ساتھ دے کر ظاہر فر مایا کہ سال بھر تک خرج ذخیرہ رکھنا اعلیٰ سے اعلیٰ تو کل کے بھی خلاف نہیں۔

## فی زمانه مال کوخوب احتیاط سے خرج کرنا جا ہے اور پچھ ذخیر ہ ضروری

فرمایا که حضرت سفیان توری رحمة الله علیه کو زمد میں بہت مبالغہ تھا یہاں تک کہ ہارون رشید بادشاہ کے یہاں کے رقعہ کو ہاتھ سے نہیں چھوا تھا دور سے لکڑی سے الٹ کر کھولا تھا۔ وہ ہم لوگوں کے لئے فرما گئے ہیں کہ جس کے پاس درہم ہوں اس کو چاہئے کہ وہ ان کی قدر کر ہے کیونکہ اب وہ زمانہ ہے کہ جب آ دی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو اس کی اول مشق دین پر ہوتی ہے دوسرے یہ کہ اگر ہمارے پاس مال نہ ہوتا تو امرا ہم کو دستمال کر دیتے۔

## اسباب میں بالا جماع حکمتیں ہیں

فرمایا کواسباب میں بالاجماع حکمتیں ہیں چنانچے متنوی شریف میں ایک حکمت یہ بیان کی ہے کہ اسباب کے ذریعہ سے مسبب الاسباب پرنظر کروپس اس طرح یواسباب موصل الی اللہ ہو جا کمیں گے کیونکہ مصنوع اپنے صافع کی دلیل ہوا کرتا ہے پھرفر مایا کہ حضرت عطاء سکندری نے اپنی کتاب تنویر میں بالکل اسباب کومٹا دیا ہے لیکن پھر بھی اسباب کی تکوین میں مصلحت ٹابت کی ہے چنانچے لکھا ہے کہ اسباب کو اختیار ہے چنانچے لکھا ہے کہ اسباب حق تعالی نے اس لئے بیدا فرمائے ہیں تا کہ بندہ اسباب کو اختیار کرے اور اللہ تعالی ان کونو ڑے اور پھر تھی تو اسباب میں یہی ایک نفع سہی۔

## اسلام كى اشاعت كى علت حقيقى وظاہرى

اس اعتراض كاذكرتها كماسلام بزورشمشير يهيلا بفرمايا كممولانا قاسم صاحب نے

خوب لطیف جواب دیا تھا کہ آگر مان لیا جاوے کہ اسلام بر ورشمشیر پھیلا ہے تو ہم پوچھتے
ہیں کہ وہ شمشیر زن کہاں سے آئے تھے کیونکہ طاہر ہے کہ ایک دوشمشیر زن تو بر ورشمشیر
اسلام کو عالم میں پھیلانہیں سکتے تھے تو پس معلوم ہوا کہ شمشیر زنی اصل علت اشاعت اسلام
کی نہیں بلکہ اصل علت اور ہی ہے جس سے شمشیر زن پیدا ہوئے وہ حقیقت میں تو تا ئیدی ت
ہے اور ظاہری سب حضور صلی الدعلیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔

## تعدى للغير هرگز مناسب نہيں

ایک صاحب نے اپنے والد کو بھی حضرت کی خدمت میں لانے کی ترغیب دی اس پر فرمایا کہ دین تو مطلوب ہونا جاہئے کیوں کسی کے در پے ہیں۔اجی تبلیغ اور اسلام تو ضروری ہے باقی دریے ہونا ضروری نہیں۔

## محقق وغيرمحقق كيتقرير كاتفاوت

فرمایا کہ مختق کی ایک منٹ کی تقریر میں جواثر ہوتا ہے وہ غیر مختق کے آ دھ گھنٹہ کے لیکچر میں بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو دیکھی ہوئی کہدرہاہے ادر میہ یوں ہی ان گڑھ ہا تک رہاہے۔

### نکاح موافق سنت میں نورانیت یقینی ہوتی ہے

قرمایا کہ سنت کے موافق نکاح میں نورانیت ضرور ہوتی ہے اور یہ بھی بات ہے کہ جنتی سہولت ہوتی ہے اتنی ہی نورانیت قلب میں ہوتی ہے کیونکہ جھگڑا بھیڑا ہوتا نہیں اس لئے انشراح رہتا ہے اور جہال طوالت اور جھگڑے ہیں دہال ضرور قلب میں کدورت اور ظلمت ہوتی ہے۔

#### نبی اورساحر میں فرق

فرمایا کہ ایک ذی علم سے ایک کوتوال نے سوال کیا کہ نبی اور ساحر میں فرق کیا ہے کیونکہ نبی بھی مجزات دکھا تا ہے اور ساحر بھی ایسے ایسے بھیب کر شے دکھلاسکتا ہے انہوں نے خوب جواب دیا کہ جوڈاکوسرکاری ور دی پہن کر اور کوتوال بن کرڈاکہ ڈالے تو میں پوچھتا ، ہوں کہ کوتوال اورڈاکو میں کیا فرق ہے۔ وہی فرق ہے نبی اور ساحر میں۔

### مناظرہ کاطریقنہ اچھانہیں اوراس میں طریق سنت کیا ہے

فرمایا کہ بہتریہ ہے کہ جوتمہارے(اہل باطل کے) نزدیک حق ہوتم کہواور جو ہمارے نزدیک حق ہو ہم کہیں۔ خداجس کو جائے دریہ مناظروں سے کوئی نفع نہیں۔ پس یہ چاہئے کہ جب اہل باطل بھی کہیں تو اپنی الگ کہنے لگیں انبیاء کیہم السلام کا بھی بہی طریقہ ہے کہ جب اہل باطل بھی کہیں تو اپنی الگ کہنے لگیں انبیاء کیہم السلام کا بھی بہی طریقہ ہے کفار کے جواب میں اتنی مشغولی نہیں کرتے ہے۔ حق کا اعادہ بار بار کرتے ہے کیکن جواب کے زیادہ دریے نہیں ہوتے ہے۔

#### ز مانہ سلف کے وعظ کا طریقتہ

فرمایا کہ پہلے بزرگوں میں زبانی دعظ کا بھی طریقہ نہ تھا مولا نامحمداسحاق صاحب قر آ ن حدیث کی کتاب لے کر دعظ فرماتے تصاب کوئی ایسا کر ہے تو عیب تمجھا جا تاہے کہ پیجھآ تا نہیں۔

## امراکے پیسے میں برکت غربا کے شامل کرنے سے آتی ہے

فرمایا کہ میں توامرا کومشورہ دیا کرتا ہوں کہ اگرتم نیک کام میں روپیدلگا وُ تو اگر برکت چاہتے ہوتو غربا کے دو چار پیسے شامل کرلیا کرو۔اگر ویسے نہ ہوتو ما نگ ہی کرشامل کرلیا کرو۔امرا کے پیسہ میں بھی جو برکت ہے تو غرباء ہی کے پیسے شامل ہونے سے ہے امرا کو احسان مند ہونا چاہئے غرباء کا۔

#### مطالعہ کتب کے دنیا ہونے کی صورت

فرمایا کہ میں نے عوارف المعارف میں دیکھا کہ مطالعہ جاہے دینی کتاب کا ہولیکن اگر اس وجہ سے ہو کہ ذکراللہ ہے جی گھبرا تا ہے اس میں جی بہلے گا تو وہ دنیا ہے اورا گراس لئے ہو کہ جن تعالیٰ کا قرب ہوگا تو وہ البتہ مقبول ہے رہے جیب بات کھی ہے۔

#### عیادت کے شرا کط

ایک صاحب نے جو کسی مدرسہ میں مدرس تصاور حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب رائپوری کی عیادت کے ہارہ میں حضرت والاسے دریافت فرمایا تھا کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ بیچر ہر فرمایا کہ چندامور میں غور یہ بھے اگرسب میں اطمیمان ہوجاوے توجانے میں کیامضا کفتہ۔۔

ا-مدرسہ کاحرج نہ ہو ۲- ہم کونا گوار نہ ہو سانور مولانا را پیوری کے قلب پر
گرانی و بار نہ ہو کیونکہ بعض اوقات مریض کا دل ملنے کونہیں جا بہتا مگر لحاظ کے مارے اپنی
رائے کے فلاف کرتا ہے۔
تعلیم تعلق مع اللہ

فرمایا که آقااہبے نوکر کو چار رو پہید دیتا ہے اور کتنا کام لیتا ہے تق تعالیٰ کی کتنی فعتیں ہیں پھرمطالبہ کچھ بھی نہیں صرف چند چیز وں سے بچنااور چند چیزیں کرنا۔

لعليم رضاوصبر

فرمایا کے مولانالیعقوب صاحب کا جب انتقال ہوا تو ان کے چودہ آ دی گھر کے ان سے پیشتر چند ہفتوں کے اندراندر مرچکے تھے بڑے صابر تھے ندروئے ندکوئی بے صبری کی بات مند سے ڈکالی ۔ ہاں ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے میں نے سنا کہ بیشعر پڑھ رہے ہیں ۔ جزیبہ تشکیم و رضا کو جارہ در کف شیر نر خونخوارہ

گرانی ہے بیخے کی تعلیم

ایک دیہاتی سے فرمایا کہ دیکھو کہ سی پر پوجھ ڈال کراس کے یہاں کھانا پینا نہ چاہئے اس ہات کوعمر بحریا در کھنا۔

اينے عيوب كو پيش نظرر كھنے كى تعليم

فر مایا کہ اگر کسی کا ایک عمیب معلوم ہوتا ہے تو اسی وقت مجھ کو دس عمیب اپنے پیش نظر ہو جاتے ہیں کانے پروہ کیا ہیسے جس کی دونوں پٹ ہوں۔

فر کروشغل کے دوثمر ہے ہیں پختصیل احکام کی پابندی کا طریقہ فرمایا کہ ذکر وشغل کے دوثمرے ہیں ایک تو رضا جو کہ اصل ثمرہ ہے اس کا ظہور تو آخرت میں ہوگا! درائک ثمرہ دنیا میں حاصل ہوجا تاہے وہ یہ کہ قلب کوایک حاص لگاؤجن تعالیٰ کے ساتھ پیدا ہوجا تاہے جیسا کہ عاشق کے قلب کو معثوق کے ساتھ پیدا ہوجا تا ہے پھر فرمایا کہ بڑی چیزا دکام کی پابندی ہے اس کے لئے میری کتابوں کا مطالعہ بالخصوص اصلاح الرسوم ۔ تعلیم الدین ۔ قصدالسبیل اور میرے کل وعظ بس بیکافی وافی ہے ان شاءاللہ۔

## بیدلی سے تعلیم کی مثال

فرمایا کہ جس طرح جوصحبت ہدوں زوجین کےشہوت کے ہواس نے سل نہیں چلتی عورت مرد دونوں کوشہوت ہونی جا ہے چنانچہ توافق انزالین شرط ہے حمل قرار پانے کے لئے ای طرح بیدل سے تعلیم کرنا ہالکل ایسا ہی ہے جیسے بلاشہوت صحبت کرنا۔

#### نظربازى كاعلاج

سن می شخص نے نظر بازی کے مرض کا علاج دریافت کیا فرمایا کہ بجز ہمت وکمل مشاق کوئی تدبیر ہیں اور معین اس کی دو چیزیں ہیں استحضار اور عقوبت اور ذکر کی کثرت۔

# دوسرے کے تفع کیلئے اپنے کومضرت میں ڈالنے کا آ دمی مکلف نہیں

ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ اگر باوجود واقعات جانے کے کوئی شہادت نہ دے محض اس خیال سے کہ پچہری میں دکلاءوغیرہ تنگ کرتے ہیں جائزے یانہیں۔

فرمایا کہاہے آپ کوضرر سے بچانا جائز ہے۔عرض کیا گیا کہ جاہے دوسرے کا بھلا ہوتا ہوفر مایا کہ ہمارا جوابنا ہرا ہوتا ہے دوسرے کے نفع کے لئے اپنے آپ کومصرت میں ڈالنے کا آ دمی مکلف نہیں۔

#### اعتراض كاجواب

فرمایا که خواه مخواه کےاعتراض کا کوئی جواب نہیں جو سمجھتا جا ہے اس کوتو سمجھا سکتے ہیں اور جس کومحض اعتراض ہی مقصود ہواس کو کہہ دینا جا ہے کہ جاؤتم یونہی سمجھو۔

فرمایا ایک بدعتی نے مجھ سے پچھتح ریری سوالات کئے میں نے کہا کہ اگر آپ کو تحقیق منظور ہے تو کتابیں موجود ہیں اورا گرمعارضہ منظور ہے تو فن فساد سے ہم ناوا قف ہیں۔

#### بڑی بات اصلاح ہے

ایک ذاکرصاحب سے فرمایا کہ بڑی بات اصلاح ہے۔اصلاح کے طریقوں اور اعمال صلاحیت سے مناسبت ہوجائے بیر بڑی بات ہے۔

#### شیخ ہے دعا کرانے کا طریقہ

ا دعا کی درخواست پر فرمایا که میرا کام دعا ہی کرناہے جب میں کام میں لگا دیکھا ہوں خود بخو ددل سے دعائکلتی ہے۔

#### ا تباع سنت بروی دولت ہے

ایک ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا کہ جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے چلا تو عجیب جوش وخروش تھا اور ارا وہ تھا کہ پہنچنے ہی حضور کے ہاتھ چوموں گا اظہار شوق کروں گالیکن خانقاہ میں قدم رکھتے ہی وہ کیفیت فروہو گئی اور ایک سکون ساہو گیا یہال تک کرقبل ملنے کے میں نے ہاتھ منداطمینان کے ساتھ دھوئے پھر حضور سے ملافر مایا کہ اوفق بالسند یہی حالت ہے اور یہی کامل ہے کیونکہ بردی دولت ہے انہاع سنت وہ پہلی حالت ہے اور یہی کامل ہے کیونکہ بردی دولت ہے انہاع سنت وہ پہلی حالت ہے ایک کیفیت محبت کی ہے اور جمود ہے لیکن وہ دوسری اس سے المل ہے۔

## عقل كوغالب كرناجا بيغ طبيعت بر

حضرت خواجه صاحب نے فر مایا کہ جوحضور کی محبت کا جوش وخروش پیشتر تھا وہ اب نہیں رہا فر مایا کہ پہلے طبیعت عالب تھی اب عقلیت غالب ہے موجودہ حالت اکمل ہے۔ مصری اگر مین میں اگر تیفتہ میں میں

## بے بروائی وخو درائی تغیرہے

فرمایا واللہ مجھے غلطیوں پر تغیر نہیں ہوتا گر کیا ہے جس پر تغیر ہوتا ہے ایک بے پروائی پڑ ایک خودرائی کر باقی غلظی کس سے نہیں ہوتی گناہ تک ہوتے ہیں کیا مجھ سے نہیں ہوتی۔ ہزاروں گناہ سینکڑوں غلطیاں میں کوئی بچے نہیں جو ہر غلطی پر گرفت کروں۔ ہاں جن سے فکح سکتا ہے اور پھر محض بے پروائی کی وجہ ہے نہیں بچٹاان پر تغیر ہوتا ہے۔

## واسطه کی قندر کرنی جایئے

فرمایا کتعلیم کنندہ تو محض بہانہ ہےاصل میں مبدء فیاض ہی سے فیوض و بر کات نازل ہوتے ہیں شخ برائے نام واسطہ ہوتا ہے کیکن طالب کو چاہئے کہ واسطہ کی قدر کرے کیونکہ خدا کی عادت ہے کہ بدول واسطہ کے وہ فیوض و بر کات نازل نہیں فرماتے۔

#### طريق شناخت ولايت

فرمایا که بزرگول میں بیہ بات ویکھنا جاہئے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں سے کتنا حصہ ملا ہے۔اصل چیز بیہ ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے کس در ہے مناسبت ہے۔ اور مناسبت بھی بے ساختگی اور پختگی کے ساتھ ہیں۔ اور مناسبت بھی بے ساختگی اور پختگی کے ساتھ ہیں دوجار دن کوتو سب بن سکتے ہیں۔

# افرادمشروع شهوت كابهى مصريح كهنديل نشاط ب

فرمایا کہنامشروع شہوت سے تو نقصان ہوتا ہی ہے مشروع شہوت کے افراط میں بھی نقصان ہوتا ہی ہے۔ اس داسطے کہ افراط میں نقصان ہوتا ہی ہے۔ بزرگوں نے بھی اس کومنع کیا ہے غلونہیں چاہئے۔ چاہئے۔ بالحضوص سالک کے لئے سخت مصر ہے خلاصہ بیر کہ نشاط طبیعت کی بہت قدر کرنی جاہئے۔

# نگاہ بدکوغیرا ختیاری سمجھنے میں کیا کیدنفس ہے

ایک صاحب کواسی میں کلام تھا کہ نگاہ بداختیار میں نہیں فرمایا کہ اصل وجہ ہے کہ نفس سے تکلیف گوارانہیں ہوتی نگاہ ہٹانے میں البجھن ہوتی ہے تکلیف گوارانہیں کرتے نفس سے ساتھ ہولیتے ہوتمہارا جوخیال ہے اس سے شریعت پراعتراض لازم آتا ہے کہ اس نے ایس فرایی چیز کامکلف کیا ہے جواختیار میں نہیں اور یہ بھی فرمایا کہا گرعورت کی چھاتی پرسوار ہواور زنا کا مرتکب ہونے والا ہوائی وقت بھی ہٹنا اختیار میں ہے گومشقت چاہے جتنی ہو کیونکہ اس مرتکب ہونے والا ہوائی وقت بھی ہٹنا اختیار میں ہے گومشقت چاہے جتنی ہو کیونکہ اس وقت بھی شریعت اس کو یہی حکم کرتی ہے کہ اس سے باز آؤ۔

# وہ کیااہل حق ہےجس کی غیر پرنظر ہو

فرمایا کہ وہ کیااال حق ہے جس کی غیر پرنظر ہو۔لاحول پڑھئے خاک ڈالنی جا ہے ایسے

خیال پر کہ اپ جمع بڑھانے اور قوت بیدا کرنے کے لئے کی کومرید کرلیا جاوے جناب تن میں تو وہ قوت ہے کہ اگر عالم بحر میں صرف ایک اہل جن ہواور باتی سب اہل باطل تو وہ بحتنا ہوں اور اگراتی قوت ہیں تو وہ تر بھی ہیں ان سب پر غالب آ سکتا ہوں اور اگراتی قوت ہیں تو وہ تن ہیں چنا نچہ حضرت صدین اکر شنے جب منکرین زکو ہے تقال کا قصد کیا تو سب صحاب نے اختیاف کیا کہ مصلحت کے خلاف ہے فتند ہر یا ہو جائے گا یہاں تک کہ حضرت عراجی اس اختیاف میں شریک سے حضرت صدیق نے حضرت عرابی کے حضرت عرابی کہ جبار فی المجاهلیه حور آ فی الاسلام یعنی خالت کفرین تو تم ایسے خت سے اسلام میں ایسے بودے ہوگئے جاؤیں کی کا انظار نہیں کرتا کی سے میری ورخواست ساتھ دینے کی نہیں مجھے کی کے ساتھ میں بی حاجت نہیں جن تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان اللہ معنا حضور طلی اللہ علیہ دسلم کے ساتھ میں بی کی حاجت نہیں جن تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان اللہ معنا حضور طلی اللہ علیہ دسلم کے ساتھ میں بی کی حاجت نہیں جن ایت ہو کہ میرے ساتھ خدا ہے جب میرے ساتھ خدا ہے تو مجھے کی کے ساتھ میں بی کے ساتھ کی پروانہیں۔ اکیا کندھے پر تلوار رکھ کر لکوں گا اور تمام عالم کے مقابلہ میں تھا کا فی جوں خدا میر اساتھ دے کہ ایس کر سب دم بخو دہو گئا اور تمام عالم کے مقابلہ میں تہا کا فی جوں خدا میر اساتھ دے گا یہ ن کر سب دم بخو دہو گئا اور تمام عالم کے مقابلہ میں تہا کا فی جوں خدا میر اساتھ دے گا یہ ن کر سب دم بخو دہو گئا اور تمام عالم کے مقابلہ میں تہا کا فی جوں خدا میر اساتھ دے گا یہ ن کر سب دم بخو دہو گئا اور تمام عالم کے مقابلہ میں تہا کا فی جوں خدا میر اساتھ دے گا یہ ن کر سب دم بخو دہو گئا اور تمام عالم کے مقابلہ میں تہا کا فی حول خدا میر اساتھ دے گا یہ ن کر سب دم بخو دہو گئا اور تمام عالم کے مقابلہ میں تہا کہ دو کی دور سب کی کر دور گئا ور تمام عالم کے مقابلہ میں تھا کہ دور گئا ور تمام عالم کے مقابلہ میں تھا کہ دور گئا ور تمام عالم کے مقابلہ میں تھا کہ دور گئا کہ دور گئا ور تمام عالم کے مقابلہ میں تھا کہ دور گئا کو دور گئا کہ دور گئا کہ

### طلب ہی بہت بڑی سفارش ہے

فرمایا کہ آج کل ایک مرض سے بھی ہے کہ مرید ہونے کے لئے لوگوں کو اپنے برزگ کے

ہاس لاتے ہیں اور سفارش کرتے ہیں اس سے جھے تو ایسی چڑ ہے کہ ذرا بھی معلوم ہوجاوے کہ

مسی کالایا ہوا ہے تو اس تو مرید کرتا ہی نہیں تا کہ وہ ان ترغیب دینے والے کو گالیاں دے اور پھر
انہیں سفارش کا حوصلہ ندر ہے جناب طلب وہ چیز ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی کی سفارش کی
ضرورت ہی ہیں ۔ دوسری یہ بات ہے کہ جوسفارش کے ذریعہ سے بیعت ہونا چاہتا ہے تو اس کا
ایہام ہوتا ہے گویڈیت نہ ہوئیکن اس کی صورت اس کی ہوتی ہے کہ اس کو نیاز مندی سے عار ہے۔
ایہام ہوتا ہے گویڈیت نہ ہوئیکن اس کی صورت اس کی ہوتی ہے کہ اس کو نیاز مندی سے عار ہے۔
ایہام ہوتا ہے گویڈیت نہ ہوئیکن اس کی صورت اس کی ہوتی ہے کہ اس کو نیاز مندی سے عار ہے۔
انہام ہوتا ہے گویڈیت نہ ہوئیک کے معنی

فر مایا کہ جو یکسوئی نسبت میں ہوتی ہے اس کے بیمعی نبیس کہ کوئی خطرہ ہی نہ آ دے بلکہ رمعتی ہیں کہ غیر حق پر نظر نہ ہو۔ صحابہ الل سنت تھے کیکن دساوس آئے تھے۔

## تعييم آ داب مجلس

فرمایا کہ جب مجلس جی ہوئی ہواورکوئی گفتگو ہورہی ہوتو سلام کرنانہیں جاہئے نہ مصافحہ کرنا جاہئے ہیں اور پھرایک طرف مصافحہ کرنا چاہئے بیں اور پھرایک طرف سے مصافحہ کرنا شروع کردیتے ہیں اور پھرایک طرف سے مصافحہ کرنا شروع کردیتے ہیں جس سے گفتگو کاساراسلسلہ منقطع ہوجا تا ہے اور تمام مجمع پریشان ہوجا تاہے ہے آ داب مجلس کے خلاف ہے۔

# بزرگ جو کہیں اسے ٹھیک سمجھئے اوراسکا طرز جود سکھےاسی کی موافقت کر ہے

ا یک صاحب دہلی کے آئے وہ ایک واعظ کے پاس کھہرے تھے رات دن خدمت كرنے كے خوگر تھے بعد كوان كاميلان بدعات كى طرف د كيھ كريہاں آئے ان كى عادت تو ای کی پڑی ہوئی تھی مجھ ہے بھی بھوت کی طرح لیٹنا جا ہیں نے انہیں نری ہے تمجھا یا انہوں نے ایک پرچد لکھ کردیا کہ مجھے رنج ہوا آپ نے مجھے محروم رکھا میں نے بلا کر کہا کہ آپ کو مجھ ہے اعتقاد نہیں تو میری خدمت میں کوئی سعادت نہیں جس کی محرومی کارنج لیا جاوے اورا گر اعتقاد ہے تو یہ عجیب بات ہے کہ آپ مجھے سعادت سے محروم کرنے والا سجھتے ہیں۔ جب آپ مجھے ایسا مجھتے ہیں تو میں تو آپ کا دشمن دین ہوں پھریہاں آپ کا رہنا فضول ہے تشریف لے جائے تب ان کی آئکھیں کھلیں پھر میں نے کہا کہ مہیں یہ مجھنا جاہئے کہ جو کچھ مجھ کو کہا جاوے گا وہی ٹھیک ہوگا پھر فر مایا کہ حضرت میں نے اپنے کسی برزگ کی خدمت ہاتھ یاؤں کی بھی نہیں کی کہ شاید مجھے سے نہ آوے نوانہیں تکلیف ہوعمر بھر میں ایک دفعہ مولا نا گنگوی کو پنکھا جھلنے بیٹھا تھا کہاں وقت مولا نا اور میں اسکیلے تنے بھی بیدکام کیا نہ تھا تھوڑی دىرىيىل موتلاً ھے دکھنے لگے۔اب اور كوئى دوسراو ہال نەتھا كەاس كودے دوں اور موقوف كر دینابرامعلوم ہوا۔ جی حیاہا کہ کوئی آ جادے تواجیما ہو چنانچدا کیے صاحب آ گئے میں نے ان کے حوالہ کر دیا۔ اور جی میں کہا کہ تو بہ ہے جواب پٹکھا حجلوں نہ ہمارے بزرگوں کو بھی اس کا خیال ہواا ب جبیبابر تا وُ ہز رگوں کا دیکھا ویسے ہی کرنے کو جی جا ہتا ہے۔

#### مخالفت طبیعت کی مجامدہ ہے

فرمایا کہ مولانا محمد یعقوب صاحب جب آتے ہم کھڑے ہوجاتے مولانا کو تکلیف ہوتی ہے کھڑے مت ہوا کرواس ہوتی ہے کھڑے مت ہوا کرواس کے بعد سے کھڑا ہونا مجھوڑ دیا جب مولوی صاحب آتے تھے بے اختیار جی چاہتا تھا کہ کھڑے بعد سے کھڑا ہونا مجھوڑ دیا جب مولوی صاحب آتے تھے بے اختیار جی چاہتا تھا کہ کھڑے ہوجاویں کیونکہ محبت بھی تھی ادب بھی عظمت بھی کیکن یہاں خیال ہونا تھا کہ مولانا کو تکلیف ہوگی جوش کو صبط کئے بیٹھے رہتے۔ بھر فرمایا کہ اس صورت میں میرے مزد یک بیٹھار ہنازیادہ نافع ہے کیونکہ مخالفت طبیعت کی مجاہدہ ہے۔

## صوفيافقها دونوں ڪيم ہيں

فقہا وصوفیا دونوں حکیم کہنے کے قابل ہیں کیونکہ بید دونوں جماعتیں حقیقت شناس ہیں الفاظ پرست نہیں چنانچہ فقہا کہتے ہیں کہ جوطبعی یا دین کام میں مشغول ہواس کوسلام کرنا مکروہ ہے چنانچہ کھانا کھانے میں سلام کومکر دہ لکھا ہے۔

## چندشرا بط کے ساتھ تھی کمال ہے

فرمایا کہ حضرت حافظ محمد ضامن صاحب مزاج کے بڑے تیز سخے بھی حضرت حاجی صاحب کوبھی بھی مولانا شخ محمد صاحب کوبھی سنادیتے سخے تقا اگرنٹس کے لئے نہ ہو۔ دنیا کی طمع اور حرص نہ ہو۔ دل شکنی کا قصد نہ ہووہ بھی کمال ہاور یوں کوئی کم نہم نہ سمجھے اس کا کیا علاج۔ برزرگوں کی مختلف شانیس ہوتی ہیں اور اس کی وجبہ

فرمایا ہر گلے رارنگ و بوئے ویگرست۔ بزرگول کی شاخیں مختلف ہیں کیونکہ طبائع تو خلقۂ ہی متفاوت ہوئے ہیں۔ جب وہ بزرگ ہوجاتے ہیں تو وہ امور طبعیہ جو پیدائش ہیں جیسے تیزی زاکت 'خل عدم خل صفائی انتظام' ہے انتظامی باقی رہتے ہیں اور ان سے بزرگول کی شاخیں مختلف ہوجاتی ہیں چنانچے حسب ذیل حکایتیں مختلف شان کے بزرگول کی بیان فرمائیں۔ اسمولانا قاسم صاحب اور مولانا رشید احمر صاحب جج کو بیلے تو جمبئی میں مولانا محمد قاسم

صاحب او لوگوں سے ملتے بھرتے اور مولانا گنگونگ انظام میں مشنول رہتے۔ جب مولانا محمد قاسم صاحب والی آتے تو مولانا گنگونگ فرماتے کچھ کھر کھی ہے کہ کیا انظام کرنا چاہئے آپ ملتے جلتے ہی بھرتے ہیں۔ مولانا فرماتے کہ مجھے کھر کی کیا ضرورت ہے جب آپ بڑے ہم بہر موجود ہیں۔

۲۔ مولانا محمد قاسم صاحب کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہوتا تو اشراق اور چاشت بھی قضا کر دیتے تھے اور مولانا رشید احمد صاحب کی اور شان تھی۔ کوئی بیٹھا ہو جب وقت اشراق کا یا چاشت کا آیا وضوکر کے وہیں نماز پڑھے کھڑے ہوگئی ہیٹھا ہو جب وقت اشراق کا یا چاشت کا آیا وضوکر کے وہیں نماز پڑھے کھڑے ہوگئی ہیٹ کہ کہ کہ اٹھیں کہ میں نماز پڑھولوں یا اٹھنے کی اجازت لیس جہال کھانے کا وقت آیالکڑی کی اور چلدی جا ہے کوئی نواب ہی کا بچہ بیٹھا ہو وہ ہاں بیشان تھی جیسے باوشا ہوں کی شان ایک تو بات ہی بہت کم کرتے اور اگر بچھختھری بات بی تو جواب دیدیا گیا اور اگر نہ پوچھی تو کوئی گھنٹوں بیٹھا رہ انہیں پچھ فر مایا کوئی بات بوچھی تو جواب دیدیا گیا اور اگر نہ پوچھی تو کوئی گھنٹوں بیٹھا رہ انہیں پچھ مطلب نہیں مولانا قاسم صاحب کے پاس جب تک کوئی بیٹھا رہتا ہولئے رہے۔
مطلب نہیں مولانا قاسم صاحب کے پاس جب تک کوئی بیٹھار ہتا ہولئے رہے۔

فرمایا کہ ایک بارمولانا محمہ قاسمؒ صاحب مولانا گنگوہیؒ سے فرمانے لگے کہ ایک بات پر بڑارشک آتا ہے کہ آپ کی نظر فقہ پر بہت انچھی ہے ہماری نظر ایسی نہیں بولے جی ہاں ہمیں پھر جزئیات یاد ہو گئیں تو آپ کورشک ہونے لگا اور آپ مجہد سے بیٹھے ہیں ہم نے بھی آپ پررشک نہیں کیا۔ایسی ایسی ہوا کرتی تھیں وہ انہیں اپنے سے بڑا سمجھتے تھے اور وہ انہیں۔

علم نہ ہونے سے مواخذہ دنیوی میں فرق ہوجا تاہے

جفنرت خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ کیاعلم نہ ہونے سے مواخذہ نہیں ہوتا۔فر مایا کہ علم نہ ہونے سے پچھ تو فرق ہوجا تا ہے۔ آخرت میں تو پچھ فرق نہیں ہوتا۔لیکن دنیا میں ہو جاتا ہے۔عاجل اور آجل کا فرق ہوجا تا ہے۔

صحبت کےضروری ہونے کی حد

فرمایا کہ جب تک طریق کی حقیقت نہ معلوم ہو جادے تب تک تو صحبت شیخ ضروری ہے جب اس کی حقیقت معلوم ہوگئی اور طریق ہے مناسبت پیدا ہوگئی پھر صحبت ضروری نہیں۔

#### طالب کی بے قدری موجب حرمان ہے

حفرت والانے ایک طالب کی بے توجہی معلوم کر کے فر مایا کہ جس وقت میں نے تقریری ہے آیا آپ کی توجہ تھی یانہیں کہا کہ شاید میں صدیث النفس کے طور پر حضور کی تقریر کے وقت کچھ سوچ رہا تھا فر مایا کہ جب آپ کومیری تعلیم کی اتن بھی قدر نہیں کہ میں تو تقریر کروں اور آپ اپنی حدیث النفس میں مشغول رہیں۔ میں تو تکلیف اٹھاؤں اور آپ رہیں نواب صاحب توجائے اپنا کام سیجئے یہ کہہ کریاس سے اٹھادیا۔

### ذكرمين كيأتضورر كطح

فرمایا کہ ذکر کے وقت مختلف تصورات سے بیسوئی فوت ہو جاتی ہے بلکہ مخص تصور ذات حق رکھنے سے بہت نفع ہوتا ہے۔ صحیحے سلسلہ کا اثر

فرمایا کہ بیعت ضروری نہیں۔ بردی چیرتعلیم ہے اور ملقن کے ساتھ اعتقاد کیونکہ اگر اعتقاد ہوتو جاہے وہ خود کسی قابل نہ ہولیکن اس کا ( لیعن تعلیم حاصل کرنے والے کا ) کام بن جاتا ہے بشرطیکہ سے ج بشرطیکہ بھو۔ اگر صحیح سلسلہ نہ ہوتو نرے اعتقاد سے پھوئیں ہوتا ہو سلسلہ نہونے کی صورت میں چونکہ سلسلہ دور تک متعدی ہوتا ہے اس کے واسطے سے بزرگول کا فیض پہنچ جاتا کی صورت میں چونکہ سلسلہ دور تک متعدی ہوتا ہے اس کے واسطے سے بزرگول کا فیض پہنچ جاتا ہے۔ ایک بار فرمایا کہ صحیح سلسلہ ہونے کا۔

## معده اورد ماغ کی حفاظت کی تا کید

ایک ذاکر شاغل ہے بعد دریافت حال فرمایا کہتم کم قوت ہو۔ضرب اور جمر جھوڑ دو۔ وظیفہ کے طور پر پڑھا کرو اور دو چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھو۔ معدہ اور دماغ کی تندر تن کا دارو مداران ہی دونوں کی حفاظت پرہے۔

اولیاءاللہ میں صفت نفع رسانی کی غالب ہوتی ہے

فرمایا که اوروں میں تو غرض ہی عالب ہوتی ہے اور اولیاء الله میں غرض تو ہے کیکن مغلوب حتی کہ

تربیت میں تواب کی بھی نیت ہوتی ہے لیکن اس کا جواصل محرک ہوا ہے وہ یہی ہے کہ دوسرے کو نفع ہو۔ مصرت موسی علیہ السلام کے تصمیر مارینے ہیں

حضرت عزرائيل عليه اللام كى أنكه يهوث جانے كى توجيه

حضرت موی علیہ السلام کے حضرت عزرائیل علیہ السلام کوتھیٹر مارنے کا ذکر آیا فرمایا کہ کہل تو جیہ یہ ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام بشر کی شکل میں آئے تھے اس لئے بہچانا نہیں انہوں نے روح قبض کرنے کی اجازت جا ہی آ پ نے سمجھا یہ کوئی قاتل ہے اس لئے دھپ رسید کیا کہ اے سنیت دوں۔ آئھ بھی تو پھوٹ گئی تھی اس ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بشرای کی شکل میں آئے تھے ورنہ صورت ملکیہ میں بشر کا ایسا تصرف موڑنہیں ہوتا۔

## مجامده اضطراريه بربھی اجر ہوتاہے

فرمایا که ریاضت و مجابده کی دواقسام بین ایک مجابده اختیار بید و سرا مجابده اضطرار بیجب سی رخی تعالی کی رحمت ہوتی ہے تواس کو مجابدہ اضطرار بیبیں بہتلا کر کے صبر دیتے ہیں جس سے رفع درجات ہوتا ہے لی ایک مجابدہ تو یہ ہے کہ خود تقلیل لذات کو اختیار کیا اور ایک بید کہ خود تو تقلیل لذات نہیں کیا لیکن حق تعالی نے اس کو کسی مصیبت میں بہتلا کر دیا مثلاً بچہ مرگیا پھر اس پر صبر کیا لذات نہیں کیا لیکن حق تعالی نے اس کو کسی مصیبت میں بہتلا کر دیا مثلاً بچہ مرگیا پھر اس پر صبر کیا اس سے رفع و رجات ہوا۔ اس آیت میں اس کا ذکر ہے و لنبلونکم بشی من المحوف و المجوع و نقص من الاموال و الالفس و الشمر ات المنے مجابدہ اضطرار بیمن میں اجر ماتا ہے اس سے زیادہ کیا ہے کہ فرماتے ہیں او لئک علیهم صلو ات من ربھم و رحمہ و رحمہ

## توکل ودعا کا جمع کرنا کمال ہے

فرمایا کہ جو بندہ حق تعالیٰ کی حکمت کو تمجھ گیا ہے اوراس کے حکیم ہونے کا یقین کامل ہو گیا ہے اس نے سب کا موں کو خدا پر چھوڑ دیا ہے۔ اس حال کا مبالغہ ہے کہ بعضے بررگوں نے دعا بھی چھوڑ دی۔ لیکن سنت یہ ہے کہ حال تو وہی ہوا اور پھر دعا کرے ہے بڑا مشکل دونوں کو جمع کرنالیکن کمال یہی ہے۔

#### سلف وخلف کےاستعداد ورنگ طبیعت کا فرق

فرمایا کہ مغلوبیت کے ساتھ عشق واقعی سلف میں تھا ہی نہیں ۔سلف کی حالت استعداد اور رنگ طبیعت کا جو تھا اس کے اعتبار سے نہ ہونا ہی مصلحت تھا اور اس زمانہ میں جو رنگ ہے اس کے اعتبار سے ہونامصلحت ہے اگرنہ ہوتا تو اصلاح ہونا دشوارتھی۔

### تکوینی مصلحت کے احتمال پرتشریع کونہ چھوڑ ا جائیگا

فرمایا کہ ہرامرمیں تکونی مصلحتیں بھی ضرور ہیں لیکن تکونی مصلحت کے احتمال پرتشریع کونہ جھوڑا جائیگا جومسلحت ہونے والی ہوگی آپ ہورہے گی کیونکہ ہم تشریع کے قدمکلف ہیں اس کے جھوڑا جائیگا جومسلحت ہونے والی ہوگی آپ ہورہے گی کیونکہ ہم تشریع کے قدمکلف ہیں اس کے جھوڑ نے پرمواخذہ ہے۔اور تکونی مصلحتوں کے ہم مکلف نہیں کیونکہ ہمارے اختیار میں نہیں۔

#### طلب بمنزلہ وصول ہی کے ہے

فرمایا که ابتداء میں بلکہ تو سط تک کی حالت میں تلوین رہتی ہے استقلال تو مدتوں کے بعد ہوتا ہے۔ کمال رسوخ نسبت کے بعد البتہ ثبات ہوتا ہے حالت کا نہاں حالت کا انتظار رکھنا چاہئے نہ اس تلوین ہے دلگیر ہونا چاہئے۔ اپنے کام میں گئے رہنا چاہئے۔ قدم اٹھا کر چانا شروع کر دے۔ پھر چاہا ہی بالشت روز چلے۔ بعد روز بروز کم ہی ہوتا جائے گا۔ بلکہ رستہ میں رہ جانا بھی پہنچ ہی جانا ہے چانچہ حدیث شریف میں ہے کہ جو مخص طلب علم میں مرجاتا ہے اس کا حشر علماء و شہداء ہی میں ہوتا ہے ہیں وہ ان ہی میں شار ہوتا ہے تو طلب میں مرجاتا ہے اس کا حشر علماء و شہداء ہی میں ہوتا ہے ہیں وہ ان ہی میں شار ہوتا ہے تو طلب میں مرجاتا ہے ہی کونکہ بندہ کا کام اتنا ہی تھا۔

# قبض کےمصالح اوراس کی عجیب مثال اورکوشش میں مبالغہ کرناغلطی ہے

ایک ذاکر صاحب نے عرض کیا کہ بعض اوقات قلب بالکل خالی معلوم ہوتا ہے بہت کوشش کرتا ہوں کیکن کچھ ہوتا ہے بہت کوشش میں مبالغہ کرنا فلطی ہے سرسری توجہ کافی ہے ورنہ کاوش کا انجام اچھانہیں۔طبیعت پر نقب ڈالنے سے پریشانی بڑھتی ہے اور بھی مایوی تک

نوبت پہنچی ہے کیونکہایہ امور (لعنی کیفیات وغیرہ)اختیار میں نہیں اور جواموراختیار میں نہ ہوں ان کے پیچھے پڑنے کا انجام اخیر میں تغطل ہوتا ہے کیونکہ اگر بالفرض کامیابی نہ ہوئی تو شیطان راہ مارتا ہے اغوا کرتا ہے کہ اتنا سر مارتے ہیں پھربھی کوئی متیج نہیں نکلتا پھر کیا فائدہ برکار محنت كرنے ہے۔ سخت مى گردد جہال برمرد مان سخت كوش اور بيقلب كا خالى رہ جانا قبض كہلاتا ہاور قبض سط ہے بھی ارفع ہاس واسطے کہ اپنی حقیقت قبض ہی میں معلوم ہوتی ہے اگر سط دائم رہے تو بہت سے اخلاق رذیلہ پیدا ہوجاویں چنانچہ قن تعالیٰ نے رزق ظاہری کی بابت فرماياكم ولوبسط الله الرزق لعباده لبغوافي الارض يعني أكرالله رزق كوفراخ فرما دیتے اپنے بندوں کے لئے تو وہ شرارت کرتے۔ یہی حال رزق یاطنی کا ہے کہ اگر احوال و كيفيات دائمً رين توبهت ى باطنى خرابيال پيدا موجاويں مثلاً كبروعجب وطغيان وغيره پس قبض مين بھي صدياً تصلحتيں ٻين اور جوقلب خالي معلوم ہوتا ہے تو واقع ميں خالي نہيں ہوتا بلکہ بھرا ہوا ہوتا ہے لیکن جو چیزاس میں بھبری ہوئی ہے وہ ایس ہے کہ بظاہر نظر محسوس نہیں ہوتی لیکن بعض اوقات وہی ضروری ہوتی ہے چنانچے مشک میں بھی یانی بھرتے ہیں بھی بھونک مارکر ہوا بھرتے ہیں اوراس کے ذریعہ سے تیرتے ہیں اس وقت ہوا ہی کا بھر نا ضروری ہوتا ہے اس وقت اگر اس میں کوئی سوئی چھودے تواس کے ڈو بنے کا مقدمہ ہے اور بیجا ننامر بی حقیقی کا کام ہے کہ مس ونت ہوا بھرنامفید پڑے گااور کس ونت یانی بھرنا۔ بہرحال خوا دسط ہوخواہ قبض مرکی کا ہر حال میں شکر کرنا چاہئے۔ بینہ مجھنا جاہئے کہ ہم خالی ہیں۔ کام میں لگارہے اور حالات ہے اطلاع دیتارہےاوران شاءاللہ کامیابی لیٹنی ہےاس راہ میں حرماں ہر گز ہر گزنہیں ہوتا۔

روایت کوروایت ہی کے طور پرلکھنا جائے بلاتھیں بات نہ کہنا جائے ہے میں حماب کتاب رہتا مدرسہ کے مکان کے کرایہ کی بابت ایک صاحب نے جن کے پاس حماب کتاب رہتا ہے ایک خان صاحب کے ذمہ کسی ماہ کا کرایہ ذکال کر حضرت سے اطلاع کی حالا نکہ کرایہ بیاتی تھا۔ حضرت نے خان صاحب کو لکھا کہ فلاں صاحب کہتے ہیں کہ کرایہ باقی ہے۔ بیاتی تھارت نے حضرت کے چھلی تحریریں بھیج کرلکھا کہ کرایہ باتی ہے اورا گرمیری خلطی موتو معاف فرمایا جاوے۔ حضرت نے تحویلدار صاحب سے دریافت کیا تو واقعی ان ہی کی

غلطی تھی۔ حضرت کوافسوں ہوا کہ خواہ نخواہ جھے شرمندگی ہوئی کین خدا کاشکرتھا کہ میں نے تحویلدارصاحب کی روایت نقل کی تھی اپنی طرف سے نہیں لکھا تھا احتیاط ای میں ہے کہ روایت کواپی طرف سے نہیں لکھا تھا احتیاط ای میں ہے کہ فرمائی کہ بلا تحقیق بات نہ کہنا چاہئے پھراس کے آٹار دور تک پہنچتے ہیں۔خواہ نخواہ ان کو بھی پریشانی ہوئی اور مجھے بھی شرمندگی ہوئی۔ کہنے والے کو تحقیق کرنا آسان ہے میں کہاں تک یادر کھسکتا ہوں۔ گذشتہ بات چاہے ذرای ہواس کا یادکرنا مجھے نہایت وشوار ہے کیونکہ میں تو اس کواینے ذہن میں مکمل کر کے اس سے فارغ ہو چکا۔

حساب کتاب میں بڑے تیقظ کی ضرورت ہے حساب اورتحویل دونوں کا ایک شخص کے پاس رہنامناسب نہیں

فرمایا کہ حساب کتاب میں بڑے تیقظ کی ضرورت ہے۔ میں اپنے آپ کو بڑا بیدار مغز سمجھتا تھا لیکن پچیس رو پیدڑ نڈ وینا پڑ ہی گیا (مدرسہ کے حساب میں پچیس رو پیدا پی طرف نوٹ کی بابت شبہ پڑ گیا حضرت نے محض شبہ کی بنا پر بغرض احتیاط پچیس رو پیدا پی طرف ہے مدرسہ میں داخل کر کے تحویل ایک دوسرے صاحب کے متعلق اور حساب تیسرے صاحب کے متعلق اور حساب تیسرے صاحب کے متعلق کر دیا اور فرمایا کہ ایک ہی شخص کے پاس حساب اور تحویل دونوں کا رہنا مناسب نہیں ہوتا یہ خلاف ہے اصول کے۔

عشق امار دصورۃ ایک سخت عذاب ہے اور علامت ہے مردودیت کی بخلاف عشق حقیقی کے

فرمایا کی مشق صورة مجھی عذاب ہے اور عذاب خصوص عشق امار ڈید بڑا سخت مرض ہے۔
ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب کسی کومر دود کرنا منظور ہوتا ہے تو حق تعالی اس کو عشق امار دمیں بہتلا
کرتے ہیں۔ پس یعشق صورة گویا علامت ہے مردودیت کی ۔ تصوف کا مسئلہ ہے کہ امردول
سے اختلاط نہ کرے اور عور توں سے نرم باتیں نہ کرے۔ حق تعالی کا بھی ارشاد ہے۔ لات حصعن
بالقول اس سے تائید ظاہر ہے۔ پھر فرمایا کہ عشق مجازی ظاہر میں تو ایک نہایت مصیبت اور

کفت کی چیز ہے برخلاف عشق حقیقی کئے کہ اس میں سراسر راحت اور اطمینان ہے اور اس میں جو پچھ ظاہری کلفت معلوم ہوتی ہے اس میں بھی ایک نور ہوتا ہے پریشانی مطلق نہیں ہوتی۔

#### شرافت اوررياست كي موجوده حالت

فرمایا که آج کل تو شرافت اور ریاست کا وہ خلاصہ رہ گیا ہے کہ میرے سب ہے حچوٹے ماموں صاحب نے اس شعرمیں دکھلایا ہے۔

ستدياست سے گيا صرف دياباتي ب

ہے شرافت تو کہاں شروآ فت ہے فقط

#### شیخ کے ساتھ محبت کے آ داب

فرمایا کہ ایک پیرصاحب پران کے مرید کا سامیہ پڑ گیا تو نہایت ہی خفا ہوئے اور جرمانہ کیا (بعنی اس کوخلاف تعظیم وتو قیر سمجھا) بس میراتواس باب میں میں سلک ہے کہ محبت کے متعلق جو آ داب ہیں وہ تو ضروری ہیں۔ان کے تو دقائق کی بھی رعایت جا ہے۔ باتی تعظیم و تکریم کے متعلق جو آ داب ہیں وہ سب برکار۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم محبت کے آ داب کا بہت لحاظر کھتے ہتھے۔ تکریم تعظیم کا ان کواہتمام نہ تھا۔

### نسبت اویسیه کی حقیقت اوراس کانا کافی ہونا معدمثال

فرمایا کہ ہزرگول نے کہا ہے کہ گربرزندہ بدازشر مردہ ۔ یعنی زندہ شیخ ہے جو فیوش و
ہرکات حاصل ہو سکتے ہیں وہ مردہ شیوخ ہے نہیں ہو سکتے ۔ ایک موٹی بات ہے کہاں طریق
میں سخت ضرورت تعلیم کی ہوتی ہے اور عادۃ تعلیم مردول ہے نہیں ہو سکتی گووہ برزخ میں
احیاء سے بڑھ کرمتصف بالحیاۃ ہوں ہاں تقویت نسبت ہو سکتی ہے ۔ لیکن بزی تقویت نسبت
ہو سکتی ہے ۔ کوئی ہزار بہلوائی کا زور رکھتا ہولیکن وہ داؤنہ جانتا ہوتو وہ کچھ بھی نہیں ۔ لیکن داؤ جانے والا ایک بچہاں کو چت کر دے گا۔ نری تقویت سے کیا ہوتا ہے صنعت بھی تو جائے ۔ روایت کا سلسلی خرعب تھوڑا ہی ہے ۔ مرغی بے مرغ کے بھی انڈے وی ہے ہوئی سالت کو چت کر دے گا۔ نری تقویت سے کیا ہوتا ہے صنعت بھی تو جائے ۔ روایت کا سلسلی خرعب تھوڑا ہی ہے۔ مرغی بے مرغ کے بھی انڈے و بی ایک خوص کے سے دومرے کوئی جاوے لیکن ایسے محض سے دومرے کوئی جاوے لیکن ایسے محض

شخص کو جو مدی ہے نسبت اور سیہ کا۔ اگر کوئی عقبہ پیش آ و سے تو وہ کس سے پو چھے گا بھی نہیں کوئکہ لوگوں کے نز دیک اس کی نسبت اور سیہ قطع ہوجا و سے گی۔ اس کو بھی ہونے کا خیال ہو گا چھر فر مایا کہ نسبت اور سیہ ہوتی ہے لیکن میر ہے نز دیک کافی نہیں ایسے خص سے غلطیاں واقع ہوسکتی ہیں کیونکہ ریتو ہوئی نہیں سکتا کہ ہر جزئی کی شخصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر سکے اور اگر ہوجھی تو احتمال ہے کشف کے غلط ہونے کا محض روحانی طور پرفیض ہونے سے نسبت میں تو قوت ہوجاتی ہے کیئن حقیقت طریق معلوم نہیں ہوسکتی۔

"فیخ پرمرید کاسایہ نہ پڑنے یاوے "اس ادب کی توضیح

عرض کیا گیا کہ فروع الایمان میں لکھاہے کہ ایک تیخ کا ایک ادب ہیہ کہ مرید اپنا سایہ شخ پر نہ پڑنے دے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر شخ کوئی کام کر دہا ہوتو اس کا خیال رکھے کہ اس پرسایہ نہ پڑنے یاوے ورنہ پر چھا کیں پڑنے اور اس میں حرکت ہونے ہے اس کی میسوئی میں فرق آ کر کام میں خلل پڑے گا۔ غرض اس کا مطلب ہیہ کہ اس کا ہمیشہ خیال رکھے کہ شخ کوئی کلفت یا کدورت نہ ہونے یاوے۔

شیخ سے محبت پیدا کرنا تو ضروری ہے کیکن تکلف قصنع سے نہ کرے

ایک صاحب نے استفسار کیا کہ مجت کے آ داب کیا ہیں۔ فرمایا کہ جب محبت ہوگ خود بخو د آ داب معلوم ہوجا ہیں گے۔ جیسے لڑکا جب بالغ ہوتا ہے خود بخو داس کو شہوت ہونے لگتی ہے۔ نابالغ بچہ کو کس طرح سمجھایا جاوے کہ جماع اس طرح ہوتا ہے۔ محبت بیدا کر لے پھر خود بخو د آ داب قلب میں آنے لگیں گے۔ محبت کے آ داب کی کوئی فہرست تھوڑ اہی تیار ہوسکتی ہے اور تکلف کے ساتھ محبت بھی نہ کرے اگر تھینچ تان کراور آ داب کی فہرست معلوم کر کے محبت بھی کی تو اس سے کیا ہوتا ہے جتنی محبت ہوبس اتناہی ظاہر کرے تکلف اور تضنع نہ کرے رہ تو خواہ خواہ شخ کو دھوکہ دینا ہے۔

اظہارمعصیت کا' کبضروری ہے

فرمایا کہ میں نے بھی ہزرگوں کے پاؤل نہیں دایے اور نہ بھی اس کا جوش اٹھا۔ ایس

حالت میں اکر بھی دابتا تو تضنع ہے ہوتا جب بی میں نہیں تھانہیں کیا کہ کون بنادٹ کرے برگوں ہے بہت ہے لوگ تو اس کو ذر بعد تقرب ہی جی بیں البتہ جب جوش ہوتو مضا کھنہیں اور صاحب کیا برزگوں کو معلوم نہیں ہوجا تا جوش چھپانہیں رہتا۔ آدی جس کوشن بناتا ہو وہ بہرحال اس کواپنے ہے تو زیادہ بی تقلنداورصاحب بھیرت ہجھتا ہے پھراس کے ساتھ ضنع کیوں کرے میں بزرگوں کے معاملہ میں تو کیا بناوٹ کرتا اپنے عیوب بھی ان ہے بھی نہیں کیوں کرے میں بزرگوں کے معاملہ میں تو کیا بناوٹ کرتا اپنے عیوب بھی ان ہے بھی نہیں اس سے معلاج تو ہر مرض کا معلوم ہوگیا ور نہ لوگ بلی کے گوی طرح اپنے عیوب کو چھپاتے اس سے علاج تو ہر مرض کا معلوم ہوگیا ور نہ لوگ بلی کے گوی طرح اپنے عیوب کو چھپاتے ہیں گومعصیت کا اظہار نہیں جا ہے لیکن جب اس کی اصلاح اپنے اختیار سے خارج ہو جا دے تب اظہار بھی ضروری ہے گونفصیل کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ آخر شخ کو تعلق ہوتا ہے جا دے تب اظہار ضروری ہے جیسے کسی کو جو جا دے تو آگر معمولی تد اپیر سے اچھانہ ہوتو ضرور ہے کہ باپ سے ظاہر کر دے۔ سوزاک ہوجاد ہوا دے تو آگر معمولی تد اپیر سے اچھانہ ہوتو ضرور ہے کہ باپ سے ظاہر کر دے۔ سوزاک ہوجاد ہو اور گا ایک اوب

ایک ذاکرصاحب سے فرمایا کہ نیندکا اگر ہار بارغلبہ ہوتو سوجانا چاہئے۔ جب نیند بھرجائے تب بھر اٹھ کر ذکر کو پورا کرنا چاہیے۔ کیونکہ نشاط کے ساتھ ہوتو ذوق وشوق ہوتا ہے در نہ تو عدد ہی کا پورا کرنا ہوتا ہے۔ فرکر مسر ماہد سلی ہے

ایک ذاکرصاحب بچھ قیام کر کے واپس جارہے تنھے عرض کیا کہ پہلے دیکھا ہے کہ حضور کے فراق میں سخت تکلیف ہوتی ہے اور گریہ طاری رہا کرتا ہے۔ فرمایا کہ اب ان شاء اللہ ایسانہ ہوگا کیونکہ ذکرے بفضلہ تعالیٰ مناسبت پیدا ہوگئ ہے سرمایت لی پاس ہے۔

ا پنے برزرگول کو برا بھلا کہنے سے بگڑنا مجھی اس کا منشاء کبر ہوتا ہے اور مقصود پرِنظر نہ ہونا ایک مریدنے کہا کہ لوگ حضرت کو برا بھلا کہتے ہیں تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے فرمایا کہ پنتلاوں اوگ خدا کو برا بھلا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں۔
ہمجہدین کو برا بھلا کہتے ہیں آپ نے اس کا بچھانسداد کیا۔ اگر نہیں کیا تو بس ایک نالائق اشرف
علی ہی کے برا بھلا کہنے ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے جواس کے انسداد کی فکر ہوئی ہے چھی نہیں آپ میں مادہ کبر کا ہے۔ آپ کو اس لئے تا گوار ہوتا ہے کہ ہمارے اکا برکو برا بھلا کہنے میں ہماری ذات وخواری ہے یہ کیا تھی نے بھر فرمایا کہ خیرا گر تکبر بھی نہ ہی کیکن میں پوچھا ہوں کہ آ خرا ہوئی نہ ہی کیکن میں پوچھا ہوں کہ آ خرا ہوئی کو کی برانہ کہے بھلانہ کہاس میں کیا گڑگیا آپ کا۔
اگر مقصود پر نظر ہوتی توایسے فضول قصول کے پیچھے پڑنے کی آپ کوفرصت ہی کب ہوتی۔
اگر مقصود پر نظر ہوتی توایسے فضول قصول کے پیچھے پڑنے کی آپ کوفرصت ہی کب ہوتی۔
اگر مقصود پر نظر ہوتی توایسے فضول قصول کے پیچھے پڑنے کی آپ کوفرصت ہی کب ہوتی۔

ذا کرکود دسرے ہے ملنے کی کب فرصت ہوسکتی ہے

فرمایا کہ جھنرت خصرعلیہ السلام حضرت ابراہیم بن ادھم سے ملئے آئے سلام ومصافحہ
کے بعد حصرت ابراہیم بن ادھم پھر ذکر اللہ میں مشغول ہو گئے۔ حضرت خصر علیہ السلام نے
بڑا تعجب کیا کہ بیتو بڑے بین گئر ہیں۔ فرمایا کہ بھائی تم بڑے بین کہ ہولوگ تو برسوں میرے
ملنے کی تمنا میں رہتے ہیں لیکن ملنا نصیب نہیں ہوتا تم سے میں خود ملنے آیا لیکن تم نے میری
طرف توجہ بھی نہ کی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ جسے خدا سے ملنے سے فرصت ہودہ
آ یہ سے ملنے کی تمنا کرے۔

ا بنی چیز کواس طرح رکھ کرجاوے کہ دوسروں کو حفاظت نہ کرنا پڑے

حضرت خواجہ صاحب قلم دوات اور کاغذات رکھ کر چلے گئے بیکھے کی ہوا ہے کاغذات اڑتے تھے اور دوات الیم جگہ رکھی تھی کہ اٹھنے سے ٹھوکر لگ کر فرش پرکسی قدرروشنا کی گرگئ فرمایا کہا پنی چیز کواس طرح رکھ کر جانا جا ہے کہ دوسروں کو حفاظت نہ کرنی پڑے۔ سفر کی کلفتیں

فرمایا کہ اصرار کی عادت بخت تکلیف دہ ہے۔اس کئے مجھے سفر کانخل نہیں ہوتا ویسے سفر تفریح کی چیز ہے لیکن چونکہ اس میں اصرار ہوتا ہے نیز انضباط اوقات بھی نہیں ہوتا اس کے نہایت تکلیف ہوتی ہے۔ نیز ہجوم ہے بھی طبیعت پریشان ہوتی ہےاورا پنی راحت کے لئے بہرہ بٹھانااول تو ہزرگوں کے وضع کے خلاف ہے دوسرے عداد تیں بیدا ہوجاتی ہیں۔ ایپول کے سماتھ معاملہ ہی نہ کرے ہڑی خرا کی سے

فرمایا کہ شہورتو ہے کہ تعاملوا کالاجانب و تعاشروا کالاحوان یعنی معاملہ کرومثل اجنبیوں کے اور معاشرت کرومثل بھائیوں کے لیکن چونکہ آج کل

مینی معاملہ کروس اجنبیوں کے اور معاشرت کروس بھائیوں کے بین چونکہ آج کل مشکل ہے کہ اخوان کے ساتھ معاملہ تو ہو گر ہوا جانب کا ساراس لئے میں نے ترمیم کی ہے یعنی تھا ملوا مع الا جانب و تعاشر و امع الا حوان لیعنی معاملہ کروا جنبیوں کے ساتھ اور معاشرت کرو بھائیوں کے ساتھ یعنی اخوان کے ساتھ معاملہ بھی نہ کروا کثر دیکھا ہے کہ اینوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں خرابی ہوتی ہے اور نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔

محبت میں شان کہاں

فرمایا کے عورتیں تھوڑی چیز بھیجے میں یا تو اپئی شان کے خلاف شیخھتی ہیں یا میر کی شان کے خلاف شیخھتی ہیں۔ مجبت میں شان کیسی۔ ریتو دین نہیں محض دنیا ہے۔ دنیا داروں میں دیکھا ہے کہ دوستوں ہے بھی تکلف وتصنع ہے ملتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ شان کا بہت خیال رہتا ہے۔ اکا برا ہیے او بر سے طعمی ممٹانے کی سعی نہیں کرتے اور کیوں؟ اکا برا اپنے او بر سے طعمی ممٹانے کی سعی نہیں کرتے اور کیوں؟ فرمایا کہ اکابر کواس کا قصد نہ ہوتا تھا کہ اپنے او پر ہے طعن کو ہٹادیں اگر پڑے پڑنے درجے تھے۔

خلقی گوید کہ خسر و بت پرتی می کند آرے آرے کی کند باخلق عالم کارنیست بات بیہ ہے کہ وہ اپنی نظر میں سب سے ذلیل ہوتے ہیں بیہ بالکل وجدانی امر ہوجاتا ہے کسی مدح کا اپنے کومستحق نہیں سبجھتے بلکہ بخدا یہ تعجب ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے معتقد کیوں ہیں باوجودا تنے عیوب کھولئے گئتے ہیں تاکہ لوگ معتقد ندر ہیں کیکن مقتداء کوالیانہ جا ہئے۔ اس میں عوام کا ضرر ہے۔

# کھانا باپ کی شرکت میں رکھولیکن اپنی آمدنی الگ رکھوٴ بات وہ کرےجس میں برائی نہ آوے

ایک دیہاتی شخص اپنے باپ کی شرکت میں رہتا تھا۔ چاشت کی نماز کی اجازت چاہی فرمایا کہ باپ گالیاں نہ دیں گے کہ مفت کی روٹیاں کھا تا ہے۔ کیونکہ وہی وقت کام کا ہوتا ہے بات وہ کرے جس میں کوئی برائی نہ آ وے۔ لڑائی دیکے سے کیا تو کس کام کا۔ ہدیہ کے متعلق بھی فرمایا کہ جب تک باپ کے شریک ہوائی حرکت مت کرو۔ اگر ہدیہ دینا ہاپ سے الگ ہوجاؤ۔ اس نے کہا کہ ماں باپ کی نافر مانی نہ ہوگی۔ فرمایا نافر مانی اس کو باپ سے بیں جس میں ان کو تکلیف ہوگی اس کے تہا کہ ماں باپ کی نافر مانی نہ ہوگی۔ فرمایا نافر مانی اس کو کہا کہ ہوجائے ہیں جس میں ان کو تکلیف ہوگی اس نے کہا کہ میں ان کو تکلیف ہوگی اس نے کہا کہ میں ان کی روٹیاں پکا تا ہول ضرور تکلیف ہوگی فرمایا کہ روٹیاں پکا دیا کرو۔ لیکن اپنی آ مدنی الگ رکھ سکتے ہویہ نافر مانی نہیں ہے۔

#### متعارف اخلاق اوراس کی ایک مثال

فرمایا کہ آج کل متعارف اخلاق یہ ہیں کہ خواہ دل میں کدورت ہولیکن ظاہر میں خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آ و ہے۔ لیکن مجھے یہ ہیں آتا کہ دل میں کچھ ہوا ور زبان پہ کچھ۔ اگر پچھ ناگواری ہوتی ہے کہ ین کر دل صاف کر لیتا ہوں اچھا ہے صاف کر لینا چاہئے۔ دل کوتا کہ پھر وہی محبت بیدا ہوجا و ہے۔ اگر کرتا میلا ہوجا و ہے تو ایک تو بیصورت ہے کہ اور اجلا کرتا او پر سے پہن لیا اندروہی سڑا ہن رہی۔ ایک بیہے کہ دھو بی کے یہاں بھیج دیا اس نے بیٹ کوٹ کر پھر صافی کردیا۔ پھر دیکھ لیجے کون می صورت اچھی ہے۔ ہم تو اس کوا چھا بھے ہیں۔

# الله ہے تعلق پیدا کرنے کی ایک بڑی ترکیب

عسر کی شکایت پرفر مایا کہ بیا نہیا ہ کی سنت ہے۔ رزق جتنا مقدر میں ہوتا ہے اتنا ہی ماتا ہے۔ اس کا کوئی خاص وظیفہ نہیں ہاں دعا کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ سکون دے دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ سکون دے دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ جاتا ہے پھر پریشانی نہیں ہوتی اور تعلق پیدا کرنے کی سب سے بڑی ترکیب بیہ ہے کہ خوب مانگا کرے۔

### رعایت خلافیات کی احیمی ہے

فرمایا کہ الصوفی لامذھب لہ کے معنی یہ ہیں کہ چاروں نہ ہموں میں ہے جس نہ ہمب ہیں احتیاط دیکھتے ہیں ای پڑمل کرتے ہیں۔ بخلاف ان کے جوتارک تقلید ہیں وہ تو اس کو کرتے ہیں جس میں رخصت دیکھتے ہیں۔ رعایت خلافیات کی اچھی ہے بشر طبیکہ اپنے نہ ہمب کا مکر وہ لازم نہ آ وے۔ مثلاً حفی وضو میں فصد کے ذریعہ سے خون بھی نہ نکلوا وے کیونکہ وہ حفیہ کے نزدیک ناقص وضو ہے اور مس امراۃ سے بھی احتیاط رکھے۔ اس طرح میں ذکر سے (جو کہ شافعیہ کے نزدیک ناقص وضو ہے (گو حفیہ کے نزدیک نہیں) اور جس مس ذکر سے (جو کہ شافعیہ کے نزدیک ناقص وضو ہے وں اس کوتو رعایت ضروری ہے۔ یوں بھی اختلاف میں بھی احتیاط رکھے۔

# دین میں محنت کم ہے اور ثمرہ زیادہ اور اس کی مثال

فرمایا که دین میں محنت تو کم ہے اور شمرہ زیادہ۔ برخلاف اس کے دنیا میں محنت تو زیادہ ہے اور شمرہ کم ۔ اس کی میں بیر مثال دیا کرتا ہوں کہ کبور کے شکار میں بہت کم مشقت ہے اگر ہوائی بندوق بھی نے کرکوئی چلا جاوے تو دو چار کبور تو لے بی آ وے گا کم از کم شام کے لئے سالن تو ہو بی گیا۔ برخلاف اس کے اگر سور کا شکار کیا تو کارتوس کے کارتوس خراب سے اور ملا کیا سور نہ کھانے کا نہ یک اور ملا کیا سور نہ ہو ویسا ہی معاملہ فرما نے ہیں اللہ تعالی کی برکت ہے۔ اللہ تعالی کی برکت ہے۔ اللہ تعالی کی برکت ہے۔ اللہ تعالی کی برکت ہو ویسا ہی معاملہ فرما نے ہیں اللہ تعالی کے سماتھ جسیمانظن ہو ویسا ہی معاملہ فرما نے ہیں

#### ای کے ساتھ جنیں اس ہوو نیںائی معاملہ قرما۔ کیکن اس میں صلاحیت دلیل بیننے کی ہیں

ایک انگریز نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ جیرت انگیز بات میں نے بیددیکھی کہ جمہر میں ایک میں رہ کے در ہا کہ میر میں پڑا ہوا سارے ہندوستان پرسلطنت کر رہا ہوا سارے ہندوستان پرسلطنت کر رہا ہے۔ واقعی خواجہ صاحب کے ساتھ لوگوں کو بالحضوص ریاست کے امراء کو بہت ہی عقیدت ہے۔ واقعی خواجہ صاحب کے ساتھ لوگوں کو بالحضوص کے ایسات کے امراء کو بہت ہی حقیدت ہے۔ ان حضرات نے اللہ کی اطاعت کی تھی بھرد کیھئے کہ کیا رنگ ظاہر ہور ہا ہے۔ حضرت

خواجہ عزیز الحسن صاحب نے عرض کیا کہ جب فائدہ ہوتا ہوگا تب ہی تو اس قدر عقیدت ہے۔ فر مایا کہ اللہ تعالی کے ساتھ جیساظن ہو ویسا ہی معاملہ فر مائے ہیں۔ اس طرح تو بت پرستوں کو بت پرستوں کے بیر سے مرابعت۔ رمضان میں قرآن سنا نا برطری برکت کی چیز ہے

ایک اہلکارنے حافظ صاحب سے فرمایا کہ دمضان میں قرآن سنانا بڑی برکت کی چیز ہے تجربہ کی بات ہے کہ سال بھر کا بھولا ہوااس سے بھریاد ہوجا تاہے۔

## برگمانی اور بدز بانی کامنشا کبرہے

فرمایا کہ بڑی چیز تو یہ ہے کہ آ دی اپنے ہر تعلی کوشریعت پر منطبق کرے کہ کون سامیرا عمل شریعت کے موافق ہے اور کون ساخلاف ۔ اور حضرت کسی کے ساتھ اعتقادر کھنا ضرور ک نہیں ۔ ہاں بدگمانی اور بدزبانی بلاضرورت کسی کے ساتھ جا تر نہیں اگر بدگمانی نہ کی تو کیا نقصان ہوا بھر فرمایا کہ اس کا منشا کئی چیزیں ہیں اور الن سب کا منشا کبر ہے۔ اگر سب سے کمتراپنے آپ کو سمجھے گا تو جس وقت بدگمانی ہونے گئے گی فوراً عیب اپنا پیش نظر ہوجائے گا اور سو چے گا کہ ہم تو اس ہے بھی زیادہ نالائق ہیں بھر بھی اس کی نوبت نہ آئے گی۔ لہذا کبر کا علاج کسی کا مل شخص کے یاس رہ کر کر انا ضروری ہے۔

## مجاہدہ کاثمرہ اونچار ہتا ہے اور ٹاز وقعم کاثمرہ نیجا ہوتا ہے اوراس کی ایک دلچسپ حکایت

فرمایا کہ مجاہدہ کا تمرہ اونچار ہتا ہے اور نازوقعم کا تمرہ نیچا ہوتا ہے اس کی تو تیسے میں سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک بزرگ درولیش متھے یعنی عالم پورے ندیتھے گو ہے علم بھی ندیتھے۔ وعظ میں سیدھی سیدھی یا تیں فرمار ہے تھے اورلوگ تڑپ رہے تھے۔ اس مجلس میں ایک علامہ بھی حاضر تھے ان کے دل میں خیال گزرا کہ بیہ عجیب بات ہے کہ ہم استے بڑے عالم کیکن ہمارے وعظ میں اور بیم علم مضامین بھی عالی اور دقیق نہیں کیکن ان کے وعظ میں لوگوں

کی میرحالت ہے۔ان ہز رگ کوان کا بیرخیال مکشوف ہو گیا فر مایا کہ ایک گلاس میں تیل یا نی اور بی تھی۔الیں صورت میں تیل او پر رہتا ہے اور پانی نیچے کیونکہ پانی وزنی زیادہ ہوتا ہے۔ پانی نے تیل ہے شکایت کی اور یو حیصا کہ بیکیابات ہے کہ میں نیچےر ہتا ہوں اور تو او پر حالا نکہ میں یانی ہوں اور یانی کی بیصفت ہے کہ وہ صاف شفاف خود طاہرمطہر۔ روشن خوبصورت خوب سیرت ہے۔غرض ساری صفتیں موجود ہیں اور تو (لیعنی تیل) خود بھی میلا اور جس پر گرے ا ہے بھی میلا کر ہے۔ کوئی چیز جھے ہے دھوئی نہیں جاسکتی۔ چاہئے بیتھا کہ توینچے ہوتا اور میں او پر مگر معاملہ پرعکس ہے کہ میں نیچے ہوں اور تو او پر ۔ تیل نے جواب دیا کہ ہاں میسب کچھ ہے کیکن تم نے کوئی مجاہدہ نہیں کیا ہمیشہ ناز وقع ہی میں رہے بچین سے اب تک ۔ بجین میں فرشنے آسان ہے! تارکر بڑے اکرام ہے تم کولائے۔ پھرجس نے دیکھاعزت کے ساتھ برتنوں میں لیا۔ بڑی رغبت ہےنوش کیا تمہاری دھوپ سے حفاظت کی جاتی ہے۔میل کچیل گرد وغبار سے بیجایا جاتا ہے گواہیے مطلب کوسہی ۔غرض ہمیشہ عزت ہی عزت اور ناز ہی ناز دیکھااورہم نے جب سے ہماری ابتداء ہوئی ہے ہمیشہ صیبتیں ہی مصیبتیں جھیلی ہیں۔سب ہے اول تخم تھا سرسوں یا تل کا۔سب ہے پہلے تو مصیبت کا بیسامنا ہوا کہ سینکڑوں من مٹی ہارےاو پر ڈالی گئی سینہ پر پھرتھا۔ پھر جگرشق ہوا بید وسری مصیبت پڑی۔ تیسری مصیبت بی یڑی گہزمین کوتو ڑ کر باہر نکلے چوتھی یہ کہ جب باہر نکلے تو آفتاب کی تمازت نے جگر بھون · دیا۔ یا نبچویں مصیبت سے جھیلنی بڑی کہ جب سی تھے بڑے ہوگئے تو درانتی سے کاٹا گیا چھٹی مصیبت بیرکہ زیروز برکیا گیااور بیلوں کے کھروں میں روندا گیا۔ آخر میں ساتویں مصیبت تو غضب کی تھی کہ کولہو میں ڈال کر جو کچلا ہے تو جگر یاش یاش کر دیا۔اس طرح ہاری ہستی ہوئی۔عمر بھرمجاہدوں میں گزری۔سومجاہدہ کا ثمرہ او نیجار ہتا۔ہے اور ناز وقعم کا ثمرہ یہ نیجار ہتا ہے۔ بیعت کوضر وری سمجھنا بدعت ہے

فرمایا کہ بیعت کے بغیر جونفع ہوتا ہے وہی بغیر بیعت کے بھی حاصل ہوسکتا ہے نفع کا دارومدار بیعت پرنہیں۔عرض کیا گیا کہ پھر بیعت بدعت ہے آگر بدعت ہے تو اس کو قطعا ترک کر دینا چاہئے۔فرمایا کہ بیعت بدعت نہیں بیعت کوضروری سمجھنا بدعت ہے۔ بلکہ بیعت ایک سنت مستحبہ غیرضرور رہے۔

ذكر شغل كيلي صرف اسلام شرط ہے بس

فرمایا کہ خداکا نام بتلانے کے لئے بجز اسلام کے اورکوئی شرط نہیں ۔کوئی ہندہ مجھ سے

پو چھے اللہ کا نام تو میں ہرگز نہ بتلا و ل جب تک مسلمان نہ ہوجاوے باتی چاہے جبری ہو۔
چاہے قدری ہوچاہے فلال خانی ہو۔ چاہے ساع سنتا ہو۔ چاہے غیر مقلد ہو۔ چاہے دافشی
ہوکوئی ہولیکن ہوسلمان ہم سے ذکرو شغل پو چھواور کروہم بتلا دیں گے چاہے نفع نہ ہولیکن ہم
اپنی طرف سے بتلانے کو تیار ہیں ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت ہونے کی شرط نہیں
لیکن ہم اطلاع کردیں گے کہ بدون تھیج عقائد کے پھے نفع نہیں ہونے کا اس لئے اللہ کا نام
سب کو بتلا دیتا ہوں کہ اس کی برکت سے نفع ہوجا تاہے یعنی عقائد درست ہوجاتے ہیں۔

ایک ظریف کا قول برائے تعلیم ملازم

فرمایا کہ ایک ظریف کا قول ہے کہ مولو یوں اور کنبیوں کے ملازم ست ہوتے ہیں کیونکہ جہاں ان کے منہ ہے کچھ ڈکلا بہت سے لوگ کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اس لئے ان کے ملازم برکار ہوجاتے ہیں۔

### زنائے متعلق بعض مسائل کی تحقیق

فرمایا کے زنا کی سزا بہت سخت ہے اس ہے معلوم ہوا کہ یہ فعل عنداللہ نہایت سخت ہے۔ سارے بدن پر پھر مار مار کر جان نکالی جاتی ہے پھر فرمایا کہ زنا کی شہادت بھی بہت سخت ہے۔ عالباً آج تک زنا کا ثبوت شہادت ہے بہ خالباً آج تک زنا کا ثبوت شہادت ہے بہ خالباً آج تک زنا کا ثبوت شہادت ہے بہ خالباً آج تک زنا کا ثبوت شہادت ہے کہ جب چاہے ہے بھی نہیں ہوا جب ہوا اقرار ہے ہوا زنا کے اقرار میں بھی یہ قانون ہے کہ جب چاہے اپنے اقرار سے رجوع کر لے پھراس پر حد قائم نہیں کی جاسکتی مرفق کے اقرار میں یہ بات نہیں پھراستفسار پر فرمایا کہ زنا کا اقرار نہ کرنا اور جھوٹ بول دینا اقرار کرنے سے افضل ہوئی جو اس خار کرنے اور جھوٹ بول دینا اقرار کرنے سے افضل ہوئی جون سے ابول دینا اقرار کرنے سے افضل ہوئی جون جون سے ابول دینا اقرار کرنے سے افضل ہوئی جون جون سے انہوں نے اپنے وجود سے عالم کو

#### تغیرات طبعی کا منشاضعف قلب ہے

فرمایا کہ میں نے عوارف میں دیکھا ہے کہ ایک بزرگ کو بڑھا ہے میں تغیر ہوا کہیں چیخ اٹھے کہیں رونے لگے۔لوگوں نے اس تغیر کا سب پوچھا تو یوں کہا کہ اب ہم ضعیف ہو گئے اس لئے ضبط نہیں ہوتا۔خودال فن نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسے تغیرات ضعف سے ناشی ہوتے ہیں۔

# جوانی کی عفت قوی ہوتی ہے بزرگوں میں میلان قوی ہوتا ہے بہنسبت دوسروں کے مع مثال

فرمایا کہ میری تو خوب اطمینان کی تحقیق ہے کہ عفت جیسی جوانی میں ہوتی ہے بڑھا ہے میں ہوتی ہے بڑھا ہے میں ہوتی ہوتے ہیں بڑھا ہے میں ہوتی ۔عفیف ہوتے ہیں کی تعقیف ہوتے ہیں کی تعقیف میں تو تارہ میں تعقیف ہوتے ہیں کی تعقیف میں تو تارہ میں تو تارہ ہوتی ہے۔ اس کا بیا بھی مقتصنا ہے کہ عورتوں کو بوڑھے آدی سے زیادہ بچانا جا ہے اورلوگوں کا معاملہ برعکس ہے بوڑھوں سے بالکل احتیاط نہیں کرائی

جاتی۔حضرت میں نے کئی بوڑھوں سے یو چھاسب نے اقرار کیاشہوت تو ہوتی ہے بوڑھوں میں بھی نیعنی میلان قلب لیکن چونکہ وہ کسی کام کے نہیں رہتے اس لئے بزرگ رہتے ہیں۔ بھر فر مایا کہ عورتوں کو اس طرح بزرگوں ہے بھی نہیں بنیاتے حالانکہ بزرگوں میں زیادہ قوت ہوتی ہے کیونکہ وہ سب باتوں ہے رکے رہتے ہیں۔ فاسق فاجر میں تو سیجھ نہیں رہتا کیونکہ کے تھ و فجور میں نکل جاتا ہے کچھ آئکھوں کی راہ ہے نکل جاتا ہے۔ کچھ خیالات کی راہ ے نکل جاتا ہے اور جومتقی ہوتے ہیں ان کاسب ذخیرہ کوٹھری ہی میں رہتا ہے۔سب راہیں نکلنے کی بندرہتی ہیں اس لئے برزرگوں ہے تو ضرور بیجا نا جا ہے اب بیہ ہوتا ہے کہ میری لڑ کی پر ہاتھ پھیرد بیجئے۔میری بیوی کے سریر ہاتھ رکھ دیجئے واہیات حرکت ہے۔ بہت ہی احتیاط ج<u>ا ہے</u>۔ دوسرے میہ کہ بزرگول کا ادراک بہت سیجے ہوجا تا ہے۔ آ واز ہے بیراستدلال کر علتے ہیں ۔صورت سے بیاستدلال کر سکتے ہیں ۔لب دلہجہ سے بیاستدلال کر سکتے ہیں حیال ڈھال سے ساستدلال کرسکتے ہیں۔ان کےاستدلالات غضب کے ہیں چنانچے بخاری کے حاشیہ پر لکھا ہے کہ ان شہادہ المتقی اشد ابن القیم نے اس قول کی وجد کھی ہے کہان حضرات میں نور ذکر کا پھیلا ہوا رہتا ہے اور نور کا اول خاصہ نشاط ہے اور اس امر کا نشاط پر دار دیدارے جب نشاط ہوگا تب ہی میلان ہوگا۔اس داسطے بزرگ لوگ ہر وقت نشاط میں رہتے ہیں اور اس واسطے میلان بھی انہیں زیادہ ہوتا ہے۔عوام میں مشہور ہے کہ مولو یوں کو بہت مستی ہوتی ہے۔اس کا بھی وہی مطلب ہے گوالفاظ غیرمہذب ہیں۔

# مصافحہ کے بعد ہاتھ چومنے کی رسم قابل موقو فی ہے

فرمایا کہ مصافحہ کے بعد جو ہاتھ چو منے کی رسم ہے اس کوموقوف کر دینا چاہئے کیونکہ اصل سنت تو مصافحہ ہے۔ ہاتھوں کو چومنا گو جا مُرسمی کیکن سنت تو نہیں۔ ہاں اس کا مبنی شوق ہے اس لئے اگر شوق ہوتو مضا کقہ نہیں لیکن بیدہ جدانی بات ہے کہ کسی وقت شوق کا غلبہ ہوتا ہے اور کسی وقت شوق کا غلبہ ہوتا ہے اور کسی وقت نہیں ہوتا۔ جب نہ ہوتو اس وقت محض تصنع ہے اور تصنع اکا برطریقت کے نزد کے بھی براہے۔ نیز ایک باریک بات بھی ہے کہ بعض طبائع پر تو حید کا غلبہ ہوتا ہے آئییں

یفل نہایت گرال معلوم ہوتا ہے۔ میرا یمی مذاق ہے کہ میں جو ہزرگوں کے ہاتھ چومتا ہوں تو چ بیہ ہے کہ کسی وقت توشوق ہوتا ہے اور زیادہ تربیہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کہیں ہیہ سمجھیں کہاس کوا ہے ہزرگوں کے ساتھ اعتقاد نہیں ہے۔ بحد اللہ اعتقاد توا پے ہزرگوں کے ساتھ مجھ کے ہے باقی سے بہ ہے کہ جوش نہیں ہے یعنی اعتقاد تو ہوتا ہے لیکن جوش کے درجہ میں نہیں ہوتا۔ کسکھھے سرہ حکم

فرمایا کہ تنصحورے جاہے مرکرگل سربھی جادے اور ریزہ ریزہ ہوجاوے نیکن کنواں نایاک نہیں ہوتا گو پانی بینا جائز نہیں جب تک اتنا پانی نہ نکالا جادے کہ غالب گمان ہو جادے کہاب اس کے ریزے نکل گئے ہوں گے۔

## عورتوں کے حسن و جمال میں احتمال فتنه غالب ہے

فرمایا که آج کل لوگ منکوحه عورتول میں حسن و جمال کود کیھتے ہیں حالانکہ راحت اور فتنول سے حفاظت آج کل اس میں ہے کہ بیوی زیادہ حسین وجمیل نہ ہو۔ حسن و جمال کی کمی قدرتی وقابیہ ہے۔ عرض کرنے پر فرمایا کہ حسن و جمال خدائے تعالیٰ کی نعمت ہے لیکن اس میں احتمال فتنہ غالب ہے۔

### مدرية ناعلامت مهدى اليه كے مقبوليت كى ہے

فرمایا کہ صلحاء کی طرف ہدیہ آنا علامت ہے مہدی الیہ کے مردود نہ ہونے کی بروی بات تو سے ہے۔ ایک بزرگ جو ذرا آزاد تھے انہوں نے مجھ سے یہ لفظ کے تھے کہ ہدایا ہر شخص کے پاس نہیں آتے۔ بلکہ سرکاری آدی ہی کے پاس آتے ہیں۔ ہدیہ آنا اس کی علامت ہے کہ وہ شخص سرکاری آدمی ہے۔

#### نیت اختیاری ہے

فرمایا کہ جاہے کیے ہی معتمد شخص ہے رو پیدملیں گننے کو ضرور جی جاہتا ہے رو پیدنو رو پید پیسے بھی اگر کوئی دے تو انہیں بھی بغیر گنے رکھنے کو جی گوارانہیں ہوتا۔ پھر فر مایا کہ بید

خیال ہوتا ہے کہ شایدان سے گننے میں غلطی ہوگئی ہو پھرفر مایا کہ خیال ہوتا ہے کہ تننے میں بیہ نیت کرلیا کریں کہ نہیں دوسرے کا میرے باس زیادہ نہ آ گیا ہو۔خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ نیت کیاا ختیاری ہے ہنس کر فرمایا کہ آ یہ نے بھی غضب کیا نیت اختیاری نہیں تو کیا غیر اختباری ہے عرض کیا گیا کہ جب گننے میں نیت یہ ہے کہ کہیں کم نہ ہوں پھر ریہ نیت کیے کرے کہ نہیں زیادہ ندآ گئے ہوں ۔ فرمایا کہ نبیت توقعل اختیاری ہے۔اگرنما زکوجی نہ جا ہتا ہوتو کیا نیت با ندھ کر کھڑ انہیں ہوسکتا اسی طرح بیزیت بھی کرسکتا ہے۔

### اصل چیز بزرگوں کا انتاع ہے

فرمایا که حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جائے بزرگان بجائے بزرگان۔اس پر جناب خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضور حاجی صاحب کے حجرے میں بھی نہیں ہیٹھے فر مایا کہ مجھ يرتوحيد كاغلبه باس لئے ايسے اموركي طرف مجھ التفات نہيں۔ مجھ عقيدت تو بے عدب بزرگوں کے ساتھ کیکن جوش کے درجہ میں نہیں عرض کیا گیا کہ حضور کوعقیدت عقلی ہے طبعی نہیں فرمایا کہ جن ہیں عقیدت طبعی ہے۔ کیونکہ مجھ میں مادہ الفت کا بہت ہے عرض کیا گیا کہ عقیدت طبعی میں توجوش لازی ہے فرمایا کہ تاثر توہے جوش نہیں ہے۔ای طرح بزرگوں کے تبرکات کے ساتھ مجھ کو شغف نہیں مثلاً کرندوغیرہ بیدنیال ہوتا ہے کہ اس میں کیار کھا ہے۔اصل چیز تو ہزرگوں کا اتباع ہے گوبرکت کامیں نےخودمشاہدہ بھی کیا ہے کین اہتمام جس کو کہتے ہیں وہ قلب میں ہیں۔

حب دنیاشان علم کے خلاف ہے

فر مایا کہ جو عالم اینے علم برعمل نہ کرے اور محتِ د نیا ہووہ جامل ہے کوئی ہو۔

#### ادھوری بات کہناسخت نکلیف دہ ہے

فرمایا کهسب میں میمرض ادھوری بات کہنے کا ہے الا ماشاء الله میہ بہت ہی تکلیف دہ

#### اہل اللہ کے دل

اہل اللہ کے دل میں ایک خاص برکت ہوتی ہے وہ جس کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں

الله تعالیٰ اس پرفضل فرماہی دیتے ہیں فرمایا کہ اکثر رئیسوں کوئن تعالیٰ حوصلہ عطافر مادیتے ہیں۔

خداجب حسن دیتا ہے نزاکت آبی جاتی ہے

جناب خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ ای طرح بزرگان کاملین دولت باطنی دیے میں کئی ہوتے ہوں گے۔ مگران کواس میں کیا اختیارے وہ تو حق تعالیٰ کے قضہ میں ہے۔ فرمایا کہ ان کے اختیار کی ضرورت نہیں۔ ان کے قلوب میں یہ برکت ہوتی ہے کہ جوان کو راضی رکھتا ہے اور جس کی طرف ان کے قلوب متوجہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرما ہی دیتا ہے۔ تجربہ یہ ہے چنا نچا کیک مرتبہ امام احمد بن خبیل اور ایک محض نہر میں وضو کر رہے تھے۔ امام صاحب نیخے کی طرف شے اور وہ محص او پر کی طرف۔ اس محض نے خیال کیا کہ امام صاحب مقبول بندے ہیں۔ میرانستعمل پانی ان کے پاس جا تا ہے یہ بے او بی ہے۔ اس لئے اٹھ کر دوسری طرف ان کے نیچ جا بیٹھا بعد انتقال کے اس کو کسی نے خواب میں ویکھا کو چھا کہ مغفرت ہوئی کہ تو لئے انہوں ہوئی کہ تو کہ بیس کہا کہ میرے پاس کوئی عمل نہ تھا۔ اس پر مغفرت ہوئی کہ تو نے ہمارے مقبول بندہ احمد بن خبل کو اور ہی کھا ہمیں یہ پسند آیا۔ اس واسطے حدیث میں نے ہمارے مقبول بندہ احمد بن خبل کو تقیر نہ بھی انہوں کے سے اس طرح ہرگناہ میں خاصیت مغفرت کی ہے۔ اس کو کر ہرگناہ میں خاصیت مغفرت کی ہے۔ اس کو ہرگناہ میں خاصیت مغفرت کی ہے۔ اس کو کر ہرگناہ میں خاصیت مغفرت کی ہے۔ اس کر ہرگناہ میں خاصیت مغفرت کی ہے۔ اس کو ہر ہرگناہ میں خاصیت مغفرت کی ہے۔ اس کر ہرگناہ میں خاصیت مغفرت کی ہے۔ اس کر ہرگناہ میں خاصیت مغفرت کی ہے۔ اس کر ہرگناہ میں خاصیت مغفرت کی ہے۔ اس

بڑی چیزاخلاق باطنہ کی اصلاح ہے

فرمایا کہ ظاہری اعمال پر بزرگوں کی زیادہ نظر نہیں ہوتی کیونکہ ان کی اصلاح تو ایک منٹ میں ہوسکتی ہے۔ یہ تو محض ادادہ بدلنا ہے۔ بے نمازی ایک منٹ میں نمازی ہوسکتا ہے۔ بے داڑھی والا ایک منٹ میں داڑھی چھوڑ سکتا ہے۔ شرابی ایک منٹ میں شراب سے تائب ہوسکتا ہے۔ فاسق فاجرا یک منٹ میں متقی ہوسکتا ہے لیکن بڑی چیز جس پر بزرگوں کی تائب ہوسکتا ہے اخلاق باطنہ ہیں۔ مثلاً تکبرو غیرہ ان کی اصلاح نہایت دشوار ہوتی ہے۔ نظر ہوتی ہے اخلاق باطنہ ہیں۔ مثلاً تکبرو غیرہ ان کی اصلاح نہایت دشوار ہوتی ہے۔ نفس کی اصلاح کا طر بیقہ

ِ فرمایا که کمآبول ہے بھی ثابت ہے اور تجربہ ہے بھی ثابت ہے کہ نفس کو جب تک

ذلت نہ دیجاوے بیسیدھانہیں ہوتااور بیظا ہرہے کہاہنے ہاتھ سے ذلت نہیں ہوتی۔ بازار میں کھڑے ہوکرخوداپنے ہاتھ سےاپنے سر پرجو تیاں بھی مارلیں تب بھی ذلت نہ ہوذلت تو جناب دوسرے ہی کے ہاتھ سے ہوتی ہے۔

# چشتیہ میں جہرخفیف کی اجازت ہے اوراس کا منشاء

فرمایا کرسب صاحب من لیں کہ چشتیہ میں جو جہرہے وہ محض ای مصلحت ہے کہ
اپنی آ واز کان میں آئی رہے تا کہ خطرات ند آ ویں۔ بیغرض خفیف جہر ہے بھی حاصل ہو گئی

ہا جا لہذا با قاعدہ الضروری یتقد ربقد رالضرور ہیں جا چلا کر ذکر کر ناعبث فعل ہوااور عبث فعل پند یدہ نہیں۔ فقہانے بھی جہر کے جواز کی بھی شرط کھی ہے کہ مصلین کوتشویش نہ ہو
میرے وجدان میں تو متوسط جہر ہے نمازی کوتشویش نہیں ہوتی۔ زیادہ بلند آ واز سے البتہ ہوتی ہے بلکہ مجھے تو اگر خفیف جہر کے ساتھ رسلی آ واز سے کوئی ذکر رہا ہوتو نمیند آ جاتی ہے موض کیا گیا کہ خفیف جہر سے قلب پر بھی زیادہ اثر پہنچتا ہے۔ فرمایا جی ہاں زیادہ پکار نے عرض کیا گیا گیا گیا گیا ہے اس لئے قلب پر بھی زیادہ اثر پہنچتا ہے۔ فرمایا جی ہاں زیادہ پکار نے سے سب زور با ہرنکل جا تا ہے اس لئے قلب پر بھی اثر نہیں پڑتا۔

# کشف قبور حقیقتاً مصر ہے وکل تلبیس اہلیس ہے

کشف قبور کے متعلق فرمایا کہ اس میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ جب ناسوت کے کشف میں غلطیاں ہوتئی ہیں کیونکہ انسان کو بہنست ناسوت کے ملکوت سے بہت کم مناسبت ہے مثلاً کسی مردہ کو معذب دیکھنے سے بدگمانی ہوتی ہوتی کشف قبور ہر طرح معنر سے بدگمانی ہوتی ہے اور منعم دیکھنے سے بے فکری بیدا ہوتی ہے غرض کشف قبور ہر طرح معنر ہوتی ہے مطاوہ اس کے ان امور میں خیال کی بھی بہت آ میزش ہوتی ہے تلبیس ابلیس کا بھی اس میں احتمال رہتا ہے۔ یہاں تک کہ بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ کا فرکی جائنی کے وقت شیطان میں احتمال رہتا ہے۔ یہاں تک کہ بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ کا فرکی جائنی کے وقت شیطان میں احتمال میں تصرف کر کے جنت کا خیالی نقشہ اس کے میا منے پیش کر دیتا ہے اور وہ اس کے باس ہوتا ہے نہ خوف نہا ہیت ہشاش بشاش انتقال کرتا ہے۔ یہ میں اور وں کی تلبیس کے بہراس ہوتا ہے نہ خوف نہا ہیت ہشاش بشاش انتقال کرتا ہے۔ یہ میں اور وں کی تلبیس کے اسلام شرط نہیں ہے جو کے اسلام شرط نہیں ہے جو مسلمان نہ ہو وہ بھی جنت میں جاسکتا ہے کس قدر زبر دست تلبیس ہے خدا بچاوے۔

# قدم موسیٰ وقدم عیسیٰ کی تو ضیح

فرمایا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف شاخیں تھیں۔ بعضی شان مشابی میں مختلف شاخیں علیہ السلام کے مشلاً حضرت موی طعیہ السلام کے مشلاً حضرت موی علیہ السلام کے اندرائیک آزادی کی شان منان کوش وخروش حمیت غیرت یہ مضمون بہت ہے اور حضرت عیسی علیہ السلام کے اندرز ہدوترک دنیا کا غلبہ تعلقات کی کمی وغیرہ یہ مضمون بہت ہے۔ اسی مشابہت کی بنا پر ان شانوں کا نام اصطلاح میں قدم موی (یعنی نسبت موسویہ) اور قدم موی ایک خاص نسبت محمدی مسلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے جو مشابہت رکھتی ہے موی ہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا مع الکمالات ہیں ہیں اس ہے مستفید ہونا نہ اس حیثیت سے ہے کہ وہ کمال موسوی ہے بلکہ اس حیثیت سے ہے کہ وہ کمال موسوی ہے بلکہ اس حیثیت سے ہے کہ وہ کمال موسوی ہے بلکہ اس حیثیت سے ہے کہ وہ کمال موسوی ہے بلکہ اس حیثیت سے ہے کہ وہ کمال موسوی ہے بلکہ اس

حسن بوسف وم عیسیٰ ید بیضا داری آنچه خوبال همه دارند تو تنها داری

### حب جاہ کے مرض کا پیتہ مشکل سے چلتا ہے

فرمایا کے حب جاہ ایسامرض ہے کہ اس کا پینہ چانا مشکل ہے جب کوئی واقعہ پیش آوے اور گرانی ہوتب بینہ چانا ہے کہ افوہ ہم میں مرض حب جاہ کا ہے جنانچہ ایک حکایت بیان فرمائی کہ ملائحو دفارو قی جو نبوری مصنف منس بازغہ بڑے تھے مولوی عبدالحکیم سیالکوئی ان کولوگوں کی نظر میں بے قدر کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ شاہجہان کا زمانہ تھا۔ شاہی خاندان میں سے سی شخص کا انقال ہوا۔ ملامحود صاحب سے نماز جنازہ پڑھانے کے لئے کہا گیا۔ مولوی عبدالحکیم صاحب نے چیکے سے کہا کہ مجمع مصاحب نے چیکے سے کہا کہ مجمع نادہ ہے تھا کہ جمع کہا گیا۔ مولوی عبدالحکیم صاحب نے چیکے سے کہا کہ مجمع نادہ ہے تھا کہ جمع کہا گیا۔ مولوی عبدالحکیم صاحب نے چیکے سے کہا کہ مجمع نادہ ہے تھے دھول آدمی تھے لیکن نیات نہ جانے تھے دھوکہ میں آگے نماز جنازہ میں فراءت شروع کردی۔ سب لوگ کہنے لگے کہ یہ شخص عالم نہیں محان جانل ہے۔ پھران کی وقعت لوگوں کی نظروں میں یالکل نہ رہی۔

#### ولا **یت سلب کر لینے کے معنی**

ایک صاحب نے عرض کیا کہ ایک بزرگ ایسے تھے کہ وہ جس بزرگ سے مصافحہ کرتے

تحےان کی ولایت سلب کر لیتے تھے اخیر میں انہیں ایک ایسے بزرگ ملے جنہوں نے ان بزرگ کی ولایت بھی اور جتنے بزرگوں کی ولایت سذب کر چکے تتھے وہ سب ولایتیں بھی ایک زم ہے۔ سلب کرلیں۔اس برحضرت بنسے پھراس ہے تحقیق بیان فر مائی کدووحالتیں ہیں ایک تو حالت نسبت مع الله كى ہے يا جومتعلق ہونسبت مع الله كے مثلا طاعت وعماوت جوسبب ہے قرب ال الله كاوه توموہوب ہے۔ لیعنی حق تعالی كی عطامے جوموجب ہے قرب كی يامرتب ہے ہر قرب یر۔اس برتو کسی کا اختیار نہیں۔اورا یک ہوتی ہیں کیفیات نفسانیان میں طبیعت کی خصوصیت کو اوراساب طبعيه كوبهمي دخل ہے مثلاً كيفيت شوقيه - كه بديكفيت مسبب ہے محض اسباب طم بتيه ہے مثلاً مزاج میں قوت ہونا۔صحت کا احیما ہونا۔ ہرطرح کا اطمینان ہونا یعنی معاش کی طرف ہے بھی اطمینان ہواوراعدا کی طرف ہے بھی کوئی اندیشہیں۔ان سب اسباب کا خاصہ۔ ' ، َ ا یک قتم کی کیفیت شوقیه نشاطیه پیدا ہوجاتی ہے۔سویہ کیفیات نشاطیہ قوت خیالیہ کے ذریعہ ہے مغلوب ہوسکتی ہے۔جس کا اثریہ ہوتا ہے کہ ایک شم کی غباوت اور افسر دگی طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے بعض طبیعتیں الیمی کمزورو کم ہمت ہوتی ہیں کہاں افسردگی کی وجہ ہے براہ کسل عبازت جھوڑ بیٹھتے ہیں۔اس طرح ان کوضرر دین کا بھی ہونے لگتاہے بواسطہاں کی کم ہمتی کے اس کو عوام بچھتے ہیں کہ ولایت سلب کرنی جیسے سی کے کوئی لٹھ مارے اور وہ اپنی کم ہمتی کی وجہ ہے یا 🕏 وقت کی نماز حچوڑ دیے تواس کوکوئی کیے کے گھمار کرولا بیت سلب کر لی۔

#### القائے نسبت کے معنی

ایک صاحب نے پوچھا کہ شخ جوالقائے نسبت کرتا ہے اس کے کیامعنی فرمایا کہ اس کی استی فرمایا کہ اس کی توجہ اور شفقت میں بیر برکت ہوتی کہ اللہ تعالی نسبت القافر ما دیتے ہیں جیسے استادا گر توجہ اور شفقت کے ساتھ پڑھاوے تو شاگر دیے قلب میں اللہ تعالی مفامین القافر ما دیتے ہیں ہیں اللہ تعالی مفامین القافر ما دیتے ہیں ہیں اللہ تعالی مفامین القافر ما دیتے ہیں ہیں القااستادیا شخ کا فعل نہیں۔ بہی سبب ہے کہ اس قتم کے اجارہ کو فقہاء نے ناجائز کہا ہے کہ مشائل میں نہیں میر نے لڑکے کو حساب کا ماہر کر دو بال بیرجائز ہے کہ تم بتانا دو ماہر کر دینا کسی کے افتیار میں نہیں اور بتا دینا افتیار میں ہے۔ بھران صاحب نے عرض کیا کہ یہ جو مشہور ہے کہ مشائل بیعت کے وقت اجمالاً القائے وقت القائے ناجا الآ القائے میں اس کا بہی مطلب ہے فرمایا کہ بیعت کے وقت اجمالاً القائے

نسبت ہوجا تا ہے بعنی مناسبت مجملہ حق تعالی کے ساتھ پیدا ہوجاتی ہے اہل اللہ کے ساتھ علق ہوگیا تو گھاتا ہوگیا تو ہوگیا تو گویا اللہ تعالی کے ساتھ علق ہوگیا۔ بیعت سے گویا ایک خصوصیت ہوگی اللہ کے ساتھ۔ دفع احتلام کا وظیفہ

ایک صاحب نے شکایت تحریفر مائی کہ مجھے ہرروزاحتلام ہوجاتا ہے اس کی کوئی تذبیرارشاد فرمائی جاوے۔ حضرت نے فرمایا کہ بزرگوں سے منقول ہے کہ سورہ نور پڑھ کر سونا نافع ہے۔ حفظ کا وظیفہ اگر قوت حفظ نہ ہو حفظ منا سب نہیں

ایک پخت عمر کے دیہاتی طالب علم نے محض دعا کرانے کے لئے سفر کیا انہوں نے کایت کی کہ میں کلام مجید بھول بھول جاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ یاعلیم (بار) بعد نماز فجر پڑھ کر قلب پر دم کرلیا کرلو۔ بھر فرمایا کہ اس کے لئے سفر کی کیا ضرورت تھی۔ فقط لکھ دیتے میں دعا کر دیتا۔ بس اتن ہی بات کے لئے اتنا وقت بھی صرف ہوا اور اتنا خرج بھی بڑا۔ خط سے بھی دعا ہو سکتی تھی۔ پھر فرمایا تم کوئی سورت سنا سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ بہت دن ہوگئے یاد کرتے لیکن کوئی سورت سنا سکتا۔ حضرت نے فرمایا کہ ہمیں کس نے دن ہوگئے یاد کرتے لیکن کوئی سورت میں نہیں سنا سکتا۔ حضرت نے فرمایا کہ ہمیں کس نے حفظ شروع کرایا اگر حافظ اچھا نہ ہوتو حفظ نہیں کرنا چاہئے۔ اگر استے دن میں ایک سورت سماری عمر پونمی ختم کردو گے فرض نہیں ہے حفظ کرنا 'بان اگر یا وکر لیا ہوتو محفوظ رکھنا فرض ہے ساری عمر پونمی ختم کردو گے فرض نہیں۔ جب یادہی نہیں ہوتا چھوڑ دود کھے کر پڑھ لیا کرو۔ اور اگر حفظ نہ ہوتا ہوتو حفظ کرنا فرض نہیں۔ جب یادہی نہیں ہوتا چھوڑ دود کھے کر پڑھ لیا کرو۔ نیکر شاید دیکھتے دیکھتے یاد بھی ہو جاوے مسائل کی کتابیں پڑھ نا شروع کردو آخر وہ بھی تو فرض بیں پڑھو۔ میں پڑھو۔ مسائل کی کتابیں پڑھ سائر وع کردو آخر وہ بھی تو فرض بیں پھرکیا انہیں بڑھانے میں پڑھو۔ کیمی بار موجوں کے خدا نے سے تھم نہیں دیا کہ مصیبت میں پڑھو۔ فرض بیں پھرکیا انہیں بڑھانے میں پڑھو۔ کیمی تو خدا نے سے تعم نہیں دیا کہ مصیبت میں پڑھو۔

نتيخ كازياده مقرب بننے سے حسد پيدا ہونے لگتا ہے

فرمایا کے زیادہ مقرب بننے ہے لوگوں ہے حسد پیدا ہونے لگتا ہے میرے یہاں کوئی مقرب نہیں بدمین نہیں کہتا کہ مجھے کسی سے خصوصیت نہیں۔جس سے ہے لیکن دل میں ہے۔ معاملات میں سب کے ساتھ مکسال ہوں ۔کوئی ناز نہ کرے کسی بات کا۔کوئی مقرب نہ ہے۔ ہرشخص کو ہراہ راست مجھ سے معاملہ رکھنا جا ہے ۔میرے یہاں سفیروں کے واسطہ کا قصہ نہیں ۔اس میں بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں ۔

# حدیث پر بچھاشکال اوراس کا جواب

ایک صاحب نے اس حدیث پر پھھاشکال کیا۔ ان یشاد اللذین احد الا غلبه حضرت نے فرمایا کہ اس کا مطلب سے ہے کہ ہرامر میں فضیلت اور غزیمت پر عمل کرناممکن نہیں جب کوئی اس کی کوشش کرے ہمیشہ مغلوب رہے گا۔ خلاصہ سے کرزیادہ کا وش اور مبالغہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ گویا پریشانی سے بچایا ہے کیونکہ لوگ احاطہ کی کوشش کرتے اور احاطہ مکن نہ تھا تو سے پریشانی ہوتی کہ ہم فضیلت سے رہ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ رہ گئے بلاسے رہ گئے ۔ اور رازاس میں سے کہ ریفشیلت ہی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ رہ گئے بلاسے رہ گئے ۔ اور رازاس میں بیہ کہ ریفشیلت ہی فرمایا کہ نہیں ہے بعد پڑھے تب لطف ہے بلکہ یوستاں بھی بعد تصوف پڑھے۔ فرمایا کہ تہجمہ کا وقت

ایک نو داردصاحب کوحضرت نے چوشیج لا الله الا الله کی بعد تہجد تعلیم فرما ئیں اور یہ بھی نو مارکیں اور یہ بھی نو مارکی اور یہ بھی نو مادیا کہ اگریجھیلی رات اٹھنا دشوار ہوتو بعد عشاء بل وتر تہجد کی نیت سے بچھ رکعتیں بڑھ لینا کافی ہے۔ تعدا در کعتوں کی زیادہ تر آٹھ ہونی چاہئے۔ باتی بھی شوق ہوتو بارہ تک اور بھی کسل ہوتو چارد کعت تک۔

#### ذنهن کی درستی کا طریقه

ذہن کی در تنگی کے لئے فرمایا کہ بعد ہرنماز کے یاعلیم اکیس بار پڑھلیا کریں۔ کسی امبید کی وجہہ سے معاف کرنا

فرمایا کہ ق العباد جبکہ صاحب ق کے ورثہ سے معاف کرالے معاف ہو جاوے گا۔ اوراگر بامید کسی چیز کے صاحب ق نے معاف کیا تھا اور یہامیداس مدیون نے دلائی تھی

اوروہ چیز پھراس کونید ہے تو معاف نہ ہوگا۔

گناه کا کفاره

ایک بارفرمایا که آنکھوں کو بینچے رکھوا وراس گناہ کے کفارہ کے لئے پیچاس نفلیس روز انہ پڑھا کروا درمجھ کو برابر حالات ۔ سے اطلاع دیتے رہا کرو۔

# امتحان کی کامیابی کا وظیفه

ایف اے کے امتحان کی کامیا لی کے لئے ایک صاحب نے کوئی وظیفہ یا تعویذ ما نگا تھا تحریر فرمایا کہ روزانہ یاعلیم باربعد نماز فجر پڑھ لیا کروا درامتحان کے روزاس کی کثرت رکھو۔ **بواسیر کا وظیفہ** 

بواسری شکایت پرتحریر فرمایا کہ بعد نماز فجر بارالحمد شریف پانی پردم کرے بیا سیجئے۔ تقدیر کی اجمالی تفہیم

تقدیر کے بارے میں بس مجملاً اتناسمجھ لینا کافی ہے کہ تو فیق نیکیوں کی اللہ تعالیٰ دیتا ہےاور جس طرح تو فیق دی ہےاسی طرح بندہ کواختیار بھی دیا ہےاورا بیا ہی اختیارا نسان کو بدی کرنے کا بھی ہے۔ پھر کی طرح مجبور نہیں ہے۔

#### علامت مقبوليت

فرمایا کہاصلی حالت عقا کداختیاریه کی صحت اور اعمال ضروریه کی پابندی اور معاصی سے اجتناآور دنیا ہے محبت نہ ہونا ہے جس کو بیمیسر ہے وہ عنداللہ مقبول ہے ۔

# ندامت كانفع بهى معمولات سيح كمنهيس

ایک صاحب نے لکھا کہ معمولات علی التواتر حسب دلخواہ بورے طور پر وقت پر ادا نہیں ہوتے سخت پر بیثانی اور ندامت ہوتی ہے جواب میں تحریر فرمایا کہ یہ پر بیثانی اور ندامت بھی نفع میں معمولات ہے کم نہیں۔

#### قساوت کی علامت

فرمایا که قساوت بیرے که گناه سے نفرت نه جواور طاعت سے رغبت نه جو۔

# حفظ صحت مقدم ہے مستحب کی تخصیل سے

فرمایا کہ حفظ صحت کی مصلحت سی مستحب کی مختصیل سے مقدم ہے۔ مثلاً صبح کو ہوا خوری کے لئے جنگل کی طرف جانا مسجد میں اشراق کی نماز کے لئے تا طلوع آفاب بیٹھے رہنے سے افضل ہے۔

# جس سے کام لینا ہواس کی سہولت کا ہرطرح خیال رکھو

ایک صاحب نے بالکل پھیکی سیابی سے خطالکھا مشکل سے پڑھاجا تا تھا پتہ بھی ایسا ہی لکھا تھا۔ حضرت نے واپس بھیج دیا کہ پڑھانہیں جاتا۔ پتہ کے حصہ کوخط میں سے بھاڑ کرلفافہ پر جسیاں کردیا۔ گونہا یت نحور سے اگر پڑھا جاتا تو پڑھا جا سکتا تھالیکن فرمایا کہ ہم کیوں زحمت برداشت کریں جس کو دوسرے ہے کام لینا ہواس کوچا ہے کہ جہال تک ہو سکے دوسرے کو ہوات دے۔

### طالب حق کونسی کی ناراضی کی کیا پرواہ

فرمایا کہ طالب حق کوکسی کی ناراضی کی کیا پر وا۔ اپنی طرف ہے کسی کو دشمن نہ بنانا جا ہے۔ اس پر بھی آگر کوئی ناراض ہو ہوا کر ہے۔ حق تعالیٰ مددگار ہے اس پر نظرر کھنا جا ہے اور اس کوراضی رکھنا چاہئے بلکہ بعض اوقات تو خلق کی ناراضی سبب ہوجاتی ہے بہت کی آفات سے بچنے کا۔

## کشف کی بنابرکسی مسلمان کا دل شکسته کرنا

#### دیانت سے بہت بعید ہے

ایک صاحب نے لکھا کہ پولیس میں ایک جگہ خالی ہے مل جاوے توساری پر بیٹانیاں وفع ہوکر شکدتی بھی دور ہوجاوے مگر ایک شاہ صاحب جو یہاں ہیں قبل اس جگہ کے خالی ہونے ہی کے جواب دیدیا تھا کہ تمہاری قسمت میں نہیں ہے اس لیے مجبوری ہے۔حضور میں بادب دعا کا ملتجی ہوں اس پر حضرت والانے تحریر فرمایا کہ دل وجان سے دعائے کا میا بی کرتا ہوں۔قسمت کی بیٹنی خبر بجز نبی کے کسی کوئیس ہوسکتی اور کشف وغیرہ خود مشکوک ہے۔ اس کی بناء پرکسی مسلمان کو دل شکستہ کرنا دیانت سے بہت بعید ہے۔ آپ کوشش کریں اللہ تعالیٰ پرنظر رکھیں اور بعد عشاء یالطیف گیارہ سو بارہ پڑھیں پھراول آخر درود شریف گیارہ بار پڑھ کردعا کریں جو بہتر ہوگاوہ ہور ہےگا۔

## كمال توبه بيه ہے كەزبان سے بھى تضرع كے ساتھ ہو

ایک صاحب نے لکھا کہ گناہ کبیرہ کے بعد دل پر گھبراہ نہ ہوجاتی ہے۔ طبیعت کئی کئی روز تک گھبراتی ہے اور خوب گڑ گڑ اکے استغفار کرنے سے دل پر شرمندگی چھا جاتی ہے اس کے لئے کیا کروں۔ فرمایا بیشرمندگی وخوف فی نفسہ بہت اچھی چیز ہے اور بیھی ایک قشم کی تو ہہہے گر کمال تو بہ کا بیہ ہے کہ ذبان ہے بھی تفترع کے ساتھ ہو۔ پس اس رکاوٹ کا مقابلہ تکلف وہمت سے کیا جا و سے اور خواہ کتنی ہی تکلیف ہو گر رکاوٹ پر ممل نہ کیا جا و ہے۔

# شیخ کی خشونت بھی نفع کثیرر کھتی ہے

ایک صاحب نے جن کونشت و برخاست کی چھوٹی چھوٹی باتوں پرمواخذہ کر کے والیس کر دیا گیا تھا ایک خطالکھا جس میں اپنی نہایت اچھی حالت کا اظہار کیا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھتے میری خشونت بیکا رنہیں ہوتی۔ ان کو بہت نفع ہوا خشونت علاج ہوتی ہے۔ بہت سے امراض کی ۔ کھوٹی چاندی کو جب تک آپنے نہدی جاوے اس کامیل زائل نہیں ہوتا بہت سے امراض کی ۔ کھوٹی چاندی کو جب تک آپنے نہدی جاوروہ پانی میں ڈال بھی دی گئ اگر وہ چاندی کیے کہ ہائے میں جلی۔ جھے سرد پانی میں ڈال دواوروہ پانی میں ڈال بھی دی گئ تو کیا ہوگا وہی تھوں کی تھوں رہے گی۔ حضرت نے جواب میں لکھا کہ ' حالات پڑھ کر تو کیا ہوگا وہی تھوں کی تھوں رہے گی۔ حضرت نے جواب میں لکھا کہ ' حالات پڑھ کر مسرت بے اندازہ ہوئی۔شکر اللی بجالایا اور دعائے ترقی کی مناسب ہے کہ گاہ گاہ خط و

## نماز کا وفت شرعاً اجارہ سے مشتیٰ ہے

ایک شخص نے کہا کہ یہاں کارخانہ میں صاحب لوگوں کی چوری ہے ہم لوگ نمازادا کرتے ہیں تو نماز ہوجاتی ہے ماز اور تے ہیں تو نماز ہوجاتی ہے مگر ہیں تو نماز ہوجاتی ہے مگر

لیے چوڑے وظیفے پڑھ کرکام میں حرج نہ کریں اورا گرکام تھیکہ پر کرتے ہونو کوئی شبہ ہی ہیں۔ ذکر وشغل کی تعلیم سیے صفائی معاملہ واجتناب معاصی کی تعلیم مقدم ہے

ایک صاحب جوسلسلہ میں داخل ہونے کے لئے سفر کرنا چاہتے ہے اور رشوت میں بھی مبتلا سے انہوں نے ذکر وشغل کا شوق ظاہر کیا تھا۔ اس پر حصرت والا نے تحریر فرمایا کہ جب رشوت بالکل چھوٹ جاوے اس وقت طریقہ ذکر وشغل کا بوچھے۔ اور آپ کے خط میں سے فکٹ نہیں ملا۔ اگر آپ نے بھیجا تھا اور میری غفلت سے کھلنے میں ضائع ہوا تب تو میرے ذمہ تھا میں نے جسپاں کر دیا اور اگر آپ نے نہیں بھیجا تو اگر اب کی بار کوئی خط آ و نے تک کھر نامی میرے دیا تھیجے کے لئے خط نہ جھیجے۔

اینے ذمہ کل سے زیادہ ہارنہ لے

ایک مدرسہ کے مہتم صاحب نے لکھا کہ ایک مدرس کی کی ہے (جو مستعنی ہوگئے تھے)
ہراس ہور ہاہے۔اس پرتحر پرفر مایا کہ ہراس ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک آپ کے
خیالات سیحے نہیں ہوئے اگر کسی خاص ورجہ کے کام کا قصد کر رکھا ہے تو اس کی اصلاح کرنی
چاہئے اور وہ اصلاح یہ ہے کہ یہ قصد کر لیا جاوے کہ جتنا سامان ہوگا اتنا کام کریں گے جتنا
سامان نہ ہوگا نہ کریں گے اور اگر کسی خاص درجہ کے کام کا قصد نہیں ہے تو پھر ہراس کیا۔

صرف مصائب حقیقی مسبب ہوتے ہیں معاصی ہے اور مصائب صوری وحقیقی کی تعریف

فرمایا کہ مصائب کا معاصی ہے مسبب ہونا بیتمام مصائب کے لئے نہیں بلکہ حقیقی مصائب کے لئے ہے۔ کیونکہ ایک صوری مصیبت ہوتی ہے جبیبا کہ سی معثوق کا کسی عاشق کو زور ہے آغوش میں دبالینا۔ جس ہے اس کی ہڈی پہلی بھی ٹوٹے لگے۔ بیصورت مصیبت ہے۔ جس کا اڑمحض جسم پراورروح حیوانی پرہی ہوتا ہے۔ روح انسانی اس سے محفوظ اور لذت میر ہوتی ہے اور آیک حقیق مصیب ہوتی ہے جیے آیک و تمن سے دوسرے دشمن کوکوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ پس قرآن مجید کی آیت و هااصاب کی من مصیبة فیما کسبت ایدیکی میں حقیقی مصیبت مراد ہے اس لئے لامحالہ اس کے مخاطب بھی وہی ہوں گے جو اس حقیق مصیبت میں مبتلا ہیں۔ باقی اہل اللہ مثل انبیاء واولیائے کاملین اس کے مخاطب نہیں کہ ان کی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ باقی اہل اللہ مثل انبیاء واولیائے کاملین اس کے مخاطب نہیں کہ ان کی مصیبت محض صوری ہے۔ حقیق نہیں بھی وجہ ہے کہ وہ دل سے پریشان نہیں ہوتے گوجسم متالم مصیبت محض صوری ہے۔ حقیق نہیں بھی وجہ ہے کہ وہ دل سے پریشان نہیں ہوتے گوجسم متالم ہواور شمرہ اس کار فع درجات ہوتا ہے اور یہی جال بچوں کی تکلیف کا ہے۔

# طريق كي مناسبت كاطريقه

فرمایا کہاں طریق کی مناسبت تو شخ کے پاس رہنے سے اور افادات کے سننے ہے حاصل ہوتی ہے خصوص کام کرتے رہنے اورا طلاع دیتے رہنے ہے۔

#### ياس واضطراب كاعلاج

ایک اہلکار نے خط لکھا کہ بہت سے وظیفے پڑھے لیکن ترقی تنخواہ باوجود استھے کام ہونے کے نہیں ملتی ہمیشہ محروم رہتا ہوں۔اس باس واضطراب میں جناب کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ آخر کیا کروں تحریر فرمایا کہ جس قدر تدبیرامکان میں ہواس میں تدبیر مع دعاء اور جوا ختیار میں نہواس میں صرف دعا اور اس کے بعد بھی ناکا می ہوتو صبراور یہ بھھنا کہ اس میں بہتری ہوگا۔اس سے زیادہ میں نہیں جانیا۔

#### غایات وثمرات کی طلب شخ مهمد ایس ایرس فریده و

# سے عبث ہے اس کئے کہ بیغیرا ختیاری ہیں

ایک صاحب نے لکھا کہ میری دلی تمناتھی کہ زمانہ تعطیل میں دربار بندگان والا میں حاضر ہوں اس حاضر کی سے تحض میغرض ہے کہ صحبت بابر کت سے تو نیق الہی زیادہ ہورائخ الاعتقادی اور دل میں خدا کی محبت بڑھے تحریر فرمایا چونکہ میامور خود غایات وثمرات ہیں جو ندمیر نے اختیار میں ہیں نہ آپ کے۔اس لئے اس بناء پرتو آ نامحمل ندم ہے البنتہ اگر صرف ندمیر سے اختیار میں ہیں نہ آپ کے۔اس لئے اس بناء پرتو آ نامحمل ندم ہے البنتہ اگر صرف

یہ غرض ہوکہ میری باتنیں سنے گا اور جو مجھ سے پو جھا جائے گامیری معلوم اور رائے کے موافق جواب سنے گا تو آنے کا مضا کھتے ہیں۔ گریہ امراطلاع کے قابل ہے کہ بیضرور نہ ہوگا کہ میں ان ایام میں بالالتزام وطن میں مقیم ہوں۔ اتن مدت تک آزادی کوروکنا دشوار ہے۔ اگر میرا ول کہیں جانے کو چاہے گا تو بلاتکاف چلا جاؤں گا۔ ان سب امورکود کھے لیجئے اور مصارف خود برداشت فرمانا ہوں گے۔ اگر آ یے تو یہ خطآتے ہی دکھلا و بجئے۔

اہل اللہ کی صحبت میں ضرور فائدہ ہوتا ہے گوشدیاً ہوالہ نہ طلب کی کمی سے مقصود میں دہر ہوتی ہے

ایک صاحب نے لکھا کہ حضرت والاسے نیز دوسرے الل اللہ سے تعلق رکھتے ہوئے ایک مدت ہوگئی مگراپی حالت اس مشہور شعر کے بالکل مطابق ہے۔

خرعیلی اگر به مکہ ردد باز آید ہنوز خر باشد
اور یہ کاکھا کہ زیادہ پر بیٹانی اس کی ہے کہ اگرا حسان کا حصول ممکن تہیں تو کاش اس
کی تخصیل کا خیال ہی دل سے نکل جاتا۔ بس اولا تو یہ فرمادیں کہ آیا ہم میں صلاحیت حصول
مقصود ہے یا نہیں ۔ اور دوم کہ ہمارے مدرسہ میں عنقریب تین ماہ کی تعطیل ہونے والی ہے۔
مقصود ہے یا نہیں ۔ اور دوم کہ ہمارے مدرسہ میں عنقریب تین ماہ کی تعطیل ہونے والی ہے۔
اگر آپ کے نزدیک آپ کی خدمت میں حاضر ہونا مقصود کے لئے نافع ہوتو قدم ہوئی کیلئے
تارہوں اور اگر خدانخواستہ آپ کی خدمت میں کا میا بی کی توقع نہ ہوتو آپ بوجہ اللہ اس کی
تعیین فرمادیں کہ کس کے باس جاؤں۔ جوابا تحریفر مایا کہ قبل طلب وقبل سعی وقبل عمل وقبل
حضور خدمات حضرات اہل اللہ جوآپ کی حالت تھی کیا بالکل اب بھی وہی حالت ہے۔ یکھ
خصور خدمات حضرات اہل اللہ جوآپ کی حالت تھی کیا بالکل اب بھی وہی حالت ہے۔ یکھ
جواب دیں گے تو سے ہرگز یہ نہ کہیں گے کہ تفاوت نہیں ۔ ضرور تفاوت کے قائل ہوں گے گو
جواب دیں گے تو سے ہرگز یہ نہ کہیں کے کہ تفاوت نہیں ۔ ضرور تفاوت کے قائل ہوں گے گو
اس کے ساتھ سے بھی کہدویں کہ تفاوت تو ہے مگر اس کو اعتداد واستقر ارنہیں بھی حضور ہے بھی
غیبت بھی تو ت ہے بھی ضعف بھی بچھ کیفیت ہوتی ہے بھی نہیں تو بیشلیم کیا جاوے گا مگر
اس کی وجہ کوئی سمجھ میں نہیں آتی کہاس کو محروی وناکامی کہا جاوے۔ کیا اگر مریض کا مرض

روزانه شيئا فشيئاكم ہوتا جاوے اورصحت شيئا فشيئا بڑھتی جاوے تو کياعلاج کوغيرمفيد کہيں گے بلکہ قاعدہ تو یہ ہے کہ اگریہ تفاوت مریض کوبھی محسوس نہ ہوصرف طبیب ہی کواپیخ قواعد طبیہ ہے معلوم ہوتا ہواور وہ اس کا حکم کرے تب بھی مریض کو واجب ہوگا کہ تنکیم کرے اور حَن تعالیٰ کااولاً اوراطیاً ثانیٰ شکرگز ار ہوور نہ پخط حَن اور کدورت اطباء کا قوی اندیشہہے۔ جو احيانا مفضى بوجانا سلب نعمت كى طرف تحسبونه هيناً وهو عندالله عظيم وهمريض یخت غلطی کررہا ہے کہ خودا ہے مرض کے متعلق ممتنع البرء ہونے کی تشخیص کررہا ہے اوراس ہے بردھ کراس کی بیلطی ہوگی کہاس کوخدا تعالیٰ نے عزم وسامان کا معالجہ کا دیا ہواوروہ اس کی ناقدری کر کے ریتمنا کرے کہ کاش عزم ہی دل سے نکل جاتا کہ بے فکری سے دوسرے فضول بإمضر كاموں میں يكسوئي ہے مشغولی ہوتی مولانا اگر طانب اور حق تعالی کے ساتھ زیادت تعلق محبوب ہے تو کیا دوسرا کا م بھی اس پرتر جیح رکھتا ہے یالانمین کے کہنے سے صدمہ ہوسکتا ہے۔اس سے تو شبہ ہوتا ہے کہ حق کی طلب ہی نہیں بلکداس کے معنی تو یہ ہوئے کہ مطلوب مطلقاً تو مطلوب نہیں ہاں اگر وہ وعدہ وصال کرے تو کوشش کریں ورنہ گولی ماریں سبحان اللّٰد کیسی الجھی طلب ہے مولا ناایک فحبہ عورت بھی اینے طالب ہے اس کو گوارا نہیں کرسکتی۔ چہ جائیکہ حضرت حق جل شانہ اب اس پر بطور تفریج کے کہتا ہوں کہ اگر بقول آ ب کے آ ب کی محرومی کوشلیم کرلیا جا و ہے تو اس کی وجدا بسمجھ کیجئے کہ بیشان طلب ہے اگر بيه بيت توالله كي امان \_اصلاح سيجيّ اورعنايتين و سيحير -

آخر خط میں جو یہال تشریف لانے کے متعلق معلق مشورہ طلب کیا ہے سوحضرت اس کا فیصلہ میں نہیں کرسکتا بلکہ آپ خود کر سکتے ہیں کیونکہ شرط نقع مناسبت اور کمال حسن ظن بحیث لایشر ک فیہ احداً ہے سواس کا اندازہ ظاہر ہے کہ میں نہیں کرسکتا پھر جوا مرمی ہے اس پر لیعنی تعین مطلب اس کا فیصلہ میں کیسے کرسکتا ہوں۔

معامله کی صفائی دوسری چیز ہے اور معاصی دوسری

ایک صاحب نے عاجزی ولجاجت ہے معانی جابی اس پرتحریر فرمایا کہ میں مسلمانوں

کا ایک ادنیٰ خادم ہوں خود ہزاروں تقصیرات میں ملوث ہوں نہ کہ دوسرا میر اقصور وار ہواور میں معاف کروں۔اگر بغرض محال آپ کے خیال میں کوئی بات ایسی ہوتو میں نے معاف کیا۔ مگرمولا ناموقع پرمعاملہ کی بات تو کہی جاتی ہے خواہ خوشامہ سے یا غصہ ہے۔

### شیخ ہے ساری تعلق سے قوی تعلق رکھنے کے معنی

فرمایا کہ اہل فن کے نزدیک وصول نفع کے لئے جو بیشرط ہے کہ شیخ ہے سارے تعلقات سے زیادہ قوی تعلق ہو۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ استفادہ کے وقت اس کوظنا انفع سمجھے اور اس ظن کا درجہ اتنا ہونا چاہئے کہ دوسری طرف نگرانی ہے اس کو مانع ہو۔ پھر جب ایک معتذبہ زمانہ تک نفع نہ ہواول ای شیخ ہے اس کی وجہ تحقیق کرے اگر تسلی نہ ہوتو دوسرے ایک معتذبہ زمانہ تک نفع نہ ہواول ای شیخ ہے اس کی وجہ تحقیق کرے اگر تسلی نہ ہوتو دوسرے سے استفادہ کرے ای ظن فرکور کے ساتھ باقی مغلوب الحبت ہونا ضرور نہیں۔

# توحش عن المخلق مسبب ہے انس مع الحق سے اور بھی سبب ہوجا تا ہے انس مع الحق کا

ایک مرید نے لکھا کہ آ دمیوں ہے الگ تھلگ رہنے کو جی جاہتا ہے تو بات بر غصہ آ جا تا ہے مگر ضبط کر لیتا ہوں۔ یہ کبر کا شائبہ تو نہیں فر مایا کہ یہ کبرنہیں ہے۔ توحش عن الحق ہے جومسبب ہے انس مع الحق ہے اور بھی سبب بھی ہو جا تا ہے انس مع الحق کا بے فکر رہیں۔ ہاں برتا دُمیں اعتدال ہے تجاوز نہ کریں۔ زیادہ فکرمیں نہ پڑیں۔

#### مخلوق کے خیال ہے ترک عبادت بھی ریا ہے

ایک مرید نے لکھا کہ بعض وقت (پیرخیال آ کرلوگ ریا کارکہیں گے یا اچھا کہیں گے تو تفس خوش ہوگا) نقل وغیرہ پڑھنے سے بازر ہتا ہوں کیا بیٹا کارہ ہر طرح سے محروم ہی رہے گا۔ تخریر فرمایا کہ ریا کا خیال تو شیطانی خیال ہے۔ باوجوداس خیال کے بھی کام کرنا جا ہے اور مجھ سے کیا بوجھتے ہو کہ محروم رہو گے یا کیا۔ مجھ کو ابنا ہی حال معلوم نہیں پھر یہ کہ اپنی کو تا ہی جب سبب محروی کا ہوتو دوسر اعلاج کرے معلم کا کام اتنا ہے کہ طالب کام کرے اور اطلاع حالات

ک دیگر جو بچھ پوچھا ہواں ہے ہو بچھے بدوں اس کے کوئی کھیرتو ہے ہیں کہ چٹادی جاوے گ۔ اپنی غرض کے لئے کسی مسلمان کی مصلحت آزادی میں خلل نہ ڈالنا جا ہے

ایک صاحب نے لکھا کہ میرے یہاں ایک دیندارنوکر ہے۔ جھے اس سے بہت انس ہے لوگ اس کو درغلاتے ہیں کہ مزدوری میں زیادہ نفع ہے۔ تعویذ مرحمت فرمایا جاوے کہ وہ میرامطبع رہے اور جھے سے علیحدہ نہ ہو۔ فرمایا کہ افسوس اپنی غرض کے لئے آپ ایک مسلمان کی مصالح اور آزادی میں خلل ڈالتے ہیں۔ اپنی اس خود غرضی کا تعویذ ڈھونڈ ئے۔

عقل کافتوی مقدم ہے شوق کے فتوی پر

فرمایا کے عقل کا فتو کی مقدم ہوتا ہے۔ شوق کے فتو کی پراس کئے مقدم ہی پڑھل کرنامناسب ہے۔ ر**ضا اصل مطلوب ہے** 

فرمایا که رضااصل مطلوب ہے۔اگر ذوق شوق نه ہونہ ہی-

تبدل اوقات مضرنبين تغيراحوال اس طريق ميس

لازم ہے دوام واستفامت اصل چیز ہے

ایک مرید کے خط کے جواب میں تحریفر مایا کہ بیتبدل اوقات جو بصر ورت ہوا ہے کہ
بوجہ چھوٹی رات ہونے کے تکھفتی تھی ذرا بھی معزبیں۔ باقی تغیرا حوال اس طریق میں امر
لازی ہاں کی طرف التفات نہ فرماویں۔ دوام واستفامت اس طریق میں اصل ہے جس کا
آپ نے عزم فرمار کھا ہے۔ حق تعالیٰ مددوبر کت فرماویں بعد نماز فجر اور بعد مغرب سب برابر
ہے۔ اگرایک جگہ بیٹھنا کسی وجہ سے نہ ہوسکے تو چلتے پھرتے بھی کانی ہے۔ البت اگرایک وقت
میں تو بیٹھنا ممکن ہواور دوسرے میں نہ ہوتواس وقت کوتر جے ہے جس میں بیٹھنا ممکن ہے۔
مشرمندگی کا تدارک

ایک صاحب نے عرصہ سے خط نہ لکھنے کی وجہ سے شرمندگی ظاہر کی تھی فرمایا کہ

شرمندگی کا تدارک بھی ہے کہ حالت سے اطلاع دینا شروع کردیں۔ تکدر شیخ سخت مصر ہے دنیا کیلئے بھی دین کیلئے بھی

فرمایا کہ شخ کے قلب کو ہرگز مکدرنہ کرے اگراس کو چھوڑ ناہی ہوتو بلااطلاع کے چھوڑ دے۔ درند دنیاوی زندگی اس کی تلخ ہوجاوے گی۔ تادم نزع اس کو چین نصیب نہ ہوگا جس کو یقتین نہ ہووہ آزما کرد کیھ لے اورا یک طرح دین کا بھی نقصان ہوسکتا ہے وہ ہے کہ ذوق و شوق جا تارہ تا ہے۔ اگر ہمت کرے اور طبیعت پر جرکرے تو دینی اعمال میں پھوفرق نہیں آتالیکن وہ جوایک متم کی تو فیق وتا ئیرتھی وہ جاتی رہتی ہے۔ اگر ہمت سے کام لے تواب بھی قادر ہوسکتا ہے اوراگر ہمت نہ کی تو دینی اعمال کی بھی تو فیق نہ رہے گی۔ اس اعتبار سے شخ قادر ہوسکتا ہے اوراگر ہمت نہ کی تو دینی اعمال کی بھی تو فیق نہ رہے گی۔ اس اعتبار سے شخ تاکدر کرنے میں دینی نقصان ہوا سط بھی ہوسکتا ہے گو بلا واسط دینی نقصان نہیں ہوتا۔ اللّٰہ ورسول کی اجازت کی جا جت نہیں اللّٰہ ورسول کی اجازت کی جا جت نہیں

ایک صاحب نے لکھا کہ مناجات مقبول کی روزانہ ایک منزل پڑھنے کی اجازت جا ہتا ہوں تحریر فرمایا گہاللہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بعد کسی کی اجازت کی حاجت نہیں۔

محبت امرد كاعلاج

ایک صاحب نے لکھا کہ ایک لڑکے سے محبت ہوگئ ہے ہر دم دل یہی جاہتا ہے کہ اسے دیکھا کروں اور حالت نا گفتہ بہ ہے تحریر فر مایا کہ اول علاج اس مرض کا یہ ہے کہ محبوب سے ظاہری جدائی فور آا ختیار کرلی جاوے۔ تتمہ علاج اس اطلاع کے بعد لکھوں گا۔

عمليات مضربين طالب حق كيليح

فرمایا کہ طالبان حق تعالیٰ کے لئے عملیات کی طرف رجوع کرنا مناسب نہیں البتہ دعا کرناسب حاجات مشروعہ کے لئے مسنون اور نافع ہے۔

حضور کے دو در ہے ہیں

ایک صاحب نے لکھا کہ ذکر کے وقت و نیزنماز میں نہ حضور قلب ہوتا ہے نہ جمعیت

خاطر'تحریر فرمایا که هنور کے دو درجے ہیں اختیاری اور غیرا ختیاری اگراول مراد ہے تواس کے انتفاء کوآپ باختیار رفع کر سکتے ہیں اورا گر ثانی مراد ہے تواس کا وجود خود ہی مطلوب نہیں ہوتا گومحمود ہے گرمقصود نہیں بھرمفقو دہونے کا کیاغم۔

شکسکی پیندیده اداہے

فرمایا کہ بس شکستگی ہی تو میری نظر میں ایک دل پسنداداہے۔ طالب کی اعاشت منجانب اللہ ہوتی ہے

ایک صاحب نے لکھا کہ اس غلام کے عیوب سے مطلع فرمایا جاوے تحریر فرمایا کہ کوئی ہات معلوم ہوگی کہددوں گا۔ باقی ایسے خص کوخود حق تعالی اس کے عیوب برمطلع فرمادیتے ہیں۔ پن

ہدیدلینابدوں کافی جان بہجان اور باہم مناسبت کے مناسب نہیں

ایک صاحب نے باخی روپید کامنی آرو رحصرت والای خدمت میں بھیجا۔ حضرت نے واپس کردیا اور یہ بھی لکھا کہ جا ندی کے باید کے بائک برسونے کی ممانعت ہے اور نقر وطلائی بٹن لگانا جائز لکھا ہے اس کا کیا سب ہے تحریر فر مایا کہ جب تک جان پہچان اور نیز باہم مناسبت اچھی طرح نہ ہوکی چیز کو لیتے ہوئے شرم آتی ہے اور یہ بات حاصل ہوتی ہے کثرت ملاقات یا کثرت خطوک آب سے اور یہ دونوں امر آپ کے اختیار میں ہیں نہ کہ میرے چونکہ یہ بات اب تک حاصل نہیں ہوئی اور محض نام لکھنے سے مجھ کو کہاں تک یاد آسکتا ہے اس لئے واپس کر دیا۔ واقعی نام دکھے کر مجھ کو تعلق بھی یا ذہین آیا۔ یہ نتیجہ ہے کم خطوک آب سے کے واپس کر مناسب نیو چھتے ہیں جس کا آپ کو مناسب نیو چھتے ہیں جس کا آپ کو مناسب نیو بھتے ہیں جس کا آپ کو منصب نہیں۔ بدوں اس قدر تعارف و تناسب کے دور قم دوبارہ نہ جسمے اور وہ رقم جب تک میں وصول نہ کروں میری ملک نہیں ہے شرعا آپ بوقل سے کہ ماراس کوا ہے مصرف میں لاویں۔

#### طريقه جواب اعتراضات

آیک شخص نے حصرت کی خدمت میں پچھاعتر اضات لکھ کر بھیجے تھے تحریر فرمایا کہ مجھ کو جوابوں سے پچھ عذر ہے جس کا معلوم کرانا ضروری نہیں۔ آپ کواگر محض اعتراض کُرنا ہے تو اس کا جواب ضروری نہیں اور اگر تحقیق مقصود ہے تو ایک شخص پرمحصور نہیں۔اگر ایک شخص عذر کرے دوسرے ہے تحقیق فر مالیجئے۔

#### علاج غيبت وعشق مجازي

ایک صاحب نے غیبت اور میلان الی الا مرد میں ابتلا کے متعلق کھا تو تحریر فرمایا کہ مراقبہ عقوبت نارر وزانہ پندرہ منٹ تک کیا جاوے اور صدور کے تقاضا کے وقت ہمت سے بھی کام لیا جاوے۔

# خوف کے ساتھ تو کل وعزم بھی ضروری ہے

ایک صاحب نے بہت ہے اچھے اچھے حالات لکھ کرید لکھا کہ سب امور کے ساتھ اس کابڑا خوف ہے کہ کہیں خدانخواستہ ان باتوں میں کی واقع نہ ہوجا و ہے۔ اس پرتح برفر مایا کہ بیخوف بھی مقتضائے ایمان ہے۔ گر اس کے ساتھ استحضار تو کل بھی ضروری ہے مع العزم لیمنی بیزیت رکھے کہ اللہ کی مدد ہے ہم اس پر منتقیم رہیں گے اور کی ہوجا دے گی تو پھرعزم تازہ کرلیں گے اور کمی ہے استعفار کرلیں گے۔

#### عورت کی نماز بلاشرکت دوسرے مردکے کب درست ہے

ایک شخص نے پوچھا کہ ایک عورت اپنے خاوندیا باپ کے ساتھ بلاشر کت دوسرے مرد کے نماز پڑھ سکتی ہے یانہیں فرمایا کہ ہال لیکن بالکل ٹھیک چیچھے کھڑی ہو برابر کھڑی نہ ہو۔

### کتے کی وجہ سے گھر میں رحمت کے فرشتے نہ آنے کے معنی

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ حدیث میں تو ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔اگرکوئی شخص مجبوراً اپنی جان و مال کی حفاظت کی غرض سے کتا پالے تو آیا اس کا گھر رحمت کے فرشتوں کے فرشتہ رحمت کا گھر رحمت کے فرشتوں کے فرشتہ رحمت کا گھر میں نہ آوے گا۔والنّداعلم۔
پھر بھی گھر میں نہ آوے گالیکن اس مجبوری کی صورت میں گناہ سے محفوظ رہے گا۔والنّداعلم۔

# تعدبیامراض کی بھی شرط مشیت ہے

فرمایا کہ بعض امراض متعدی ہوتے ہیں لیکن اس طرح نہیں کہ ان کا تعدیہ ضروری

اور لا زم ہو کہ تخلف ہی نہ ہو۔ بلکہ ثنل دیگر اسباب مظنونہ کے اگر حق تعالیٰ کومنظور ہوا تو تعدیہ ہوااورمنظور نہ ہواتو نہ ہوا۔

# اختلاف مذاہب مانع مناسبت ہے

ایک شیعی نے استفادہ کی درخواست کی اس پر فر مایا کہ اختلاف مذہب کی حالت میں مناسبت نہیں ہوسکتی اور بدوں مناسبت دینی نفع نہیں ہوسکتا۔

# عقل د نیوی کی قلت نقص نہیں بڑی چیز تو فیق ہے

فرمایا کی قل و نیوی کی قلت نقص نہیں چنا نچے حدیث میں قلیل المتوفیق حیر من کثیر المعقل و العقل فی امر الله نیا مضرة و العقل فی امر الله بن مسرة لیخی تعوری توفیق زیاده عقل ہے بہتر ہے ( کیونکہ اگر عقل بواورتوفیق نہ بوتواس عقل ہے بھی منتفع نہیں ہوسکتا۔ مثلاً خیرو شرکی عقل ہے بہتر ہوں توفیق کے نہ خیر کو حاصل کر سکتا ہے نیکر اسک ہے کہ و گوعقل کالل نہ ہوگر ضروری درجہ اس کا نافع ہوتا ہے کہ اس خیر کو حاصل کر ہے گا اور (صرف) امر دنیوی میں عقل موجب مضرت ہے ( کیونکہ اس سے انہماک فی مخصیل الدنیا پیدا ہوگا جیسا کھاریا اشباہ کھاری حالت دیکھی جاتی ہے) اور امر دین میں عقل موجب مسرت ہے ( کیونکہ اس سے دین حاصل کر ہے گا جواصل مسرت ہے)۔ ف ۔ یہ اس مضمون کی اصل ہے جوصوفیہ میں مشہور ہے جذبہ من جذبہ المحق حیر من عمل الثقلین مضمون کی اصل ہے جوصوفیہ میں مشہور ہے جذبہ من جذبات الحق حیر من عمل الثقلین اس جذبہ کا حاصل و بی توفیق ہے اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل اللہ کا دنیا کے نشیب اس جذبہ کا حاصل و بی توفیق ہوا تھا ہاں اللہ کا دنیا کے نشیب فراز و تدیرات دقیقہ سے واقف نہ ہونا علامت نقص عقل نہیں بلکہ کمال عقل مقصود ہے۔

### تعلق بالتكوين كيخصوصيات وعلامات

فرمایا کتعلق باللوین ایک خاص منصب ہے جس کوعطا ہوتا ہے اس کاعلم ضروری غیر استدلالی دیا جاتا ہے نداس میں تدریج ہے نہ تدبیر وتفکر ہے۔ صاحب تکوین کی شان تو حضرت خضر علیدالسلام یا ملائکہ ہی ہوتی ہے کہ وہ بلا تامل یہ کہدسکتا ہے۔ و معا فعلته عن اعری اور صاحب تکوین صاحب تفویض ہوتا ہے اور یہ یا در کھنے کی بات ہے کہ تا ئیداور تفویض متغائر ہیں۔تائید فجور کے ساتھ جمع ہو شکتی ہے چنانچہ ارشاد ہے ان اللہ قد یؤید هذا الدین بالر جل الفاجر گرتفویض فجور کے ساتھ جمع نہیں ہو شکتی۔

## تهجد میں قضانمازیں پڑھنے کی اصلاح

فرمایا کہ ایسے شخص کو جس کے ذمہ بہت می قضا نمازیں ہوں بیمشورہ دینا کہ بجائے نفل تہجد کے قضا نمازیں ہوں بیمشورہ دیا کہ بجائے نفل تہجد کے قضا نمازیں پڑھ نیا کر وبالکل مناسب ہے گرمصلحت بیہ ہے کہ دو چارر کعت تہجد کا بھی مشورہ دیا جادے۔ ورنہ نفس بیمشورہ دے گا کہ قضا تو دن میں بھی ممکن ہے نیند خراب کرنے سے کیافا کدہ توا مجھنے کی عادت بھی بھی نہ ہوگی۔

## ذا کرکوایک ضروری مدایت

فرمایا که ذاکر کوضروری سامان طبهارت وغیره کا سویتے وفت مہیا رکھنا ضروری ہے تا کہ عین وفت پرتنگی ندہواور ناغہ معمولات کا ندہو۔

# بعدامتحان طلب سهولت كي تدبير بتلاني حاسية

فرمایا بوں تو ہرا مرمیں دودرہے ہیں ایک عمل کا دربہہ ہے اور ایک سہولت عمل کا ہڑخص کا خودتو جی چاہتا ہے کہ سہولت کی تدبیر ہتلا ئی جاوے مگر شنخ کی طرف سے انتظار ہوتا ہے کہ اپنی کوشش ختم کر کے دکھلا دو جب عاجز ہو جاؤ گے تب اہل تصرف تو اپنے تصرف سے اور اہل تدبیرا بنی تدبیر ہے اس کا از الیان شاء اللہ کردیں گے۔

## استیذان کی تا کید

فرمایا کہ بعضے لوگ اپنے گھروں میں بے پکارے چلے جاتے ہیں بڑی گندی بات ہے نہ معلوم گھر کی عورت گھر میں ہواذن ہے نہ معلوم گھر کی عورت گھر میں مواذن کے نہ معلوم گھر کی عورت گھر میں وافل ہونا چاہئے۔

## ہوائے نفسانی اور عقل معاد کا فرق

مولا ناروم فرماتے ہیں کہ ہوائے نفسانی حریص ہے بیتو وقتی مصلحت کودیکھتی ہے اور

وہی مشورہ دیتی ہے بنس میں مصلحت وقت ہو برخلاف عقل معاد کے کہاس کوروز جزا کا خیال رہتا ہے اور وہ چٹم انجام بیں رکھتی ہے اور اس گل کے لئے خار کی تکلیف بر داشت کرتی ہے جونہ فرسودہ ہوگانہ خزال ہے گرے گا بلکہ بدأ قائم رہے گا۔خدا کرے کہاس کی یو کسی ناایل کونصیب نہ ہو۔

عقل را اندیشه بدم الدین بود بهرآ ل گل میں کشیدآ ل رنج خار باد ہر خرطوم زحتم دور از آل

کیس ہوا پرحرص و خالے بیں بود عقل را دو دیدہ دربایان کار کہ فرساید نہ ریزد در خزال

## ردوكدمين نفسانيت ضرورة جاتي ہيں

فرمایا کے حضرت حاجی صاحب نے فرمایا تھا کہ کسی سے الجھنامت اورا گرکوئی الجھے تو سب رطب ویابس اس کے سامنے رکھ کرا لگ ہوجاؤ۔ واقعی اس قبل وقال اور دو کدمیں نفسانیت ضرور آجاتی ہے اورا یک باطل کا ردہوتا ہے نیک نیتی سے اور حدود کے اندریہ تو مامور بہ ہے اورا یک ہوتا ہے محض جدال و بدنیتی سے یہ مامور نہیں بلکہ اندیشہ ہے کہ اس پرمواخذہ ہو۔

# عمل ناقص بنیاد ہے مل کامل کی اسلیے مل تو ترک نہ کرے گوناقص ہو

ایک مرید نے لکھا کہ نہ نماز میں جی الگتا ہے نہ ذکر میں۔ نہ کلام مجید پڑھا جاتا ہے اور و نیا کا کوئی کام بھی نہیں ہوتا کہ فرصت نہ ہو۔ جواب فرمایا کہ کام تو جس طرح آن بڑے کرنا ضروری ہے خواہ تاقص ہی ہو۔ تکمیل کا بہی طریقہ ہے۔ اگر بدنویس اس لئے مشق کرنا چھوڑ دے کہ اچھا نہیں لکھا جاتا تو اس کواچھا لکھنا بھی نہ آھے گا۔ اس سلسلہ میں فرمایا کھل ناقص کو بھی چھوڑ نانہ چاہئے جیسے بنیا دے مضبوط ہونے کا اہتمام تو کرتے ہیں گراس کے خوش نما ہونے کے پیچھے نہیں چاہئے جیسے بنیا دے مضبوط ہونے کا اہتمام تو کرتے ہیں گراس کے خوش نما ہونے کے پیچھے نہیں پڑتے اس میں روڑ ے وغیرہ بھر دیتے ہیں اور بعد میں اس پر بڑے برے کل اور کوٹھیاں تیار ہوتی ہوتے ہیں۔ اس میں روڑ ہونے کے بادے جو پچھ اور جس میں بال ہونے تھی پر انسان کی ہو جیسے نماز گوناقص ہو جو بھی اور جس میں جو جسے نماز گوناقص ہوگھر ہو صدور میں تو وہ ہو جاتی ہے بلکہ ایسی عبادت پر اجر زیادہ ہوتا ہے۔ جس میں جی نہ لگے ہوگر ہو صدور میں تو وہ ہو جاتی ہے بلکہ ایسی عبادت پر اجر زیادہ ہوتا ہے۔ جس میں جی نہ لگے

کیونکہ وہ مجاہدہ ہے۔ بیطریق بہت ہی نازک ہے۔ محض کتابیں پڑھ لینے سے کامنہیں چلتا تہم کامل اور ذوق تعلیم کی ضرورت ہے اور بیاس کوعطا ہوتا ہے جس برحق تعالیٰ اپنافضل فرمادیں۔

#### حكايت قوت يقينيه

قوت یقین کے متعلق سے حکایت بیان فر مائی کہ علاء بن حضری ایک صحابی ہیں جس وقت اسلامی کشکر بحرین کوروانہ ہوئے ہیں در میان میں سمندر حاکل تھا کنارے پہنچ کر سب نے رائے دی کہ مشتوں کا انتظام کیا جاوے انہوں نے فر مایا کہ خلیفہ رسول اللہ سلی علیہ وسلم نے تاکید فر مائی تھی کہ کہیں تھہر نانہیں میں تھہر نہیں سکتا ابھی جاوں گا اور حق تعالی سے دعا کی کہ اے اللہ آپ نے موئی علیہ السلام کو سمندر میں راستہ دیا تھا ہم نبی محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ہم کو بھی سمندر میں راستہ دیا تھا ہم نبی محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ہم کو بھی سمندر میں راستہ دید ہی ہے کہ کر سمندر میں گھوڑا ڈال دیا پھر تو سب ساتھ ہوئے اور عمان سمندر سے پار ہوگئے۔ دیکھنے کے قابل بات ہے کہ اس پراطمینان کس قدر تھا۔ خطرہ تک اس کے خلاف کا قلب پرنہیں گزرا۔ کیا ٹھکا نا ہے ان کی قوت ایمانی کا۔ کون ان حضرات کی رئیں کرسکتا ہے۔ آج کل باتیں بھھارتے پھرتے ہیں پہلے ان جیسا ایمان تو اپنے اندر پیدا کرلیں۔ کرسکتا ہے۔ آج کل باتیں بھھارتے پھرتے ہیں پہلے ان جیسا ایمان تو اپنے اندر پیدا کرلیں۔ متبی ایمان قوت یقین وہ چیز ہے۔ کہ اس کا میہ واکہ ہیت جھاگئی تمام بحرین پر کہ ہیآ دمی ہیں یا فرشتے قوت یقین وہ چیز ہے۔ میکھنے کے تاک کرسکتا ہے۔ آج کل باتیں بھوا گئی تمام بحرین پر کہ ہیآ دمی ہیں یا فرشتے قوت یقین وہ چیز ہے۔ متبی ہوا کہ ہیت جھاگئی تمام بحرین پر کہ ہیآ دمی ہیں یا فرشتے قوت یقین وہ چیز ہے۔ متبی ہوا کہ ہیت جھاگئی تمام بحرین پر کہ ہیآ دمی ہیں یا فرشتے قوت یقین وہ چیز ہے۔

# زبان سے ذکر جاری رکھنا احوط واسلم ہے

فرمایا کہ اہل تجربہ نے اس ہے بھی منع کیا ہے کو مخل قلب سے ذکر کا خیال رکھا جا و ہے اس میں دھو کہ ہو جاتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ذکر زبان سے جاری رکھوخواہ قلب بھی حاضر نہ ہو کیونکہ قلب سے ذکر کا خیال رکھنا اس کا دوام مشکل ہے اور دیریا بھی نہ ہوگا۔ زبان سے ذکر کرنے میں ریھکہت ہے کہ کوئی وقت ذکر سے خالی نہ جائے گا اور قلب چونکہ ایک وقت میں دو طرف متوجہ نہیں ہوسکتا اس لئے اس میں ذہول ہونا بعید نہیں ہیں زبان سے ذکر جاری رکھنا احوط واسلم ہے۔

## اس طزیق میں سہولت کا انتظار نہ جا ہئے

فرمایا کہ بیہ مرض عام ہو گیا ہے کہ ہولت پہلے ہواس کے بعد کام شروع کریں شرائع کی خاصیت بیہے کہ پہلے کام شروع کریں اس کے بعد ہولت ہوگی ۔لوگوں نے اس کاعکس کررکھا ہے۔ بڑی چیزاس طریق میں شیخ براعتقاد ہے بدوں اس کے کام نہیں چل سکتا پھر سہولت کا انتظار کیا۔

طريق كىشرط مقدم

فرمایا کہ بیطریق بہت ہی نازک ہے۔اس میں قدم رکھنے سے پہلے اپنی شان اپنے کا اللہ سب کوفنا کر دے اور مصلح کی ہر بات اور تعلیم پڑمل کرنے کے لئے اپنے کوآ مادہ کر لے اس برای شرط بیہ ہے کہ ایسا بن جادے ۔ فرماتے ہیں ۔
لے اس راہ کے لئے پہلی شرط بیہ ہے کہ ایسا بن جادے ۔ فرماتے ہیں ۔

درره منزل لیلی که خطر ہاست بحال شرط اول قدم آن ست که مجنوں باشی

حتی کہ جو تیاں کھانے تک کو تیار ہوجائے اور جو جو تیاں کھانے کو تیار ہو گیااس نے گویا جو تیاں کھانی لیس اوراس کی اصلاح ہو ہی گئی۔ آمادہ ہونا ہی تو مشکل ہے۔ اس لئے کہ آمادگی و بھی معتبر ہے جو خلوص دل سے ہواور خلوص دل سے وہی آمادہ ہوتا ہے جو اپنی شان نہیں رکھتا اور یہ بی اصل چیز ہے کام کی کہا ہے کومٹادے فنا کردے ورنہ محض جو تیاں کھانے سے بھی کیا ہوتا ہے۔

# سہولت مقاصد موقو ف ہے صحبت شیخ پر

فرمایا کہ بیں اہل طریق کے لئے ہمیشاس کا خیال رکھتا ہوں کہ ہرکام ہولت ہے ہو جائے تی کہ ہوئے بڑے مقاصد ہولت سے حاصل ہوجاتے ہیں اور یہ موقوف ہے جہت پر مرید کا شخ کی خدمت میں ایک مدت خاص تک رہنا ضروری ہے اس مقصود میں خاص خاص خاص ہوجا تا ہے اس کا تعین مشکل خاص خاص ہوجا تا ہے اس کا تعین مشکل ہے۔ رہایہ کہ کس قدر مدت میں کام ہوجا تا ہے اس کا تعین مشکل ہے۔ یہ مناصب پر موقوف ہے اگر اہل استعداد ہوتا ہے بہت جلد کام ہوجا تا ہے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس وقت یہ فرمانا حضرت کا کہ ہم دے چکے جو پچھ دینا تھا تجھ میں نہ آیا کہ کیا دیا مگر بندرہ برس کے بعد معلوم ہوا کہ بید دیا تھا پھراس پر مؤلانا گنگوئی نے مزاحاً فرمایا کہ اگر ہم جانے برس کے بعد معلوم ہوا کہ بید دیا تھا پھراس پر مفرت مولانا نے مزاحاً فرمایا کہ اگر ہم جانے کہ کہ بید تیا تھا کہ کار کر تے۔ اس پر حضرت مولانا نے مزاحاً فرمایا کہ اللہ جانے پر کہ بید تیا تھا میں ہونے میں لگ گئے۔

## مناسبت شیخ شرط طریق ہے

فرمایا کہ اس طریق میں مصلح کے ساتھ مناسبت ہونا بڑی چیز ہے بدوں مناسبت کے طالب کو نفع نہیں ہوسکتا یہی وجہ ہے کہ عدم مناسبت کی بناء پر طالب کو مشورہ دیتا ہوں کہ مجھ سے تم کو نفع نہ پہنچے گا اگرتم جا ہوتو کسی دوسرے صلح کا نام بٹلا دوں۔

# اس طریق میں تفع کی شرط

فرمایاً کها گربیرکا بھی بیر ہواوراس کی طرف میلان نہ ہوتواس ہے نفع نہ ہوگا۔

## ياجوج ماجوج كى غذا

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یا جوج ما جوج کی غذا کیا ہے۔ فرمایا کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا (حضرت کتابیں بہت دیکھتے تھے۔ اس لئے ہا تیں زیادہ معلوم تھیں ) کہ غذا یا جوج ما جوج کے لشکر کی ایک سانپ ہے جوآ سان کی جانب سے روزانہ گرتا ہے وہ اتنا بڑا ہوتا کہ سب کو کا فی ہوجا تا ہے۔

# باجوج ماجوج كوتبليغ موجانے كى دليل

فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ یا جوئ ما جوج کی تبلیغ ہو پھی ہے۔ اس لئے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رات بھراس دیوار کو چائے ہیں اور کھودتے ہیں جوان کے درمیان حائل ہے جب وقت آوے گا تو وہ یہ بیں گے کہ ان شاء اللہ کل اس کو ختم کر دیں گے ۔ ان شاء اللہ کہنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کا نام معلوم اور تبلیغ ہو پھی ہے ۔ یہ بینی بات معلوم ہوئی پہلے سے معلوم نتھی۔

## شيشه كى صورت كوتصورتهين كهه سكتے

فر مایا کہ شیشہ میں جو صورت نظر آتی ہے اس کودوسری تصاویر پر قیاس نہیں کرسکتے اس لئے کہ اس کی تو صورت ہے ہے کہ بیر آپ کی نگاہ کی شعاع جو اس پر پڑتی ہے تو وہ شعاع واپس ہوکر چبرہ پر بڑتی ہے تو ہے چبرہ نظر آتا ہے۔اس میں کچھ بھی نہیں۔مرکی بیٹووہی ہوتا

## ہے ہیں وہاں تصویر ہی کہاں ہوتی ہے جو قیاس کو خل دیاجا وے۔ کتاب کو د مکی کر وعظ کہنے سے تعب نہیں ہوتا

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت وعظ سننے کو جی چاہتا ہے۔ فرمایا کہ اب
ہمت نہیں رہی سلسل بولنے سے طبیعت گھبراتی ہے اور نہ ربط عبارت پر قد رت ہے اور بلا
ربط مضمون کا لطف ہی کیا ہوگا۔ اس ہی وجہ سے چندروز تک وعظ کی بیصورت اختیار کی تھی کہ
کتاب و کھے کر بیان کر دیا کروں گر میں و کھتا ہوں کہ اب دیاغ اس کا بھی متحمل نہیں۔ اس
لئے اب تو جو پچھ مجلس میں بیٹھ کر بولتا رہتا ہوں یہی بہت پچھ ہے۔ فرمایا کہ کتاب و کھے کہ
وعظ کہنے کامعمول مولا نا محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سنا ہے کہ وہ کتاب سے وعظ فرمایا
کرتے ہتے۔ اس طرح وعظ کہنے سے دیاغ برتقب نہیں ہوتا۔

# شیخ کیلئے کن صفات کمال کی ضرورت ہے

فرمایا که ایک رسالہ میں ایک ایسا جامع مضمون لکھادیکھا کہ اگروہ ذہن میں آ جائے تو پھر سارے رسالے کی ضرورت ہی ندر ہے۔ کہتے ہیں کہ شیخ میں دین ہونا چاہئے انبیاء کا سا اور سیاست بعنی دارو گیرمحاسبہ۔ معاقبہ سلاطین کا ساتجویز اطبا کی تک کہ وہ ہرخص کا جداعلاج تجویز کرتا ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت شیخ میں انبیاء کا سادین کیسے ہوسکتا ہے۔ فرمایا کہ یہ مراد نہیں کہ ان کے برابر ہومطلب اخلاص میں تشبیہ ہے یعنی اعمال میں غوائل دنیا اورخواہشات نفس کی آ میزش نہ ہو۔ جس میں یہ باتیں ہوں وہ شیخ ہوسکتا ہے۔

# اتحادواخوت كاراز تعلق مع الله ہے

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہاں کے قانون میں داخل ہے کہ کوئی کسی سے زیادہ نہ ملے نہ کوئی کسی کے حجرہ میں جائے۔ اپنے میں لگا رہے مگر اس پر بھی جب یہ حضرات دوسری جگہ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں رشتہ اخوت کوٹ کو بھر اہے۔ فرمایا کہ مجھے تو یہ بھی معلوم ہیں آج ہی سنا ہے وہ بھی اُتھہ راوی ہے۔ حضرت میں تو ایک چیز کا اہتمام کرتا ہوں لیعنی اللہ کے تعلق کا اور اس کا کہ اس کے بعد کا محدد کے معدد کے معدد کے معدد کے معدد کے اس کے بعد کا

ضعیف ہے ضعیف سبب بھی مرتفع کر دیا جاوے اور دین کوقلوب میں رائح کر دیا جاوے اسی ک کوشش کرتا ہوں بھراللہ تو واحد ہیں جب سب اس کو مانیں گے تو متحد تو خود ہی رہیں گے۔ برزرگوں سے مشورہ لینے میں عوام وخواص کی صلحتیں

فرمایا کہ ایک صاحب نے لکھا کہ بعض لوگ جھے کومشورہ دیتے ہیں کہ بانوں کی دکان

کرلوکوئی کہتا ہے دواؤں کی دکان کرلوتو جھے کوکیا کرنا چاہئے۔ میں نے لکھ دیا کہ میراباب نہ

کھٹ بنا تھا نہ پنساری۔ جھے ان چیزوں میں تجربنہیں۔ کی تجربہ کارے معلوم کر کے مل

کرومیرے دوکام ہیں ایک دعا کرالوچاہے وہ دنیا ہی کے لئے ہی وہ بھی عبادت ہے۔
دوسرے اللہ کانام پوچھ لو پھر فرمایا کہ اتنا تو بیلوگ بھی تجھتے ہیں کہ ان کو تجربنہیں مگر پھرالی کی دوسرے اللہ کانام پوچھ لو پھر فرمایا کہ اتنا تو بیلوگ بھی تجھتے ہیں کہ ان کو تجربہ کہ کہ ان کے دائی مورہ کا منشاء بات پوچھ کی کیا وجہ ہونے والی ہے حالانکہ بینا ہوئے کہ ان کے عقا کہ کی خرابی ہے۔ میں اس جہل ہے بھی لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں کہ دھو کے میں نہ رہیں اور بعض حضرات جن کو جھے ہے ۔ نیک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ دھنرت یکی عقیدہ کہ ایر بھی ہے۔ کہ وہ ہی ہوجاتا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ دھنرت یکی عقیدہ کہ ایرابھی ہے۔ کہ وہ ہی ہوجاتا ہے فرمایا کہ اعتقاد میں بھی درجات ہیں اور بنا جدا جدا ہیں۔ عوام کے اعتقاد کی تو تو عیت بہت ہی خراب ہے۔ وہ تو سیجھتے ہیں کہ خلاف ہوئی نہیں سکتا ہمارابھی ہے۔ کہ وہ ہی ہوجاتا ہے فرمایا کہ اعتقاد میں بھی درجات ہیں اور بنا جدا جدا ہیں۔ عوام کے اعتقاد کی تو تو عیت بہت ہی خراب ہے۔ وہ تو سیجھتے ہیں کہ خلاف ہوئی نہیں سکتا ہوائی سائم کے ان کا اعتقاد اس درجہ کا نہیں ہوسکا۔

خلاف اللہ علم کے ان کا اعتقاد اس درجہ کا نہیں ہوسکا۔

نفع کی شرط فکراصلاح ہے

فرمایا کہ کی کے پاس نے سے کیا ہوتا ہے جب تک انسان کوا بی اصلاح اور تربیت کی فکر ندہو۔ بر کست برز رگول کی حق ہے

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ کے یہاں ظاہری محاسبہ نہ تھا مگر برکت اتنی زبر دست تھی کہ محاسبہ میں وہ کام نہیں بن سکتا جو حضرت کے یہاں بلامحاسبہ ہی بن جاتا تھا یہ ضرحضرت کی برکت تھی۔

# اب مریدین کیلئے تعزیر ومحاسبہ کی ضرورت ہے

فرمایا کہ بیں نے جولوگوں کے زعم میں ایک نی بات جاری کی ہے جوا ہے ہزرگوں میں ایک نظیر سے کام چلنا دشوارتھا اس کی نظیر سے کہ حد خمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مقرر کی جو حضورا قدس سلی اللہ علیہ اس کی نظیر سے کہ حد خمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں۔ اگر حضرت عمر پر کوئی بھی وسلم کے عہد میں قدرت عمر پر کوئی بھی اعتراض کر ہے جو بحد پر گوں نے نہیں کیا تو جو جواب اس کا حضرت عمر کی جات ہے کہ وہ کام کرتا ہے جو بزرگوں نے نہیں کیا تو جو جواب اس کا حضرت عمر کی طرف سے بھی خیال کر لیا جاوے وہ حضرت عمر کی طرف سے بھی خیال کر لیا جاوے وہ جواب بہی ہے کہ ان حضرات کے زمانہ میں تحزیر و محاسبہ کی ضرورت نہیں اور اب ہے۔

# اہل اللہ کی مجالست میں کیا نیت ہونی جا ہے

فرمایا کہ صاحبواہل اللہ کی مجالست میں نیت ہے ہونا جائے کہ وہاں دین کی ہا تیں سنیں گے۔ وعظ نصیحت کی ہا تیں کان میں پڑیں گی اور ہزرگوں کی نیت بھی دین کی ہا تیں سنانے کی ہونا جائے۔ ہاں مباح ہا توں کی بھی اجازت ہے اس کا مزاج پوچھ لیا۔ گھر کی حالت بوچھ لیا۔ گاری طبیعت کے موافق اور کوئی بات کر لی خواہ ظاہر میں ففنول ہی ہو گراس خوال سے کہ اس کا دل کھلے گا۔ انس ہوگا۔ وحشت دور ہوگی۔ تو اس غرض کے بعد وہ فضول خیال سے کہ اس کا دل کھلے گا۔ انس ہوگا۔ وحشت دور ہوگی۔ تو اس غرض کے بعد وہ فضول مندر ہے گی اور سے باتیں اس طرح کرے کہ وہ سیجھ جاوے کہ شنخ کوالی باتوں سے ہماری مایت مقصود ہے ان باتوں کے بعد پھر کام کی با تیں شروع کر دے۔ وین کی با تیں سنا دے اگر اس نے ایسانہ کیا تو اس نے اینا فرض مضمی پورانہ کیا۔

# فقہی کتاب بھی تصوف ہے

فرمایا کہ فقہی کتاب میں نصوف ہی ہے کیونگہاں کے ذریعہ سے حلال وحرام کی تمیز ہو گا۔حرام سے بچیں گے تو اس سے نور پیدا ہوگا۔علم وعمل کی تو فیق ہوگی اور اس سے بھی قرب الہی نصیب ہوگا۔ یہی تصوف ہے۔ غدروسرقه كافر كےساتھ بھی حرام ہے

فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کا فرکا مال جس طرح ہولوٹ لوحالا نکہ شریعت نے غدرہ سرقہ کو کا فرکا حق سرکھنے ہے کہ گینا احجھا ہے کہ نیکی اگر جاد ہے تو اپنے بھائی مسلمان ہی کے باس میں جادے۔

باس جادے دشمن کے باس کیوں جادے۔

باغى كاكوئى كمال كمال نهيس

فرمایا کہ مشہور ہے کہ حاتم تنی تھا حالا نکہ تخاوت ہے ہے کی کی میں خرج ہوور نہ تخاوت ہی خربا کا کہ مشہور ہے کہ حاتم تنی تھا حالا نکہ تخاوت ہے ہے کہ کل میں خرج ہوور نہ تخاوت ہیں ۔ (مثلاً اگر دریا میں کوئی تخص لا کھر و بید پھینک دیو کیا وہ تنی ہوسکتا ہے )اور کل معلوم ہوتا ہے شریعت کی اس کوخبر ہی نہ تھی وہ تنی کیسے ہوتا ہے شریعت ہے جب اس کوئل ہی معلوم نہ تھا اور شریعت کی اس کوخبر ہی نہ تھی وہ تنی کیسے ہوا ہیں اور اگر ہوتھی تو کیا ہوا جب باغی تھا اور باغی کا کوئی کمال کمال نہیں ۔

گناه کی تاویل عذر بدتراز گناه ہے

فرمایا که آ دمی گناہ کرے اور اپنے کو گنہگار سمجھے بیراچھا ہے اس سے کہ گناہ کو رنگ عباوت میں ظاہر کردے۔ بیربہت ہی براہے گناہ کو گناہ توسمجھو۔

تو فیق دوام ذکروہبی ہے

فرمایا کہ بیمکن ہے کہ ایک دن بیٹھ کر کچھ دریک ذکر کر لوگر دوام ذکر نور بخش بغیر اصلاح کے نہیں ہوتا اور کیسوئی اور ہروفت کی توجہ جو کہ شرط نورانیت ہے بغیراصلاح کے نہیں ہوتی ہے ہوئی ہے بعنی وہب سے جو کہ خدا تعالی ہوتی ہے بعنی وہب سے جو کہ خدا تعالی کے اختیار میں ہے ورنہ تو فیق بھی نہیں ہوتی ۔ اس کی حقیقت اہل دل خوب سیجھتے ہیں عوارف شیخ شہاب الدین سہروردی کی کتاب ہاس میں ایک بزرگ کی حکایت لکھی ہے کہ ایک دن وہ ذکر کرنا جا ہے تھے مگر زبان نہیں اٹھی تھی ۔ ارادہ بھی تھا شعور بھی تھا مگر زبان نہیں اٹھی تھی ۔ ارادہ بھی تھا شعور بھی تھا مگر زبان نہیں وہائی کہ یا اللہ اگر قصور ہوا مطلع فرما سے چلتی ۔ بڑے پریشان ہوئے گریہ وزاری کے ساتھ التجاکی کہ یا اللہ اگر قصور ہوا مطلع فرما سے چلتی ۔ بڑے پریشان ہوئے گریہ وزاری کے ساتھ التجاکی کہ یا اللہ اگر قصور ہوا مطلع فرما سے

تا کہ تو بہ استغفار سے مقدارک کروں الہام ہوا کہ فلاں وفتت گستاخی ہے ایک براکلمہ کہا تھا آج اس کا خمیازہ بھکت رہے ہو۔ بہت روئے پیٹے گریہ وزاری کی تب زبان چلی۔ ذکر اللّٰد کوا بینا اصلی کا مسمجھو

فرمایا کہا گرذ کراللہ کواپنا اصلی کا مسمجھ لوتو جو کا م اس میں مخل ہوگا اس سے جی گھبرائے گا اور معاصی سب اس میں سب مخل ہیں اس لئے ان سب سے نفرت ہو جائے گی۔ پھر رفتہ رفتہ فضول میا جات ہے بھی نفرت ہونے لگے گی۔

نفع کی چیز میں کسی کی ہنسی کی برواہ ہیں کی جاتی

فرمایا کہ تجربہ ہے کہ بیج ہاتھ میں رکھنے سے خدایاد آتا ہے اس کئے صوفیہ نے اس کا نام مذکرہ رکھا ہے۔اگر بیاکہو کہ شیج ہاتھ میں رکھنے سے لوگ ہنسیں گے تو جواب یہ ہے کہ لوگ جا ہے ہنسیں کیکن تم نہ روؤ گے۔اب لوگ تم پر ہنسیں گے اور کل قیامت میں تم ان پر ہنسو گے پس ان کواب ہننے دو (اگرتم کوکہیں سے ہزار روپے ملتے ہوں مگران کے لینے میں لوگ ہنتے ہوں تو انصاف سے کہو کہ وہاں ہے رویے لیتے ہو یا ہنسی کے خیال سے چھوڑ دیتے ہو یقیناً کے لیتے ہوادران کی ہنسی کی کوئی پروانہیں کرتے آخر وجہ کیا کہ وہاں تو ہنسی کی پرواہے اور یہاں نہیں۔بات رہے کہاس کو نفع کی چیز سمجھتے ہواور نفع کی چیز میں ہنسی کی پروانہیں کی جاتی۔ بھرکیایادخدانا فعنہیں ہےاگرنافع ہےتواس کی کیاوجہ کہ روپیہ کے لینے میں ہنسی مانع نہیں ہے اور ذکر خدامیں مانع ہے اور بیٹسی بھی جب بی تک ہے کہ پہلے پہلے کام کررہے ہو پھر چندروز کے بعد کوئی نہیں ہنتا۔ بنظر غائر دیکھئے تو اصل میں بہنسی غفلت پر ہوتی ہے یعنی پہلے جوتم کو غفلت تقى وبى سبب اس وقت ہننے كا ہے چنانچہ جو شخص پہلے سے غفلت میں نہ ہو بلكہ ہمیشہ ے ذاکر ہواس پرکوئی نہیں ہنستا تو خدا کے بندے جس بات پر ہنسی ہوئی تھی تم اب پھراسی میں ر ہنا جا ہتے ہوتے بیچ ہاتھ میں لو چندروز کے بعد کوئی نہیں بنے گا بلکہ جب بیمعلوم ہو جائے گا کہ اب اس کی غفلت جاتی رہی تو ہنا کہاں اب تو اس کے یاؤں چومیں گے۔حضرت صلی الله عليه وسلم كے زمانه ميں كفاراسلام پر بينتے تھے اور قرآن پر بينتے تھے اتبحدوها هزواً ولعباً اس کو کھیل کو د بنار کھا تھا تو کیاان کے ہنے ہے صحابہ نے اسلام چھوڑ دیا تھا۔ کوشش بیہودہ بدا زخفتگی

فرمایا کہ نیک کام کرتے رہوجیے بھی ہوسٹم پسٹم کئے جاؤے بھی ہوتا ہے کہ اول اول انظام سے نہیں ہوتا جی نہیں لگتا۔ تو اس کی پروا مت کروجیئے ہو کروجس دن تو فیق ہو کرو۔ بیرخیال ندکرو کہ کل تو کیانہیں آج کرنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ جیسے بھی ہے کئے جاؤ مولا نا فرماتے ہیں۔

دوست دارد دوست ایں آشفگی کوشش بیہودہ بہ از خفتگی اندریں رہ می تراش و می خراش تا دم آخر دے فارغ مباش بیعنی دھن ہونا جا ہے اگر چیمل میں کوتا ہی ہوجاوے۔ناغہ ہوجاوے ہونے دوممکن نہیں کہ راہ پر نہ آؤ۔

# اصلی عقل کافتوی مصرت ومنفعت کے بارے میں

فرمایا کہ منفعت قابل اعتبار وہ ہے جو ضرر پر غالب ہواسی طرح ضرر قابل اعتبار وہ ہے جو نفع پر غالب ہواور دنیا کی منفعت ہے آخرت کی منفعت بڑھی ہوئی ہے اور دنیا کی مفترت ہے آخرت کی منفعت ومفترت آخرت کی منفعت ومفترت آخرت کی منفعت اور مفترت ہے آخرت کی منفعت اور مفترت ہے آگے کوئی چیز نہیں پس اصلی عقل یہ ہے کہ جس کام میں دنیا کی منفعت ہوگر آخرت کی مفترت سے بچنے کا منفعت ہوالی منفعت کو چھوڑ کر آخرت کی مفترت سے بچنے کا اہتمام کرے۔ای طرح کسی کام میں دنیا کی تو مضرت ہواور آخرت کی منفعت ہوتو اس جھوٹی ہی مفترت کی منفعت ہوتو اس

## رزق كامدار عقل يزبيس

فرمایا کہ خدا اگر کسی کو بے فکری سے کھانے کو دیے تو بینعت ہے کیکن اس میں ایک مصرت بھی ہے کہ کبرناز وعجب غرورغفلت غریبوں کی تحقیر کمزوروں پرظلم اس سے پیدا ہوتے ہیں۔اس کا علاج اور تدارک بیہ ہے کہ تدبراورتفکر سے کام لےاورسو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنافضل فرمایا ہے ورنہ میں بالکل نااہل تھا۔ مجھ میں کوئی کمال بھی نہ تھا بلکہ اسپنے گناہوں پر نظر کر کےسویچ کہ میں تو سزا کاستحق تھااورا گر بالفرض مجھ میں کوئی کمال بھی تھا تو مجھ ہیں کوئی کمال بھی تھا تو مجھ سے بہت زیادہ کمال رکھنے والے پر بیٹان حال پھرتے ہیں پھراس کافضل ہی تو ہے اس نے مجھے ان نعمتوں سے سرفراز فر مایا اب میں نازکس بات پر کروں۔

اگر روزی بدانش بر فزودے نادان تنگ روزی تر نبودے ایعنی رزق کا مدار مقل پڑھیں۔لیافت سے رزق کا ملنا قارون کا عقیدہ ہے۔

## سنكبر كاعكمي وملي علاج

فرمایا که بعض مجهددارا بیے ہوتے ہیں کہ باوجودامارت اور دولت کے نہایت متواضع ہیں۔

نهد شاخ پر میوه سربرزمیس

کے مصداق ہیں گرغالب حالت اس کے خلاف ہی ہے ان متکبروں کو تجھنا چاہئے کہ ہم ایسی چیز پر تکبر کرتے ہیں جس کا حصول ہمارے اختیار میں نہیں اور حصول تو کیا اختیار میں ہوتا اس کا ابقا بھی تو اختیار میں نہیں بھرالیں چیز پر تکبر کرنے سے کیا فائدہ بیاتو تکبر کا علمی علاج ہے اور عملی علاج بیے کہ غربا کی تعظیم و تو اضع کریں۔خوش سے نہ ہو سکے تو بہ تکلف ہی کریں۔ ان سے خوش خلقی اور نرمی اور شیریں کلامی سے پیش آئیں وہ جب ملنے آئیں تو کھڑے ہوجایا کریں۔ ان کی دلجوئی کریں۔

حق تعالی کے حکم کا بیان

فرمایا کدا گرکوئی نوکر ہماری نافر مائی کرے تو ہمارا بس چلے تو بدون خون ہے ندر ہیں اورای پراکتفانہ کریں بلکداس کے ساتھا سے خاندان بھرسے انتقام لیس پھر بھی دل شنڈا ند ہوکیا خدا تعالی اپنے نافر مانوں کو ہر ہا دہیں کر سکتے۔ان کوئون می چیز مانع ہے گر ہا وجوداس قدرت وعظمت کے ان کی تو بیشان ہے

گنه بیند و پرده بیشد بخکم لیعنی نافرمانی پرسزاد بن کیسی فضیحت بھی تونہیں کرتے بلکہ وہی دنیا کی عزت ہے وہی سواریاں ہیں وہی آ رام وعیش ہے بلکہ نافر مانوں کو مال و دولت اتنا و بیتے ہیں کہ و کیلھنے والے سیجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کوزیادہ جا ہتے ہیں اللہ اللہ کیا ٹھ کا ناہے حکم کا۔

## الله تعالیٰ قلوب کا آپریشن کرتے ہیں

فرمایا کہ جس طرح والدین بچے کے دہل کا اپریشن کرتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ قلوب کا اپریشن کرتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ قلوب کا اپریشن کرتے ہیں جبکہ دلوں میں غفلت بروھ جاتی ہواور گنا ہوں کی عظمت سے ول پر پردے پڑ جاتے ہیں تو مصیبت اور بلا کے نشتر ول سے دلوں کا خراب مادہ نکا لاجا تا ہے اور ان کی اصلاح کی جاتی ہے ہیں یہاں بھی بالفعل تکلیف ہے اور وہاں بھی مگرانجام دونوں کا راحت ہے فرق اتنا ہے کہ وہ ہال میں نشر دینے کے بعد صحت ہوجاتی کے دہاں راحت قریب ہے کہ پندرہ ہیں ہی دن میں دنیل میں نشر دینے کے بعد صحت ہوجاتی ہے اور یہاں بعید ہے کہ قیامت میں اس کا ظہور ہوگا۔ جبکہ مصائب کا ثواب ملے گا۔

## قیامت حقیقت میں بہت ہی قریب ہے

فرمایا کہ ہم لوگ قیامت کو دور سیحے ہیں در نہ حقیقت میں وہ بہت ہی قریب ہے۔
چنانچدارشاد ہے انہم یو و نہ بعیداً و نواہ قریباً اوراس میں پچھتجب کی بات نہیں کہ
ایک چیز آپ کے نزدیک دور ہواور خدا کے نزدیک قریب ہو۔ دیکھئے چیونی کے نزدیک
ایک فرلانگ آئی دور ہے جتنا آپ کے نزدیک یہاں ہے امریکہ اور آپ کے نزدیک ایک
فرلانگ بہت ہی قریب ہے۔ اوراگراس مثال کے بعد بھی کسی کی بچھ میں قیامت کا قرب نہ
آئے تو وہ یول سجھ نے کہ قیامت کبری گودور ہے مگر قیامت صغری یعنی موت تو قریب ہے
کیونکہ زندگی کا ایک لمحہ کے لئے بھی بھروسہ نہیں۔

شاید ہمیں نفس واپیں بود
کوئی آج مراتوبس ای وقت سے جزاوسزا کا سلسلہ شروع ہوجائے گا۔
کوئی طاعت جزائے فوری سے خالی ہمیں ہوتی
نہ کوئی طاعت سرزائے فوری سے خالی ہموتی ہے
نہ کوئی معصیت سزائے فوری سے خالی ہموتی ہے
فرمایا کہ میں بقسم کہتا ہوں کہ کوئی طاعت فورا جزاسے خالی ہموتی ای طرح کوئی

معصیت فورا سزا ہے خالی نہیں ہوتی ۔ مگر صحت ذوق کی ضرورت ہے اہل ذوق کو طاعت ے اس قدرانبساط اور فرح ہوتا ہے جبیبا انبساط قریب قریب جنت میں ہوگا اور اس وقت دنیا کی سلطنت کی بھی ان کی نظروں میں بچھ حقیقت نہیں ہوتی چنانچہ ایک عارف کہتے ہیں۔

بفراغ دل زمانے نظرے بماہروئے بدز انکہ چتر شاہی ہمہروز ہاءوہوئے

پس ازی سال ازین معنی محقق شد بخا قانی که یکدم با خدا بودن به از تخت سلیمانی

سر بہیں بیانبساط وفرح کیے ہوہم کو دنیا کے سانب نے ڈس لیا ہے جس سے م*ذ*اق ہی بگڑ گیا ہے اگر ہم بھی صحیح ذوق پیدا کرلیں تو اس کی لذت محسوں ہو۔اسی طرح معصیت ہے قلب میں اس قدر تنگی اور پریشانی ہوتی ہے کہ سریر ہزاروں تلواریں پڑیں تب بھی ایسی کلفت نہ ہومولا ناای کوفر ماتے ہیں۔

گر زباغ دل خلالے تم بود برول سالک ہزاراں عم بود بزرگوں کولا لیعنی فعل وکلام سے بھی سخت کلفت ہوتی ہے

فرمایا کہ ایک بزرگ سی کے بہاں تشریف لے گئے دروازہ پر پہنچ کر بکارااندرے جواب آیا کہیں ہیں یو چھا کہاں ہیں جواب ملاخرنہیں تو ہزرگ صرف اتن بات برتمیں ہرس تک روتے رہے کہ میں نے ایسا فضول سوال کیوں کیا کہ کہاں ہیں میرے نامہ اعمال میں ایک فضول بات درج موكَّى حالاتكم مومن كى شان به ب كه والذين هم عن اللغو معرضون اب اندازه كيجة كه جس كوايك لغوبات \_ اس قدر تكليف هوگى اس كوگناه كى كلفت كاكس قدرا حساس هوگا\_

## ذ کرمیں سرورونشاط ہونے کی وجہ بخلاف نماز کے

ایک صاحب نے لکھا کہ نماز میں پوراپورا نشاط نہیں ہوتا اور ذکر میں سرور ونشاط کی كيفيت موتى بي فرمايا كه ذكر برنسست نماز كايك شان بساطت كى باورنماز مين برنسبت ۔ ذکر کے شان ترکیب کی ہے۔ اس لئے ذکر میں توجہ اجزا پختلفہ کی طرف توجہ بیں ہوتی اس لئے كيسوئي جلد ہوجاتی ہے ادر نماز میں توجہ ایک کی طرف ہوتی ہے اس لئے تشتت رہتا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ نماز میں توجہ ایک طرف رکھی جاوے جس کی صورت یہ ہے کہ قیام کے

وقت اس طرف التفات نه کرے که اس کے بعد قومه کرنا ہے وعلی بندا بلکه ہردکن میں صرف اس کرکن کو مقصود بالا داء سمجھے اور اس طرف متوجہ رہے اس طرح پھر دوسرے رکن میں المی احو المصلوة اگر ایسا ہوجاوے تو نماز میں اس قدر یکسوئی ہوگی که ذکر میں بھی نه ہوگی کیونکہ ذکر میں گھر کہ کہ کہ کہ موثل ہوگی کے دوسرا تخفی آ کراس یکسوئی کوفوت کرسکتا فر کر میں گوکہ یکسوئی کوفوت کرسکتا ہے یا خود ہی ذکر ترک کر کے شغل میں لگ سکتا ہے اور نماز میں اطمینان ہے کہ سلام پھیرنے سک کوئی شخف اپنی طرف متوجہ نہیں کرسکتا نہ خود کوئی کام کر سکتے ہیں۔ و هذا اللہ ی کتبت میں قلبی فی فرض الظہر و جربته و فی سنت البعدیة و لله المجمد احوال میں دوا منہیں ہوتا اور اس کے مصال کے احوال میں دوا منہیں ہوتا اور اس کے مصالے

فرمایا کہ دوام تواعمال پر ہوتا ہے نہ کہ احوال پر بلکہ تغیراحوال میں مصالح ہیں جن کا مشاہدہ اہل طریق کوخود ہو جاتا ہے مثلاً غیبت کے بعد حضور میں زیادہ لذت ہونا اور مثلاً غیبت میں انکساروندامت کاغالب آنا اور مثلاً اپنے بجز کا مشاہدہ ہونا وشل ذالک۔

## بدكماني كاعلاج

ایک صاحب نے بدگمانی کاعلاج دریافت کیا تو فرمایا کہ کسی کی طرف ہے بدگمانی قلب میں آ وے تو اول علیحدہ بیٹھ کریاد کرے کہ اللہ تعالیٰ نے بدگمانی ہے منع فرمایا ہے تو بیگناہ ہوا اور گناہ پر عذاب کا اندیشہ ہے۔ تو اے نفس حق تعالیٰ کے عذاب کو کیسے برداشت کرے گا بیسوچ کر تو بہ کرے اور جس پر بدگمانی ہواس کے لئے بھی کرے اور جس پر بدگمانی ہواس کے لئے بھی دعا کرے کہ اے اللہ میرے دل کوصاف کردے اور جس پر بدگمانی ہواس کے لئے بھی دعا کرے کہ اے اللہ اس کو دونوں جہال کی تعمین عطافر مادن دات میں تین مرتبہ ایسا کرے اگر بھر بھی اثر رہے دوسرے تیسرے دن ایسانی کرے اگر بھر بھی اثر رہے اب اس خص سے ل کر کے کہ بلاوجہ جھ کو تم پر بدگمانی ہوگئ تم معاف کردواور میرے لئے دعا کردو کہ بیدور ہوجا ہے۔

ا تباع وارد کی نیت سے مل کرناسخت خطرناک ہے

فرمایا کہ دار داگر شریعت کے موافق ہوا تباع شریعت کی نیت سے مل کیا جادے نہ کہ اتباع دار د کی نیت سے۔ ناقصین کے لئے ریخت خطرہ کی چیز ہے۔

# مجاہدہ کامحل وحی سے متعین ہوگا

فرمایا کہ مجاہدہ مطلقا مخالفت نفس کا نام نہیں بلکہ جہال مرغوب نفس مامور بہنہ ہو۔ ورنہ نفس مطمئنہ کو (خواہ وہ کامل درجہ کا مطمئنہ نہ ہو) بعض اوقات مامور بہ کی رغبت ہوتی ہے حالانکہ اسکی مخالفت مجاہدہ تھیں۔ جعلت قوۃ عینی فی الصلواۃ یقیناً دال ہے مرغوبیت صلوۃ پراورظا ہرہے کہ اس کا ترک مطلوب نہیں اور مامور بہونا یہ دحی سے معلوم ہوگا تو مجاہدہ کا کا ترک مطلوب نہیں اور مامور بہونا یہ دحی سے معلوم ہوگا تو مجاہدہ کا کا ترک مطلوب نہیں اور مامور بہونا یہ دحی سے معلوم ہوگا تو مجاہدہ کا کا دحی سے متعین ہوگا نہ کہ محض رغبت یا عدم رغبت سے۔

## مجنون ومجذوب کا فرق مجذوب سے کوئی امیدنفع کی نہیں بلکہ ضرر کا اندیشہ ہے

فرمایا کہ مجنوں اس طرح مجذوب عقل نہ ہونے کی وجہ احکام شرع کا مکلف نہیں ہوتا۔ وونوں جماعت میں فرق کرنامشکل ہوتا ہے لیکن اس زمانہ کے سلحاء واتقیاء ومشائخ جو اس کے ساتھ برتاؤ کریں احترام کا یا اعراض کا وہی عوام کو کرنا چاہئے پھر فرمایا کہ اس جماعت ہے کوئی امید نفع کی نہیں رکھنا چاہئے۔ حتی الامکان ان لوگوں ہے الگ ہی رہنا مناسب ہے کیونکہ ان کو عقل تو ہوتی نہیں اس لئے ان سے اندیشہ ضررہی کا عالب ہوتا ہے مناسب ہے کیونکہ ان کو عقل تو ہوتی نہیں اس لئے ان سے اندیشہ ضررہی کا عالب ہوتا ہے بھرالیک صاحب نے دریافت کیا کہ حضرت میں مجذوب کیسے ہوجاتے ہیں فرمایا کہ حقیقت اس کی میہ ہے کہ کوئی وار والیا تو ی ہوتا ہے جس سے عقل مسلوب ہوجاتی ہے اور میسب مجاہدہ بین کی برکت ہے کہ میہ درجہ نصیب ہوجا تا ہے۔ اور یہی مجذوب ہیں جن کے سرد کا رخانہ تک کی برکت ہے کہ میہ درجہ نصیب ہوجا تا ہے۔ اور یہی مجذوب ہیں جن کے سرد کا رخانہ تکویذیہ ہے اس کے انتظام کے ذمہ دار ہیں۔ باتی جوالی ارشاد ہیں وہ نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ ماملی ہیں وار ثان پنج ہیں ہیں ان کی شان کہیں ارفع واعلیٰ ہے۔

## مؤمنین اور کا فرین کےعذاب کا فرق

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت دوزخ میں گفاربھی جائیں گے اور اعمال بدکی وجہ سے مسلمان بھی تو فرق کیا ہوگامسلم اور کا فر کے عذاب میں ۔ فرمایا کہنے کی تو بات نہیں مگر آپ نے سوال کیااس لئے کہنی پڑی۔

ا۔ مونین کے بارے بیں مسلم کی حدیث ہے اماتھ اللہ اماتہ اوراس کا یہ مطلب نہیں کے جہنم میں مسلمانوں کوعذاب کا احساس نہ ہوگالیکن ہاں کفار کے برابر نہ ہوگا اس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے کلوروفارم سنگھا کر اپریشن کیا جاتا ہے پھر اپریشن کی بھی دو قسمیں ایک سخت اور ایک ہلکا بعض دفعہ بہت ہی ہلکا اپریشن کیا جاتا ہے۔ اس لئے ہلکا محصری ایک سخت اور ایک ہلکا بعض دفعہ بہت ہی ہلکا اپریشن کیا جاتا ہے۔ اس لئے ہلکا کلوروفارم کافی ہوتا ہے۔ یہی صورت مسلمان کے ساتھ دوز خ میں پیش آئے گی۔خلاصہ سے کے مسلمان صورت جہنم میں جا کیں گے حقیقت جہنم میں نہ جا کیں گے۔

۲-دوسرافرق میہ ہے کہ کفارجہنم میں تعذیب کے لئے جائیں گے ان کوعذاب کا احساس شدید ہوگا اور مسلمان محض تہذیب نے لئے جہنم میں جائیں گے ان کوعذاب کا احساس اس قدر نہ ہوگا۔جہنم مسلمانوں کے لئے مشل حمام کے ہے وہ اس میں پاک صاف کئے جاویں گے گوٹکلیف حمام کے تیزیانی ہے بھی ہوتی ہے۔

۳-تیسرافرق بیہ کے کہ مسلمانوں سے وعدہ انقطاع عذاب کا ہے بیہ وعدہ عذاب کا ایک وقت زیادہ احساس نہ ہونے دے گا۔ اس کواس مثال سے بیجھے جیسے میعادی قیدی کا ایک وقت آرام کا ہوتا ہے اورایک وقت کام کا۔ دونوں حالتیں قیدی ہی ہیں ہوتی ہیں تو ایک وقت ہاکا ہوا اور ایک وقت بعال ہوا اور ایک وقت بعال ہوا اور ایک وقت بعاری۔ اس سے بھی توسیع کرتا ہوں ایک وقت قید ہی کی حالت میں سونے کا ہوتا ہے جس میں کچھ بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں اور کیا جھ پر عذاب ہے۔ پیس گھڑت ہے۔ پیس گھڑت ہے۔ پیس گھڑت میں بلکہ نصوص میں ہوا ہوتا ہے کہ وہ قید خانہ کی کلفت کو کم کردیتا ہے۔ بیسب گھڑت منہیں بلکہ نصوص میں ہوا وروہ بھی مسلم میں جواصح الکتاب ہے۔

اعمال حسنه ممتده میں صرف ابتدامیں ارادہ کر لینا کافی ہے

فرمایا که اعمال حسنه ممتده کے ہرجز و پرنیت مستقل اگر ند ہوتو وہم میں نہ پڑنا جاہتے کیونکہ افعال اختیار سیمیں صرف ابتدا میں ارادہ کرنا پڑتا ہے ہر ہر جز ونیت کی حاجت نہیں ہوتی البتہ مضاد کی نیت نہ ہونا شرط ہے جیسے کوئی شخص بازار جانا جا ہے تو اول قدم پر تو قصد کرنا پڑیگا۔ پھر عاہے کتاب دیکھتے ہوئے مایا تیں کرتے ہوئے چلے جاؤ ہر قدم قدم پر قصد کی ضرورت نہیں۔ ملکات رفر بلیہ بالندات مذموم نہیں

فرمایا کہ ملکات رذیلہ اپنی ذات میں مذموم نہیں ہوتے مثلاً شہوت ہے وہ بالذات مذموم نہیں چنانچیمولا نارومی فرماتے ہیں۔

شہوت دنیا مثال ملخن است کہ از و حمام تقویٰ روش است بلکہ جس شخص کی شہوت تو میں ہے۔ مقاومت سے زیادہ نور پیدا ہوتا ہے اور جس بلکہ جس شخص کی شہوت تو میں ہاں کے مقاومت سے زیادہ نور پیدا ہوتا تو مدار قرب خدادندی کی قوت شہوت کمزور ہے اس کی مقاومت سے وہ نور نہیں پیدا ہوتا تو مدار قرب خدادندی افعال اختیار یہ ہوئے جہاں اختیار کا زیادہ استعمال کیا گیاوہاں قرب زیادہ ہوا۔

## بخشوع كى حقيقت

فرمایا کہ خشوع نام ہے حرکت فکر یہ کے سکون کا اور اس کے خصیل کا طریقہ یہ ہے کہ ایک محمود شنے کی طرف متوجہ ہوجاوے۔ اس سے دوسری حرکات غیر محمودہ بند ہوجا کیں گی اور تجربہ سے معلوم ہوا کہ اس توجہ میں زیادہ کنے وکا وکر ناموجب تقل ہے۔ معتدل توجہ کا فی ہے ورنہ حدیث من شاقی شاقی الله علیه کا مصداق ہوگا اب اگر اس درجہ کے ساتھ دوسرے وساوس شخضر ہو جاویں تو مفز نہیں کی وفکہ بیاس کا فعل نہیں اس کی الیم مثال ہے کہ جیسے آئے تھے سے سی خاص لفظ کو قصداً نہیں اس کی الیم مثال ہے کہ جیسے آئے ہے سی خاص لفظ کو قصداً نہیں اس کے ماحول پر بھی نظر ضرور جاتی ہے گرچونکہ یہ نظر قصداً نہیں اس کے سے کہ جیسے آئے کہ کی ایک کہیں گیا۔ لئے بہی کہیں گے کہ فلال الفظ خاص دیکھا اور ماحول کوخو دئیں دیکھا بلکہ خود نظر آگیا۔

# سکوت مامور بہ بھی عبادت ہے کیونکہ وہ کفعن الکلام ہے

فرمایا کہ علمائے غیر حنفیہ نے لکھا ہے کہ صلوۃ جہری میں مقندی کا فاتحہ پڑھنا تو ہمافت ہے لیکن سری میں پڑھنا جا ہے کیونکہ سکوت شرعاً عبادت نہیں لیکن ہم کو بیشلیم نہیں کیونکہ بیہ سکوت مامور بہ ہے اور انتثال مامور بہ عبادت ہے۔ نیز یہ ایسا سکوت نہیں جو عمل نہ ہو بلکہ کف عن الکلام ہے اور انتثال مامور ہے بس اس کے عبادت ہونے میں کچھ غبار نہیں جیسے کف عن المنا ہی عبادت ہے۔

## ترک کی دوقتمیں

فرمایا کہ ترک و دوسمیں ہیں ترک وجودی و ترک عدی۔ جس ترک کا انسان مکلف بنایا گیا ہے وہ ترک و جودی ہے جواپنے اختیار وقصد سے ہو۔ مثلاً کوئی عورت چلی جارہی ہے جی چاہا کہ لاؤا سے دیکھیں پھرنگاہ کور دک لیا اجرائی ترک پر ملتا ہے۔ اور ترک عدی وہ ہے کہ اپنے قصد واختیار کا اس میں پھردگاہ کور دک لیا جرائی ترک پر ملتا ہے۔ اور ترک عدی وہ ہے کہ اپنے قصد واختیار کا اس میں پھردگل نہ ہو (اور چونکہ اختیار وقصد کا مسبوق بالعلم ہونا ضروری ہے اس لئے بیترک (عدی) مسبوق بالعلم بھی نہیں۔ مثلاً اس وقت ہم ہزاروں گناہوں کوئیس کرر ہے ہیں۔ تو اس براجر بھی نہیں۔

## سالک کے احوال کی تبدیلیوں کا بیان

فرمایا کہ جو خدا کے رستہ میں چلنا شروع کرتا ہے تو حق تعالی سب سے پہلے اس کے ملکات کو بدلتے ہیں جس ہے اعانت ہوتی ہے طاعت کے دوام واستقامت پراورمعاصی سے اجتناب بر (کیونکہ افعال تابع ہوتے ہیں ملکات کے جب ملکات درست ہو گئے تو معاصی ہے بچنا آسان ہوجا تا ہے اور ملکہ وہ داعیہ ہے جواندر سے نقاضا کرتا ہے جس کا اثر ہے ہے کہ عل سبولت سے صادر ہوجاتا ہے) مطلب تبدیل ملکات سے بیہے کددواعی خیر کے تو توی ہو جاتے ہیں اور دواعی کےشر کےضعیف ٹیکی کا تو ہر وقت تقاضا ہوتا رہتا ہےاور برائی کا بالکل تقاضانهيں ہوتا بلكة ترك طاعت اورار تكاب معصيت ايساد شوار ہوجا تا ہے كہا گراس كا قصد بھى كريتواس قدرجي براموكه كوياذ بح كرذ الااوراس تبديل كوتبديل ذات يافنائے حسى كہتے ہيں لعبنى مثلأ غصه كأكويا وجود ہى ندر ہا بلكہ غصہ كے بجائے حكم پيدا ہوگيا۔ جب ايك زمانه اس حالت یر گزرجا تا ہےاور جواس میں حکمت خداوندی تھی کہ بندہ خوگر ہوجاوے طاعت کا بعنی نفرت ہو جاوے معاصی ہے اور دلچین ہوجاوے طاعت سے جب مقصود حاصل ہو گیا تو بغض اوقات اس میں ایک تغیر ہوتا ہے وہ بیر کہ جن ملکات سینے کومغلوب ومضمحل کیا گیا تھا جب ان کی مقاومت بوجہ ملکات حسنہ کے رائخ ہوجانے کے آسان ہوگئی تواب جاہتے ہیں کہاہے بندہ کا اجر بردهانااس واشطےاس وفت رفقار حکمت کی میہوتی ہے کداول امور طبعیہ جومغلوب ہو گئے

تھے پھرا بھرنا شروع ہوتے ہیں کیکن پہیں کہ ابھرتے ابھرتے غالب ہوجاتے ہیں بلکہ اپنی اصلی فطرت برآ جاتے ہیں۔اب غصہ کے وقت لہجہ بھی سخت ہوجا تا ہے الفاظ بھی سخت نکلنے لگتے ہیں۔ پہلےتو کوئی جوتی بھی مارلیتا تھا تب بھی چونکہ مجاہدہ کررہے تصفیصہ بالکل نہ آتا تھا۔ پہلے نٹم کی باتوں ہے غم ہوتا تھانہ خوشی کی باتوں سے خوشی ہوتی تھی ابغم بھی ہوتا ہے خوشی بھی ہوتی ہے اور یہاں سالک میں مجھتا ہے کہ مردود ہو گیا۔میری ساری محنت برباد ہوگئی (حضرت محنت بربادنہیں گئی بلکہ تبدیل اول کی عمرختم ہوگئی۔اب دوسری تبدیل شروع ہو کی تنز لنہیں ہوا بلکہ ترتی ہوئی ہے۔غم کی بات نہیں بلکہ خوشی کی بات ہے پہلی تبدیل وات کی تبدیلی تھی اب صفات کی تبدیل ہے۔ وہاں تو غصہ کے بجائے حکم بیدا ہو گیا تھاا دریہاں غصہ کا وجود تو ہے لیکن اس میں اثر وہ ہے جوحکم میں تھاطمع طمع ہی رہی مگراس میں وہ اثر ہے جوسخاوت واستغناء میں ہوتا چنانچەحصرت حاجی صاحب رحمة الله علیه کی عجیب وغریب تحقیق ہے که رذائل نفس کا از اله نه کرے بلکہ امالہ کردے۔ بخل رہے بخل ہی مگراس کا بخل بدل دیا جادے۔ بخل کو کھو کرسخاوت نہ پیدا کی جادے۔ای طرح سمجھو کہ غصہ بھی بڑے کام کی چیز ہے اگر غصہ نہ ہوتا تو اسلام ہی نہ پھیلتا اسلام جو پھیلا تو غصہ ہی کی بدولت کیونکہ مقابلہ میں کا فروں کے غصہ ہی میں جان دینا اورجان لینا آسان ہوسکتا ہے۔ای طرح اگر بخل نہ ہوتا تو رنڈیوں' بھڑ ووں' بدمعاشوں میں خوب مال لنا تا يهال تك كه متحقين كى بهي نوبت نه آتى \_اب مستحقين ہى كو چھانٹ چھانٹ ك دیتے ہیں۔ بیکل ہی کی تو برکت ہے۔ غیر مستحقین کو نہ دینالیکن بیا بخل جو ہے سخاوت کی مال ہے سخاوت خودمحتاج ہے اس بخل کی ۔حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم کو پہلے سے میزبر ہوتی کہ تصوف میں اخیر میں کیا چیز حاصل ہوتی ہے تو میاں ہم تو میجھ بھی نہ كرتے مدتول كے بعدمعلوم ہوا كہ جس كے لئے اتنے بجاہدے اور ریاضتیں كئے تھے وہ ذراس بات ہے حضرت نے تواین عالی ظرفی کی دجہ سے اس ذراس بات کوئیس بتلایا۔ میں اپنی کم ظرفی سے بتلا تا ہوں کہوہ ذرای چیز ہے کیا جس کوحاصل کرنے کے لئے اتنی مختیں کرنی پڑتی ہیں وہ یمی ہے جس کومیں نے تبدیل ثانی کے عنوان سے بیان کیا ہے کیونکہ یمی ہے پیدا کرنے والی تعلق مع الله کی اور یہی ہے محافظ تعلق مع الله کی اور یہی ہے بڑھانے والی تعلق مع الله کی۔غرض وہ ذراسی بات جوتضوف کا حاصل ہے ہے ہے جس طاعت میں سستی ہؤسستی کا مقابله کرکے اس طاعت کوکرے اور جس کو بیہ بات حاصل ہوگئ اس کو پھرضر ورت نہیں نہ شیخ کی نہ سید کی نہ مغل کی نہ پٹھان کی نہیں تو جاروں ذاتوں کی ضرورت ہے۔

کشند از برائے دلے بارہا خورند از برائے گلے خارہا شخ کابس بہی کام ہے کہ اسی ذرائ بات کے حاصل کرنے کی تدبیری بتلا تا ہے اور شخ کابس بہی کام ہے کہ اسی ذرائ بات کے حاصل کرنے کی تدبیری بتلا تا ہے اور کی نظر نابدوں شخ کے اس کا حصول متعذر ہے۔ قدم قدم پرگاڑی الحکے گی سے پند نہ جلے گا کہ ادھرجاؤں یا ادھر۔ دونوں چیزیں ایک نظر آئیں گی۔

بحر تلخ و بحر شریں ہمعناں درمیان شان برزخ لا یبغیاں نعمائے آخرت اور جنت کی طرف طبیعت کے نہا کھرنے کیوجہ

فرمایا که نعمائے آخرت اور جنت کی طرف جوطبیعت نہیں انجرتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جس مقصود کے اسباب کوانسان اختیاری نہیں سمجھتا اس کی طرف حرکت نہیں ہوتی اور دوسرے اسباب کوتو اختیاری سمجھتا ہے لیکن اسباب میں اور مقصود میں تعلق نہ معلوم ہوتہ ہیں جوت بھی حرکت نہیں ہوتی یعنی وہ نہیں سمجھتے کہ اعمال صالحہ اور حصول جنت میں وہی علاقہ ہے جو آگ کے جلانے اور کھانا کہنے میں یا پانی پینے اور پیاس کے سمجھنے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہرگز ہرگز ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ اعمال صالحہ پر جنت ضرور مل جاوے گی۔

مقبول بنده کافیض بلااطلاع بھی پہنچتاہے

اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ بلاقصدہ بلاعلم کسی کے ان سے مخلوق کو نفع پہنچ رہا ہے وہ قرینہ یہ ہے کہ جب کوئی مقبول بندہ مرتا ہے تجربہ کہ اگرسب قلوب نہیں تو بہت سے قلوب ایسے ہیں کہ ان کواینے اندر فورا ایک تغیر محسوس ہوتا ہے کہ وہ نورا نیت اور برکت جوان برگ کی حیات ہیں تھی کم ہوگئی حالا نکہ ان کے پاس بھی گئے بھی نہیں۔خط و کتا ہے بھی نہیں کہ دعا بھی نہیں کرائی۔ پھر وجہ کیا تغیر کی ۔معلوم ہوتا ہے ادھر سے بچھ مدد پہنچتی تھی وہ کم ہوگئی۔

# ایک شخص عمر بھر جنتیوں کا کام کرتا ہے پھراخیر میں ایک ایساعمل کرتا ہے جوموجب نار ہوتا ہے اس کا مطلب فرمایا کہ حدیث میں جوآیا ہے کہ ایک شخص عمر بھر جنتیوں کے عمل کرتا ہے پھراخیر میں وہ ایک ایساعمل کرتا ہے جوموجب نار ہوجاتا ہے اس کا مطلب میہ ہے کہ جان یو جھ کر ایساعمل کرتا ہے اور بااختیار خود ناری ہوجاتا ہے بیٹییں کہ کسی غیراختیاری عمل پراس کو دوز خ عمل کرتا ہے اور بااختیار خود ناری ہوجاتا ہے بیٹییں کہ کسی غیراختیاری عمل پراس کو دوز خ میں بھیج دیا جاتا ہے بعنی ایک تو میہ کہ دہ موجب نار ہوجاتی ہے وہ چھوٹی بات نہیں ہوتی بلکہ بہت بڑی بات ہوتی ہے دوسرے میہ کہ وہ بات غیراختیاری نہیں ہوتی تو پس معلوم ہوا کہ دوز خ بھی جانا اختیار میں ہے اور جنت میں بھی جانا اختیار میں ہے۔

قبركى حقيقت

فرمایا کہ اصطلاح شریعت میں قبر گڑھے کونہیں کہتے بلکہ عالم مثال کو کہتے ہیں۔
( کیونکہ وہ مشابہ ہے اس عالم کے بھی یعنی باعتبار آخرت کے تو گویا وہ دنیا ہے اور باعتبار دنیا
کے گویا کہ وہ آخرت ہے تو وہ ساراعالم ہے جیسا کہ باغ کا بھاٹک کہ بہ نسبت اندرونی حصہ
باغ کے تو گویا وہ باغ نہیں ہے۔ لیکن بہ نسبت خارج حصہ باغ کے گویا کہ وہ باغ ہے۔ یا
جیسے حوالات کہ بہ نسست گھر کے تو وہ جیل خانہ ہے مگر بہ نسبت جیل خانہ کے گویا کہ وہ گھر ہے
تو اللہ تعالیٰ نے عالم مثال کو دنیا کا بھی نمونہ بنایا ہے اور آخرت کا بھی تمونہ۔

# تعویذ کے اثر کی وجہ قوت خیالیہ ہے

فرمایا کہ تعوید سے اچھا ہوجانا کچھ تعوید دینے والے کی ہزرگی کی وجہ سے تھوڑا ہی ہوتا ہے بہاں تک کہ ہم بلکہ جس کی قوت خیالیہ تو کی ہوتی ہے اس کے تعوید میں اثر زیادہ ہوتا ہے بہاں تک کہ اگرکو کی شخص بہت زیادہ قوت خیالیہ رکھتا ہوتو اس کے محض سوچنے ہی سے جاڑا بخاراتر جاتا ہے۔ جیا ہے وہ کا فرہی ہو۔ کیونکہ بی قوت تو اس میں بھی موجود ہے اور بیشت سے اور برڑھ جاتی ہے۔ جیا ہے وہ کا فرہی ہو۔ کیونکہ بی قوت تو اس میں بھی موجود ہے اور بیشت سے اور برڑھ جاتی ہے۔ جاگھو میں بعض طبائع کوتو اس سے خاص منا سبت ہوتی ہے۔

# نری عقل ہے کچھ ہیں ہوتا جب تک کفضل نہ ہو

فرمایا کرزی عقل ہے پچھ نہیں ہوتا جب تک کہ فضل بھی نہ ہو۔خدا کی تیم عقل پر ناز

کرنا ہے عقلی اور ہے راہی ہے اس لئے اگر کسی کوا پنی عقل پر ناز ہوتو اس خیال کو دور کر ہے

زی عقل پچھ کا منہیں آتی ۔ برے برے عقلاء نے تھوکریں کھائی ہیں۔ ویکھتے برسی دفتار
گھوڑ ہے کی ہے ہے کہ دامن کوہ تک پہنچ جاوے اس کے بعد گھوڑ ا بالکل برکار ہے۔ وہال تو

ہوائی جہاز کی ضرورت ہے۔

## تارك دنيا كااستغناء

فرمایا کہ جوشخص تارک دنیا ہوگا وہ تارک (سر) بھی ضرور ہوگا چنانچہ ایک بادشاہ نے اعراصاً ایک درولیش کے سامنے پہنچتے ہی ہیمصرع پڑھا۔

> ور درویش را دربان نباید اس درویش نے بے دھڑک بادشاہ کواس مصرعہ کا جواب دیا۔ بیاید تا سگ دنیا نباید

پھر فرمایا کہ حضرت مرزا جان جاناں رحمۃ اللہ جس روزشہید کئے تھے آپ کو کشف ہوگیا تھا چنانچہ آپ صبح ہی سے نہایت شاداں وفرحال تضموت کے خیال سے اور بارباریہ کہتے تھے۔ مرجدا کرداز تنم یارے کہ بامایار بود قصہ کو تہ کرد ورنہ درد سربسیار بود پیلوگ بڑے بے فکر ہوتے ہیں انہیں تو بس ایک ہی فکر ہے جیسے عصائے موی اتنا بڑا سانپ ہوگیا تھا کہ سارے سانپوں کونگل گیا تھا ایسے ہی ان کی پیفکرا نہی ہے کہ ساری فکروں کونمیست و نابودکر دہتی ہے۔

# جنت ایک چیٹیل میدان ہےاوراس کا درخت سبحان اللہ الح ہے۔اس حدیث کا مطلب

فمرمایا که حدیث میں ہے کہ جنت ایک چیٹیل میدان ہے اوراس کے درخت مسبحان الله والحمد لله لا الله الا الله والله اكبر بير اس يعض مبتدعين معتزل كودهوك ہوا کہ جنت دنعمائے جنت فی الحال موجود نہیں۔ بلکہ ہم جیسے جیسے تمل کریں گے بیمل ہی اس شکل سے ظہور کریں گے حالانکہ جنت کا مع نعمائے حسیہ بالفضل موجود ہونا منصوص ہے مگر باوجود ہونے کے ہیںان ہی اعمال کے تمرات ۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کومعلوم ہے کہ کون شخص کیا کیا عمل کرے گا۔ای کےمناسب جزامزا کیصورت پہلے ہے بنا کراس کے وجود واقعی کی خبر وسينے كے لئے يبفرمايا اعدت للكافرين اعدت للمتقين جير يبان كو پہلے سے معلوم ہو کہ میرےمہمان کا مزاج علیل ہے اور وہ پہلے ہے اس کے مزاج کے مناسب کھانا تیار کر کے رکھ دیوے۔ پس فی نفسہ قیعان لیعن چیٹیل میدان نہیں بلکہ جنتیوں کے حق میں قیعان ہے جیسے ایک شخص نے دس ہزارر و پیاہنے خادموں کے لئے خزانہ میں جمع کردیئے اور فی کام دس میں روپیالی قدرمراتب نامزد کردیئے بھروہ مخص سب کوخطاب کرکے یوں کہ سکتا ہے کہ اتنا روپییخزانه میں رکھا گیا ہےا گرتم خدمت کرو گے تو خزانہ میں سب پچھ ہے ورنہ یوں ہی مجھو کہ بالکل خالی ہے اس کے معنی ہے ہیں کہل خدمتیں کرنے کے تمہارے میں گویا خزانہ خالی ہے خدمتیں کرنا شروع کر دو گے تواب مجھو گے کہ وہ پر ہوگا۔ واقع میں تو وہ اب بھی پر ہے لیکن تمہار ہے حق میں وہ جمعی پر سمجھا جاوے گاجب تم خدمتیں کرو گے تو معنی حدیث نے یہ ہیں کہ اعمال کے ثمرات تو پہلے سے مہیا کر دیئے گئے ہیں لیکن ابھی وہ کسی کے ملک نہیں بنائے گئے جیے جیسے بندے مل کرتے جاتے ہیں وہ ٹمرات ان کے نامزد ہوتے جاتے ہیں۔ مل صراط کی حقیقت

فرمایا که بل صراط کی حقیقت سی ہے کہ شریعت میں ہر چیز کا اعتدال مقصود ہے اور اعمال فرع ہیں اخلاق کی اصل محل اعتدال کا اخلاق ہیں ان کا بیان یہ ہے کہ اخلاق کے اصول تین ہیں لیعنی اصل میں تین قو تیں ہیں جو جڑ ہیں تمام اخلاق کی لیعنی جن قوی ہے اخلاق پیدا ہوتے ہیں تین ہیں قوت عقلیۂ قوت شہویۂ قوت غصبیہ حاصل یہ کداییۓ منافع کے حصول اورمضار کے دفع کے لئے خواہ وہ دنیویہ ہول یا اخروبید و چیزوں کی ضرورت ہے۔ایک تو وہ قوت کہ جس ہے منفعت ومفنرت کو سمجھے وہ قوت مدر کہ قوت عقلیہ ہے ادر ایک بیہ کہ منفعت کو سمجھ کراس کو حاصل کرے بیقوت شہو بیکا کام ہے۔اورا بیک بیا کہ مفترت کو مجھ کراس کو دفع کرے بیقوت دافعہ قوت غصبیہ ہے۔ بھران تنیوں سے مختلف اعمال صادر ہوتے ہیں بھران اعمال کے تین درجے جیں افراط وتفریط واعتدال۔ چنانچیقوت عقلیہ کا افراط بیہ ہے کہاتی بڑھے کہ وگ کوبھی نہ مانے جیے یونانیوں نے کیا۔تفریط میہ کے کہاتی گھٹے کہ جہل وسفۃ تک اتر آئے۔ای طرح قوت شہو میکا ایک درجه افراط ہے کہ حرام وحلال کی بھی تمیز بندرہے۔ بیوی احتبیہ سب برابر ہوجاویں اور ایک درجہ ہے تفریط لیعنی ایسا پر ہیز گار ہے کہ بیوی سے بھی پر ہیز کرنے لگے مال کے ایسے حریص ہوئے کہا بنا یرایا سب بضم کرنے لگے یاا بسے زاہد سنے کہ ضرورت کی چیزیں بھی جھوڑ دیں۔اس طرح قوت عصبیه کا فراط بیرے که بالکل بھیٹریا ہی بن جاویں اور تفریط به کدایسے زم ہونے کہ کوئی جوتے بھی مار لے۔ دین کوبھی برا بھلا کہہ لے تب بھی غصہ نہ آئے بیتو افراط وتفریط تھا۔ ا کیے تینوں قو توں کا اعتدال ہے لیعنی جہاں شریعت نے اجازت دی ہو وہاں تو ان قو توں کو استعال کرے اور جہاں اجازت نہ دی ہو وہاں ان قو توں سے کام نہ لے۔ تو ہرقوت میں تین درجے ہوئے افراط تفریط اور اعتدال ان سب درجوں کے نام الگ الگ ہیں جوقوت عقلیہ کے ا فراط کا درجہ ہے اس کا نام ہے جز برہ جو تفریط کا درجہ ہے اس کوسفا ہت کہتے ہیں جواعتدال کا درجہ ے اس کا لقب حکمت ہے ای طرح قوت شہویہ کے افراط کا درجہ فجور ہے تفریط کا درجہ جمود ہے۔

اعتدال کا درجہ عفت ہے اور قوت غصبیہ کا درجہ افراط تہور ہے۔ اور گھٹا ہوا درجہ جبن ہے۔ اعتدال کا درجہ شجاعت ہے تو یہ نو چیزیں ہوئیں جو تمام افلاق حسنہ وسینہ کو حاوی ہیں اور مطلوب ان نودر جول ہیں صرف تین در ہے اعتدال کے ہیں یعنی حکمت عفت اور شجاعت باتی سب رذا کل ہیں تو اصول اخلاق حسنہ کے بیہ ہیں اور ان تینوں کے مجموعہ کا نام عدالت ہے۔ اس لئے اس امت کالقب امت وسط یعنی امت عادلہ ہے۔ غرض انسان وہ ہے جس میں اعتدال ہوا ب آ پ دیکھیں کہ دنیا میں بزرگ تو بہت ہیں لیکن انسان بہت کم ہیں چنا نچے شاعر لکھتا ہے۔

زا بر شدی و شخ شدی و دانشمند این جمله شدی و نیکن انسال نه شدی

جنب بیہ بات سمجھ میں آئی تواب وہ سمجھئے کہ اعتدال حقیقی سب سے زیادہ مشکل ہوا۔ کیونکہ اعتدال حقیق کہتے ہیں وسط حقیقی کو کہ اس میں ذرہ برابر ندا فراط ہونہ تفریط اور مشاہرہ سے اس کا دشوار ہونا ظاہر ہے اور بل صراط اس اعتدال کی صورت مثالیہ ہے اور اس کی دشواری مکوار کی تیزی اور بال سے زیادہ باریکی کی صورت میں ظاہر ہوئی۔

## كرامت واستدراج كافرق

اگرکسی خارق کے بعد قلب میں زیادہ تعلق مع اللہ محسوں ہوتب تو وہ کرامت ہے اور اگرکسی خارق کے بعد قلب میں زیادہ تعلق مع اللہ محسوں نہ ہوتو نا قابل اعتبار ہے۔ اور کرامت واستدراج میں ایک فلاہر فرق یہ ہے کہ صاحب کرامت متصف بالایمان والعبادۃ وغیرہ ہوگا اور صاحب استدراج افعال منکرہ میں ببتلا ہوگا اور دوسرا فرق اڑ کے اعتبار ہے ہوگا کہ صاحب کرامت پراکسار کا فعال منکرہ میں ببتلا ہوگا اور دوسرا فرق اڑ کے اعتبار ہے ہوگا کہ صاحب کرامت پراکسار کا فعال منکرہ میں ببتلا ہوگا اور دوسرا فرق اڑ کے اعتبار ہے ہوگا کہ صاحب کرامت پراکسار کا فعال منکرہ میں استدراج برظہور خارق بر تکبر کا۔

## ساع کے حدود

فرمایا کہ اگر قرآن شریف س کرنفسانی کیفیت پیدا ہوتو محمود ندہوگی مثلاً کسی امرد سے قرآن شریف سنا اس کی آواز یا صورت سے قلب میں ایک کیفیت پیدا ہوئی تو یہاں اسباب کو ندد کیکھیں گے آواز یا صورت کے اور ظاہر ہے کہ وہ کیفیت یقینا نفسانی ہوگی۔ایسے اسباب کو ندد کیکھیں گے آوار طاہر ہے کہ وہ کیفیت یقینا نفسانی ہوگی۔ایسے ہی صدود ہیں ہر مختص کو جائز نہیں جیسا کہ آج کل ہر کس و

نائس کواس میں ابتلا ہے شیخ شیرازی اس فرق کو کہتے ہیں کہ۔ ساع اے برادر بگویم کہ چیست مولانا جامی فرماتے ہیں۔

زنده دلان مرده تنان را رواست مرده دلان زنده تنان را خطاست

سلطان نظام الدین قدس سرهٔ اس کے لئے حیار شرا نظ بتاتے ہیں ۱-سامع از اہل دل ہاش از اہل ہوا وشہوت نباشد ۲-مستمع مردتمام ہاشدزن وکودک نباشد

٣-مسموع مضمون ہزل نباشد

۲۰ - آله هاع چنگ ورباب درمیان نباشد فرمایا که مین ایک باراین ایک صاحب ساع بزرگ کوتلاش کرنے سلطان جی کے عرس میں قبل از وقت عرس حاضر ہوا میں اس وقت کا نبور میں تھا ان سے ملنے وہلی آیا تھا میں سمجھا کہ وہ عرس میں ملیں گے مگراس وقت تک عرس میں ند آئے تھے۔ میں قریب نماز ظهر کے لوٹا کہ پھر شہر میں مل لوں گا وہاں چشتی ہی جمع تھے انہوں نے مجھے کو گھیرا کہ چشتی ہو کر شروع ہونے کے وقت کہاں چلے ۔ میں نے کہا کہ اگر میں شریب ہوجاؤں گا تو حضرت سلطان جی خفا ہوجاویں گے اور میں نے اوپر کا ملفوظ سلطان جی کو گئی ہوجاویں گے اور میں نے اوپر کا ملفوظ سلطان بی کو گئی ۔ شبیل ۔ ایس بیلیے ہم کو آج تک کس نے نہیں کی تھی ۔

## وسوسه كى حقيقت

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت وسوسہ کیا شے ہے فرمایا کہ جوامر متکر بلااختیار قلب پر دار دہوجاوے میں اس کو وسوسہ مجھتا ہوں مگر چونکہ بلااختیار ہا سالئے مفتر ہیں۔ برزرگوں کو اشعار ککھٹا خلاف اوب ہے

فرمایا کہ بزرگوں کو جو خطوط لکھے جاوی ان میں اشعار کا لکھنا میں خلاف ادب سمجھنا ہوں ہاں بطور جوش نکل جائے تو دوسری بات ہے۔قصد اُلیا کرنے کا حاصل یہ ہے کہان کواشعار سے متاثر کر ئے کام نکالناچاہئے۔ نیزا پی لیافت کا اظہار ہے۔ طالب کا کوئی فعل معلم کے ساتھ ایسانہ ہونا جاہئے۔ حفوق شیننج کا خلاصہ

فرمایا کہ حقوق الشیخ کا آسان خلاصہ سہ ہے کہ اس کی دل آ زاری نہ ہونہ قول وفعل سے نہ حرکات وسکنات ہے۔

## ظنیات پرجزم نه کرنا چاہئے

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت مجدد وفت ہیں فرمایا کہ چونکہ نفی کی بھی کوئی ولئی ہے۔ کوئی ولئی ہیں اس لئے اس کا احتمال مجھ کو بھی ہے گراس سے زائد جزم نہ کرنا جا ہے محض کوئی ولیل نہیں اس لئے اس کا احتمال مجھ کو بھی ہے گراس سے زائد جزم نہ کرنا جا ہے محض کفن ہے اور یقینی تعین تو کسی مجدد کا بھی نہیں ہوا۔ (المحمد لله حمداً کشیراً طیباً مبارکاً فیہ علم ھذا الاحتمال)

# قطب النَّكُوين دائمًا اورقطب الإرشا داحياناً متعدد ہوتے ہیں

فرمایا کہ قطب الگوین کوانی قطبیت کا علم ضروری ہے گر قطب الارشاد کو ضروری نہیں ابدال و غیرہ بھی تکوینیات ہے متعلق ہیں۔ قطب الارشاد میں تعدد ضروری نہیں ہاں قطب الگوین متعدد ہوتے ہیں گر قطب الاقطاب تمام عالم میں ایک ہوتا ہے اس کا نام غوث ہے اہل کشف ان کو بہچانے ہیں۔ قطب الگوین دائما اور قطب الارشاداحیا نامتعدد بھی ہوتے ہیں۔ ای سلسلہ میں فرمایا کہذا مذتحر یک فلافت میں خانقاہ کے پاس ذرافعل سے گولر کے نیچے میرے مکان کے سامنے ایک ندایک مقرر ہیں۔ ایسے ایک مقرر ہیں۔ ایسے ایک مقرر ہیں۔ ایسے ایک مقرر ہیں۔ ایسے منایک مجذوب رہا کرتے تھے میں مجھتا تھا کہ شاید من جانب اللہ حذاظت کے لئے مقرر ہیں۔ ایسے منایک ہوئے دیتے ہیں۔

# انبیاء کے لئے تعبیر بالمعصیت محض صور ۃ ہے

فرمایا کہ میراذوق ہے کہ انبیاء ہے معصیت سا در نہیں ہوتی بلکہ جو پچھ ہوتا ہے وہ طاعت ہی ہے کو خفی سہی اورعصیٰ وغویٰ وغیرہ جو عینے مستعمل ہیں وہ باعتبارشق مقابل کے ہیں کہ وہ شق مقابل صادر سے فضل ہے نہ رید کہ یہ معصیت ہے اور تعبیر بالمعصیت محض صور ہ ہے۔

## معاصی کے تدارک کا طریقہ

فرمایا کدمعاصی ماضیہ کے تدارک کے لئے استغفار کر لے اور آئیدہ کے لئے نفس پر جرمانہ مقرر کر سے خواہ بدنی ہو یا مالی ہو حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث بیس من قال تعالیٰ اقامر ک فلیتصدق اس کی لم پرنظر فرمائی ہے کہ مقامرة کی وجہ حب مال ہے تقدی سے محبت مال کی نکل جائے گی اس لئے جرمانہ مقرر فرمایا۔

# تاسف من ما فات احیاناً حجاب مستقل ہے

فرمایا کہ پیطریق بہت ہی نازک ہے اس لئے رہبر کامل کی ضرورت ہے بعض اوقات ماضی پرافسوس کرنا بھی حجاب مستقبل کا ہوجا تا ہے کہ اس تاسف میں غلو کے ساتھ مشغول ہو کرآئندہ کے لئے معطل ہوجا تا ہے۔

## عمل دین کا مدارعظمت سلف صالحین برہے

فرمایا کہ الل ملم کے کام کی ایک بات بتلاتا ہوں کہ دین پر ممل کرنے کا مدارسلف صالحین کی عظمت پر ہاس لئے حتی الا مکان ان پر اعتراض و تنقیص کی آئے نہ آئے دینا جا ہے۔

## کامیانی کامدارطلب برہے

فرمایا کہ کامیابی کا مدارطلب پر ہے حسب طلب جو مناسب ہوگا ملے گا اور جہاں ایک نظر میں کامیابی ہوئی ہے وہاں بھی مجاہدہ ہی کی بدولت ہوئی ہے بہت سے مجاہدات اس نظر سے مقدم رہے ہیں۔

# ہرنفس کی سزاجدا ہے

فرمایا کہ ہرنفس کی جدا سزاہے جیسے حضرات فقہاء نے شریف کی تعزیر لکھی ہے مثلاً یہ
کہ محکمہ قضا میں بلاقد رے ملامت کر دیا جاوے گرنفس غیر شریف کیلئے دوسری تعزیر ہے۔
طلب وقصد بھی قرب وقبول میں بجائے حصول ہی کے ہے
طلب ایک مولوی صاحب نے شکایت کی کہ نماز کی حالت میں ایک کیفیت بڑاستقرار نہیں

ہوتا بلکہ بعض ارکان میں خطرات مستولی ہو جاتے ہیں فرمایا کہ یہ تقذبات سفر ہیں اور تثبت منزل ہے منزل پررسائی سفر ہی ہے ہوتی ہے اور کوئی طریق نہیں یوں ہی چلنے دیجئے ان شاء اللہ تعالیٰ ایک روز تثبت بھی عطا ہو جائے گا جس کی کوئی مدت متعین نہیں ہو سکتی جب تک عاصل نہ ہواس کی طلب وقصد بھی قرب وقبول میں بجائے حصول ہی کے ہے۔

عجب كاعلاج اورسرورعلى انعم كاحكم

فرمایا کداگر استحضار تعم کے ساتھ اس کا استحضار بھی کرلیا جاوے کہ یہ تعمیں میرے استحقاق کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ موہبت الہید ہیں وہ اگر چاہیں ابھی سلب کرلیں اور بیان کی رحمت ہے کہ بلا استحفار کرلیا جاوے رحمت ہے کہ بلا استحفار کرلیا جاوے اگر چہ بیاوگ ان خاص فضیلتوں سے خالی ہوں لیکن ممکن ہے کہ ان کو ایسی فضیلتیں دی گئی ہوں کہ ہم کوان کی جبر نہ ہواور ان کی وجہ سے ان کا رحبہ حق تعالی کے نزدیک بہت زیادہ ہوتو ان دونوں استحضار کے بعد جو سرور دورہ جائے گاوہ عجب نہ ہوگایا تو فرحت طبعی ہوگی جو نہ موم نہیں یا شکر ہوگا جس منعم کے استحسان کا بھی استحضار ہوجس پر اجر مطے گا۔

غیراختیاری امور میں بے حدمصالح اور منافع ہوتے ہیں

ال طریق میں جوحالت غیرا ختیار یہ بھی پیش آ دے خبر مخض ہادراس میں بے صدمصالے ومنافع ہوتے ہیں جواس ونت توسمجھ میں نہیں آئے لیکن آ کے چل کرا یک ونت میں سب خود بخو دسمجھ میں آنے لگتے ہیں۔

حق تعالیٰ کی محبت میں شان عقلیت غالب ہوتی ہے اورائینے مجالس کی محبت میں شان طبیعت

فرمایا کردن تعالیٰ کی محبت میں شان عقلیت عالب ہوتی ہے اور اپنے مجالس کی محبت میں شان طبیعت عالب ہوتی ہے اور سرسری نظر میں محبت عقلی محبت طبعی کے سامنے ضعیف و مسلم کی محبت حق تعالیٰ سے بھی زیادہ ہے حالا نکہ امر بالعکس ہے۔ چنانچدا گرمحبوب طبعی سے نعوذ باللہ حق تعالیٰ کی شان کے خلاف کوئی معاملہ نہی یا قولی صادر ہوتو وہی محبوب فور امبغوض ہوجاوے تعالیٰ کی شان کے خلاف کوئی معاملہ نہی یا قولی صادر ہوتو وہی محبوب فور امبغوض ہوجاوے

## جس سے ثابت ہوا کرحق تعالیٰ ہی کی محبوبیت غالب ہے۔ فیصلہ لطیف در میان احناف اور غیر مقلدین

احناف وغیر مقلدین جوایک بی مجدیں ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھان میں ایک مولوی ساحب بریلوی تفرقہ ڈالنا چاہتے تھاس پراحناف نے مسائل مختلف فیہا کے متعلق دریافت کیا فرمایا کہ مختلف فیہ مسئلہ میں جانبین میں گنجائش ہوتی ہے اس لئے ایک مثل متعلق دریافت کیا فرمایا کہ مختلف فیہ مسئلہ میں جانبین میں گنجائش ہوتی ہے کہ مثلین کے بعد کول پر بھی نماز عصر درست ہوجاوے گی گوا حتیا طاحناف کے لئے بہی ہے کہ مثلین کے بعد پر بھیں لیکن اس احتیاط ہے زاکد اہم فتنہ ہے بچٹا ہے اس لئے بدوں اس کے اگر فتنہ نہ مٹے تو اس عارض کی وجہ ہے مثلین پر ممل کرنے ہے ایک مثل پر عمل کرنا اولی ہوگا ای طرح آگر حضرات اس عارض کی وجہ ہے مثلین پر ممل کرنے ہوگا بیک مثل پر انقاق کی فضیلت کو ترجیح دے کر مثلین کے بعد عصر پڑھنا گوارا کر لیس تو اس میں زیادہ تو اب ہوگا بلکہ زیادہ بہتر ہے کے وکلہ مثلین کے بعد تو بالا نقاق عصر درست ہے اور مثل کے بعد بعض اقوال پر درست نہیں اورا گر اس صورت مذکورہ کوکوئی فریق نہ مانے تو صورت اسلم ہے ہے کہ اہل حدیث ایک مثل کے بعد اذالن دے کر فرکورہ کوکوئی فریق نہ مانے تو صورت اسلم ہے ہے کہ اہل حدیث ایک مثل کے بعد اذالن دے کر فراد اکریں اور پھراحناف اپنے وقت پر اس اذال کو تیٹ ایک مثل کے بعد اذالن دے کر فراد اکریں اور پھراحناف اپنے وقت پر اس اذال کو تیٹ ایک مثل کے بعد اذالن دے کر فراد اکریں اور پھراحناف اپنے وقت پر اس اذال کو تیٹ ایک مثل کے بعد اذال دے کر فراد اکریں اور پھراحناف اپنے وقت پر اس اذال کو تیٹ ایک مثل کے نواز ادا کریں۔

شرطتبك عام

فرمایا که زبانی بیان کرنا شرط تبلیخ نہیں کوئی چھپا ہوا وعظ یا کوئی کتاب وحدیث یا فقہ یا تفسیر کی ہاتھ میں لے کراس کو دیکھ کرمع ترجمہ پڑھ دیا کریں اجمال یا ابہام ہوتو مختصری تفسیر یاتفصیل کر دی اگراس پربھی قدرت نہیں توالیا شخص تبلیغ عام کا مکلّف ہی نہیں۔

## طبيب جسماني ياروحاني كاايك ادب

فرمایا کہ طبیب ہے بیکہنا بھی ہے موقع ہے کہا گرمنا سب سمجھیں خمیرہ گا وُ زبان تجویز کردیں اس ہے تو حال کہ کرمخلی بالطبع کر کے تدبیر پوچھنا جا ہے۔

## سکون مطلوب ہی نہیں بلکھ کی مطلوب ہے

سنسی بی بی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اس کے عدم سکون پر بیٹخفیق بیان فرمائی کہ

سُلون مطلوب ہی نہیں عمل مطلوب ہے طاہری بھی باحثی بھی طاہری تو معلوم ہے باطنی ہر وقت کے واسطے وہ عمل جواختیار میں ہے مثلاً صبراختیار میں ہے وہی مطلوب ہو گاسکون و دلجمعی اختیار میں نہیں اس لئے وہ مطلوب نہ ہوگا۔

# تعلق مع المخلق سراسرمضرت ہے جب تک نسبت مع الخالق راسخ نہ ہو

فرمایا کہ جب تک نسبت مع الخالق رائخ نہ ہوتعلق مع الخلق بلاضرورت سراسر مضرت ہے اور جومنفعت سوچی جاتی ہے کہ اوائے حق خلق ہے وہ حق خلق بھی جب ہی اوا ہوتا ہے کہ نسبت مع الخالق رائخ ہوجاوے ورنہ نہ حق خالق اوا ہوتا ہے نہ حق خلق یہ تجربہ ہے ایک کا نہیں بلکہ ہزاروں اہل بھیرت کا ہم اور آپ سے زیادہ اہل تمکین نے ایسے تعلقات کو جھوڑ ویا ہے حضرت ابرا ہیم بلخی حضرت شاہ شجاع کر مانی کے واقعات معلوم ہیں اور حضرت خلفا راشدین ٹیرا ہے کو قیاس نہ کیا جاوے۔

# کار پاکال را قیاس از خود مکیر بغیرالارم کے تہجد کیلئے آئکھ نہ کھلنا

ایک مولوی صاحب مجاز نے بیشکایت کصی تھی کہ اب تک الارم کے بغیر تہجد کے لئے آ نکھ نہیں تھاتی افسوں ہے کہ خارجی چیزوں کی اب تک حاجت باتی ہے اس پر جوا بافر مایا کہ کن کن خارجی چیزوں کے احتیاج سے بچو گے۔ کھانے کی احتیاج ہے لحاف بچھونے کی احتیاج ہے صدم چیزوں کے احتیاج ہے جس طرح باطنی کیفیات حق تعالی کی نعمیں ہیں احتیاج ہے خارجی الارم وغیرہ خارجی چیزیں بھی تو اللہ تعالی ہی کی نعمیں ہیں۔ کام نکلنا چاہئے چاہے خارجی نعمیوں سے پھر فر مایا کہ اس جواب سے ان کی بالکل تعلی ہوگئی اگر اورجگہ یو چھاجا تا نہ جانے کیا کیا مجاہدے جو پر کردیے جاتے۔

# اجانب کے ساتھ برتا وُعدم تشدد کا نافع ہوتا ہے

ایک صاحب نے اپنے کرایہ داروں سے ترغیب نماز کے متعلق تشدد کیا اور کہا کہ اس

مکان میں رہے گی شرط یہ ہوگی کہ بلاعذر شرع جماعت و مسجد کی پابندی میں فرق ندآ نے تخفیف کرایہ کی لا کیے والا نی جائے اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ اگر آپ کی جگہ میں کم ہمت ہوتا تو رخصت برعمل کرتا یعنی اپنے نفس کوتو یہ مجھا تا کہ ان پرختی اور ان تدبیروں سے اثر ڈالنا مجھ پر واجب نہیں پھر کیوں تعب میں پڑوں البت اتنا ضرور کرتا کہ ترغیب کے ساتھ ان کوجمع کر کے وعظ سنا تا اور ان کی رعایتیں بلاکسی شرط اور بلاکسی ضابطہ کے کرتا۔ وہ مانوس و منبسط ہوکرخود بخو و کام کرنے اور وی کرنے دعا پراکتھا کرتا۔

## صحت کی حفاظت مقدم ہے بورا تواب ملے گا

ایک مریض کوایک حکیم صاحب نے زیادہ سونے کی رائے دی اس پرانہوں نے معمولات میں کمی کی شکایت حضرت والا کولکھی اس پر فرمایا کہ جتنا حکیم صاحب سونے کو ہتلاتے ہیں اس سے زیادہ سوؤصحت کاملہ تک معمول میں تخفیف کردوثواب پوراملےگا۔

## اپنی طاعت کو جتلانا در حقیقت غیراللد کومقصود بنانا ہے

فرمایا کہ اسلم طریق ہی ہے کہ اپنے محاس اور طاعات کو زبان برجھی لاوے ہی نہیں بس اس شل پڑمل جائے کہ نیکی کراور دریا میں ڈال آ دمی بیسوچ لے کہ جس کے واسطے میں نے طاعت کی ہے اس کو تو علم ہے اور وہ بھی بھولے گانہیں بھر کسی کو جتلانے کی کیا ضرورت ہے۔ اپنی طاعت کو جتلانا ورحقیقت غیراللہ کو مقصود بنانا ہے بیرکیا جمافت ہے۔

## ہرامر میں بشمول نفسانیت موجب نفرت ہے

فرمایا کہ جس بات میں نفسانیت کاشمول ہوتا ہے اس میں خاصیت یہی ہے کہ دوسرے کواس سے نفرت ہوتی ہے کیاں چونکہ آدمی کی طبیعت میں اپنے ساتھ حسن ظن رکھا ہوا ہے اس واسطے خوداس کا م کوکر تے ہوئے برائی نہیں معلوم ہوتی اسی واسطے محققین نے بھلے برے کی یہ بھی ایک شنا خت مقرر کی ہے کہ جس کام کی نسبت بیمعلوم کرنا ہو کہ بیا جیما ہے یا برا اور اس میں نفسانیت شامل ہے یا نہیں اس طرح غور کرو کہ بیکام اگر دوسرا آدمی کر ہے تو ہم کو برامعلوم ہوجا تا ہے۔

## كثرت سوال كالمنشاعمل نهكرنا ہے

فرمایا کہ کثرت سوال کا منشاعمل نہ کرنا ہے(باریک بات ہے) جس کوکام کرنا ہوتا ہے وہ تو ذرا ساتھم پاکراس کی تغیل میں لگ جاتا ہے بلکہ وہ ڈرا کرتا ہے کہ اگر پوچھوں گاتو کوئی دشواری کام میں نہ پیدا ہوجا دے اور پھر مجھ سے نہ ہو سکے اور جس کوکام کرنا نہیں ہوتا وہ ہی تقریریں چھانٹا کرتا ہے۔

# اصلاح كاايك سريع التاثيرطريق

فرمایا کہ ہرکام کرنے ہے پہلے بید کھے لیجئے کہ بیددین اور دنیا میں مصرتو نہیں۔ دیکھئے گنٹی جلداصلاح ہوتی ہے۔

## کتی جلداصلاح ہوتی ہے۔ بلندی اور رفعت کے خصیل کا نافع طریق

یادر کھوکہ لوگوں میں ایک کودوس کے اوپر بلندی اور رفعت صرف اس سے حاصل ہوتی ہے کہ لوگوں کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کیا جادے اور کثرت سے صدقہ اور احسان کیا جادے اور کس سے حسد نہ کیا جادے اور بدی کرنے والوں کا بدلہ بدی سے نہ دیا جادے جادی کرنے والوں کا بدلہ بدی سے نہ دیا جادے چنا نچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ جعلنا ھم ائمۃ بھدون بامر نا لما صبرو او کانوا بایٹنا یو قنون (بیلفوظ حضرت والاکانہیں۔مفید ہونے کے سب درج کیا گیا)

# حرمت سود کی ایک ذوقی دلیل

فرمایا کہ سود لینے والے اگر ابتدائی حالت میں غور کریں تو ایک ذلت اور شرمندگی تب بھی محسوں ہوتی ہے۔ بیذوقی دلیل ہے۔ معلوم ہوا کہ سود ہندوستان میں کفارے اگر حلال ہوت بھی محسوں ہوتی ہے۔ بین کا میدخاصیت ہے جیسے کوئی لطیف المز اج اوجھڑی کھائے تو گوجائز ہے لیکن تکدرضر در ہوگا۔ میں اس بارہ میں مستضی کولکھ دیا کرتا ہوں کہ میری رائے تو عدم جواز ہے باتی دوسرے علاء کا قول جواز پر ہے لہذا اختلاف سے فی الجملہ گنجائش ہے۔

ز کو ق کے رو ہیمیری تملیک مدرسہ میں فوراً ہوجا نامناسب ہے فرمایا کہ اہل علم کوچاہئے خصوصا اہل مداری کوز کو ق کارو پیے جومدرسہ میں دیاجا تا ہے اس کوفورا تملیک کر کے مدرسہ میں داخل کرلیا کرے ورنہ بصورت عدم تملیک اگر مزکی مرگیا تو اس مال زکو قامیں میت کے ورثا کاحق متعلق ہوجائے گا۔حولان حول کے بعداس پرزکو قامیمی واجب ہوگی اگروہ بقدرنصاب ہوا۔

مثنوي داني كابرا كمال

فرمایا کہ تجربہ ہے معلوم ہوا کہ مثنوی سے خالی الذہن شخص کا استنباط گمراہی ہے سیجے طریق ریہ ہے کہ مسائل دوسری جگہ سے حاصل کر لے پھراس پرمثنوی کومنطبق کر لے۔ یہ مثنوی دانی کا بڑا کمال ہے۔اس اصل کو پیش نظرر کھوتو فائدہ کامل ہوگا۔

سالك كادستورالعمل

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ علی التعاقب اپنے امراض کا علاج کر ہاں طرح کہ جواس کے زدیک اہم ہواس کومقدم کر ہاں طرح ایک ایک کو مصلح ہے دریافت کرے جب ایک مرض کے علاج میں رسوخ ہو جاوے تو دوسرا شروع کر ہے اور اول کی مقاومت بھی نہ چھوڑے بھر تیسرا شروع کر دے اور اتفاقی تقصیر پر استغفار کرتا ہو لئے آخری بات ہے کہ امراض کا معالجہ شروع کر دے اور اتفاقی تقصیر پر استغفار کرتا کہ ہو گئر میں نہ پڑے کہ کتا نفع ہوا اور کتنا باقی ر ہاور نہاس حساب میں رہے گا اس کو چھوڑ کرکام میں گئے اور یوں سمجھے کہ میں بچھ بھی نہیں ہوا۔ روز اول بی جیسا اہتمام رکھے اور اینے کومعالجہ اور استغفار بی میں شم کردے۔

# صرف اذ کاراصلاح کیلئے ہرگز کافی نہیں اوراس کی دلیل

فرمایا کہ بعض لوگ انا جلیس من ذکونی سے استدلال کرتے ہیں گہ صرف اذکار ہی اصلاح کے لئے کافی ہیں کیونکہ ذکر سے قرب ہوگا اور قرب سے معاصی سے نفرت واجتناب ہوگا ہیں اور تدابیر کی ضرورت نہیں حالانکہ یہ بالکل غلط ہے کیونکہ ذکر نی میں خود تدابیر اصلاح بھی داخل ہیں ہیں بدوں معالجہ امراض کے ذکر ہی متحقق نہیں۔ ویکھو حصن تدابیر اصلاح بھی داخل ہیں ہیں بدوں معالجہ امراض کے ذکر ہی متحقق نہیں۔ ویکھو حصن

حقیمن میں بل کل مطیع اللہ فہو ذاکر بات یہ ہے کہ ذکر کے معنی ہیں یادتو یادگھ زبان ہی سے نام لینے کانہیں کہتے بلکہ اصل یادوہ ہے جوسب طریقہ سے ہو۔ یہ کیایا دہے کہ جس کی یاد کا دعویٰ ہے نہاس سے بات کرے نہاس کے خط کا جواب دے نہاس سے ملے نہ اس کا کہنا مانے۔ یہ ہرگزیا دنہیں تو جوذ کر بدوں اصلاح کے ہووہ ایسی ہی یاد کی طرح ہے۔

# ۔ اس طریق میں نفع کا مدار مناسبت پر ہے خواہ طبعی ہوخواہ عقلیٰ اور اس کے حصول کا طریق

ایک سلسله گفتگویی فرمایا که اس طریق میں نفع کا مدار مناسبت پرہے۔ پہلے مناسبت پر ہے۔ پہلے مناسبت پر ہے۔ پہلے مناسبت پیدا کرنے کا اہتمام کرنا چاہئے۔ میں جولوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ پچھرہ وزیہاں آ کرقیام کر واور زمانہ قیام میں مکا تبت مخاطبت نہ ہواس کی صرف بہی وجہ ہے کہ مناسبت پیدا ہو جائے لوگ اس کو بہت ہی سخت شرط بتلاتے ہیں حالا نکہ اس کی ہی سخت ضرورت ہے جب تک بید نہ ہوگا۔ ایک تک بید نہ ہومجاہدات ریاضات مراقبات مکا شفات سب بیار ہیں کوئی نفع نہ ہوگا۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا اگر طبعی مناسبت نہ ہواور عقلی پیدا کرلی جاوے فرمایا کہ کوئی بھی ہوہونا چاہئے۔ نفع اس پر موقوف ہے۔

# تشویش کی چیزیس حق تعالی کی عدم رضا ہے۔ اور مذبیر کے بعدرضا وتفویض سے کام لینا جا ہئے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میر کے لڑے بہت ہی بدشوق ہیں تعلیم کی طرف ان کو قطعاً النفات اور رغبت نہیں اس سے میرا قلب پریشان رہتا ہے فرمایا کہ قلب کو پریشان اس کے میرا قلب پریشان رہتا ہے فرمایا کہ قلب کو پریشان کرنے والی چیز بجزا کیک چیز کے اور کوئی اور مشوش رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔موکن کو پریشان کرنے والی چیز بجزا کیک چیز کے اور کوئی نہیں وہ حق تعالیٰ کی عدم رضا ہے۔ اس سے تو مومن کے قلب میں جتنی بھی پریشانی ہوا ور جو بھی حالت ہو وہ تھوڑی ہے اور جبرکہ رضا کا اہتمام ہے اپنی وسعت اور قدرت کے موافق تو بھی حالت ہو وہ تھوڑی ہے اور جبرکہ رضا کا اہتمام ہے اپنی وسعت اور قدرت کے موافق تو

کوئی وجہنہیں کہ مومن کا قلب پریشان اور مشوش ہوائ گئے کہ صرف تدبیر ہمارے ذمہ ہے۔ مشلاً تعلیم اولا و کے لئے شفیق استاد کا تلاش کردیتا' کا غذقلم دوات کا مہیا کردیتا کتا ہوں کا خرید دینا۔ مزید برآ س علم کے منافع وفضائل سنانا۔ اس کے بعد جو نتیجہ ہوائ پر رضا و تفویض ہی سے کام لینا مناسب ہے۔

رشوت كى زكو ة نه ديينے كاحكم

فرمایا کہ رشوت کی رقم پر بھی زکو ۃ واجب ہے گومقبول ندہولیکن نددینے سے زیادہ مردودیت ہوگی۔

#### طريق استشاره

فرمایا کہ طریق مشورہ لینے کا بیہ ہے کہ کئی شقوق لکھیں اور ہرشق کے مفاسد ومصالح لکھیں اور پھرتر جیح کی درخواست کریں۔

## كثرت كلام كالتدارك

فرمایا کہ جب زبان کو ذرا بھی وسعت دی جاتی ہے تو گناہ میں ضرور متلا ہو جاتی ہے اس کی ایک تدبیر جو تدبیر ہونے کے ساتھ تدارک بھی ہے یہ جب کہ جب دو چارآ دی جمع ہو کر باتیں کریں تو باتیں ختم کرنے سے پہلے بچھ ذکر اللہ اور ذکر الرسول سلی اللہ علیہ وسلم بھی کرلیا کرواس کی ضرورت حدیث سے بھی ثابت ہے چنا نچہ ارشاد ہے۔ ما جلس قوم مجلساً لم یذکروا اللہ فیہ ولم یصلواعلی نبیہ صلے اللہ علیہ وسلم الاکانت علیہ م ترة لین جس مجلس میں لوگ باتیں کرتے ہیں اور جس مجلس میں حق تعالی کا ذکر نہیں کرتے ہیں اور جس مجلس میں حق تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور پنج بر صلے اللہ علیہ دسلم پر درو دہیں جیجے وہ مجلس ان کے لئے تیا مت کے دن حسرت کا باعث ہوگی اور بھی پچھ نہ ہوتو ختم کرتے وقت بی ان کے لئے تیا مت کے دن حسرت کا باعث ہوگی اور بھی پچھ نہ ہوتو ختم کرتے وقت بی کہ لیا کریں۔ اسمحان دبک دب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ دب العالمین یا لفظ جامع ہے ذکر اللہ اور ذکر رسول صلے المرسلین والحمد للہ دب العالمین یا لفظ جامع ہے ذکر اللہ اور ذکر رسول صلے المرسلین والحمد للہ دب العالمین یا لفظ جامع ہے ذکر اللہ اور ذکر رسول صلے المدرسلین والحمد للہ دب العالمین یا لفظ جامع ہے ذکر اللہ اور ذکر رسول صلے المدرسلین والحمد للہ دب العالمین یا لفظ جامع ہے ذکر اللہ اور ذکر رسول صلے المدرسلین والحمد للہ دب العالمین یا لفظ جامع ہے ذکر اللہ اور ذکر رسول صلے اللہ میں بی الفظ جام عیا ہے در اللہ اور ذکر رسول صلے المدرسلین والحمد للہ دب العالمین یا نفظ جام عیا جاملہ دب العالمین یا نفظ جاملہ دب العالمیں بیا نفظ جامل ہے در کرانہ الور کی در الدور کر اللہ الور کی در العالمین یا نفظ جاملے کی در العالمی بیا کی در المدرس کی در العالمیں بیا تعلیمیں کیا کی در العالمیں بیا کر در العالمی بیا کی در العالمی بیا کی در العالمیں بیا کو در الور کی در العالمی بیا کی در العالمیں بیا کی در العالمی بیا کی در الع

النّدعليه دمنم دونوں کوعلاء نے لکھا بھی ہے کہ بیر کفارہ مجلس ہے۔

# كثرت كلام كامنثاء كبروغفلت ہے

فرمایا که کثرت کلام ای وقت ہوتی ہے جبکہ اپنی بڑائی ذہن میں ہواور اپنی بڑائی ان میں ہواور اپنی بڑائی ان نظر میں ای وقت آتی ہے جب حق تعالی سے غفلت ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کثرت کلام کی اس وقت ہوسکتی ہے جب حق تعالی سے غفلت ہواور خدا سے غفلت ایک مرض نہیں بلکہ مجموعة الا مراض ہے تو جس شخص کو دیکھو کہ کثرت کلام میں مبتلا ہے تو سمجھ لو کہ وہ ایک مرض میں مبتلا ہے اور اس میں وہ تمام امراض موجود ہیں جوتر فع مبتلا نہیں بلکہ بہت سے امراض میں مبتلا ہے اور اس میں وہ تمام امراض موجود ہیں جوتر فع اور تکبر کی فرع ہیں۔

# ایپے کو بڑا سمجھنے میں مفاسد ہی مفاسد ہیں اوراس کے دفعیہ کا طریقہ

فرمایا کہ صاحبوایے آپ کو بڑا سمجھنا ایسافعل ہے جس میں مفاسد ہی مفاسد ہیں آ دمی اپنے کو بھی بڑا نہ سمجھے۔ اگر یوں ذہن میں نہ آ وے تو جائے بہ تکلف اس کی مشق کر سے اہل اللہ نے اس کی تدابیر کھی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر اپنے سے جھوٹے کو دیکھے تو اس وقت خیال کرے کہ یہ جھ سے عمر میں چھوٹا ہے اس نے گناہ کم کئے ہیں میری عمر زیادہ ہے گناہ میرے زیادہ ہوں گے اور اپنے سے بڑے کو دیکھے تو یوں خیال کرے کہ اس کی عمر میری عمر سے زیادہ ہوں نے اس نے نیکیاں جھ سے زیادہ کی ہوں گی لوگ ان باتوں کو تو ہمات ہی کام دیے والے ہیں۔

# شربعت نے بناوٹ اور محض ظاہری محبت سے منع کیا ہے

فرمایا که شریعت نے بناوٹ اور محض ظاہری محبت سے منع کمیا ہے لیکن اس محبت کی تعلیم دی ہے جو ظاہر و باطن اور حاضر و غائب ہر حالت میں یکساں ہوجس میں للہیت کے والے گھانہ ہوالی محبت کی بے انتہا فضیلت حدیث میں وار دہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

ك قيامت كرون ندادي جائے گا۔ اين المتحابون في الله اظلهم في ظلى يوم لإظل الإظلى ليني وه لوگ كهال ميں جوآ پس ميں حب في اللّٰدر كھتے تھے آج ميں ان كواينے سابیدیں جگہ دوں گا جب کہ کوئی سامیر امیرے سامیہ کے نہیں ہے اور فرمایا کہ یا در کھئے کہ اس محبت کے لئے سادہ ہی زندگی مناسب ہے اور جہال مکلفات آئے بس محبت کی جزائی -

سا دہ معاشرت ہے اصلی محبت و ہمدر دی پیدا ہوجانی ہے

فر مایا کہ محبت دونوں ہے جب ہوتی ہے کہ تساوی ہواورمسلمانوں میں تساوی یا تو اسی طرح ہوسکتی ہے کہسب امیر ہو جاویں اور یااس طرح ہوسکتی ہے کہسب غریب ہو جاویں اور ظاہر ہے کہ سب کا امیر بنیا تو اختیاری نہیں ہاں غریب بنیا اختیاری ہے بس باہم محبت کی صورت یہی ہے کہ سب غریب بن کر رہیں۔اس سے میہ مراونہیں کہا ہے اپنے اموال کو بھینک کرمختاج بن جا کمیں بلکے غریب بننے سے مراد عادات اور معاشرات میں غریب بن جانا ہے اس کو دوسرے لفظ میں کہا جاتا ہے کہ سادہ زندگی ہی میں محبت ہوسکتی ہے۔کہاں ہیں آج کل کے فلسفی جو ہمدر دی ہمدر دی بیکارتے پھرتے ہیں اور تعلم اور تکلف میں کھیے ہوئے ہیں کیا تعم کے ساتھ ہمدر دی ومحبت جمع ہوسکتی ہے ہرگز نہیں۔ کیونکہ باہم محت کے لئے ساوات شرط ہے۔

#### ز بور کے مضرات د نیاوی و دبینیہ

فرمایا کے زیور میں میفع بیان کیا جاتا ہے کہ مال محفوظ ہوجا تاہے کیونکہ نفتدرہ ہیئے رہے ہوجا تا ہے اور زبور بنوانے سے اس کی حفاظت ہوجاتی ہے۔ میں اس کو کسی درجہ میں تشکیم سرتا ہوں نیکن دیکھنا ہیہ ہے کہ اس میں گو کی مصرت بھی ہے یانہیں ۔غور سے معلوم ہوا ہے کہ اس میں قوی مکئی ذاتی سب قسم کی مصرتمیں ہیں۔قومی مصرت توبیہ ہے کہ زیور دکھلا و ہے اور بڑا بننے کے لئے بہنا جا تا ہے إوراس سے دوسرے کی تحقیر مقصود ہوتی ہے اور جب اس ہے کئی تحقیر کی گئی تو مساوات نہیں رہی اور قومی ترتی کا اصل الاصول مساوات ہے۔ ملکی ضرریہ ہے کہ زیوری محبت حب مال ہے اور جس قوم میں حب مال ہے وہ کوئی کا مہلکی ترقی

کانہیں کرسکتی۔ مال اس کے بیر ہیں ایک بیڑی ہے جواس کوکہیں نقل وحرکت کرنے نہیں دیتی واقعات بخوبی اس کے شاہر ہیں کہ جس فوج کے دل میں حب مال داخل ہوگئی اس ہے بچھ ندہوسکا سوااس کے کہلوٹ ماراورظلم کیا جب بھی وشمن نے ان کواپنی طرف ملا تا عیا ہا ذراسالان کچ دلا کرملالیااوران کے بادشاہ سےان کوتو ٹرا کر بہت جلدا ہے مغلوب کرلیا نتیجہ میہ ہوا کہ دشمن کے مقابلہ میں گئے تھے ترقی ملکی کے واسطے اور ذرا ہے لا کچ میں اپنے ملک کوتباه و برباد کردیاغرض ہزاروں تاریخی واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں کہ حب مال ترتی ملکی کو مانع ہےاور ذاتی مصرت سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ ہروفت خطرہ میں ہے کہ کوئی لوٹ نہ لے کوئی چرا نہ لے کہیں کھویا نہ جاوے ۔ د وسراضرر پیہے کہ زیور پہن کرعورتیں بچھ کا مہیں کرسکتیں اچھی خاصی ایا ہج بن جاتی ہیں جب وہ ملنے جلنے کے کام کی بھی ندر ہیں توصحت کی جوگت ہوگی وہ معلوم ہے غرضیکہ زیور مانع صحت ہے اور صحت ہر کام کا موقوف علیہ ہے تو زیور کی زیاوتی ہرمفید کام کی مانع ہوئی۔ تیسری مصرت میہ ہے کہ بعض دفعہ زیورٹوٹ جاتے ہیں یا کھوئے جاتے ہیں اور بناتے وقت سناران میں کھوٹ ملاتے ہیں بیسب مالی نقصان ہوا۔علاوہ ان نقصانات دینو پہکے دین نقصا نات تواس قدر بین که کوئی منفعت اس کا مقابله ہی نہیں کرسکتی اضاعت وقت ٔ اور اسراف اورحب مال اورریا اور کبراور تفاخریهاس کے نتائج ہیں جس کوہم لوگوں نے بہت ہی معمولی سمجھ رکھا ہےان کے متعلق جو وعیدیں قر آن وحدیث میں وارد ہیں ان کو کوئی دیکھے تو مجھی زیور کا نام نہ لے مگر طبائع میں ایسا انقلاب ہوا ہے کہ باوجود دینی و دیموی نقصا نات کے عورتوں کو دن رات اس سے فرصت ہی نہیں ۔

# عورتوں کے تکلف وضع وتزئین کے اصلاح کا طریقہ

فرمایا کہ اگر بیبیاں بیطریقہ اختیاد کرلیں کہ کپڑے میلے پہنے ہوئے ہوں تو ہدل لیا کریں ورنہ ہرگزنہ بدلیس بلکہ جہاں جانا ہوویسے ہی ہوآیا کریں تو بہت فتنوں ہے نجات ہو جاوے۔اس پر ممل کر کے دیکھئے اس میں کتنے فائدے ہیں اس کو معمولی بات نہ مجھیں بلکہ یہ خملہ ضروریات دین کے ہے کیونکہ بناؤ سنگھار کر کے جانے کا منشامحض کبر ہے ہر خص سے چاہتا ہے کہ میں بڑا ہوں۔اس عادت کو بدلئے کیونکہ بڑا بننے کی عادت بہت بری ہے حدیث میں ہے۔ لاید خل البحنة من کان فی قلبه مثقال فرة من کبولیجن جس مختص کے دل میں ذرہ برابر کبرہوگاوہ جنت میں نہ جائے گا۔

سوال حرام پردنیا بھی حرام ہے

فرمایا کہ فقہانے لکھاہے کہ جس شخص کو ما نگناحرام ہے اس کواس کے مانگنے پر دینا بھی حرام ہے البتہ دینے والے کواگر معلوم نہ ہوتو معذور ہے۔

# كثرت سوال كامنشاعمل نهكرنا ہے

فرمایا که کثرت سوال کا منشاعمل نه کرنا ہے (باریک بات ہے) جس کو کام کرنا ہوتا ہے دہ تو ذراساتھم پاکراس کی تغیل میں لگ جاتا ہے بلکہ دہ ڈرا کرتا ہے کہ اگر پوچھوں گاتو کوئی دشواری کام میں نہ پیدا ہوجادے اور پھر مجھ سے نہ ہوسکے اور جس کو کام کرنانہیں ہوتا دہ ہی تقریریں چھاٹا کرتا ہے۔

## عارفین کے زمد کی علامت

فرمایا کہ جس کی نظراللہ اور ماعنداللہ پر ہے اس کی نظر میں سونا جا ندی تو کیا دنیا و مافیہا بھی ہے تھ بیں حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اسپنے لئے اور اسپنے جگر گوشوں اور خاص لوگوں کے لئے دنیا کو پسند نہیں کیا اور ایک دینار بھی رکھنا گوار انہیں کیا۔

#### مال کی حقیقت

فرمایا کے صاحبومال کی قدر کرومال دنیا کی زندگی کاسہاراہے اس کوہوش وعقل کے ساتھ خرچ کرواورا گرخرچ کرنے ہی کا جوش ہے تو اللہ کی راہ میں دواس میں حوصلہ آنرمائی کرو۔

بإب دوم

# بنالك أفريس التجنب

# حسن انتظام ٔ تواضع ٔ حب جاہ سے نفرت ایذ امسلم سے سخت حذر ٔ دین واہل دین کی محبت وعظمت ٔ اتباع سنت ٔ شان تربیت

اورلوگوں کو بھی جا ہے کہ وہ جار جار یائج پانچ ہوکر جاویں زیادہ مجمع ایک ساتھ نہ جاوے۔ پھر فرمایا کہ مجھے اینے ساتھ مجمع کا جانا اچھانہیں معلوم ہوتا۔ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ایک تو انجن كى طرح آ كي آ كي چل رہے ہيں اور پيچھے بيچھے لوگ كاڑيوں كى طرح تھے ہوئے جلے آ رہے ہیں۔ بہت سے مجمع کے ساتھ جانے کے نامناسب ہونے پر فرمایا کہ ایک مرتبہ کا نپور میں سب طالب علم وغیرہ ایک جگہ دعوت میں جا رہے تھے میں نے خود اپنے کا نوں سے بعض لوگول کو کہتے سنا کہ خدا خیر کرے دیکھیے کس کے گھریر چڑھائی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ بس میں جب بی ہے بین کرطالب علموں کاکسی کے مکان پر دعوت کھانے کے لئے جانا بالکل بند کردیا۔ تھوڑے تھوڑے لوگوں کا الگ الگ راستہ ہے جانا اس لئے بھی مناسب ہے کہ اگر بہت سانجمع ہوگا تو آپس میں ہنتے بولتے جاویں گے اور بعض کو دعوت کے ساتھ تفریح بھی اس صورت میں مقصود ہوگی بخلاف دودو چار جارے جانے کے کہاس میں قبول دعوت سے محض اتباع سنت مقصود ہوگا تفریح مقصود نہ ہوگی۔ پھرفر مایا کہ دوسری نشم میں طالب علم اور ذا کرین ہیں۔ بیلوگ کسی جگہ دعوت میں نہیں جاتے ہیں۔ ذا کرین چونکہ زیرتر بیت ہیں اس کئے وہ بھی طالب علموں کے تھم میں ہیں۔ان اوگوں کی اِگر دعوت کی جائے تو ان کے واسطے کھا تا بہیں مدرسہ میں بھیج دیا جاوے۔اور جواس میں تکلف ہوتو ان لوگوں کی دعوت ہی نہ کی جادے۔ بس آپ فہرست دونوں قتم کے لوگوں کی اُلگ الگ بنا کیجئے اور دوسری قتم کے لوگول کی فہرست حافظ عبدالمجید صاحب کو دے دیجتے وہ اپنے طور پر ہرایک کومطلع کر دیں گے تا کہ جس کا جہاں کھانا پکتا ہے وہ تیار نہ کراد ہے۔ نیز حضرت والا نے بیجھی فر ما دیا تھا كه ميرامعمول صبح آثھ بينے كھانا كھانے كاب (حسن العزيز حصد دوم)

ف: اس ملفوظ سے حضرت والا کاحسن انتظام کو اضع حب جاہ سے نفرت ایڈ اء سلم سے سخت عذر دین والل دین کی محبت وعظمت انتہاع سنت اور شان تربیت بلا تکلف ظاہر و باہر ہے۔ عند معدد دین والل دین کی محبت وعظمت انتہاع سنت اور شان تربیت بلا تکلف ظاہر و باہر ہے۔ عند معدد میں سروں میں سروں م

عملیات سے تنفز ٔ حکمت وفراست

فرمایا کہ مجھے دس خط لکھٹا آسان اور ایک تعویذ لکھنا موت ہے اور بہت ہے آ دمی تو

ان تعویذوں کی بدولت ہلاک ہوجاتے ہیں کیونکہ تعویذوں کے بھروے پھر مریض کے مرض کا علاج کرتے نہیں اور مریض ختم ہوجا تا ہے (حسن العزیز حصہ دوم) ف اس ملفوظ ہے حصرت والا کاعملیات سے تنفر نیز حکمت وفراست ظاہر ہے۔

## تحكمت ساوگئ سهولت پسندي عدم يا بندي رسومات

ایک حاجی صاحب کے یہاں ولیمہ تھا انہوں نے کھا نامدرسہ میں بھیج ویا تھا فرداً فرداً وعوت نہ کی تھی۔ حضرت والا نے فرمایا کہ میں نے ہی ان کے بوچھنے پران سے کہدیا تھا کہ کسی کی بھی وعوت نہ کرواس میں ایک توسب سے کہنے کی دفت سے نئے جاؤگے دوسرے سے کسی کی شکایت نہ ہوگی جہاں دل جا ہے کھا نا بھیج دینا۔ اگر بے وفت پہنچے گا دوسرے وفت کھا نا بھیج دینا۔ اگر بے وفت پہنچے گا دوسرے وفت کھا لیس کے (حسن العزیز حصہ دوم) (ف) اس سے حضرت والا کی تھکمت کسادگی سہولت بہندی اور دسو مات کا یا بند نہ ہونا ظاہر ہے۔

#### مناسبت يأتعبير

ایک ڈپٹی کلکٹر نے خواب میں ویکھا کہ نواب کی مجلس میں ایک بالا خانہ پر موجود ہیں وہاں ایک بزرگ ہیں انہوں نے ڈپٹی صاحب سے کہا کہ میں تم سے اپنی لڑکی کا عقد کرنا چا ہتا ہوں نکاح خواں بلائے گئے ۔ لڑکی کا نام مثنوی مولا نا روم نے فرما یا اور وہ بزرگ خود مولام روم تھے۔حضرت والا نے فرما یا خواب نہایت مبارک مضمون کو محاورہ میں بنت فکر کہتے ہیں پس لڑکی ہے مراد یہی مضمون ہے اس معنی کہ مثنوی شریف کو مولا نا کی لڑکی کہا ہے ۔ تبییراس کی بیہ ہے کہ صاحب خواب کو مثنوی مولا نا روم سے مناسبت اور اس سے فیق ہوگا۔ پھر دریافت سے معلوم ہواکہ واقعی ڈپٹی صاحب کو تصوف سے ذوق ہے (ف) اس سے حضرت والاکی مناسبت تعبیر سے معلوم ہواکہ واقعی ڈپٹی صاحب کو تصوف سے ذوق ہے (ف) اس

# عمل باالاحتياط وتقويل

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ سونے اور جاندی کے بٹن نگانا کیسا ہے اور ان میں زنجیریں ڈالنا کیسافر مایا ہمارے علماء نے کہا ہے کہ اس میں حرج نہیں ہے فقہا کی بیعبارت ہے لاباس باز دادالفھب لانہ تابع تو ذریس بٹن کو داخل کرتے ہیں گر قاری عبدالرصان صاحب پائی بی نے ناجائز کہا ہے۔ان کا بیان یہ ہے کہ ذریح معنی گھنڈی کے بیل جس سے مرادوہ گھنڈی ہے جس پر کلا بتون لیٹا ہوتا ہے۔ بٹن مراذ نہیں۔ای واسطے بیل دونوں قول نقل کر دیتا ہوں۔ قاری صاحب کی بات ہے دل کولگتی ہوئی۔ کیونکہ تبعیت کی شان گھنڈی میں زیادہ ہے بٹن میں نہیں۔اس لئے احتیاط قاری صاحب کے مسلک میں شان گھنڈی میں زیادہ ہے بٹن میں نہیں۔اس لئے احتیاط قاری صاحب کے مسلک میں ہے۔ زنجیروں میں تو تبعیت کی شان ہی نہیں وہ کیسے جائز ہوں گی بال ان کوتا ہے کا تا ہے کہ سکتے ہیں جس مقصود حاصل نہیں ہوتا۔(ف) اس سے حضرت والا کاعمل بالا حتیاط ثابت ہواجولان م ہے ورع وتقوی کے لئے۔

# عمل بالاحتياط ورع وتقوي

ایک صاحب حفرت کی خدمت میں ایک کافذ کے کرآئے جس میں لکھا تھا کہ میں فلال گاؤل میں عمدگاہ تھیں۔ فلال گاؤل میں عمدگاہ تھیں کر اہمول۔ اس کے متعلق چندہ نوگول سے چاہتا ہوں مطلب یہ کہ آپ تھید بی فرماویں گے تو آپ کی تقد بی فرمانے برلوگ چندہ دیں گاور چند علماء سے اس کے متعلق کافذ پر بھی دستین کو اکر اکر لائے تھے حضرت نے دستین کی اس کے متعلق بیان فرما کیل مسلم بھی بیان فرما دیا اور چند دکایات بررگان وفقہائے پیشین کی اس کے متعلق بیان فرما کیل مسلم بھی بیان فرما کیل اور چند دکایات بررگان وفقہائے پیشین کی اس کے متعلق بیان فرما کیل مسلم بھی بیان فرما کیل اور چند دکھا کیل میں نہ آئی دوسرے دوز پھر دہ کافذ کر آئے اور آئی ایسے خض کو مراہ لائے جو حضرت والا سے خاص تعلق رکھتے تھے مقصود یہ ہوگا کہ ان کے دباؤسے دستی کو مراہ دیں گارہ دیا تھا کی خیال نہ آیا۔ معلوم ہوتا کہ بیس کے دوسرے کے دستی میں اس موقع گوآ کی سے نہ دیکھوں مسلم کے دستی مسلم کی اس کے دستی کور کی لیا ہوگا کورا گربلا دیکھے دستی کور کی لیا ہوگا کورا گربلا دیکھے دستی کور کی لیا ہوگا دورا گربلا دیکھے دستی کا کردی تو وہ جانبی سے کہ دوسرے کے دستی کا کر میا دوروس کے دستی کور کی لیا ہوگا دورا گربلا دیکھے دستی کورکی دیا تو وہ جانبی کے کام کرد دوروس کے دیتر کی جانبی کی کہ دوسرے پر جرک بیا نمول کرتے ہو۔ پھر ان کے جانے کے بعد فرمایا کہ اس پرلوگ جھرکو بدا خلاق کہتے ہیں خلق کے جانبیں جھرکوان کے جانے کے بعد فرمایا کہ اس پرلوگ جھرکو بدا خلاق کہتے ہیں خلق کے بعد فرمایا کہ اس پرلوگ جھرکو بدا خلاق کہتے ہیں خلق کے بعد فرمایا کہ اس پرلوگ جھرکو بدا خلاق کہتے ہیں خلق کے بعد فرمایا کہ اس پرلوگ جھرکو بدا خلاق کہتے ہیں خلیق کے بعد فرمایا کہ اس پرلوگ جھرکو بدا خلاق کہتے ہیں خلیق کے بعد فرمایا کہاں پرلوگ جھرکو بدا خلاق کہتے ہیں خلیق کے بعد فرمایا کہاں پرلوگ جھرکو بدا خلاق کہتے ہیں خلیق کے بعد فرمایا کہاں پرلوگ جھرکو بدا خلاق کہتے ہیں خلیق کے بعد فرمایا کہاں پرلوگ جھرکو بدا خلاق کہتے ہیں خلیق کے بعد فرمایا کہاں پرلوگ جھرکو بدا خلاق کے بعد فرمایا کہاں کے بعد فرمایا ک

معنی آج کل یہ ہیں کہ سب کی ہاں میں ہاں ملائے بس وہ خوش اخلاق ہے۔ اب حافظ بن کو یہ شخص اپنے ساتھ لائے ہیں کہ دباؤ پڑے گا جب مرضی معلوم ہوگئی تو دباؤ ڈالنے کے کیامعنی۔ پھر فر مایا کہ خدا جائے جس گاؤں میں عیدگاہ کی بابت اس شخص کا ارادہ ہے اس میں عیداور جمعہ جائز بھی ہے یا نہیں۔ اکثر دیبات کی ایس ہی حالت ہے۔ (ف) اس ہے بھی حضرت والا کا عمل بالاحتیاط ورع وتقوی وین کی بات میں کسی کی ملامت کی پروانہ کرنا طاہر ہے۔

حسن انتظام

فرمایا کہ وفت برکام کرنے سے ذرااہتمام تو کرنا پڑتا ہے مگرکام کرکے بے فکری ہوجاتی ہے اگر تسامال کیا جاوے تو بعد میں بڑا ہاراور دفت پیش آتی ہے۔ میں نے بیاس لئے کہا کہ اور لوگ بھی یابندی کریں۔(ف) اس سے حضرت والا کاحسن انتظام و حکمت تابت ہے۔

#### حكمت وظرافت وشان تربيت وحقيقت شناسي

فرمایا کہ آج کل تو تعلیم یافتوں کا فراق ہیہ کدا حکام شرقی کی علت اور حکمت سے بہت سوال کرتے ہیں چنانچدا کی صاحب نے مجھ سے بذر بعد خط دریافت کیا کہ کا فرس سود لینا کیوں حرام ہے ہیں نے کہا کا فرعورت سے زنا کرنا کیوں حرام ہے۔ ای طرح ایک صاحب کو ہیں نے جواب دیا تھا کہ خدا کے احکام ہیں تو کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ آپ ساما حب کو ہیں نے جواب دیا تھا کہ کہ کرنے ہیں کیا حکمت ہے۔ اس کوئی کران کی آئیس کے لیا سے جواب پراعتراض کرتے ہیں کہ ڈھیلا سامارتے ہیں حالانکہ ایسے ہی حواب پراعتراض کرتے ہیں کہ ڈھیلا سامارتے ہیں حالانکہ ایسے ہی جواب پراعتراض کرتے ہیں کہ ڈھیلا سامارتے ہیں حالانکہ ایسے ہی ہوں کہ حقل کل جمعت ہیں ہیں کہتا ہوں کہ عقل کل جمعت ہیں ہیں کہتا ہوں کہ حقول ہوگی مگر بی خرد ہے کہ ان کے گفتگو میں مزہ آتا ہے کیونکہ رہے جو میں آنے سے مان لیتے ہیں۔ معقولیوں کی طرح نہیں کہا کہ این بات پراڑے درہیں۔ مولوی عبد الحق صاحب نے ایک مولوی صاحب کا لقب اڑیل کو کہا تھا۔ جود واعرار بھی بری چیز ہے۔ آج کل اس کو کمال سمجما جاتا ہے۔ اگر خور کیا جاوے تو اس میں عزت نہیں بلکہ سب ذلیل سمجھتے ہیں کیونکہ غلطی سب کو معلوم ہو ہی جاتی جاوے تو اس میں عزت نہیں بلکہ سب ذلیل سمجھتے ہیں کیونکہ غلطی سب کو معلوم ہو ہی جاتی جاتے ہیں کیونکہ غلطی سب کو معلوم ہو ہی جاتی جاتے ہے۔ آج کل اس کو کمال سمجما جاتا ہے۔ اگر خور کیا جاتے ہے۔ آج کل اس کو کمال سمجما جاتا ہے۔ اگر خور کیا جاتے ہے۔ آج کل اس کو کمال سمجما جاتا ہے۔ اگر خور کیا جاتے ہیں کیونکہ غلطی سب کو معلوم ہو ہی جاتی جاتے ہیں کیونکہ غلطی سب کو معلوم ہو ہی جاتی جاتے ہیں کیونکہ خور کیا جاتے ہوں جاتے ہیں کیونکہ خور کیا جاتے ہوں جاتے ہیں کیونکہ خور کیا جاتے ہیں کیونکہ خور کیا جاتے ہو ہی جاتے ہیں کیونکہ خور کیا تو کیا جو دو اس میں عزت نہیں بلکہ جس ذلیل سمجھتے ہیں کیونکہ خور کیا تو کیا جو دو اس میں عزت نہیں بلکہ حسب نے لیا سمجھتے ہیں کیونکہ خور کیں جو دو اس کی جو دو اس کی جو دو اس کی جو دو اس کیں جو دو اس کی خوال کی کی جو دو اس کی خوال کی کو دو اس کی کی جو دو اس کی کی جو دو اس کی خوال کی کی کی کی کی کو دو اس ک

ے۔ بلکہ خلطی کا اقرار کر لینے میں عزت ہے۔ ایسے خص کی نسبت لوگ بطور مدح کہا کرتے ہیں کہ میں ذات ہوتی ہیں کہ میں خاص کا اقراد کر لینے ہیں کے خلطی کا اقراد کر لینے پرلوگ ان کو حقیر سمجھیں گے۔ ہے اور وہ اس غرض سے اڑا کرتے ہیں کہ مطلی کا اقراد کر لینے پرلوگ ان کو حقیر سمجھیں گے۔ (ف) اس ملفوظ سے حضرت والا کی جسطرح شان تربیت واضح ہے ای طرح حکمت وظرافت بھی۔

فراست وحقيقت شناسي

فرمایا کے مملیات سے جوہوتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی۔قلوب پرائڑ نہیں پڑتا البنة اڑ صاحب بن کا ہوتا ہے اس کی صورت دیکھ کر کشش ہوتی ہے جو بلا کرامت ہوتو اثر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ کرامت میں تو سوج میں پڑجا تا ہے کہ پچھاور بات نہ ہو۔ یہ بجیب اثر ہے جن میں اب کشش اتباع سنت میں ہے اور اتباع سنت میں دھو کہ نہیں ہوتا کیونکہ آ دمی اپنے کو کہاں تک بناوے گاراز ایک ندایک روز کھل جاتا ہے۔

(ف) ال سے حضرت والا کی فراست وحقیقت شناسی ظاہر ہوتی ہے۔

## رسومات مصحذر شان تربيت حقيقت شناسي

فرمایا که بزرگول کے سامنے ہے جو کھانا اٹھا کران ہی کے سامنے کھاتے ہیں میں تواس طریق متعارف کے خلاف ہول کیونکہ جس کے سامنے سے تیمرک بچھ کر کھانا لیا ہے اگر وہ متنکبر ہے تواس کا تکبر بڑھتا ہے اور اگر متواضع ہوتو اس کواذیت ہوتی ہے بلکہ یوں کیا جائے کہ جب کھانا کھا کراٹھ جائے تو مالک ہے مانگ لے رسامنے سے لے کر کھانا چیا شاٹھ کے نہیں۔ کھانا کھا کراٹھ جائے تو مالک ہے مانگ لے رسامنے سے لے کر کھانا چیا شاٹھ کے نہیں۔ (ف) اس سے رسو مات سے حذر شان تربیت 'حقیقت شناسی و حکمت ظاہر ہے۔

تقوى واحتياط صفائى معامله عبديت تذليل سهولت ببندى

فرمایا که مجھ کو جب تک مسئلہ میں شرح صدر نہیں ہوتا جواب نہیں دیتا تر دد کی صورت میں جواب دیا جا کہ جھے کو جب تک مسئلہ میں شرح صدر نہیں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر مسئلہ کا جواب دیا جا اس نہیں اور اظمینان ہوجائے پر مواخذہ نہیں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر مسئلہ کا جواب دیا جا وے کہ ماکل دیا جا وے کہ ماکل دیا جا وے کہ ماکل دوسری جگہ دریا فت کر لے۔ اور اس میں راحت کیسی ہے اور خواتخواہ جواب دیے میں رہے کہ

روزانه کتابیں دیکھونکریں مارد پھراعتراض پڑے جواب دو سیساری خرابیاں اپنے کو بڑا سمجھنے کی ہیں۔ یوں خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم جواب نہ دیں گے تولوگ کہیں گے کہ جواب بھی نہ دیا گیا۔ (ف) اس ملفوظ ہے حضرت والا کا تقویٰ و احتیاطُ صفائی معاملۂ عبدیت تذللُ مہولت بیندی ظاہرہے۔

. تکلیف وضنع <u>سے توا</u>ضع 'عبدیت

فر مایا که میں تکلف کو پیندنہیں کرتا مگر لوگ مجھ کوحضرت حضرت کہا کرتے تھے مجھ کو نا گوار ہوتا تھا میں نے منع کر دیا۔مولوی صاحب کہددیں۔مولا ناصاحب کہدویں سیدی و مولائی وغیرہ الفاظ سے مجھ کو تکلیف ہوتی ہے۔سیدومولاتو کہتے ہیں آقا کو مجھ کوتو آقا بنایا اوراپنے کوغلام اورغلام کے معنی ہیں کہ جو جا ہواس میں تصرف کرو۔ حالانکہ مرید کہیں غلام تھوڑا ہی ہے۔ بیرمبالغدہے تعظیم میں۔اسی طرح مجھ کو ہاتھ چومنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے ای طرح مخدوم العالم کا لفظ بھی شخت ہے۔ جھکنا وغیرہ سب مکلفات ہیں۔ (ف)اسے تکلف تصنع ہے حذراور تواضع وعبدیت ظاہر ہے۔

#### شان استغناء

فر مایا کہ جولوگ مولو یوں کو حقیر سمجھتے ہیں ان کے ساتھ جومولوی نرمی کرتے ہیں مجھ کو برامعلوم بوتا بإن كرساتي تومعامله بونا جإبئ التكبر مع الممتكبرين عبادة جير یہ لوگ علماء کواحمق سمجھتے ہیں ان کوبھی دکھا نا جا ہے کہتم کوبھی کوئی احمق سمجھتا ہے۔ان سے تو نوں کہنا جاہئے کہ ہم میں تم میں سوائے تکاف کے کیڑوں کے اور کیا زیاد ہے۔ سوجن پر کپڑوں کا رعب ہوگا ان پر ہوگا مگر ہم کپڑوں سے کیوں معزز سمجھیں ۔

(ف)اس ہے حضرت والا کے استغنا کی شان ثابت ہوتی ہے۔

حقیقت شناس ـ انجام بنی

فر مایا کدمیاں جی صاحبان کا دستور ہے کداؤکوں سے دوسرے اڑکول کے چیت لگواتے ہیں مگر میں اس ہے نع کرتا ہوں ۔اس ہے آپس میں عداوت ہوجاتی ہے۔

# (ف) اس سے حضرت والا کی حقیقت شنائ انجام بنی ٹابت ہوتی ہے۔ عدل بین الزوجین تقوی احتیاط

ایک تخص حفرت کے لئے آم اور تھی ہدیہ میں لائے چونکہ حضرت معاملہ میں زوجین کے درمیان پوراعدل فرماتے ہیں حضرت والا نے اپنے ملازم سے ترازو منگائی اور بیفر مایا کہ میں پند کہ جوصاحب لائے ہیں وہی نصف نصف کرویں تو مناسب ہے۔ پھر فرمایا کہ میں پند نہیں کرتا کہ کوئی چیز میرے ایک مکان پر جائے اور وہاں سے تقییم ہو کیونکہ میں ایک کوئی جن نہیں کرتا کہ کوئی چیز میرے ایک مکان پر جائے اور وہاں سے تقییم ہو کیونکہ میں ایک کوئی اور اور دوسرے کوئی کی دونوں میں سے بھی کوئی اور سے میں کوئی نہرواز تقییم کیا کریں تو اس کا یا در کوئی مناسب ایک کوئی اور دوسرے کوئی آئی الیہ بناؤں لوگوں نے ذکاح اور یہ مدل کے خلاف ہے کہ ایک کوئی آئی اور دوسرے کوئی آئی الیہ بناؤں لوگوں نے ذکاح اور یہ مدل کے خلاف ہے مناسب ایک ہی ہے کیونکہ خدا تعالی فرماتے ہیں خالک ادنی نائی آسان مجھ لیا ہے مناسب ایک ہی ہے کیونکہ خدا تعالی فرماتے ہیں خالک ادنی نائی آسان مجھ لیا ہے مناسب ایک ہی جانے ہوں اور آہتا ہوں کہ نگاح نائی نہ کریں چنا نچہ الاتعو لو الیس زیادہ پیند کومر دی کرنا چاہتا ہوں اور آہتا ہوں کہ نگاح نائی نہ کریں چنا نچہ میں نے اپنے رسالہ العلوب المہ فیصل میں نگھوادیا ہے۔

من نه کردم شا حذر بکنید (ف)اک سے حضرت والا کاعدل بین الزوجین ُ تقوی ٔاحتیاط ثابت ہوا۔ مرک لا مجنی

کسی نے بذر بعیہ خط دریافت کیا تھا کہ جولوگ جرام مال کھاتے ہیں ان کا کیا حشر ہو گا۔ فرمایا کہ مجھ کو فضول سوال سے سخت گرانی ہوتی ہے۔ جو بات دوسروں کے متعلق دریافت کی ہےاس کا جواب میرہے جھ کوئسی کی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو۔

(ف) اس سے حضرت والا کا تنفرلا لیعنی با توں سے ظاہر ہے۔

وفت نظري سلامت فنهي حمول بيندي تواضع واعسار

کی حکیم صاحب نے لکھا کہ میں ایک درزی کا علاج کررہاتھا اور اسے ایک چھتری دینے کا وعدہ کیا تھا وہ ایک عرصہ تک چھتری نہیں لایا۔اس کے بعد وہ ایک خوبصورت چھتری لایا و کھے کر بہت خوشی ہے تو یہ اشراف نفس ہے یانہیں۔ فرمایا کہ اشراف وہ ہے بس پر بیہ اثار مرتب ہوں کہ ند دینے پر غصہ آ وے اور نا گواری وشکایت بیدا ہو۔ علاج کرنا چھوڑ دے ملی ہذا القیاس اور محض اس احمال کونہیں کہتے کہ شایدوہ لئے آ وے۔ اور یہ بھی اہل توکل کے لئے ہے اور اہل تاکل کے لئے نہیں یعنی جولوگ بیشہ کرتے ہیں مثلاً طبابت ان کے لئے اشراف کا بھی کوئی حرج نہیں اگر چہوعت معلوم نہ کوئی حرج نہیں اگر چہوعت معلوم نہ تھی ایک ہزرگ کے سوال ہے معلوم ہوگئ قصہ میہ ہوا کہ میں ایک جگہ گیا ہوا تھا مجھے ہے ایک علم ورویش نے دریافت کیا کہ ہم لوگوں کو بھی بلانے پر رئیسوں کے یہاں جانے کا اتفاق ہوتا عالم ورویش نے دریافت کیا کہ ہم لوگوں کو بھی بلانے پر رئیسوں کے یہاں جانے کا اتفاق ہوتا اشراف نبیں کہتے تا وقتیکہ اس پر آ ٹار مذکورہ بالا مرتب نہ ہوں یعنی اگر وہ ند دیں تو نا گواری و شکایت بیدا ہوانہوں نے اس جواب کو پہند کیا تو سیکمال ان ہزرگ کا ہے جنہوں نے پو چھا تھا کہ ان کے سوال کی برکت سے میہ جواب کو پہند کیا تو سیکمال ان ہزرگ کا ہے جنہوں نے پو چھا تھا کہ ان کے سوال کی برکت سے میہ جواب میں ہے تاور کی کمال نہیں۔

حقیقت شناسی'اشاعت دین کی مستعدی

أمكسارثابت ہے۔

فرمایا کہ اہل باطل کے غدہب کو جو پچھترتی ہوتی ہے وہ سمی اور رو بید کے زور سے ہوتی ہے اور حق کوخود بخو وترتی ہوتی ہے۔ چنا نچ ہرزا قاویا کی وغیرہ کے مذہب کو جو پچھترتی ہوئی اس کا باعث یہی تھا مرزا نے کتنے دنوں سے دعویٰ کیا مگر قابل غوریہ بات ہے کہ مرزا نے کتنے مسائل دینیہ کی تحقیق کی ۔ بس یہی رہا کہ میں سے موعود ہوں میں فلال ہوں میں کرشن ہوں سے عیسا نیوں کو ففرت ہوئی کرشن بننے سے ہندوؤں کو نفرت ہوئی۔ کرشن ہوں سے مسلمانوں کو نفرت ہوئی کرش بننے سے ہندوؤں کو نفرت ہوئی۔ دعویٰ رسالت سے مسلمانوں کو نفرت ہوئی کرش ہدایت نہیں ہوئی۔ رہا کمال الدین کا لزرن پہنچنا اور وہاں کسی انگریز کا مسلمان ہوجانا سواس میں کمال الدین کا کوئی کمال نہ تھا دہ انجریز خود پہلے سے مسلمان تھے۔ اس سے زیادہ تو حبیب احمد تھا نوی نے کام کیا جو لندن میں میں میں کہال آ کے تھے۔ایک خط

میرے بلانے کے لئے آیا تھا۔ میں اس شرط سے لندن جانے کو تیار تھا کہ سفر کا کوئی نفع مظنون ہواور اس کا امتحان میں نے تبحریز کیا تھا کہ وہ چندشبہات دہریوں کے اردو میں ترجمہ کر کے یہاں بھیجیں اور میں ان کے جواب تکھوں پھروہ ان جوابوں کا انگریزی میں ترجمہ کرکے الل شبہات کے سامنے پیش کریں اگر اس سے بچھ تھے کی امید ہوتو سفر کیا جائے ورنہ کیا فائدہ مگروہاں سے اس خط کا جواب ہی نہیں آیا۔

ن)ای ہے حضرت والای حقیقت شنائ اشاعت دین کیلئے مستعدی بدرجہ کمال طاہر ہے۔ کیدنفس کی شناخی**ت** 

فرمایا کہ آج کل ادعا اور اظہار بہت ہے حالا تکہ جوکام کرتے ہیں وہ ووحال ہے خالی مہیں یا تو اللہ کے لئے ہے تو اللہ میان کاعلم کافی ہے اگر اللہ کے لئے ہے تو اللہ میان کاعلم کافی ہے اور اظہار کی کیا حاجت اور اگرفس کے لئے ہے تو کوئی نتیج نہیں پھر اظہار کس کااس کا امتحان کہ سیاللہ کے لئے یہ کہ اگر دومر اشخص اسی کام کا آجاو ہے تو کہ سیاللہ کے لئے یہ کہ اگر دومر اشخص اسی کام کا آجاو ہے تو میرو جو وجھوڑ کر بیٹھ جاوے اور غنیمت جانے کہ اس نے میرا کام ہلکا کر دیا آج کل تو بیاحات ہے کہ اگر ایسا ہوتو و زکے ہوجاویں نہ مولو یوں میں اخلاص ہے نہ مشاکخ میں الا ماشاء اللہ۔ ہے کہ اگر ایسا ہوتو و زکے ہوجاویں نہ مولو یوں میں اخلاص ہے نہ مشاکخ میں الا ماشاء اللہ۔ ہے کہ اگر ایسا ہوتو و زکے ہوجاویں نہ مولو یوں میں اخلاص ہے نہ مشاکخ میں الا ماشاء اللہ۔ (ف) اس سے ادعا واظہار سے نفرت اور کمال عقل و حکمت کید نفس کی شاخت خلا ہر ہے۔

ادعا واظهار ہے نفرت کمال عقل وحکمت '

فراست ٔ شان تربیت واستغناء ورسم پرستی کی مخالفت سریر هند

فرمایا کہ ایک شخص میرے یاں آئے اور بیعت ہونا جاہا گراخیر میں انہوں نے دوعیب نکالے ایک بید کا ایک بید کا ایک بید کا ایک بید کے گئرے پہنتے ہیں دوسرے بید کہ لطا کف کی تعلیم نہیں کرتے ہو کیڑے کہ میں اس وقت پہن رہا ہوں ان کو بڑھیا کیڑوں میں شار کیا تھا جالا تک میرے باس جو مکلف کیڑے آ جاتے ہیں ان کو پہنتا تک نہیں۔ بس میں نے ان سے کہا کہ آپ تشریف مکلف کیڑے آ جاتے ہیں ان کو پہنتا تک نہیں۔ بس میں نے ان سے کہا کہ آپ تشریف سے جان آپ جہاں آپ سے جہاں آپ سے جہاں آپ سے بھال کہ آپ جہاں آپ سے بھر چھر کرتھ کی جات کہ اور ایسے محفل کے باس جاسیے جہاں آپ سے بھر چھر کرتھ کی جات کہ اور ایسے محفل کے باس جاسے جہاں آپ سے بھر چھر کرتھ کی باس جا دے۔ اگر میں لیپ بوت کر اور محملف ند ابیر سے ان کو اپنی طرف متوجہ سے بھر چھر کرتھ کی جات کہ اور ایسے محسل کی جات کی جات کہ اور محملف ند ابیر سے ان کو اپنی طرف متوجہ

ارتامریدکرتا جیسا آج کل شائع ہوت کیا تیجہ ہوتا۔ ای لئے مصلحت یہ ہے کہ پیری مریدی چھوڑ و ہے ہاں تعلیم کرد ہے ہم خدمت کرنے کو تیار ہیں گرکسی کو لیٹتے نہیں ۔ فہیم کار ہناا چھااور برقیم کا نکل جانا ہی اچھااور فر مایا کہ حضرت آج کل پیری مریدی محض دو کا نداری ورسم پرتی ہو رہی ہے روغن قازیل کر کہیں طلب مال ہے اور کہیں طلب جاہ ہے اور کہیں اگر صدق بھی ہو تحقیق نہیں۔ بعض جگہاں کی کوشش ہے کہ امراء کو کھینچا جاوے حالانکہ خاک نشینوں کا مرید ہوناعلامت ہے تورشخ کے دنیا ہوناعلامت ہے تورشخ کے دنیا دار ہونے کی کور دنیا دار امراء کا متوجہ ہونا علامت ہے تورشخ کے دنیا دار ہونے کی کو کہا ہونے کی اور دنیا دار امراء کا متوجہ ہونا علامت ہے۔ کہیں قانہ اور مور جارہ ہے تھے لوگوں کو دکھے کر تعجب ہوا کہ دونوں غیر جنس پھرساتھ کیے؟ کی فہیم نے کہا کہ بدوں اس کے ساتھ ہونہیں سکتا کہ دونوں میں کوئی امر مشترک ضرور ہے غور کر کے دیکھا تو دونوں کئی ہو ساتھ کی ہونا ہوجا و سے جہاں امراء بھی آتے ہیں تو مٹ کرآتے ہیں لہذا غربا ہی رہے ہونا ہوجا و سے ہے کمال ۔ یہ با تیں ہیں ہی ہی۔

(ف)اس ہے حضرت والا کی فراست ٔ شان تربیت ٔ استغناء صاف طاہر ہے ٔ اور رسم یرسی کی مخالفت بھی۔

## حب تقليل تعلقات

ایک شخص نے دریافت کیا کہ بہاں مدرسہ میں روبیہ وغیرہ وسینے سے رسید دی جاتی ہے فرمایا کہ بہاں کوئی رسید نہیں دی جاتی ۔ یہاں توبیہ ہے کہ جس کا جی چاہے دوجس کا دل چاہے مت دو۔ رسید کا اہتمام تو جب کریں جب خود ما تگتے ہوں ہم جب ما تگتے نہیں تو کیوں جھڑا کریں۔ ہمیں تو برات عنداللہ چاہے تقلیل تعلقات میں بڑی راحت ہے ورنہ ایک تعلق سے دوسرا پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے سے تیسرا پھرسلسلہ ہی ختم نہیں ہوتا۔ دو بھائی شخصا کی بادشاہ دوسرا فقیر۔ فقیر کنگی باندھے پھرا کرتے۔ ایک روز بادشاہ نے بلاکر کہا کہ بھائی مجھ کو تمہارے اس حال سے لوگوں کے روبر وبروبری غیرت آتی ہے۔ تم پا جامہ تو پہنو۔ اچھی طرح رہو وہ بولے مجھ کو انکار نہیں پا جامہ کے ساتھ ایک کرتہ بھی ہو۔ بادشاہ بولے احتیار کرتے۔ بہت وہ بولے بھرکر تے کے ساتھ ایک کرتہ بھی ہو۔ بادشاہ بولے کرتے بہت وہ بولے بھرکر تے کے ساتھ ایک کرتہ بھی ہو۔ بادشاہ نے کہا کہ وہی ہی

بہت وہ کہنے گئے کہ پھر گھوڑا بھی سواری کو ہونا جائے اس نے کہا کہ گھوڑ ہے بھی بہت فقیر نے اس طرح سلسلہ وار بہت سی حوائج کی ضرورت بیان کی۔ بادشاہ نے کہا کہ سب چیزیں موجود ہیں آپ چلئے حتی کہ تخت سلطنت بھی حاضر ہے۔ شاہ صاحب کہنے گئے کہ میں پاجامہ ہی کیوں پہنوں جس کے لئے استے جھڑ ہے کرنا پڑیں۔ اس طرح یہاں کا قصہ ہے کہ جہم مانگیں کیوں جہنوں جس کیلئے رسید وغیرہ کے قصے کرنے پڑیں۔

(ف) ال قصے ہے حضرت والا کا کثرت تعلقات ہے تفریثابت ہے۔

حکمت وعقل کامل تجربه

فرمایا کہ علی گڑھ کا لیے میں ایک فساد عقیدہ کا مرض ایسا مہلک ہے کہ دیگر امراض کا نہ ہونا کو گی سلی کی بات نہیں۔ وہاں وعظ بھی میر اہوا تھا طلباء وغیرہ من کر بہت خوش ہوئے بات سہ کہ اگر خیر خواہی مدنظر ہوا ور تعصب نہ ہوتو اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ بعض طلباء کہتے تھے کہ ایسے واعظ نہیں ملے یا تو کا فر بنانے والے ملے یا ہاں میں ہاں ملانے والے دونوں سے نفع نہیں ہوتا۔ جب میر تھ میں موتر الانصار کا جلسے تھا تو ایک مؤلوی صاحب نے وعظ میں یہ کہا کہ کالج موتا۔ جب میر تھ میں موتر الانصار کا جلسے تھا تو ایک مؤلوی صاحب نے وعظ میں یہ کہا کہ کالج علی گڑھ ملعو نبین بیدا کرتا ہے اور مدرسہ دیو بند مرحومین کو۔ یہ الفاظ من کرلوگ بہت ہوئر کے۔ الکے روز میں کھٹ ابوا اور اس می تعلق تقریبہان کی میں نے کہا تعجب ہے کہ فلفی ہوگر آپ صاحب نے گوافظ تحت کہا گرد یکھنا ہے کہ ذبیت ان کی کیا حضرات براما نے ہیں۔ ان مولوی صاحب نے گوافظ تحت کہا گرد یکھنا ہے کہ ذبیت ان کی کیا تھی ۔ ان شکایت کرنے والوں میں حکام بھی ہیں اور حکام بیخوب سیجھتے ہیں کہ کوئی کتنا ہی بڑا تھی۔ ان شکایت کرنے والوں میں حکام بھی ہیں اور حکام بیخوب سیجھتے ہیں کہ کوئی کتنا ہی بڑا تھی وز دیتے ہیں۔

دوسری بات بیہ کہ آپ صاحبوں کا ندہب فطرت پرتی ہے اور ظاہر ہے کہ خدانے فطرۃ مختلف طبائع بنائے ہوئے ہیں کوئی بخت ہے کوئی نرم ہے۔ دیکھے موئی علیہ السلام کا مزاج کیسا تیز تھا اور عیسی علیہ السلام کا کیسا نرم تھا۔ سواگران مولوی صاحب کا مزاج موئی علیہ السلام کا ساہوا تو اس میں کیا قباحت ہے باقی ہمارا اصلی نداق سے کہ ہم آپ کی دل شکنی نہ کریں کیونکہ ہم کو آپ سے کام لینا ہے۔ آپ کام کی جماعت ہیں اس لئے ہم آپ کے تام کریں کیونکہ ہم کو آپ سے کام لینا ہے۔ آپ کام کی جماعت ہیں اس لئے ہم آپ کے تام کوئیک ہے کوئیک ہے کوئیک ہے کوئیک ہے کوئیک ہے کہ کوئیک ہیں ہے کہ کوئیک ہوئیک ہے کہ کوئیک ہے کہ کوئیک ہے کہ کوئیک ہے کہ ہوئیک ہے کہ کوئیک ہے کوئیک ہے کہ کوئیک

ہم ابنی زبان سے نہ کہیں گے مگر آپ کے انصاف پر چھوڑتے ہیں ذرا دیکھئے آپ کے بیہ اعمال بیں بیعقا ئد ہیں۔آپ سوینے کہآپ ایسے خص کوجس کواسلام ہے اتنابعد ہو کیا کہیں گے ہم تو اقراری مجرم بنانا جاہتے ہیں ہم فتو کی نہیں دیتے۔ آپ ہے یو چھتے ہیں سب سرتگوں . تخصطالا نکداس سے زیادہ بخت کہددیا۔ میں نے ریجھی کہا کہ آپ دین میں شبہات نکالتے ہیں اورعلماء ہے پیش کرتے ہیں اور برعم خوداس طرح اپن اصلاح جاہتے ہیں۔ مگر رفع شبہات اوراصلاح كاميطر يقنبين سيح طريقه بيهب كهم ازكم جإليس دن فراغت كے تجويز كر ليجيّے اور جس بزرگ محقق ہے آپ کومناسبت ہواس مدت میں اس کے پاس رہے اور جاتے ہی اپنے شبهات کی ایک فهرست اس کودید بیجئے اور بولئے نہیں۔جو کہئے زبان سے نہ کہئے جا ہے اس فہرست میں روز مرہ بڑھاتے جائے اور جووہ کے بعنوراے سنا سیجئے اور رات کوغور کیا سیجئے \_ ای طرح حالیس روز تک عمل رکھئے۔ جالیس روز کے بعد اگر کوئی شبدر ہے تو کہنا میں زبانی نہیں کہتا مشاہدہ کرا تا ہوں۔المشیر کےایڈیٹرصاحب وہاں بیٹھے تھے۔وہ کہتے تھے کہ میں نے تعلیم جدید والوں سے جو وہاں بیٹھے تھے کہا کہ جو کچھ مولا نانے فرمایا اس میں آپ لوگوں کو کیا شبہ ہے تو بولے کہ اس میں کیا شبہ کریں اس میں تو کچھ کہنے کی گنجائش نہیں۔ پھر میں نے کہا کہاس میعاد میں جنید بغدا دی تو نہ بناؤں گا مگران شاءاںٹدمسلمان بنادوں گا۔غرض متفرق طور پر قبل و قال ٹھیک نہیں ایک دفع تومصلح کواپیۓ امراض کی اطلاع دیدو پھرموقع پر وہ خود حل کردے گا۔طبیب کوامراض بتلا دو پھروہ ان امراض میں خودتر تیب دے لے گا کہ سبب کیا ہے۔ فرع کیا ہے (بیطبیب کا کام ہے کہ اصل کا علاج کرے فرع کا علاج خود ہوجاوے گابیہ لوگ باتونی ہوتے ہیں آتا کون ہے۔البتہ بعض ان میں سے خط و کتابت رکھتے ہیں اصلی مذاق میرایہ ہے کہ مجھ کوان لوگوں ہے محبت ہے بیلوگ برے نہیں کوئی کام لینے والا ہو۔البت پنجاب کے بعضے انگریزی خوانوں کی طرف ہے دل دکھانے والے خطر آئے ہیں کا لج علی گڑھ ے ہمیشہ مہذب خطوط آئے مودب لوگ ہیں۔

' (ف) اس ملفوظ ہے حضرت والا کی تھکست وعقل کامل' تجربۂ فراست شائستہ عنوانی' حق گوئی' شان تربیت ثابت ہوئی۔

#### فراست وحقيقت بيندي

فرمایا کہ بدعات کی طرف میلان کی وجہ یہ بھی ہے کہ بدعات میں رونق خوب ہے مال خوب کھانے کو ملتے ہیں اور سنت پر مل کرنے سے سو کھے بیٹے رہو نفسانی کیفیات بدعات میں ہے اور سنت میں روحانی کیفیت ہے مگر بدعات کی کیفیت سب کومسوں ہے اور سنت کی کیفیت کی عام کواطلاع نہیں بلکہ بعض اوقات خوداس کو بھی اس کا اور اک نہیں ہوتا جب تک کہ اور اک لطیف نہ ہو جاوے۔ روحانی کیفیات جیسے حضور مع اللہ اس کی مثال ایس ہے جسے کوئی شخص شیرہ چاہئے والے کوقد دی تو اس کواس کے مزہ کا اور اک شہوگا ہاں اس کو جسے کوئی شخص شیرہ چاہئے والے کوقد دیتو اس کواس کے مزہ کا اور اک شہوگا ہاں اس کو اس کی مزہ کا اور اک شہوگا ہاں اس کو اس کی مزہ کا اور اک شہوگا ہاں اس کو اس کے مزہ کا اور اک شہوگا ہاں اس کو اس کی مزہ کا اور اک شہوگا ہاں اس کو اس کی مزہ کا اور اک شہوگا ہاں اس کو اس کی مزہ کا اور اک شہوگا ہاں اس کو اس کی مزہ کا اور اک شہوگا ہاں اس کو اس کی مزہ کا اور اک شہوگا ہاں اس کو اس کی مزہ کا اور اک شہوگا ہاں اس کو اس کی مزہ کا اور اس کی شیرہ کیا تو کو میں کو اس کی مزہ کا اور اس کی مزہ کی اس کی مزہ کا اور اس کی مزہ کا اور اس کی مزہ کا اور اس کی مزہ کی ہوجا و سے تو اور اس کی مزہ کا اور اس کی مزہ کا اور اس کی مزہ کا اور اس کی مزہ کی ہوجا و سے تو اور اس کی مزہ کا اور اس کی مزہ کا اور اس کی مزہ کا اور اس کی مزہ کی ہوجا و سے تو اس کی مزہ کی ہوجا و سے تو اور کی ہوجا و سے تو اور کی ہوجا و سے تو اس کی مزہ کی ہوجا و سے تو اس کی ہو تو اس کی ہوجا و سے تو اس

(ف) اس سے حضرت والا کی فراست وحقیقت بیندی ظاہرہے

#### حسن انتظام سلامت روی

حضرت ہے ایک لی نے سرمہ طلب کیا تھا حضرت نے وعدہ نہیں فرمایا کہ میں ولا دوں گا بلکہ یہ فرمایا تھا کہ سی لڑکے تھے ویتا میں دیدوں گا جنانچے ایک لڑکے کو بعد ظهر بھیجا اور حضرت نے اس وقت سرمہ کی پڑئی کس میں سے نکال کراس کو دیدی اور حاضرین سے فرمایا کہ ترتب اور صبط سے خوب کام ہوتا ہے اس انتظام کولوگ تکی کہتے ہیں اگر میں یہ کہدویتا کہ سرمہ لا دوں گا اور کام میں بحول جاتا اور پھر وہ ما دول تکی کہتے ہیں اگر میں یہ کہدویتا کہ سرمہ لا دول گا اور کام میں بحول جاتا ایم ان تک کہاں میں ایک عرصہ گر رجاتا کام بھی دیر ہے ہوتا۔ اور وعدہ خلافی بھی ہوتی۔ مگر دیکھے اس ترتب میں کسی آسانی سے کام ہوگیا مگر آج کل اس ترتب اختیار کرنے والے کولوگ بدا خلاق کہتے ہیں اور جووفت کی صورت ہووہ اختیار کی جاوے اور ایسانی خش اخلاق کہتے ہیں اور جووفت کی صورت ہووہ اختیار کی جاوے اور ایسانی خش اخلاق کہلا تا ہے۔

ن)اسے حضرت والا کا حسن انظام اور سلامت روی ثابت ہے۔ لا لیعنی سے احتر از الماضی لا یذ کر برمل دوسروں کی دلجو کی

ایک صاحب نے حضرت ہے دریافت کیا کہ آپ کی طبیعت ناساز ہوگئی تھی اب کیا حال ہے۔ کیا بیاری ہوگئی تھی۔ فرمایا ہولیا جو ہولیا۔اب اس کا تذکرہ ہی کیا ہیں تواتی بیاری کا تذکرہ بھی نہیں لکھتا۔ لکھنے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپس میں جواب سوال کرتے ہیں کہ اب کیا حال ہے۔ کیا مرض ہو گیا تھا بعضے بیار یول کی اس طرح فہرست گناتے ہیں کہ اس میں ناشکری کی نوبت آ جاتی ہے۔ ہاں بعض اوقات سائل کے خیال سے کہ اس نے تو حال ہو چھا اگر طبیعت کا حال نہ کہا جا و ہے تو اس کی ول شکنی ہوگی اس لئے موجودہ مرض کا حال کہدد ہے باقی مضی مضلی۔ اس طرح تعزیت میں بیجہ واقعہ گزرجانے کے خلوکوروکا ہے کہ اس کی مدت فقہانے تین دین فرمائی ہے۔ اس کے بعد نہیں کیونکہ غم ندر ہا۔

(ف)اس سے حضرت والا کالا لیعنی ہے احتر از احتیاط وتقوی دوسروں کی دلجوئی طاہر ہے۔

حسن انتظام حدود شرعيه كالحاظ تام

آ موں کےموسم میں جھنرت نے تمام اہل مدرسہ ذاکرین اور بعض اہل قصبہ کی دعوت آ مول کی فرمائی اور بیفر مایا کیکل صبح سب صاحب مدرسه میں جمع ہوجا ئیں چنانچہ وقت معین پر سب جمع ہو گئے اور باغ میں آ م کھانے کے لئے گئے حصرت بھی تشریف لے گئے۔مجمع میں بعض صاحب ایسے تنے جو چھلکا تشکی چلانے کی نیت سے گئے تنے چنانچہ انہوں نے اس کا ارا دہ کیا حضرت نے تنبیہ فرمائی جس ہےوہ رک گئے اور کسی کوجرات نہ ہوئی اور پھر فر مایا کہ اس مجمع میں دونتم کےلوگ ہیں ایک وہ جوکھیل میں شریک ہونا جا ہتے ہیں دوسروں وہ جونہیں جا ہے تو جوشر یک ہونانہیں جا ہے ان *کومجبور کر*نا ناجائز ہے وہ اگر شریک ہوں گے تو نفس کو مار کرشریک ہوں گے۔اور جو کھیلنا جا ہتے ہیں وہ دل کو مار کررکھیں گے میں نہنس کو مارنا جا ہتا ہوں نہ دل کو۔ یوں کریں کہ جولوگ کھیلٹا جا ہتے ہیں وہ ایک فہرست بنا نمیں ان کے لئے علیحدہ سامان کردیا جاوے۔ میں تھیل کومنع نہیں کرتا۔ نا جائز تھوڑا ہی ہے۔ تگراس کا ایک ضابطہ ہونا جاہے اور جوشرکت نہیں جا ہے ان کو کیوں مجبور کیا جادے نے ۔ واقعی اہل اللہ اگر کسی غیر منہی عنہا تھیل کود کے موقع پر بھی شامل ہوتے ہیں توان سے وہاں بھی وینی فائدہ ہوتا ہے اورایک انظام کی صورت معلوم ہوجاتی ہے۔مثلا اس موقع پر بیمعلوم ہوگیا کے کونسی صورت جلسے ساتھ آم کھانے کے لئے جائز ہے اور پیجھی معلوم ہو گیا کہ کام ضابطہ ہے ہونا جا ہے گو کہ

معمولی کام ہواس سے حضرت والا کاحسن انتظام حدود شرعیہ کالحاظ تام ثابت ہے۔ فراصت صحیحہ غیر الدین تصلب فی الدین

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ ہندواگر افظاری میں مٹھائی بھیج تواس کا کھانا کیما ہے فرمایا کہ فتوئی کی روسے جواز تو ہے گر مجھ کوغیرت آتی ہے کہ آئندہ یوں کہنے گیس کہا گرہم مددنہ کرتے تو کسے بہار ہوتی مسجد میں ایسے موقع پران کی شریک کرنے سے دوخرابیاں ہیں ایک تو امتال (کافر کا احسان) دومرے مسلمان میں کرم غالب ہے سوچتے بھیتے ہیں نہیں پھرائیا تہوادوں میں مددد سے لگتے ہیں۔ ہندووں کا طریقہ یہ ہے کہاول تواحسان کرتے ہیں پھرائیا کام بناتے ہیں (ایک جگہ ہندووں نے کی لاکھ دو پیر جمع کیا اور علماء سے کہا کہ مدرمہ عربی بناؤ اور یہا کہا کہ اس قدررو پیر قربانی میں صرف ہوتا ہے قربانی موقوف کر دو لیف علماء نے کہا کہ بہت رو پیر ہے گاور نے گئی اور مادارا مسلک تو یہ ونا چاہئے کہا گرتمام دنیا مطاور ایک مسئلہ میں خلاف کرنا پڑے تو دنیا بھر کے فرائن کی طرف نظر بھی نہ کریں۔

(ف) اس سے حضرت والا کی غیرالدین حذراز امتیان فراست تصلب فی الدین ثابت ہوا۔

### حقيقت شنأسئ زوا ئديسي نفرت

فر مایا کہ جو جو چیز اللہ تعالی نے بلااکساب مرحت فرمائی ہے واقعی وہ سب ضروری اور منی برمصالح کثیرہ ہیں۔ ان میں کوئی چیز زاکد ہیں جیسے دو ہاتھ دو یا وال دوآ تھیں وغیرہ ' پینانچیان میں جب کوئی چیز کم ہوجاتی ہے تو اس وقت قدر معلوم ہوتی ہے۔ غرض جن امور میں اکساب کو دخل ہے ان میں بہت سے امور غیر ضروری ہیں جن کوہم نے ان مکتسبات میں فضول بڑھا لیا ہے اور ان میں بہت سے امور غیر ضروری ہیں جن کوہم نے ان مکتسبات میں فضول بڑھ گیا ہے۔ اپنی طرف سے جو اثنی چڑھا کے ہیں پھروہ حاشیہ اتنا بڑا ہے کہ اصل سے بھی بڑھ گیا ہے۔ چاہئے تو بیتھا کہ حقیقت پہچان کرزوا کہ سے وحشت ہوتی گراب فساد مذاتی کی وجہ سے الٹی جہ کولند سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کی مثال تمہا کوجیسی ہے کہ اس کے کھانے میں صالا تکہ بہت ہے نقصا نات ہیں۔ سراس سے گھومتا ہے۔ د ماغ اس سے خراب ہوتا ہے۔ منہ میں بد بواس

سے پیدا ہوتی ہے۔جسم میں کا ہلی اس ہے آجانی ہے اور عادت ہو جانے پر بید کیفیت ہو جاتی ہے کہ جب تک اس کو نہ کھا لیا جاوے انسان کوئی کام نہیں کرسکتا مگر باوجود انتے نقصا نات کے اس کو کھاتے ہیں اور بڑے مزے لے کر کھاتے ہیں۔

(ف)اس ملفوظ ہے حضرت والا کی حقیقت شنای اور ز وا کدے نفرت ثابت ہو گی۔ پیٹندیدگی

پندیدگی طرزسلف عمل بطرزسلف توت تو حیدوتو کل اخلاص سادگی استقلال تواضع و استغناء وسیر چشمی ورع وعلو جیت امانت و دیانت عفو وحلم مراعات اصحاب حق بیندی مشوره حسن شان ارشاد و تربیت زید کا طبیعت تا نبیه بونا شهرت سے تنفر کمال خشیت از موافعه ه آخرت ترجیح و ترغیب علم امانت و دیانت معاشرت بالمعروف

مدرسہ تھا۔مساجد میں رہتے ہتھے بیکھ وہاں ہی ججروں میں جن میں سے بعض حجرہ کی حصت ایسی کہمیں گرندجاوے۔ساری عمراس طرح گزاردی۔

۳- مولانا گنگوبی کے پہاں ایک رئیس نے طلبہ کے لئے رو پید بھیجا۔ درس ملتوی ہو چکا تھا حضرت نے واپس فر ماویا اور فر مایا کہ جس کام کے لئے بھیجا ہے وہ بہاں ہے نہیں اس لئے واپس ورنہ کمکن تھا کہاور کمی کام کے لئے اگر مشورہ دیا جاتا تو وہ رئیس فر ورقبول کر لیتے۔
۳- جب گنگوہ میں جامع معجد کی تغییر ہورئی تھی تو ایک رئیس نے حضرت کو بیلکھ کر بھیجا تھا کہ اس کے کام کا تخینہ کرا کے اطلاع فر ماویں آپ نے تحریفر مایا کہ میرے پاس کوئی بھیجا تھا کہ اس کے کام کا تخینہ کرا کے اطلاع فر ماویں آپ نے تحریفر مایا کہ میرے پاس کوئی انجینٹر نہیں ہے اگر دل چا ہے اپنا آ دی بھیج کر تخیینہ کرا لیجئے صاف جواب دیدیا بیزندگی تھی ہمارے حضرات کی گو مدارس کی جو آج کل صورت ہے وہ بھی مصلحت پر جنی ہے پھر سلف صالحین کا میطر زنہیں تھا۔ گر راب ضرورت ہے اس طرز کی ۔لیکن ہمارے حضرات نے اس ضرورت کے زمانہ میں بھی طرز سلف کر دکھایا۔ ہم چونکہ ضعفاء ہیں اس لئے اسباب کے سباب کے سباب کے سباب کے سباب کے سباب کے ساتھ تھیں۔ رکھنے کی ضرورت ہے۔

پھرھافظ صاحب سے فرمایا کہ آپ کی سبکہ وہی موافق شریعت کے ہے کیونکہ مقدم ہے۔
اگر چہکام تو دونوں فرض کفاریہ ہیں ( دونوں کام یعنی خدمت مدرسہ اور تخصیل علم دین ) مگرا کیا۔ فرض کفاریہ دوسرے کے مقابلہ میں ترجیح رکھتا ہے۔ پڑھنا مقدم ہے۔ اللہ تعالی ممل واخلاس نصیب فرماویں۔ آپ کی علیحدگ ہے گومجھ کوفکر بڑھے گا مگر پھر بھی بہی کہوں گا کہ اچھا کیا۔ رہا فکر سواگر انتظام ندہ وگا تو آخر میں بہی کہوں گا جیسے کی نے کہا تھا کہ شعر گفتن چے ضرور۔ ای طرح مدرسہ کردن چینروراور بجد کے باتھا کہ شعر گفتن چے ضرور ای طرح مدرسہ کردن چینروراور بجد دوب کے لئگو شکا قصہ بھی جھے معلوم ہے (اس کا ذکر ملفوظ ویں میں آچکا ہے)

۵- شاہ غلام رسول صاحب ایک درویش تھے کا نبور میں ایک زمانہ میں ان کی مسجد کا فرق قصہ تھا ہندوؤں سے جھڑا تھا۔ عدالت تک نوبت پہنجی شاہ صاحب کے نام سمن آیا آپ نے کہا کہ میں عدالت نہ جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا کہ مقدمہ خارج ہوجائے گا۔ کہا کہ میں اپنا گھر نہیں بتا تا ہوں چنا نج نہیں گئے حاکم کے دل میں آیا کہ ہم خود چل کر تحقیقات کریں گئے۔ اس نے آکرو ہیں اجلاس کیا شاہ صاحب گھر چلے گئے حاکم نے بلایا توجواب کریں گئے۔ اس نے آکرو ہیں اجلاس کیا شاہ صاحب گھر چلے گئے حاکم نے بلایا توجواب

ملاکہ میں کا فرکے سامنے نہیں آتا جوتمہاری سمجھ میں آئے وہ کر دو۔ حاکم نے فیصلہ میں لکھا كه جوشخص اتنابر امخناط ہے كەعدالت مين نہيں آتاا درسا منے نہيں آتاوہ كيا جھوٹ بولے گا۔ ۲- پیلی بھیت میں شاہ جی محمد شیر صاحب تھے لوگ اسٹیشن پر مسجد بنانا حاہتے تھے۔ ہندوؤں نے مندر بنانا جاہا جھکڑا ہوا۔ کلکٹر تھے مسلمان انہوں نے مسجد کو بھی روک دیا۔ شاہ صاحب کواطلاع ہوئی کہنے نگے کہ میں بچھ کوشش نہ کروں گامیرا گھرتھوڑا ہی ہے جس کا گھرہے اس کومنظور ہوگا وہ بنوالے گا اور کہاساری زمین مسجد ہے لوگ زمین میں نماز پڑھ لیس کے چنانجیہ وہ مجدیزی رہی۔ایک دفعہ وہ کلکٹر صاحب شاہ صاحب کے بیباں پہنچے بعض لوگ بہجائتے بھی تنصان ہے منع کر دیا بتلانا مت دہلیز میں ایک تخت ٹو ٹا پڑا تھا وہیں بیٹھ گئے شاہ صاحب اس حدیث كامصداق ہوگئے۔ اتنه الدنیا وهي راغمة كرايے فخص كے پاس دنیا تاك ركزتي آتی ہے۔شاہ صاحب نے یو چھامزاج اچھاہے۔کیے آئے کہا کہ مجھ کو پچھ عرض کرنا ہے (شاہ صاحب نے کہا کہ کہو کہنے لگے کہ مجد کا کیا قصہ تھا۔ شاہ صاحب بولے کہ ہم مجد بنار ہے تھے ایک صاحب بہادر آ گئے ہیں وہ مالع ہیں۔کہا کہ وہ صاحب بہادر میں ہول میں معذرت كرنے آيا ہوں آپ تشريف لے چلئے چنانچيفٹن پرسواركر كے لے گئے اوران كے ہاتھ ہے بنیا در کھوادی شاہ صاحب کی بیاضات کے کلکٹر سے منع کرنے پرندگلہ۔ندشکایت۔

2- عبدالمطلب کو دیکھئے کہ جب ابر ہہ بادشاہ کے سپاہیوں نے ان کے اونٹ کر یاں پکڑلی تھیں اور وہ اس کے پاس گئے تو وہ سہمتا تھا کہ خانہ کعبہ کی سفارش کو آئے ہوں گے (کیونکہ وہ بادشاہ خانہ کعبہ کوشہید کرنے کو آیا تھا) انہوں نے اس کا تذکرہ بھی نہ کیا بلکہ اپنے مال کوچھوڑ دینے کو کہا۔ اس نے کہا کہ بیس اور پھی بحصا تھا۔ ایک خفیف بات کو آپ نے کہا۔ اگر آپ کعبہ کی سفارش کرتے ہیں قبول کرتا۔ عبد المطلب نے کہا کہ بھے کو اپنی چیز کی فکر ہے وہ جانے اس کا گھر جانے۔ اس نے ان کی اونٹ بکریاں چھوڑ دیں پھرد کھئے کیا انجام ہوا سب کو معلوم ہے جس کے بارہ ہیں سورہ الم ترکیف نازل ہوئی۔ دیں پھرد کھئے کیا انجام ہوا سب کو معلوم ہے جس کے بارہ ہیں سورہ الم ترکیف نازل ہوئی۔ دیں پھرد کیف کا م ہے۔ اگر دین کا کام کی رموقوف ہوتا نگر باوجود بکہ آپ

اللهائ كے مردين باقى ہے۔ اور جب الله مياں كوموتوف كرنا ہو كا تو كام سے يہلے ان لوگول کوتبض کرنا شروع کر دیں گے جن سے کام لیا جا تا ہے آج کل مشینیں ایسی نئ نئی چلی ہیں کہ ایک بچہوہ کام کرسکتا ہے جس کوایک ہزار آ دمی کرسکیں۔ایک ضعیف آ دمی وہ کرسکتا ہے جورتم سے بھی نہ ہوسکتاجب انسان کی بیقدرت ہے تو اللہ تعالی کی قدرت کو کیا ہو جھنا۔ وہ ضعیف سے ضعیف محتیف سے وہ کام لے سکتے ہیں کہ قوی سے قوی بھی عاجز ہوجاوے۔ ٨- أيك زمانه مين يهال غلغله جواتفاكه مدرسه باضابطه جونا جائية مجه ي چھیاتے تھے اور مقصودان کا پیتھا کہ قوت پیدا کر کے ظاہر کریں گے۔ مجھ کواطلاع ہوگئی۔ان كاأيك جگه عشاكے بعد جلسہ تھا میں جلسہ میں پہنچا اور میں نے كہا كہ منٹ کے لئے میں اجازت کچھ کہنے کی چاہتا ہوں اور میں نے کہا کہ میری تقریر سے آپ کی تقریرات کی اعانت ہی ہوگی گوخاہراًان تقریرات کا انقطاع معلوم ہوتا ہے گرحقیقت میں انقطاع نہیں ے۔ میں نے کہا کہ مجھ سے جن چیزوں کا تعلق ہے ان میں ایک چیز تو مکان ہے مدرسہ کا سو جس كا في جائب مدرسه يرقبعنه كرلي مين اين مجمع كو بينطك مين في آول كارالبية اكر اجازت ہوگی نمازمسجد میں پڑھ لیا کروں گا ور نہ دوسری مسجد میں۔ دوسری چیز کتب خاند ہے سواس کے دوجھے ہیں۔ایک وہ جومیرے آئے سے پہلے موجود تھاوہ تو ابھی سپر دکر دوں گا دوسراوہ جومیرےسب سے آیا ہے اور جس کا واقفین نے جھے کومتولی بنایا ہے سوعار نے ابھی اس کوبھی سپر د کر دوں گا۔ رہامتنقلاً سو برس روز کام کو ہو جاوے گا اس وقت بالکل آپ کی طرف تولیت منتقل کردول گا۔ تیسری چیزرو پریہ سواس میں بھی دوشتم کی چیزیں ہیں کچھ جائیداد والدصاحب كي موقو فديه بدومرار ديبيه جوآتا جاتار هناب بسوجا ئيداد كي توليت ميال مظهر كنام إن سے كيئے باقى آمدنى جوروزمرہ آتى ہاس كو آنے كے بعدا يك ہفتاروك رکھا کروں گا اور جس نے بھیجا ہوگا اس کا پیتہ آپ کو بتلا دیا کروں گا جب آپ مرسل سے اجازت حاصل کرلیں گے آپ کے حوالے کروں گابس کہہ چکا۔ اب آپ تقریر سیجیجے۔ كيا جحفكور رسه يحاه حاصل كرنا ب أكراس كي طلب بموتى توخوب بروامدرسه كرتا يكر بمهيزے سے دل گھيرا تا ہے۔ تنہير بيرے كما كركام ندہوگا حذف كر دول گا۔ كيونكہ خانقاہ ميں دو

فتم کے لوگ ہیں۔ طلباء اور ذاکرین اگریہاں کام نہ ہوگا تو طلباء کے لئے اور مدارس بہت وہاں چلے جا کیں گے۔ ان کی فکر ہی نہیں ہے ذاکرین توان ہے کہوں گا کہ اگر رہنا ہے تو بے سروسامان رہو۔ اگر متوکلین ہیں رہیں گے ورنہ چلے جا کیں گے۔ اس لئے ان کی بھی پچھ فکر نہیں۔ اس لئے قلب کوراحت ہے۔ میں اپنی ذات کے لئے بھی اس پر آ مادہ ہول کہ جس روز کسی قتم کی مزاحمت پیش آئی۔ ایک گھر ہے اس کوچھوڑ کرکسی گاؤں میں یا کسی شہر میں جا بیٹھوں گا۔ صرف دو یبیاں ہیش آئی۔ ایک گھر ہے اس کوچھوڑ کرکسی گاؤں میں یا کسی شہر میں جا بیٹھوں گا۔ صرف دو یبیاں ہیں میں اور وہ سب چلے جا کیں گے۔ بیسوچ ہی نہیں کہ کیا ہوگا۔ میری حالت تو بیہ ہے۔

ما بیج نداریم عم بیج نداریم دستار نداریم عم بیج نداریم عم ایک نداریم عم ایک نداریم عم ایک نداریم یم ایک یمان ایک تاریمی نمین دستار کیا ہوتے۔ پھر حضرت نے حافظ صاحب سے فرمایا کہ زمان تعلق میں ہر طرح کی باتیں پیش آ جاتی ہیں اگر میری جانب سے کوئی خشونت ہوئی ہویا دل آزاری ہوئی ہویا کوئی بات خلاف طبع ہوئی ہومعاف سیجئے گااور جوحق میرافوت ہوا ہووہ میں دل وجان سے معاف کرتا ہوں۔ پھر فرمایا مخصیل علم کے برابر کوئی چیز نہیں۔

فران حکایات سے طرز سلف کی تعلیم مقصود ہے جس سے حضرت والا کے حسب

ذیل صفات مستفاد ہوئے۔ بیند بیدگی طرز سلف عمل بطرز سلف قوت تو حید وقوت تو کل اخلاص سادگی استقلال تواضع استعنا و سیر چشمی ورع وعلو ہمت عفو وحلم مراعات اصحاب حق بیندی مشورہ حسن شان ارشاد تربیت زبد کا طبیعت ثانیہ ہونا شہرت سے تنفر کمال خشیت ازموا خذہ آخرت کرجے و ترغیب علم امانت و دیانت معاشرت معروف۔

رعا بیت اصحاب

ایک منتی صاحب خور جوی نے عرض کیا کہ حفرت چڑے کی تجارت کی حالت بہت ابتر ہے مجھ کوایک صاحب وہلی میں ملازمت کے لئے بارہ سال سے بلار ہے ہیں اور پینیٹھ رو پید نخواہ ویتے ہیں میں اس وجہ سے نہیں گیا کہ ان کے یہاں نوٹ میں بھہ لینے کا دستور ہے اور ہنڈوی آتی جاتی ہے ان میں سود کا حساب کتاب لکھنا پڑتا ہے اب وہ پھر بلارہ ہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ ہم نے دونوں یا تیں ترک کردی ہیں۔ مگر میرا جی نہیں چا ہتا ترک اسباب ہی مرغوب معلوم ہوتا ہے آئندہ جیسے حضور کی رائے ہو۔ فرمایا کہ گھروا لے بھی آپ کے آپ کی رائے ترک اسباب سے موافق اور خوش ہیں یا نہیں کہا کہ گھر والے تو خوش نہیں ہیں اس پر حضرت نے فرمایا کہ گھر والول کے خوش کرنے کو کر لیجئے اور اگر گھر والے بھی بالفرض خوش ہوں تب بھی ووستوں کو خوش کرنے کو ملازمت کر لیجئے میں تو و بلی کی توکری من بالفرض خوش ہوا اور یہ خیانب اللہ ہے آپ کی خواہش تو ہے بھی نہیں۔

(ف)اس مع حضرت والا كى رعايت البيخ اصحاب كيساته كس قدر معلوم موتى ـ

تجربه فراست أنجام بيني دورانديثي

فرمایا کہ جب مدرسہ کی ابتداء ہوئی تو بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اس میں انگریزی بھی ہونی
جائے میں نے مصالح مدرسہ کے خلاف ہونے کے سبب سے منع کیا تو بعض لوگوں نے اس پر کہا
کہ جب معاش اس پر موقوف ہے تو کیا کریں۔ یہاں شیعی ہتھے قصبہ کے بخشی وہ بولے کیوں
صاحبوا گرکوئی ایسا قانون ہوجاوے کہ ٹوکر کی جب ملے گی کہ نصرانی ہوتو کیا آپ کو یہ بھی گوارا ہوگا۔
سب لوگ من کر چیپ ہو گئے اور بخشی جی نے کہا کہ اگر کوئی امر شرعا ممنوع ہے یہی مثال ہے۔
سب لوگ من کر چیپ ہو گئے اور بخشی جی نے کہا کہ اگر کوئی امر شرعا ممنوع ہے یہی مثال ہے۔
(ف) کسی دین مدرسہ میں انگریزی واخل کر کے دین و دنیا کا ملغوبہ بنانا تجربہ سے سخت مصر
ثابت ہوا ہے۔ اس سے مصرت والا کا تجربہ وفراست وانجام بینی دورا ندلیتی اظہر من اختیس ہے۔

دفت نظرِی معنی شناسی حقائق رسی

 مختاج نہیں ہوتا اہل لفظ کا اور صاحب معنی کامختاج ہوتا ہے۔ واقعی خوب حقیقت واضح ہوگئ جس سے علماء اور عرفاء میں فرق سمجھ میں آ گیا۔ف اس سے حضرت والا کی دفت نظری معنی ری حقیقت شنای ٹابت ہوئی۔

## طرز سفارش مشتمل برمراعات مذاق خودوصا حب حاجت ومخاطب

ایک سفارش کی درخواست پر ذیل کا خط لکھا گیا جس سے حضرت والا کا مذاق اس باب میں کس قدر دینی و دنیوی اور طاہری و باطنی اور صاحب حاجت و نیز مخاطب کی رعایتوں کے تمام پہلوکومحیط ہے۔

یہ جناب پر روشن ہے کہ میری عادت متعارف سفارش کی نہیں خصوص اینے مخصوص متعلقین کی۔اورحال رقعہ مذامیرے مخصوصین میں سے ہیں چنانچہ خودمیرےاورمیرے بزرگوں کے تعلقات ان کے بزرگوں ہے بھی ہیں اورخود میرے تعلقات ان ہے بھی ہیں شرکت وطن بھی شرکت برا دری بھی۔ان کا بچین میں میرے یاس مدت تک مثل اولا د کے تعلیم کی تقریب ہے رہنا گوتغیرات زمانہ ہے دوسری تعلیم کی ضرورت نے ان کو مجھ سے جسماً جدا کر دیا اور روحانی تعلق الفت ومحبت اور ارتباعات کا اب بھی باقی ہے۔ بہرحال ان خصوصیتوں کے ہوتے ہوئے اپنی عادت کے موافق ان کی سفارش کرتے ہوئے۔ مجھ کواور بھی پس و پیش ہونا جا ہے اور ہےاس لئے میں سفارش تونہیں کرنا جا ہتالیکن اگر کسی مسلمان ک حاجت اور حالت کی اطلاع کر دی جاوے اور اس کے ساتھ ہی اس مسلمان کی کا میا بی کے لئے کوشش کرنے پرزور نہ دیا جاوے تواصلی مقصود بھی حاصل ہو گیا اور سفارش ہے جو آج کل مخاطب کوگرانی اور کلفت ہوتی ہے اس ہے بھی حفاظت رہے گی ۔ پس بیعر یضہ اس مدييں حاضر ہوتا ہے ۔ حامل رقيمہ بھي اينے بزرگول اورمحسنوں کو جن ميں جناب بھي داخل ہیں نہ تھوڑی نہ بہت تکلیف وینانہیں جاہتے اس طرح امیدواری وانتظار کی خود بھی زیادہ تکلیف اٹھا نانہیں جاہتے۔معندل انتظار ہے کوئی کلفت نہیں اس قدرتو ہر داشت کریں گے اور کرنا جاہئے۔ بہرحال اس وفت صرف عرض ہیہ ہے کہ خدمات کے صلاحیت کی تفصیل تو ان کی زبانی اوران کی اوران کے لوازم کے متعلق اطمینان اینے تجربہ وشہادت قلب سے فرما

کراگرامید قریب ملازمت کی ہوتو ان کو قیام کی اجازت دی جاوے مصارف قیام کے بیخود برداشت کریں گے۔اگر تو قع بعید یا موہوم ہوتو اظہار حقیقت واقعہ ومشورہ نیک سے بھی بیہ ای قدر ممنون ہوں گے جس قدر اصطلاحی کا میابی سے عالبًا اب اس بارہ میں زیادہ عرض کرنے کی حاجت ندر ہی ہوگی۔سلام پرختم کرتا ہوں۔

طرز بيعت مشتمل برحقيقت وسهولت ومراعات طالبين

ایک شخص کی درخواست بیعت پرفر مایا مجھے خدمت سے عذر نہیں ہے مگر بیضرور ہے کہ جو خص جو کام کرتا ہے وہ اس کے منافع مضارا ورطرق سے واقف ہوتا ہے اس لئے طالب کو بلاچون و چرااس کا کہناتشکیم کرنا چاہئے۔اگر آپ طالب صادق ہیں تواہمی بیعت میں جلدی نه کیجئے۔اوراضطراب نہ سیجئے جومیں پڑھنے کو بتلاؤں اس کو پڑھئے اور جواصلاح نفس کی تجویز كرول اس كومل ميں لاسيئة اس كے بعد جب بجھے مناسبت محسوس ہوگى بلا آپ كے تقاسف کے بیعت کرلوں گالیکن تقاضے کاحق آپ کونہ ہوگا ایک سال تک میری تعلیم پڑمل سیجئے بھر بیعت کی درخواست سیجیز۔اگراس عرصہ میں مناسبت ہوگئی بیعت کرلوں گاور نہ مقصور تعلیم ہے وہ تو ہر حالت میں جاری رکھی جاسکتی ہے۔ بیعت ہو بانہ ہو۔ تعلیم کے لئے بیعت شرط نہیں ہے۔اگرآب اس طرز برراضی ہوں تو مطلع سیجئے۔ کہ کونی میری تالیفات آپ نے دیکھی ہیں اور مطالعہ کی ہیں۔اس کے معلوم ہونے کے بعد ذکر وغیرہ بتلاؤں گا۔میرا کتابوں میں بجز تالیف کے پچھ علاقہ نہیں ہے۔ کتابیں کتب فروشوں سے طلب سیجئے۔ بجواب اس کے تحریر کیا کہ مجھ کوسب شرا نظامنظور ہیں۔ بجواب اس کے جناب اقدس نے ارقام فرمایا اگر آپ کے اوقات فرصت اور کیفیت قوت معلوم ہوتو پڑھنے کے لئے پچھ تجویز کیا جاوے اصلاح نفس کے لئے سردست میرے وعظوں کو جمع کر کے دیکھنا کافی ہے۔ آپ نے پہال آنے کی اجازت جابی ہے میرے یہاں کی کی ممانعت نہیں البیتہ دوامر خطے سے طے کرنے کے قابل ہیں۔ایک میرکہ آنے کامقصود صرف ملاقات ہے یا پچھاور۔ دوسرے جس تاریخ میں آتا ہو اس تاریخ میں میرامقیم وطن ہونااول تحقیق کرلیا جاوے۔ تیسری بات بیہ ہے کہ آتے ہی میراوہ حط جس میں آئے کے متعلق مضمون ہونو را دکھلا ویا جاؤے۔اس کے بعدایک خط میں تحریر کمیا کہ میں اسکول میں ملازم ہوں دی ہجے ہے جار ہجے تک عموماً کام مدرسہ گا کرتا ہوں عمر میری ۲۷ یا ۳۷ سال کی ہوگی۔ ربھتیں ختم ہو چکییں اب حاضری سے معذور ہوں۔ پڑھنے کے لئے جو تجویز فرمائیں گے اس پر کاربند ہونے کواپنی سعادت سمجھوں گا۔اس خط کے جواب میں حضور عالى نے تحریر فرمایا كه اس خط كے ساتھ ميرا يہلا خط ركھنا جائے تھا كيونكه اس كامضمون میرے ذہن میں نہیں دونوں خطوں کو دیکھ کرمنا سب تعلیم ممکن ہے۔ بجواب اس کے تحریر کیا کہ حسب ارشاد عالی نوازش نامہ ارسال ہیں جو پچھ میری اصلاح نفس کے لئے پڑھنے کے واسطے تبویز فرما کمیں گے اس کی بھا آ وری میں اپنی سعادت سمجھوں گا۔ بجواب اس کے حضرت نے ارقام فر مایا۔معمولات ذیل تجویز کئے جاتے ہیں۔

ا- تہجد کی بابندی رکھئے' زیادہ اچھا وقت اخیر شب ہے اورا گراس میں دشواری ہوتو بعدعشاء کے پڑھالیا کریں

٢- بعد تبجد ك أكرة ساني سے طبیعت متحمل ہو جوسوبار لا الله الا الله متوسط ضرب و جہرے پڑھا سیجئے اور دوہفتہ کے بعد پھراطلاع دیجئے۔اطلاع کے ساتھ خط بھی رکھ دیجئے صبح کو بعدنمازعلاوه معمولات کےایک ہزار باراسم ذات یعنی اللہ اللہ متوسط جہروضرب سے پڑھا سیجئے۔ ابق اوقات میں جب یاد آ جادے استعفار کی کثرت رکھنے اور وقتاً فو قتاً اینے معمولات وحالات سے اطلاع دیجئے۔ مررآ تک میری تالیفات میں ہے آپ نے کیا کیا گیا ہیں د بیھی ہیںاور آ بے کے پاس کیا کیا موجود ہیں۔ف اس مکا تیب سے حضرت والا کی شان تربیت جواطلاع حقیقت اورطالبین کی مہولت اور ہرطرح کی مراعات کوشامل ہے اظہر من الحسس ہے۔

مراعات احباب \_حفظمسكم ازمنعصيت

ا- مرید کوتح ریفر مایا که تمهاری بیوی چند شکالیتی لکھ رہی ہیں۔ (تم اس کو بہت تنگ رکھتے ہوشریعت کےموافق برتاؤنہیں کرتے

> ۴۔ یاوجودگنحائش کےلوگوں کا قرض ادانہیں کرتے \_ r- تم نے اس کا مال لے لیا

۳۰- خرج کرنے کے موقع پرتم کہ دیتے ہو کہ جائز نہیں اور آمدنی کے سب
طریقوں کو جائز رکھتے ہواور کھی کہ دیتے ہو کہ جہاں اور بہت سے گناہ ہیں ایک ریکی ہی
سے خلاصہ شکانیوں کا۔ آباریشکا بیش صحیح ہیں یا غلط اگر صحیح ہیں تواہیا کیوں کرتے ہوا گر غلط
ہے تو اس کو ترمی سے کہو کہ میری شکا بیش غلط کیوں کھیں۔ اس معاملہ بین تخق ہرگز نہ کرنا اور
اس کے شبہات کو دور کرو۔ (ف) اس سے بھی حضرت کی مراعات اپنے دوستوں کے ساتھ
معلوم ہوئی نیز حفظ مسلم از معصیت۔

فضوليات سينفرت اورخوا بول سيعدم اعتناء

شان تربيت شفقت على الصغار

کسی مرید نے دریافت کیا کہ میری بہن کی لڑک کی شادی ہے اوروہ کہتی ہے کہتم چلو
اور وہاں رسم بھی ہوتو بوجہ رسم کے جانا تو ول کو گوارانہیں مگر آیک بات دریافت کرتا ہوں کہ
کچھ دینا چاہئے یا نہیں اگر دینا مناسب ہوتو پہلے جا کر دے آؤں اور جولوگ بیاہ ختنہ میں
دعوت کرتے ہیں وہ کھالیا کروں یا نہ کھاؤں اور ایک میری لڑگی ہے اس کے دینے کا مجھ پر
کچھ تن ہے یا نہیں ۔ فرمایا کہ دنیا داروں کا کچھائتیا زمین ہے۔ اس لئے جہاں تک ہووہاں
جانے کوٹال دواور تقریبات کی دعوت کو جو بوچھا ہے اگر اس میں کوئی خرابی رسم کی بھی نہ ہو

تب بھی میہ تو ضرور ہے کہ جس کا کھاؤ گے اس کو کھلا نا بھی پڑنے گا اور یہی جڑ ہے تمام رسموں
کی اس لئے اس کا بھی ٹال دینا بہتر ہے۔ گر دل شکنی کسی کی مناسب نہیں لطافت سے کوئی
حیلہ کرنا چاہئے اور کسی عزیز کے ساتھ احسان کرنا اگر بصورت رسم کے نہ ہوتو مضا کقہ نہیں
لیکن اس کے لئے خود جانے کی کیا ضرورت ہے یہاں سے بھی بھیج سکتے ہواور تم جولڑ کی کا
حق پوچھتے ہوکس قتم کاحق مراد ہے۔ واجب یا غیر واجب ۔ اور تمہاری بی بی نے پھے شکا بیتی
لکھی تھیں میں نے تم سے اس کی معرفت اس کی شخیق بھی کی تھی معلوم نہیں اس نے تم کو وہ
خط دکھلا یا پانہیں۔ ان شکا بیوں کی کیا اصل ہے کیا وہ بالکل جھوٹی ہیں یا بچھ سے بھی ہیں ۔ ف
اس ملفوظ کے تمام اجزاء ہے شائ تربیت اور شفقت علی الصغارا ظہر من استمس ہے۔

سهولت بسندئ رفق ونرم خوئی کمال شفقت و جامعیت

ایک صاحب نے کھا کہ لڑکوں کی شادی کی بہت فکر ہے۔ کوئی نبست حسب دلخواہ نہیں آئی جوعقد کیا جاوے اگر کہیں ہے داڑھی والے لڑکی کی بات آتی ہے تو نہا ہے۔ مفلوک الحال ظاہر ہوتے ہیں اور جس کو دال روٹی ہے خوش دیکھا جا تا ہے تو وہاں داڑھی صفا چٹ۔ کئی جگہ محض اس وجہ ہے انکار کر دیا گیا۔ دعا سیجئے حق تعالی آبر ورکھیں اور اس معاملہ میں شرمندگی کی نوبت نہ آق وے۔ ہم خض کہتا ہے کہ میاں اس خیال کوچھوڑ و آج کی داڑھی بروی مشکل ہے میں پختہ رائے تو دیتا نہیں لیکن مشکل ہے میں پختہ رائے تو دیتا نہیں لیکن مشکل سے مطی ۔ جواب تحریر فر مایا۔ واقعی بروی مشکل ہے میں پختہ رائے تو دیتا نہیں لیکن مشکل سے میں اگر اس خواب کی داڑھی میرا خیال ہے کہ اس زمانہ میں بوری دینداری ڈاڑھی دالوں میں بھی نہیں بی ایک داڑھی منڈ انے کا گناہ کر رہا ہے تو نری داڑھی لیک رہا ہے تو نری داڑھی کر ہا کہ رہا تھا داسلامی میں تھوڑی ہی ساتھ کے اگر ہوتو حقیقی دینداری ہوجو بہت عنقا ہے۔ پس اس صورت میں اگر اس میں تھوڑی ہی وسعت کی جاوے کی مین شک و مسعت کی جاوے لیے خص رہ استہزاء سے بیش ندآ وے۔ دوسرے طبیعت میں صلاحیت ہو کہ اہل علم اور شبہ یا سنٹر واستہزاء سے بیش ندآ وے۔ دوسرے طبیعت میں صلاحیت ہو کہ اہل علم اور شبہ یا سنٹر واستہزاء سے بیش ندآ وے۔ دوسرے طبیعت میں صلاحیت ہو کہ اہل علم اور شبہزاء سے بیش ندآ وے۔ دوسرے طبیعت میں صلاحیت ہو کہ اہل علم اور شبہزاء سے بیش ندآ وے۔ دوسرے طبیعت میں صلاحیت ہو کہ اہل علم اور شبہزاء سے بیش ندآ وے۔ دوسرے طبیعت میں صلاحیت ہو کہ اہل علم اور شبہزاء سے بیش ندآ وے۔ دوسرے طبیعت میں صلاحیت ہو کہ اہل علم اور شبہزاء سے بیش ندآ وے۔ دوسرے طبیعت میں صلاحیت ہو کہ اہل علم اور شبہزاء سے بیش ندآ وے۔ دوسرے طبیعت میں صلاحیت ہو کہ اہل علم اور شبہزاء سے بیش ندآ وے۔ دوسرے طبیعت میں صلاحیت ہو کہ اہل علم اور شبہزاء سے بیش میں اور میں میں وار میں میں میں اور میں میں دوسرے کھوٹی اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور میا سبت ہوگی تو ایسے خص سے ایک نہیں کہ ایک کو اس سے تو تا ہے۔ خواب

میں بھی اس کی اصلاح ہوجاوے۔ف اس سے حضرت والا کی سہولت پسندی۔رفق ونرم خوٹی کمال شفقت وجامعیت ذرا تامل سے ثابت ہے۔

#### كمال احتياط وتقوى شفقت ورافت

ایک مرید نے حضرت والا سے تین سوروپیة قرض ملنے کے باب میں مشورہ کیا تھا تو حضرت نے جوابا فرمایا کہ آپ نے مجھ سے تعلق ان ہی اغراض دنیویہ کے لئے بیدا کیا ہے افسوں ۔ بہتو نہ ہوا کہ کوئی دین کی خدمت بھے سے لیتے۔ بھے سے تین سوروپیة قرض ملنے کے بارہ میں مشورہ کیا جا تا۔ اوراس سے بڑھ کروہ حکایت ہے (اگر سیح موورنہ خیر) حکایت بیہ کہ آپ نے نواب ڈھا کہ سے اپناتعلق مجھ سے ظاہر کر کے روپیہ مانگا اگریہ حکایت غلط ہے تو میں راوی سے آپ کے مند پر کہلواسکا ہوں۔ اگر آپ نے اس پر بھی تکذیب کی تو پھر میں ایول مجھول گا کے ایک بیج کہتے ہیں دوسرے کو مجودوا۔ باقی نہ سے ہولئے والے کی تعین کروں گا نہ صاحب سمو کی نے اس سے حضرت والاکا کمال احتیاط وتفوی اور مریدوں پر شفقت ورافت تابت ہوئی۔ کی نے اس سے حضرت والاکا کمال احتیاط وتفوی اور مریدوں پر شفقت ورافت تابت ہوئی۔

كمال شفقت حدود شرعيه

کی صاحب نے لکھا کہ حضور کی خدمت میں رہ کراصلاح نفس اور مرض باطنی کا علاج چاہتا ہوں اور بال بچوں کو بھی ہمراہ لاتا چاہوں اس لئے ایک مکان کی ضرورت ہوگی اس برفر مایا کہ خود آنا۔ یا گھر والوں کو لانا دونوں امر کے لئے بیشرط ہے کہ کسی کا قرض نہ کرتا پڑے کسی ضرور کی کام میں حرج نہ ہو۔ گھر والوں کے حقوق تلف نہ ہوں اگر ان سب شرائط کی طرف سے اطمینان ہوتو اس صورت میں یہ تفصیل ہے کہ گھر والوں کوخود بھی آنے کا شوق ہوت توان کو ہمراہ لاویں۔ مکان کا انتظام عین وقت پران شاء اللہ ہوجاوے گا اور اگر از خود شوق نہ ہوتو لا نا مناسب نہیں نے سے مکان کا انتظام عین وقت پران شاء اللہ ہوجاوے گا اور اگر از خود شوق نہ ہوتو لا نا مناسب نہیں نے اس سے بھی آئے ضرب کی کمال شفقت اور حدود شرعید کی رعایت ثابت ہوئی۔

# استغناء تجربه فراست صحيحهٔ حقائق شناسی

ایک صاحب نومسلم جنہوں نے اپنے آپ کو الد آباد کا ساکن ظاہر کیا حاضر خدمت حضرت والا ہوئے اور میمسلہ پیش کیا کہ ان کے والد نے جو کہ ہنوز کفریر قائم ہیں تمام جاسمیاد

ا پنی اور اینے دوسرے بیٹول کو جو کافر ہیں دیدی اور ان کو نہ دی۔اس پر نومسلم نے بیرسٹروں وغیرہ سے رائے لی تو معلوم ہوا کہ ان کو قانو نامل سکتی ہے پھرانہوں نے علماء سے رجوع کیا چنانچے حضرت والا کی خدمت میں بھی بغرض ہستمد ادحاضر ہوئے حضرت والانے فرمایا کہ قانون اسلام کی روسے اجازت نبین که آپ زبردی اینے والد کی جائیداد میں حصہ لیں آپ کے والد کی چیز ہے انہیں اختیار ہے جاہے جس کو دیں جس کو نہ دیں۔ آپ کو ملنے کی کوشش بالکل نہ کرنا عابي جس الله كوراضى كرنے كے لئے آب نے دين حق يعنى اسلام قبول كيااب آب برايا مال کے کراسے ناراض کرنا جاہتے ہیں تو پھر کیا فائدہ ہوا۔ہم اس میں کسی شم کی امداد نہیں کر سکتے۔اس يران نومسلم في عرض كيا كيل توسكتي تقى حصرت والانے فرمايا كەمعلوم موتا ہے كەميرى بات آب كذبكن مين بين آئى ورندآب بيند كهت كيل توسكتى بـايك چورچورى كرےاوراس كو بورالیقین ہوکہ میں چوری کے مال پر قابض ہوجاؤں گاتو کیا قاتو نااس کے واسطے چوری جائز ہو سکتی ہے۔ ہرگزنہیں پس ای طرح اس کو مجھ لیجئے۔ بیرسٹروں وکمیلوں نے ان نومسلم ہے کہد میا تھا كه كافرون كامال جس طرح ہوسكے لينا جائز ہے۔اس پر حضرت والانے فرمایا كه اگر ڈكيتي جائز ہے تو بیجی جائز ہے۔ قانون اسلام میں یہ بالکل ڈیمنی ہے۔ کیا کوئی ڈا کہ ڈالنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ پھر فرمایا کنی روشن کے لوگوں کا بیاسلام ہے۔ان کواحکام اسلام سے پچھ مطلب ہی نہیں۔ پھران نومسلم سے فرمایا کہ آپ خدا پر بھروسہ کر کے اپنی قوت باز و سے کما کر کھا ہے۔ ان کے مال پرنظر نہ سیجئے کیا دنیا میں سب جائیداد والے ہی ہیں۔ ہزار میں وو تین صاحب جائداد ہوں گے درنہ سب بیچارے غرباء ہی زیادہ ہیں۔اللہ پاک سب کو کھانے بہنے کو دیتے ہیں۔ پھران نومسلم صاحب نے کہا کہ میں آج رات کو یہاں قیام کرسکتا ہوں۔حضرت والانے فرمایا کہ میں آپ کے اس بے تکلفی کے سوال سے بہت خوش ہوا۔ آپ قیام تو سرائے میں فرمادیں اور خرج وغیرہ کی اگر بچھ کمی ہوتو وہ مجھ سے لیں۔انہوں نے کہا کہ بیں خرج تو می<sub>رے</sub> پاس موجود ہے اور یہ کہد کر وہ نومسلم حضرت کی خدمت سے چلے گئے۔ان کے جانے کے بعد حضرت والانے فرمایا کہ بیصاحب ہے باک تو بہت تھے۔ بے تکلف جرات کے ساتھ ہولتے تھے۔ بیان کی بیبا کی کچھشکوک پیدا کرتی ہاں لئے میں ان کے ساتھ بالکل بے مروتی ہے بین آیا۔ ف اسے مطرت والا کا استغناء تجربۂ فراست صححۂ حقائق شنای ثابت ہوئی۔ تو اضع وانتاع سنت

فرمایا کہ مجھے اپنا قصہ بجین کا خوب یاد ہے کہ ایک مرحبہ نکلا ہوا جارہا تھا۔ دو شخص آپیں میں میری بابت کہنے گئے کہ اس نے تو بالکل خاندان کی عزت ڈبودی۔ ٹائی کو بھی السلام علیم۔قصائی ملے اس کو بھی السلام علیم شقہ کو بھی السلام علیم ۔غرضیکہ ہر شخص کوالسلام علیم ہی کرتا ہے خواہ کوئی ہو۔ پھر فرمایا کہ لوگ بس اس کوعزت سمجھتے ہیں کہ فرعون سے ہو ہے کرآپ کو سمجھے۔ف اس ہے حضرت والا کی تواضع 'انباع سنت اظہر من الشمس ہے۔

كمال تواضع وانكسار وافتقار وتوحيد وشكر وامتنان وانتباع سنت

ایک مرتبہ قبل نماز عصر حصرت والا کی مجلس میں تنہائی تھی۔ صرف بندہ (بیرجامع) بیشا ہوا تھا۔ پچھ تذکرہ ایصال تو اب کا آیا کہ ایصال تو اب سے موصل کے تو اب میں پچھ کی نہیں ہوتی بلکہ اس ایصال کا الگ تو اب مزید ملتا ہے۔ نیز جن کو ایصال کیا جاتا ہے سب کو اتنا اتنا تو اب ل جاتا ہے اس کی تائید میں مولانا رومی کا پیشعر پڑھا۔

در معانی قسمة و افراد نیست در معانی تجزیه و اعداد نیست (اس کے متعلق مجب وغریب مال تحقیق باب دوم نمبر میں ہے۔

ئابت *ہے۔* 

# تواضع عفووحكم وحسن خلق وتربيت مريدين

فرمایا کہ بعض لوگ مجھے خطوں میں گالیاں لکھ کر بھیجتے ہیں مگر میں پچھے خیال نہیں کرتا ردی میں ڈال دیتا ہوں پھرفر مایا کہ غیر مرید کا تو مجھے پچھ خیال نہیں ہوتا البنتہ اگر مرید ہے کوئی بیجا بات ہوتو اس سے ضرور بختی کرتا ہوں چنا نچہ شنخ نے بھی لکھا ہے۔

نازبر آن کن کہ خریدار تست

(ف)اسے حضرت والا کا کمال تواضع عفو وحلم وحسن خلق وتربیت مریدین ثابت ہے۔

### تحكمت وشان تتحقيق

فرمایا کہا گراطاعت حق کرنے پرلوگ طعن وملامت کریں تو سیچھ پرواہ نہ کرنی جا ہے بیملامت پختگی کا ذریعیہ ہے۔خوشامدرسوائی کوئے ملامت۔ پھرفر مایا کہضد ہی کی بدولت جد پیدا ہوتی ہے۔ف اس سے حضرت والا کی حکمت وشان تحقیق ثابت ہوئی۔

#### ترغيب فنا

فرمایا کہ بس اپنسب دوستوں کے لئے جاہتا ہوں کہ اپنے کو بیج در بیج سمجھنے لگیں۔ شیان شخفیق (متعلق اشغال صوفیہ)

ایک مولوی صاحب نے متنوی شریف کے اس شعر کا مطلب دریافت کیا چشم بہ بندوگر ت بہ بند و لا نے فر مایا کہ اس میں مولا نا کی مرادا شغال نہیں ہیں بلکہ نا مرضیات حق بندولب بہ بند حضرت والا نے فر مایا کہ اس میں مولا نا کی مرادا شغال نہیں ہیں اور اس میں کچھ سے پر ہیز کرنا ہے۔ بیا شغال تو صوفیہ نے بہت اخیر زمانہ جو گیوں سے لئے ہیں اور اس میں کچھ حرج بھی نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کم نے اہل فارس کی حکایت من کر خترق کھدوائی بوجہ مفید ہونے کے اور اشغال تو بہت او ٹی ورجہ کی چیز ہیں۔ اور آج کل تو بزرگوں نے اکثر ان کو جھوڑ دیا ہے کیونکہ لوگوں برضعف غالب ہے اور اشغال سے دماغ ومعدہ وغیرہ سب خراب ہو جھوڑ دیا ہے کیونکہ لوگوں برضعف غالب ہے اور حضرت مولا ناروم کے زمانہ ہیں تو اشغال سے بھی جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس میں ہلاک ہو گئے اور حضرت مولا ناروم کے زمانہ ہیں تو اشغال سے بھی بہت آخرزمانہ کی ایجاد ہے۔

سے اس سے شان حقیق اظہر من اشترس ہے۔

## حكمت وشان تتحقيق ومعرفت دقيقير

فرمایا کہ لباس کا یہ معیار ہے کہ ایسالباس پہنے کہ جوخوداس کی طرف ملتقت نہ ہو یعنی
ا پنی اس پرنظر نہ پڑے۔ اگر کوئی نواب دوسور دبیہ کا جوڑا یہن لے تو وہ اس کی طرف پھی بھی
توجہ نہ کرے گا۔ بخلاف معمولی غریب آدی کے کہا گروہ پانچ روبیہ کا بھی بہن لے گا تواس
کے پھول بوٹوں کو ہی دیکھا کرے گااس لئے اس کے لئے دوسوکا جا بڑا وراس کے لئے پانچ
کا ناجا کڑے پھر فرمایا کہ اس طرح اگر کوئی شخص بہت ہی ادنی درجہ کے کپڑے بہنے تواس کا
قلب بھی ضروراس بیں مشغول ہوجائے گا۔ اول تو خیال کرے گا کہ بیس بہت ذلیل وخوار
ہوگیا۔ دوسرے میہ کہ ایسائنس مردہ ہوں کہ جھے پچھ پروانہیں اپنی عزت کی۔ بس میں بھی
مشغولی ہے۔ ف اس سے بھی حکمت وشان شخقین معرفت دقیقہ ثابت ہے۔

## عمليات يسيتنفر

فرمایا کہ میں نے اعمال قرآنی کواس وجہ سے لکھ دیا ہے کہ لوگ کا فروں جو گیوں وغیرہ کے بھتدے میں نہ پھنسیں اور حدیث وقرآن ہی میں مصروف رہیں ورند مجھے تعویذ گنڈول سے زیادہ لیجھی نہیں اور خدیث وقرآن ہی میں مصروف رہیں ورند مجھے تعویذ گنڈول سے زیادہ ولیے نہیں اور نہ میں اس فن کا آدی ہوں۔ ف اس سے حضرت والا کا تفرعم کیات سے معلوم ہوا۔

# حسن معاشرت بيدارمغزي حكمت واحتياط

حضرت نے آیک خط آیک مولوی صاحب کودکھلا کرفر مایا کہ دیکھے سفارش کا طریقہ میرا سے ہے کہ جس کواہل حاجت ناپیند کرتے ہیں مگراس سے تجاوز کرنا شریعت سے تجاوز سجھتا ہوں لوگ درخواست کرتے ہیں کہ زور دارالفاظ کھ دیجئے۔ بھلا دوسرے کو مجبور کرنا کہاں جا کڑے کہ بیکام ضرور کردو۔ اس پرلوگ کہتے ہیں کہ اس کو بخل ہو زراز بان اور قلم ہلانے سے کام چل سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک کوتو نفع پہنچاؤں جو کہ مستحب ہے اور دوسرے کو تکلیف دول جو حرام ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے سفارش جا ہی اور پجھا پی قرابت بھی مجھ سے ظاہری جس کا مجھ کو علم نہ تھا میں نے سفارش کا میصنمون کھ دیا کہ قلال صاحب آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہماری تم سے (یعنی جھرت سے)

قرابت بھی ہے جس کی صحت وعدم صحت کی مجھ کو تحقیق نہیں اوران کی مجھ سے یہ پہلی ملا قات ہے۔ان کی کاربرآ ری فرمائے میں ممنون ہوں گااورآ پ کوثواب ہوگا۔

اس مضمون کواس سفارش خواہ کے لوگوں نے دیکھ کران سے کہا کہ بیتو پچھ بھی نہیں۔

اس سے تمہارا کام ہرگز نہ ہوگاہ ہ اس کو لئے کرمیرے پاس آئے اور کہا کہ صاحب بیتو پچھ بھی نہیں وراز ور دار الفاظ لکھ دہ بچئے۔ میں نے کہا کہ لاو بس میں نے اس پر چہ کو لئے کر چاک کر ڈالا۔ پھرانہوں نے بہت کہا کہ اچھاہ ہی صفحون لکھ دہ بچئے جو پہلے لکھا تھا میں نے کہا کہ ابیس کھوں گائی بھی کوئی دل گی ہے۔ ایک تو میں نے آپ کولکھ دیا تھا۔ آپ کی خاطر ہے۔ میرے پاس آپ رہے نہیں۔ آپ کی بایت مجھے تجربہ نہیں۔ میں دوسرے کوآپ کی بایت مس طرح اطمینان دلاؤں۔

پھرفر مایا کہ الیمی سفارش میں جس میں کہ آزادی دی جادے کہ چاہے کام کریں یانہ کریں کبھی شرمندگی نہیں ہوتی۔ پھرفر مایا کہ بعض جھے مجبور کرتے ہیں کہ یہ صفعون سفارش کا کھے دو۔ میں ان سے کہد دیتا ہوں کہ اچھاتم اس کا مسودہ کرلاؤ میں اس کی نقل کر دوں گا۔ چنانچہ وہ اپنی حسب منشا لکھ لاتے ہیں اس کی نقل کر کے روانہ کر دیتا ہوں گر بیچھے سے فورا ایک کارڈ ڈاک میں بھیج و بتا ہوں کہ فلال فلال مضمون کا خط تمہارے پاس پنچے گا وہ میرا مضمون نہیں ہے تم اس کے موافق عمل کو ضرور کی نہ بھونا۔ پھرفر مایا کہ دوسرے کو مجبور کرنا خواہ موقع ہویا نہ ہوکیا مناسب اور دوسرے کی حالات کی کیا خبر۔

ف: اس معظرت والای حسن معاشرت بیدار مغزی عکمت احتیاط ثابت ہوئی۔ تو اضع وحسن تربیت

ایک نو وارد صاحب نے عشاء کے وقت حضرت والا کے اندرتشریف لے جاتے وقت درکاپر دہ اٹھایا فر مایا کہ کیا مجھے فرعون بنانا چاہتے ہو۔ میرے ہاتھ نہیں ہیں۔ کیا میں خود اٹھانیس سکتا ہوں ہمارے یہاں میہ قاعدہ نہیں ہے۔ ہم اس کو بالکل نا جائز سمجھتے ہیں۔ پھران صاحب نے بعد فراغ نماز عشاء حضرت والا سے معانی چاہی۔ حضرت نے ان صاحب کو اسطے ہونا خوب اچھی طرح سمجھا دیا اور آئندہ کے واسطے ہوایت فرمائی۔ فسال اس

ے حضرت والا کی تواضع اور حسن تربیت معلوم ہوئی۔

# كمال شفقت تطبيب قلب مساكين مزاج رفق ونرم خوئي

ایک حافظ صاحب جو کہ بہت سیدھے ہیں وہ حضرت کے ہمراہ گڑھی گئے تھے۔واپسی میں سواری میں جگہ نہ تھی لہذا حضرت والانے آیک اور ہمرائی سے بیسے دلوائے کہ حافظ بیچارے بیاری کی وجہ سے کمزور ہیں۔ بیدل آئے میں انہیں تکلیف ہوگی۔ مدریل سے حطے آ ویں گے مگر حافظ صاحب نے پیسے تو بیجائے اور پیدل ہی آئے ۔ جب وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت نے دریافت فرمایا معلوم ہوا کہ حافظ صاحب پیدل آئے۔فرمایاتم نے برا کیا۔ بیار اور کمزور آ دمی خواہ مخواہ تکلیف اٹھائی پنیپوں کے لانچ میں مزاحاً حافظ جی سے فرمایا کدا چھا آپ نے جب خرج نہیں کئے تو وہ بیبہ فلاں طالب علم کو والیں سیجئے ابھی لائے وہ بیجارے جا کرلائے۔ بھرفر مایا کہ بچھ زیادہ دیجئے۔ کیونکہ اس نے آ یہ کے ساتھ احسان کیا۔انہوں نے کہا زیادہ تو سود ہوجاوے گا فر مایا سود تو شرط سے ہوتا ہے۔ آب احسان کے بدلے میں احسان سیجئے۔ انہوں نے سات کے عوض آٹھ یہے ویئے۔ پھرفر مایا کہ حافظ جی سے بتلا نا دل بھی وکھا آپ کا پیسے دیتے ہوئے یا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، فرمایا کہ میہ آپ نے سے بولاحافظ جی نے کہا کہ پچھ پچھ دکھتا ہے۔ پھران طالب علم ے کہا کہ جب ان کا دل دکھتا ہے تو تم ہرگز نہ لیٹا بیسہ ورنہ صفی نہ ہوں گے۔ایک صاحب نے فرمایا کہ ان حافظ صاحب کو بیہ بیسے پھروا پس کرنے جا جئیں فرمایا کہ بیس میں نے تو ہنسی میں منگائے تھے پیسے توان کی ملک ہیں۔ یہ جو جاہیں سوکریں۔ ف اس سے حضرت والا کی شفقت ٔ حسن تربیت تطبیب قلب مساکین مزاج ٔ رفق ونرم خو کی بهصفات مستفا د ہوئے۔

#### مزاح

ایک صاحب جو گوشت نہیں کھاتے ہیں حاضر خدمت ہوئے اور بیار بھی تنے فر مایا کہ کہو جی گوشت خوار کیا جس کی نظروں کہوجی گوشت خوار کے بیمعنی ہیں کہ جس کی نظروں میں گوشت خوار ہو (یعنی گوشت اچھانہ معلوم ہو) نسانس سے بھی حضرت کا مزاح وشفقت و تطبیب قلب قلب معلوم ہوا۔

#### كمال شفقت محبت بإمريدين وحسن تربيت

ا یک صاحب جو که سرکاری ملازم بین حید ماه کی رخصت لے کر بغرض قیام تھانہ بھون حاضر ہونے چند دنوں بعدان کے والدصاحب کا خط آیا کہ قلال مولوی صاحب ان کواسینے ساتھ لے گئے ہیں اور ان مولوی صاحب کے ایما ہے آئندہ ملازمت بھی شایدترک کر دیں اوراس خط میں ان مولوی صاحب کی اور بھی پیجا شکا پیتیں درج تھیں حضرت والا نے ان صاحب ہے دریافت فرمایا کہتمہارا ترک ملازمت کا ارادہ تونہیں ہےصرف رخصت ہی لی ہے انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں صرف رخصت لی ہے۔ ترک ملازمت کا تو ارادہ نہیں ہے۔ میں اینے والدین کواطلاع بھی کرآیا تھا مگرانہیں اطمینان نہیں ہوااور حضور تک نوبت پہنچائی۔ فرمایا کہ بجائے اس کے کہ میں آپ کا حال کھھوں بیزیا دہ مناسب ہوگا کہ آپ خود اس پریہضمون لکھ دیں اور وہ خطان کے والدصاحب کا ان کو دے دیا اور بیفر ما دیا کہاس خط میں جومضامین دوسروں کے متعلق ہیںان کاکسی سے ذکر نہ کیا جاوے اور آپ لکھ کرید خط مجھے بھی دکھلا دیں میں بھی کیچھ لکھ دوں گا۔ان صاحب نے وہ خطمضمون نہ کورہ لکھ کر حضرت کی خدمت میں بیش کیا تو دریافت فرمایا کہتم نے اس کا ذکر مولوی صاحب سے تو نہیں کیاوہ خاموش ہوئے فرمایا کہ آ ہے نے مولوی صاحب کوخط دکھلا دیا حالا تکہ میں نے منع کردیا تھا۔ان صاحب نے عرض کیا کہ ان مولوی صاحب کے پاس اور بھی خط شکایت کے آ چکے ہیں۔فرمایا کہ آپ کے خط دکھلانے سے اور رنج مولوی صاحب کوزیا وہ ہی تو ہوا۔ افسوں ہے جب میں نے منع کر دیا تھا تو پھر آ ب نے کیوں دکھلایا۔ نہ معلوم آ ب نے کیا تاویل کرلی۔ بیخط میرے پاس امانت تھا ہیں نے آپ کے سپر وامانة کیا آپ نے خیانت کی کہ دوسروں کو دکھلا ہا۔ آپ کو بلاا جازت میری یا اپنے والدصاحب کے نہ دکھلا نا جا ہے تھا۔اگر دکھلانا ہی تھا تو مجھے سے اجازت تولے لیتے اور پھر مجھ سے ذکر بھی نہیں کیا کہ میں نے وکھلا یا ہے۔اگر میں نہ یو چھتا تو آپ ذکر بھی نہ کرتے ہیآ پ نے مجھے دھو کہ دیا۔ میں میہ سمجھتا کہ آ ہے، نے نددکھلا یا ہوگا۔علاوہ اس کے بیان حقوق کے بھی خلاف ہے جو کہ میرے

آپ پر ہیں۔آئندہ آپ پرکسی ہات کا کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔آپ کا اعتبار جاتار ہاہم تو آ ہے کی بزرگی کے قائل تھے۔ گراپ آ ہے کی پیخوبیاں طاہر ہوتی جاتی ہیں معلوم ہوتا ہے که ابھی آی کے اخلاق کی درتی نہیں ہوئی۔ کیا صرف تہجد پڑھنا اور شیخ ہلا ناہی ضروری اور کا فی ہے۔ کیا بیامورشریعت کے خلاف نہیں ہیں اور ان برعمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ بچھ مجھ میں آیا یانہیں انہوں نے عرض کیا خوب سمجھ میں آ گیا۔ پھر فرمایا خبر دار جو آ ئندہ بھی کہنے کےخلاف کوئی کام کیا جاؤا پی اور میری دونوں تحریریں بھی مولوی صاحب کو و کھٹا دوجبکہ کل خط کوئم نے دکھٹا ہی دیا۔ ہمارے ببیٹ میں نہ معلوم سس کی اور کیسی کیسی بھلی بری با تیں پڑی ہیں مگر کیا مجال کہ جوبھی ان کا ظہار ہوآ یہ ہے ذرای بات کا صبط نہ ہوسکا حجت جا کر خط دکھلا دیا حضرت والانے ان کے والد کو خط میں تحریر فرمایا تھا کہ آپ کے تمام خیالات کا مدارشبهات برے مسلمان سے حسن ظن رکھنا جائے جومفمون آپ کے لڑے نے آپ کی تسلی کے لئے لکھا ہے فلال مولوی صاحب بھی اس کے خلاف نہیں ہیں۔ پھران صاحب نے اس ون بعدظہرایک پرچہ معذرت کا لکھ دیااس میں ریجی لکھاتھا کہ مجھےاس بات کا سخت صدمہ ہے کہ میں نے آپ کے حکم کے خلاف کیا اس پر حضرت نے جواب تحریر فر مایا کہ آ پ کس وہم میں پڑ گئے واللہ میراول آ پ کی طرف سے بالکل صاف ہے۔

ف حضرت کی شفقت و محبت جومریدوں کے حال پر ہے اس کا پچھا ندازہ اس ملفوظ کے آخری جملہ سے ہوسکتا ہے گراس کے ساتھ ہی اصلاح اخلاق کی جانب جو حضرت کی خاص توجہ رہتی ہے اس کا اندازہ بھی اس ملفوظ ہے ہوسکتا ہے۔

#### شريعت كاطبيعت ثانبيهوجانا

ایک مولوی صاحب کے پاس ایک خطآ یا جس میں کچھ خت الفاظ کھے تھے انہوں نے حضرت والا سے ذکر کیا کہ میں ان کوجن کے نام سے خطآ یا ہے لکھول کہ انہوں نے ایسے الفاظ کیوں کھے۔ فرمایا کہ اول بید کھنا چاہئے کہ بیان کی تحریر ہے یا نہیں۔ اگرآ پ خط کہ بیان کی تحریر ہے یا نہیں۔ اگرآ پ خط کہ بیان تی تحریر کے معلوم ہوسکتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ بیخطا تو کسی دوسرے سے لکھایا

گیا ہے۔ فرمایا کہ خواہ تخواہ کسی پر کیوں شبہ کیا جاوے۔ اگران کا خط پہچانا جاتا تو اول ان

ے دریافت کیا جاتا کہ آیا انہوں نے یہ خط بھیجا ہے یا نہیں اگر وہ انکار کریں تو بھی ان سے
خاطب بے جاہے مخاطب تو ان سے جب ہی کی جاستی ہے کہ جب ان کی تحریر پہچائی
جاوے اور وہ اس خط کے بھیجے کا اقر ارکریں پھر بعد کو ذکر آیا تو معلوم ہوا کہ وہ خط جو مولوی
صاحب کے باس آیا تھا جعلی تھا اور جس طرف ان کا شبہ تھا وہ غلط نگلا۔ اس پر حضرت والا
نے فرمایا کہ ویکھے اگر خط بھیج ویا جاتا تو ان سے کس قدر ندامت ہوتی کہ خواہ تخواہ اس پر شہر سے
کیا گیا جب شریعت کو ذرہ برابر چھوڑ اجادے گا ضرور کلفت ہوگی۔ آج کل علاء نے بھی
معاملات میں شریعت کو چھوڑ ویا ہے۔ بس نماز روزہ میں شریعت پر عمل کر ماضرور کی بچھتے
ہیں۔ ف اس سے حضرت والا میں شریعت کا طبیعت ثانیہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔

بلااجرت كسى عدكام ندلينا دوسركي أزادي مين خلل ندو النا

ایک طالب علم جو کہ مریس تیل ملنے کا خاص طریقہ جانے ہیں جس سے کہ تیل مریس بالکل کھپ جاتا ہے۔ ان سے حضرت والا نے کہلا بھیجا کہا گرفرصت اور تعلیم کا حرج نہ ہوتو آ کر سرمیں تیل مل جاویں۔ انہوں نے جواب میں کہلا بھیجا کہ اس وقت فرصت نہیں ہے (ریہ بیچارے بے تکلف ہیں اگر فرصت ہوتی ہے تو بے کہے خود آ کرتیل ڈال دیتے ہیں) اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ ان سے میں نے کہا تھا کہ ایک روپیہ ماہوار مجھ سے تیل ڈالنے کا لے لیا کروانہوں نے جواب دیا کہ اس کا ذکر کرو گے تو بھر ویسے بھی سرمیں تیل ڈالنا جھوڑ دوں گا۔ (ف) اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت والا بلاا جرت کی سے کام لینا ڈالنا جھوڑ دوں گا۔ (ف) اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت والا بلاا جرت کی سے کام لینا کہا تھیں جا ہے ہیں ہوائی ویل کی رعایت کی رعایت کی راب میں سے میں اور نے معال کی رعایت کریں۔ مباحات میں کی کا د باؤند قبول کریں۔

حسن معاشرت حسن تربیت بیطفی سادگی تطبیب قلب مساکین فرمایا که آج کل ہم لوگوں کی معاشرت نے طرز کی ہوگئی ہے۔ اگرمہمان سے قیام کی مقدار پوچھی جادے تواس کوخلاف تہذیب سمجھا جاتا ہے۔ ای طرح بعض مہمان بطورخود کھانے۔ كالنظام كرتے ہيں مگرميز بان كواطلاع نہيں كرتے۔ميز بان پيجارہ سامان كرے كھا تا تيار كرتا ہے دفت پر کہددیتے ہیں کہ صاحب ہمارے ساتھ کھانا موجود ہے اس سے میز بان کوکس قدر تکلیف اوراس کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک صاحب جومیرے یہال مہمان تھے اپنے ساتھ کھانالائے تنظیر انہوں نے اپنے پاس کھانا موجود ہونے کی مجھے اطلاع نہیں کی جب کھانا کھانے کا دفت آیا تواپنا کھانا کھول کر ہیٹھے۔ میں نے کہا کہ آپ نے مجھے اطلاع کر دی ہوتی كميرك ياس كھانا موجود ہے تو مضا كقدند تھااب چونكد آب نے اطلاع نہيں كى اور مجھ تكليف دى لهذااس كھانے كوكہيں اور جاكر كھائے يہاں نہ كھائے پھرفر مايا كہ جب بين سفركو جاتا ہوں اور سہار نپور میں کچھ قیام کرنا ہوتا ہے اور ای عرصہ میں کھانے کا وفت ہوتو سینجتے ہی اطلاع كرديتا مول كه كھانا ہمارے ساتھ موجود ہے يا بيك فلال جگه كھائيں كے اورا كر ہمراہ ہوتو جاتے ہی میزبان کے گھر بھجوا دیتا ہوں کہ اس کور کھ لیا جادے اور اپنے یہاں کا کھانا بھیج دیا جاوے یا دونوں کوملا حلا کراستعمال کیا جاوے۔اس ہے آئیس بھی تکلیف نہیں ہوتی درنہ جلدی میں اگر کھانا تیار کرایا جاوے تو سخت پریشانی ہواوراس طرح کھانا ہمراہ لے جانے سے میزبان کی المانت بھی نہیں ہوتی کیونکہ میز بان کا کھانا بھی تو استعال میں آتا ہے پھر فرمایا کہ بعض لوگ ایسا كرتے ہيں كه خودتو ميز بان كے يہاں كھاتے ہيں اور ساتھ كا كھانا كتوں وغيرہ كو ڈال ديتے ہيں افسون کدرزق کی ایسی بے قدری که آ دمی کونه کھلا یا جاوے خواہ کتے کھاویں۔اگر وہ کھانا میز بان کے یہاں بھیج دیا جاوے تو کیا حرج ہے ای سلسلہ میں فرمایا کہ میں نے محلّہ میں کہدویا ہے کہ جب كى كے يہال ساگ يكا كرے توميرے لئے بينج ديا كريں غريب بيجارے اس بات ہے بہت ہی خوش ہیں کہ ہماری بہت ہی خاطر کرتے ہیں کہ جو بے تکلف سالن قبول کر لیتے ہیں کڑھائی کی دال ہوے مزے کی ہوتی ہے غریبوں میں شادی وغیرہ میں کڑھائی میں بکتی ہے مجھے جب اطلاع ہوتی ہے تو میں خود منگوا لیتا ہول۔ (ف) اس سے حضرت والا کی حسن معاشرت حسن تربیت نے تکلفی تطبیب قلب مساکین ثابت ہوئی۔

کمال تراحم قلع وقمع رسوم اور تبلیخ احکام میں عدم خوف لومۃ لائم ایک زمیندارصاحب نے گاؤں سے ہارش کے دن حضرت دالا کی خدمت میں کھیر منی کے گھڑے میں ایک مزدور پر رکھوا کر بھیجی وہ آ دمی بیچارہ قریب تھانہ بھون کے آ کر کیچڑ کی وجہ ہے گرگیا۔ کھیر بھی سب گرگئی وہ بیچارہ کیچڑ ملی ہوئی کھیر لے کر آ یا اور پرچہ جو زمیندار صاحب نے دیا تھا پیش کیا۔ حضرت والا نے بہت افسون فرمایا کہ غریب کے چوٹ بھی لگی اور کھیر بھی رخصت ہوئی۔ ایسے بیس تنہا چلنا مشکل ہے جبکہ بوجھ لے کر چلنا تو سخت ہی دشوار ہے۔ ایسی بارش بیس بھیجنا سخت ہے رحمی ہے پھر فرمایا کہ زمینداری بیس کچھ قساوت ہو ہی واتی ہے۔ ایسی بارش بیس بھیجنا سخت ہو گئی تھی حضرت والا نے تحریفر مایا کہ بجائے رسید کے جاتی سید کے دسید کے مسیحت بھیجتا ہوں کیونکہ کھیر تو کر کرختم ہوگئی بھر دومرے دن اس شخص کو دوبارہ کھیر دے کر بھیجا۔ حضرت والا نے اس مزدور سے دریا فت فرمایا کہ کھانے کو پچھ بھیے دیے ہیں یا نہیں اس نے جواب دیا نہیں دیے۔ حضرت والا نے اس مزدور کواسینے پان سے بھیے دیے اور اس نے جواب دیا نہیں دیے۔ حضرت والا نے اس مزدور کواسینے پان سے بھیے دیے اور اس زمیندار صاحب کو تحریفر مایا کہ اس بھیارے کے کھانے کا بھی خیال نہیں کیا۔

ف۔ یہ آخر کا جملہ حضرت نے اس لئے تحریر فرمایا کہ عام طور سے رسماً مزدوری اور کھانے کا انتظام مہدی الیہ کے ذرمہ بھتے ہیں۔اس ملفوظ سے حضرت والا کا کمال ترحم اور قلع رسوم اور حق بات پہنچانے میں عدم خوف لومۃ لائم ظاہر ہے۔

حکمت فرمایا کئی کام کی پیشگی اجرت لینے کے تذکرہ میں فرمایا کہ پیشگی لینے کے بعد کام پورا کرنامشکل پڑجا تا ہےاور برگار کی طرح پورا کیا جاتا ہے اس لئے پیشگی لینا ٹھیک نہیں چڑھا کر لینے میں خوشی زیادہ ہوتی ہے۔

ف \_اس سے حضرت والا کا تجربہ دھکمت ثابت ہے۔

#### لطف ونرمئ رعابيت حدود

فرمایا کہ جس امر میں شرعاً گنجائش ہواس کے صدورے دوسرے شخص کونختی کے ساتھ اجتناب کا تھم کرنا ہے آ داب احتساب کے خلاف ہے۔لطف سے بھی تو بیرکام ہوسکتا ہے مگر اس بات کا خیال کرنا اوراس بڑمل کرنا بڑے متبحر عالم کا کام ہے۔ ف۔اس سے حضرت والا کی نرم خوئی اور رعایت حدود شرعیہ صاف ظاہر ہے

#### كمال انتاع سنت

فرمایا کہ میں بچوں کوخط میں دعا بھی لکھ دیتا ہوں ان کی طبیب خاطر کے لئے مگراول سلام بھی کہد دیتا ہوں کیونکہ سنت ہے سلام کونہیں چھوڑ تا۔عبارت کی ترتیب بیہ ہوتی ہے السلام علیم بعد دعا کے واضح ہوکہ

ف \_اس مصحصرت والاكى التباع سنت كاطبيعت ثانييه ونامعلوم موار

## زبدوكمال شفقت

فرمایا که اگر دنیا دارتھوڑ ساتھی دین کی طرف متوجہ ہوتو غنیمت ہے اورا گر دیندارتھوڑا سا بھی دنیا کی طرف متوجہ ہوتو رنج ہوتا ہے۔ ف۔اس سے حضرت والا کا زہدوشفقت معلوم ہوا۔ تعلیم حقوق العمیا و

فرمایا کہ ایک صاحب بہاں بغرض تعلیم و تلقین آئے میں نے ان سے دریافت کیا کہ بیوی کا کیا انتظام کرآئے ہو جواب دیا کہ اپنے میکہ میں موجود ہیں آخر کار کھلتے کھلتے معلوم ہوا کہ آپس میں نااتفا تی ہے اور بیوی طلاق کی خواستگار ہے۔ میں نے کہا کہ پھراس کو کیوں مقید کررکھا ہے اس کا فیصلہ کرنا ضروری ہے آپ جائے اور معاملہ صاف ہے بجئے تب آئے یا تو وہ آپ کے پاس رہنا قبول کرے ورنہ اس کو طلاق دیجے۔ چنانچہ وہ گئے اور طلاق دے کر آئے پھر کہتے تھے کہ جیسی میکسوئی ہے میں نے اب کام کیا ہے۔ ویسا پہلے ہرگز نہ ہوتا پھر فرمایا کہ مقصود تو شریعت ہے۔ شریعت نہ ہوئی تو طریقت کیا چیز ہے۔ حقوق العباد زیادہ مخت فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے بندے تو آلہ ہیں کہ حق تعالیٰ انہیں ایک ایسی با تیں سوجھا کرکام کرالیتے ہیں اصل کمال تو (اللہ) کا ہے۔ آلہ کا کیا کمال ہے۔ اسے کمال کیا ظرحقوق العباد کا خابت ہوا۔

#### كمال انتاع شريعت وحسن تربيت

ایک مولوی صاحب نے جو کہ مدرسہ امدا دالعلوم میں مدرس مصطلباء پرسیق کے میاد نہ کرنے کے جرم میں بلاا جازت ومشورہ حضرت والا کے پچھ جرمانہ کیا۔ جب خضرت والا کو اطلاع ہوئی تو مولوی صاحب کو بلا کر فرمایا کہ آپ نے طلباء پر جرمانہ کیا ہے۔ انہوں نے اقرار کیا کہ مالکوں ہی کو بعنوان انعام دیدیا جائے گا حضرت والا نے فرمایا کہ کسی کے مال کا حبس کرنا بلارضامندی کب جائز ہے۔ تیسرے میں کہ جرمانہ تو بچوں پر نہ ہوا ان کے مال باپ پر ہوا کیونکہ مال ان ہی کا ہے۔ آپ کا کام سکھلانے سمجھانے کا ہے نہ یادکریں بلاسے مت یادکرو۔ آپ نے شریعت کی مخالفت کیوں کی اور میری بلااجازت میکام کیوں کیا گیا۔ف۔ کمال انباع شریعت وحسن تربیت ثابت ہوا۔

ظرافت تعليم استيذان

حضرت والا دوپہر کوسد دری میں آ رام فر مار ہے تھے اور پرد ہے چھوڑے ہوئے تھے۔
ایک صاحب وہاں جا پہنچے اور حضرت والا کے منع فر مانے پرواپس چلے آئے۔ ان کے متعلق بعد نماز ظہر پکچ گفتگو کے بعد فر مایا کہ آ دمی کو جا ہے جہاں جادے اس کے اوقات کی تحقیق کر لیے۔ اگر مجھ ہے یو چھا جا تا تو ہیں اپ معمولات خود ہی بتلا دیتا۔ مشرق مغرب شال جنوب کہیں بھی آ دمی جادے سب کے ساتھ بھی معاملہ کیا جادے۔ بھی میری ہی تحصیص نہیں ہے میں فر را آ رام کرنے دیتا ہے۔ را نڈین بیٹھیں تو جب رنڈوے بیٹھنے دیں۔ ان صاحب نے جب اپنے جانے کا بین غذر کیا تھا کہ چونکہ پوووں کے اندر ہے حضرت والا کے گفتگو فر مانے کی آ واز آ رہی تھی اس وجہ ہے ہیں چلا گیا اس پر حضرت والا نے فر مایا کہا گرا واز من کر جانے کی اجازت ہونے پر استدلال کیا جادے گا تو میاں بیوی کی خلوت میں بھی جا گھیں گے۔ پھر فر مایا کہ جو خص ہا تھ میں شبع لے لیتا گا تو میاں بیوی کی خلوت میں بھی جا گھیں گے۔ پھر فر مایا کہ جو خص ہاتھ میں شبع لے لیتا گا تو میاں بیوی کی خلوت میں بھی جا گھیں گے۔ پھر فر مایا کہ جو خص ہاتھ میں شبع لے لیتا ہو اس کولوگ سے بچھتے ہیں کہ وہ بھر ہو جاتا ہے حالا تکہ دہ سب سے زیادہ ذی حس ہوجاتا ہے۔ اس کولوگ سے بچھتے ہیں کہ وہ بھر ہو جاتا ہے حالا تکہ دہ سب سے زیادہ ذی حس ہوجاتا ہے۔ اس کولوگ سے بچھتے ہیں کہ وہ بھر استید ان کے مسئلہ کی گئی۔

كمال زبد

دعا قبول ہونے کے متعلق فرمایا کہ بھی جو پہھآ دمی مانگتا ہے اس ہے بہتر چیزاس کول جاتی ہے۔ مثلاً کوئی سورو پیداللّٰہ میاں سے مانے اور دور کعت آ خرشب میں نصیب ہوجاویں اور سورو پیدنہ ملیس آو دے قبول ہوگئی کیا دور کعت سورو پیدہے بھی کم ہیں نے ساس سے حضرت والاکا کمال زید ثابت ہے۔

#### حكمت

فرمایا که معده کمزور ہونے میں بھی حکمت ہے لذائذ سے پر ہیز ہوتا ہے۔ یہ بھی سرکاری انظام ہے کیونکہ زیادہ کھانے سے جسم تازہ اور قلب مگدر ہوتا ہے اور کم کھانے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے گرقلب کوتازگی ہوتی ہے۔ ف۔اس سے حضرت والا کا حکیم ہونا ظاہر ہے۔

#### <u> کمال عبدیت</u>

ایک صاحب نے کہا کہ مجھ سے نماز کاحق اوانہیں ہوتا فرمایا کہ بھائی نماز کاحق کس سے
اوا ہوسکتا ہے تم تو یہ بھی سجھتے ہو کہ ہم سے حق اوانہیں ہوتا اور ہم اس جہل میں ببتنا ہیں کہ ہم بہت
احجی نماز پڑھتے ہیں اور حالا تکہ خاک بھی نہیں پڑھتے ہیں بھائی اللہ میاں کو تجدہ کر لیتے ہیں وہ
رجیم ہیں قبول فرمالیں گے ان سے امید قبولیت کی البتہ ہے گوہماری نماز اس قابل نہیں۔
فریاں سے حضرت والا کی کمال عبدیت ظاہر ہے۔

#### كمالعبديت

ا ہے ضعف کے متعلق فرمایا کہا گرکوئی اللہ کا بندہ دعا کردیے تو پھرد داوغیرہ سب ایک طرف ہی رتھی رہے۔ف۔اس ہے بھی کمال عبدیت ظاہر ہے۔

### كمال شفقت وشان تربيت

ایک صاحب نے اپنی بی بی کی نسبت کھاتھا کہ ان کو ناہ کا حمل تھا وہ کسی شادی میں گئیں ہیرر بٹ گیا گرگئیں بیچش ہوگئی۔ میں ضعیف العربوں اور بیہ نیچے چھوٹے ہیں دعا فرمائی کی کہ اللہ تعالی ان کو بحت عطافر ماویں۔ اس پر فرمایا کہ عور تیں رسومات نہیں چھوڑ تیں اور ان صاحب کو جواب تحریر فرمایا کہ آپ ایسے موقع پر پھر جانے کی اجازت نہ دیں دوسرے یہ کہ خدا کرے آپ کے دل میں ایسی خود غرضی نہ دہے کہ اس کے لئے اس غرض سے شفاکی دعا کراتے ہیں کہ نیچے چھوٹے ہیں۔

ف ۔اس ہے بھی حضرت والا کی کمال شفقت وشان تربیت ظاہر ہے۔

#### مزاح وشان تربيت

فرمایا کہ بعض لوگ مردوں کی چیزوں کا استعمال کرنانحوست سیجھتے ہیں مگر مرد ہے کی جائیداد کسی کونہیں دیتے اس میں نحوست نہیں آتی۔ کپڑے اگر نے بھی رکھے ہوں تو انہیں بھی دے ڈالیے ہیں نحوست بھی تقلمند ہے کہ کم تیمت کی چیزوں میں تھستی ہے۔ بھی دے ڈالیے ہیں نےوست بھی حضرت والا کا مزاح وخوش طبعی و نیزشان تربیت طاہر ہے۔ ف ۔اس سے بھی حضرت والا کا مزاح وخوش طبعی و نیزشان تربیت طاہر ہے۔

# اعتدال نظر'تربیت مریدین' مزاح

ایک صاحب نے مع اپنی ہوی کے کسی شادی والوں کے جمع کے ساتھ تھانہ بھون اسے اور وہ فانقاہ میں اور ہوی اس شادی والے گھر میں شیم ہوئے اور بیان کیا کہ ہم ووثوں محضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس پر فرمایا کہ شادی والوں کے ساتھ آنا ٹھیک خیس طالب قد وس کو طالب عروس کے ساتھ جوڑ کھانا کیا مناسب ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ آنے میں بالکل بے لطفی ہے۔ چنانچے آپ یہاں موجود ہیں اور ہوی آپ کی وہاں ہیں۔ میرے ول کو آپ کا اور ان کا آ نا لگانہیں۔ ایسا آ نار غبت اور شوق کا آنائہیں ہوتا ان لوگوں کے ساتھ جانے کے پابند۔ یہاں آنے کی جو صلحتیں ہیں ان سب بر پانی پھر گیانہ آنارہانہ پائی۔قاعدہ کلیہ ہے آ دمی جہاں جاتا ہے اور وہیں قیام کرتا ہے قو وہ صلحتیں مرتب ہوتی ہیں۔ ورنہیں ۔ ان صاحب نے عرض کیاا پنی ہوی کی نسبت کہ اس نے جھے مجبور کر دیا۔ آب رفر مایا کہ مجھے یہ چرت ہے کہ آب ان کے تابع ہیں یاوہ آپ کے تابع۔ آپ اس کے ہوتی ہیں ندا ہے۔ آپ اس کے کہنے میں ندا ہے۔ آپ اس کے کہنے میں ندا ہے۔ ہر چرکواس کے مرجبہ میں رکھنا جا ہے ہیں اور ادھرادھ کھر ہواتے ہیں تو سے بیمی نہیں کہ اس کومیاں بنالیو ہے۔ بعض لوگ یہاں آتے ہیں اور ادھرادھ کھر ہواتے ہیں تو اس کے مرجبہ میں رکھنا جا ہے ہیں اور ادھرادھ کھر ہواتے ہیں تو اس کے مرجبہ میں رکھنا جا ہے جیں اور ادھرادھ کو مقد و مندھ کے سے بیمی نہیں کومیاں بنالیو ہے۔ بعض لوگ یہاں آتے ہیں اور ادھرادھ وہ فھو مندھ کے سے بیمی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے مرتبہ میں ہوتا ہے۔ اس کے مرتبہ میں ہوتا ہے۔ مرتبیں ہوتی کے ساتھ آتے ہیں ان کا شار آئیں میں ہوتا ہے۔

. ف -اس سے حضرت والا کی اعتدال نظر به شان تربیت اور مزاح معلوم ہوا۔

تعليم شفقت ومحبت

فرمایا کدرعب شفقت سے ہوتا ہے اس قدرتخویف سے نہیں ہوتا چنانچے مولانا محد

لیعقوب صاحب کا بردارعب تفالوگوں کی جان نگلی تھی۔ حالانکہ ہروقت ہنتے رہتے تھے۔ ف۔اس ہے معلوم ہوا کہ حضرت والاکوشفقت بہت زیارہ پبندیدہ ہے۔ معرفت عدوفس

فرمایا کہ بعض انگریزی خوال طلبہ رہے ہیں کہ علماء ہمارے پاس آ کرجمیں ہدایت کریں میں نے اس کا جواب ویا کہ جب تبلیغ کی ضرورت نہیں رہی تو اب علاء کے ذمہ میہ ۔ ضروری نہیں کہ وہ لوگوں کے گھروں پر جا کران کو ہدایت کریں۔ نیز اس میں شبہان کی حاجت مندی کا بھی ہوسکتا ہے۔بس یہی مناسب ہے کہ علاءا ہے مکان پررہیں اورلوگ ان ہے دینی باتیں دریافت کریں سول سرجن پر آپ نے جھی اعتراض نہ کیا کہ سول سرجن غیر شفیق ہے بیار کے پاس گھروں میں آ کرعلاج نہیں کرتا حالاً نکداس کوآپ کے پاس آنا آسان بھی ہے مگرخوداس کے پاس جاتے ہیں اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ آپ امراض جسماني كوتو مهلك بمجصته بين اورامراض روحاني كواس قدرمهلك نهين فبجصته بعض شبه زكالت ہیں کہ صاحب بعض ان میں مدعی ثابت ہوئے تو کس پراعتما دکر میں گرمیں کہتا ہوں کہ کیا يرعيان طب ميں كوئى جھوٹانہيں ہوتا مگر جس طرح ان ميں سے اچھا چھانٹ ليتے ہيں اسى طرح کیا علماء میں چھانٹ نہیں سکتے۔میرے ساتھ چلئے میں دکھلا وُں علماء کو میرشبہات تو سب ڈھکو سلے ہیں۔اصل سے ہے کہ جس چیز نے فرعون گوانتاع مویٰ ہے روکا تھا ای نے ان کواتباع علماء ہے روکا بعنی تکبراور خاص طور پراس نی تعلیم کا اثر ہے کہ ذکیل ہے ذلیل آ دی بھی اسپنے آ پ کو والیان ملک سے بڑھ کر سمجھتا ہے پرانے لوگوں میں شان وانکساری و شکتگی کی ہے گو گناہ گار ہوں۔اس سے حضرت والا کا کمال معرفت عدونفس معلوم ہوا۔

فراست و مجربہ فرمایا کہ بیجیب بات تجربہ کی ہے کہ بددین آ دی اگر کسی اور بات کی نقل بھی کرے مثلاً بددین نحو کی کوئی کتاب لکھے۔ گواس میں کوئی مسئلہ بددین کانہیں ہے مگراس کے دیکھنے ہے بھی بددین کااثر دل میں پیدا ہوگا۔ ف۔ اس ہے بھی حضرت والاکا کمال تجربہ وفراست معلوم ہوئی۔

# لطافت فهم عمق نظر

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضور کے پاس جومعززعہدہ داروں کے خطوط آتے ہیں ان کا حیجب جانا ہی حدمفید ہے کیونکہ اس ہے ایسے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہم لوگوں کو بھی دینی فائدہ حاصل ہوسکتا ہے اس پر فر مایا کہ میاں اشتہار دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر کسی کا سودا کھر اسے تو انگستان اور جرمن تک سے خریدار آتے ہیں اور جوم نحو بہیں ہے تو لوگ اگر آ بھی گئے تو کہیں گے کہ برااحمق تھا اشتہار دے کر ہمیں مفت پریشان کیا۔ پھر فر مایا کہ اگر آبھی گئے تو کہیں گے کہ برااحمق تھا اشتہار دے کر ہمیں مفت پریشان کیا۔ پھر فر مایا کہ مغتقد ہونے کے اور زیادہ اچھی دلیل ہے باس دالوں کا معتقد ہوتا بمقابلہ دور والوں کے خطوط دور والوں کے خطوط سے زیادہ معتبر ہیں۔ اور جو خاص تھا نہ بھون کے لوگ ما نوس ہوں تو اور زیادہ قابل اعتبار ہے۔ اور جو عزیز قریب اور جو خاص تھا نہ بھون کے لوگ ما نوس ہوں تو اور زیادہ قابل اعتبار ہے۔ اور جو عزیز قریب راغب ہوں تو اور نیاں والے چونکہ تمام کہہ سکتے ہیں کہ میاں دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں باور باس والے چونکہ تمام حالات سے واقف ہوتے ہیں اس لئے بہت مشکل سے معتقد ہوتے ہیں۔

ف۔اس سے حضرت والا کی لطافت فہم عمق نظر کا پہۃ چاتا ہے۔ صفا کی معاملہ وشان تربیت

ایک صاحب نے اپنے قیام کا قصد بدر بعد تحریر ظاہر کیا اور مدت دوماہ کی اصلاح کے لئے لکھی تحریر فرمایا کہ دوماہ کی قیدا پنی طرف سے لگا ناٹھیک نہیں۔ عمر بھر کا ارادہ کر لے۔ پھر چاہے دوہفتہ ہی آگئیں اورا گرآپ غریب ہیں اوراس لئے نہیں تھہر سکتے تو یہاں بھی تو کل کا قصہ ہے۔ ذمہ داری آپ کی نہیں ہو سکتی آپ کو بیہ جھنے کا حق نہ ہوگا کہ میں نے یہاں اجازت لئے کر قیام کیا تھا تو بس میری ذمہ داری ہوگی۔

لطافت فهم ٔ خشیت ٔ حق ادب وعظمت الهی

فرمایا کہ خدانے ہم کومل کے لئے بیدا کیا ہے سوالات کے لئے نہیں بیدا کیا عمل کاظریقہ جب معلوم ہے پھر سوالات کا کیا غرض ہے جس کی عظمت قلب کے اندر ہوتی ہے اس کی تجویزوں پر سوال بین کئے جاسکتے مثلاً مجھے۔۔ اس جلسہ میں کی نے بیروال بین کیا کہ اس طرح کی اُو پی کیوں بہتی کیونکہ میری عظمت ہے افسوں کہ خدا کی اتن بھی عظمت نہیں جتنی ایک ناپاک مخلوق کی کہ احکام شرعیہ کی حکمت کا سوال کیا جا تا ہے میر بے ورو نگئے کھڑ ہے ہوجاتے ہیں ایسے سوالات ہے۔
مزعیہ کی حکمت کا سوال کیا جا تا ہے میر کا خشیت حق اور لطافت فہم ادب وعظمت الہی طاہر ہے۔
مزید من مقالی وقومت کا استعمال ط

فرمایا کہ تصوف کا لوگوں نے ناس کر دیا۔ رسوم کا نام تصوف رہ گیا۔ عوام تو بدعت میں مبتلا ہوجاتے ہیں ان کا بہی تصوف ہے۔ اور خواص میں جوغیر محقق ہیں وہ اور ادپڑھ لینے رات کوجا گئے اور حرارت ورارت ذوق وشوق ہونے کوہس تصوف ہجھنے گئتے ہیں اور بیگان عام ہو گیا تھا کہ حدیثوں میں تصوف نہیں ہے ہیں صوفیوں ہی کے کلام میں ہے۔ مامول صاحب تو فرمایا کرتے تھے کہ وہ تصوف نہیں جوحدیث میں ناور وہ حدیث نہیں اور وہ حدیث نہیں جو مدیث نہیں اور وہ حدیث نہیں اور لوگ بجھتے ہیں کہ حدیث فرمایا کرتے تھے کہ وہ تصوف نہیں جو حدیث اس سے خالی نہیں اور لوگ بجھتے ہیں کہ حدیث میں ہے ہی نہیں۔ وہ لی میں حقیقة الطریقت میرا رسالہ آیک غیر مقلد نے زمانہ تالیف میں دیکھا تھا۔ دیکھ کر کہا یہ سی ختی تھا الطریقت میرا رسالہ آیک غیر مقلد نے زمانہ تالیف میں کہاں کو لئے دیکھا تھا۔ دیکھ کر کہا یہ سی اختصار نہ کریں خوب کھیں۔ اس رسالہ میں آیک مقام پر بیعت طریقت کا حدیث ہے اثبات ہے وہ میری گھڑی طریقت کو بدعت ہے وہ میری گھڑی موئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی ہوئی تو ہوئی۔ اس سے حضرت والل کی خاص صفت کشف حقائق کی اور قوت استباط معلوم ہوئی۔ موئی تو ہوئی۔ اس سے حضرت والل کی خاص صفت کشف حقائق کی اور قوت استباط معلوم ہوئی۔

حب خمول کتمان حال 'نخرب سے نفرت عقل و حکمت فرمایا کہ عید کی نماز کے لئے بہت نوگوں نے چاہا کہ میں پڑھایا کروں گرمیں نے بھی سبیں بہند کیا رکسی بات میں بناء کے وقت مصلحت ہوتی ہے گر بعد میں وہی مصلحت سبب ضرر بن جاتی ہے مثلاً اگر کسی خاص مصلحت سے امامت قبول کی جاتی تو ممکن ہے ہمارے مرنے کے بعد ہارے جانشین (اگر نالائق ہوئے) دعویٰ استحقاق کا کرنے لگیں مجھے تخرب
اور مجمع بنانے سے سخت نفرت ہے جا ہتا ہوں کہ ایس گمنا می کے ساتھ زندگی ہوکہ کام توسب
ہوں گمرکسی کوخیر ند ہو۔اور لوگ تو تعلق کا بہانہ ڈھونڈ جھتے ہیں اور میں تزک تعلقات کا بہانہ
ڈھونڈ تا ہوں جی گھیرا تا ہے تعلقات ہے۔ بیدا یک طبیعت کا رنگ ہے۔اشتہار وامتیاز کی
کلفتوں اور تعب کود مجھتا ہوں۔مقتدا بنے ہیں بار بہت پڑتا ہے۔ بس اس بار کا تحل نہیں۔
مفتوں اور تعب کود مجھتا ہوں۔مقتدا بنے ہیں بار بہت پڑتا ہے۔ بس اس بار کا تحل نہیں۔
مفترت نیز عقل و عکمت طاہر ہے۔

#### كمال استغناء

فرمایا کہ بیں خودترک سلام وکلام کی ابتداء نہیں کرتا گر دوسری طرف ہے ہوتو میں تیار رہتا ہوں جہال رعایت ہوگی ضرور مغلوب ہونا پڑے گا۔ جلب منفعت کے لئے دبنا بددین ہے اور دفع مصرت کے لئے دبنا البنة خلاف دین نہیں۔ شریعت نے اجازت دی ہے۔ ف۔ اس سے حضرت والا کی شان کمال استغناء ثابت ہوئی۔

# حق گوئی'اشاعت دین کی محبت'طبیعت کی آ زادی

فرمایا کہ جب میں کا نیور سے تھانہ بھون آیا تو جامع مجد میں وعظ کہا کرتا تھا جس میں اکثر رسوم کار دہوتا تھا جھے معلوم ہوا کہ لوگوں کونا گوار ہوتا ہے میں نے ایک وعظ میں کہد دیا کہ میری تو مصلحت میہ ہے کہ ثواب تو ماتا ہے لیکن اگر جھے تواب ہی مقصود ہوگا اور طرح سے مل سکتا ہے مثلاً نوافل و ذکر شغل سے۔ باتی زیادہ مصلحت تمہاری ہی اصلاح کی ہے۔ سو جب تم ہی اپنا نفع نہیں چا ہے تو مجھ کو کیا ضرورت پڑی ہے۔ اب تم لوگ خوش ہوجاؤ کہ آج سے وعظ بالکل بند۔ میہ نکر پھر تو سب لوگ عاجزی کرنے گئے کہ خطائم کی اور سز اجھکٹیں سب میں نے کہا جے وعظ کہلوانے کا شوق ہوا ہے گھر لے چلو وہاں کہوں گا یہاں جامع سب میں نے کہا جے وعظ کہلوانے کا شوق ہوا ہے گھر لے چلو وہاں کہوں گا یہاں جامع محبد میں وعظ نہ کہوں گا۔ اس پرلوگ خوش ہو گئے پھر تو خوب دل کھول کر وعظ کہا۔ عدیث شریف میں ہے۔ در حمم اللہ عمر ماتو ک المحق لہ من صدیق یعنی تن گوئی نے عمر کا کوئی دوست نہیں چھوڑ ااس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق گوئی کا بیا تر ہے جولوگ اس قدرشا کی

ہیں جی جاہتا ہے کہ تن پھیل جاوے ۔ حق غالب ہوخواہ کی کے ذریعہ ہے ہو۔ اپنے گھر کا کام تو ہے نہیں کہ ہم سے نہ ہوسکے تو دوسرانہ کرے ایک عورت روٹی میڑھی پکار ہی ہے اگر کوم تو ہے نہیں کہ ہم سے نہ ہوسکے تو دوسرانہ کرے ایک عورت روٹی میڑھی پکار ہی ہے اگر کوئی کہے کہ تو خراب پکاتی ہے تو دہ پکاوے اچھا ہوا کہ دہ چو لہے گی آگ ہے جی ۔

وی کا سرا ملفوظ سے حضرت کی حق گوئی ۔ اشاعت دین کی محت طبیعت کی آزادی نظا ہر ہے۔

تعليم تواضع واصلاح اخلاق

فر مایا کہ جس میں رائی برابر بھی کبر ہوتا ہے اس سے مجھے بہت انقباض ہوتا ہے۔سلف مين ذكروشغل كازيادها بهتمام نهقلا فعال وعادات واخلاق كازياده امهتمام تقابيذ كروشغل كاغلبه تو خلف میں ہوا کیونکہ وظیفوں میں حظ اورلذت ہے چنانچہ اگر حظ نہیں آتا تو شکا پیتیں کرتے ہیں اور مجاہدات میں کلفت ہے چنانچہ ایک قصدیاد آیا کہ حضرت حافظ ضامن صاحب کے ایک خلیفہ تھے ان کے بہاں ایک مرتبہ چوری ہوگئ ان صاحب کا رئیسانہ مزاج تھا مگر تھے اہل سنت ان کے سامنے کسی نے ایک جولا ہدکا نام لے دیاوہ نمازی تھا مگر کم وقعت تھا۔ان صاحب نے ان کو بلایا وہ ڈر گیا اور باتیں دریافت کرتے وفت خوف کی وجہ ہے اس کے کلام میں لغزش ہوئی۔اس کی وجہ ہے اس پر پچھ شبہ ہوا اور ان صاحب نے اس کو مارا۔ وہ مولانا م النگوبي كي خدمت ميں حاضر ہوا اور اپنا حال بيان كيا \_مولا ناكو بہت نا گوار ہوا۔بس مولا نا نے ان صاحب کور قعد لکھا کہ اگر خدا تعالیٰ آپ ہے سوال کریں کہ آپ نے اس غریب کوکس جت شرعیہ سے ماراتو آپ کے پاس کھے جواب ہے اس جواب کوآپ تیار کرلیں۔اس رفعہ کو س کران صاحب کا سرے پاؤں تک ساٹا نکل گیا پس گنگوہ پیدل پنچے۔مولانا اس وفت حجرے میں لیٹے تھے۔ باہرایک طالب علم بیٹھے تھے ان صاحب نے ان طالب علم سے کہا کہ مولا نا کواطلاع کرد د کہایک نایاک کتا آیا ہے اگر منہ دکھانے کے قابل ہوتو منہ دکھا وے ور نہ سمى كنويں ميں ووب مرے تأكه بيرعالم بإك ہو-طالب علم نے اطلاع كى مولانا نے بلا لیا۔ان صاحب نے کہا کہ حضرت میں تو تباہ ہو گیا۔مولانا نے فرمایا کیوں قصہ پھیلایا ہے۔ گناہ ہو گیا تو بہ کرلو بہی علاج ہے۔ (جارے حضرت نے فرمایا کہ بعض دفعہ ایک تین ووسرے تنتخ کے سامنے مبتدی ہوجاتا ہے) پھروہ صاحب دالیں آئے اور مجمع جمع کرکے جولا ہہ کو بلایا

اور کہا جتنا میں نے مارا بھا اتنا ہی مجھ کو مارے۔ اس نے کہا مجھ سے ایسانہ ہوگا۔ ان صاحب نے کہا کہ قو جب تک مجھے نہ مار لے گا جب تک تجھے نہ چھوڑوں گا۔ پھرلوگوں نے کہا کہ صاحب بھلا اس کی مجال ہے کہ جو آپ کے ساتھ ایسا کرسکے اگر اس پرمجبور کریں گے توبیاس پر دوسراظلم ہوگا تب ان صاحب نے اسے چھوڑا۔ پھروہ صاحب جب تک زندہ رہاس کی خدمت کرتے رہے۔ ف۔ اس سے حضرت والاکی شان تربیت معلوم ہوتی ہے کہ مقصوداس نے تعلیم توضع واصلاح اخلاق ہے۔

#### تواضع وافتقار وعبديت

فرمایا کہ دوکام ہیں ایک چھوٹا دوسرا بڑا چھوٹا تو تعلیم اخلاق ہے اور بڑا نسبت باطنی کی سخصیل ہے۔ سو بڑوں نے بڑا کام لیا ہے اور ہیں چونکہ چھوٹا ہوں اس لئے میں نے چھوٹا کام ایپ ذرمہ لیا ہے جیسے کہ میا نجی اول بچوں کو قاعدہ بغدادی بڑھاتے ہیں پھر جب وہ پڑھنے لگتے ہیں تو بڑے عالموں کا کام بغیر میا نجی کے ہیں تو بڑے عالموں کا کام بغیر میا نجی کے نہیں چل سکتا۔ اگر میا نجی قاعدہ نہ بڑھاویں تو اس طالب علم میں بڑے مدرسہ جا کر بڑھنے کی تابیس چل سکتا۔ اگر میا نجی قاعدہ نہ بڑھاویں تو اس طالب علم میں بڑے مدرسہ جا کر بڑھنے کی قابلیت نہیں ہوسکتی۔ ف اس سے حضرت والا کا تواضع وافتقا روعبدیت اظہر من الشمس ہے۔

عرفیات ورسوم ہے آزادی۔سلامت فہم

فرمایا کہ بھائی منش اکبرعلی صاحب ماشاءاللہ بہت خوش فہم ہے۔ ان کی ایک لڑکی کی شادی میں میں شریک نہیں ہوا تھا کہ ان کے گھر والوں نے مجمع کا اہتمام کیا تھا۔ انہوں نے پھر مجھے سے کہا بھی ہم مجمع نہ کریں میں نے کہا کہ اس میں تہاری اہانت ہوگی اور ان لوگوں کی ول شکنی ہے کہا کہ اس میں تہاری اہانت ہوگی اور ان لوگوں کی ول شکنی ہے کیونکہ پہلے ان کومہمان بنایا گیا ہے۔ انہوں نے غایت خوش فہمی سے میری عدم شرکت منظور کرلی اور کہا کہ تم صاحب منصب ہوتمہارے متعلق دین کا کام ہے میں دین میں خلل و النانہیں جا ہتا۔ اور کہا کہتم صاحب منصب ہوتمہارے والاکی آزادی عرفیات ورسوم سے اور فہم کی سلامت ظاہر ہے۔

## شان تربيت' فراست صحيحهٔ خلوص فی اشاعة الدين

ایک صاحب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے جو دھوتی باندھے ہوئے تھے ان

ے حضرت نے دریافت فرمایا کہ کس غرض ہے آ نا ہوا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یک صرف طخے آیا ہوں حضرت نے فرمایا کہ بھی کھا کہنا ہیں ہے۔
پھر بعد ظہر جاضر ہوکر کہا کہ میں کچھ کہنا جا ہتا ہوں۔ اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ اس وقت میں نے صاف کہ دویا تھا کہ کچھ اور کہنا ہے۔ تین مرتبہ پوچھا ہر دفعہ بی کہا کہ پھھ نہیں کہنا ہے۔ میری بھھ میں نہیں آتا تھا کہ ایک خض جس سے خط و کتا بت اور جان پچپان نہ ہووہ آتی دور سے محض محبت اور عشق میں بھاگا ہوا یہاں آ وے اور اس محض کے ساتھ ایسا بُر ابرتا و کور سے محض محبت اور عشق میں بھاگا ہوا یہاں آ وے اور اس محض کے ساتھ ایسا بُر ابرتا و کا وی ہوں فرمایا کہ بیہ خوب سیکھا ہے کہ ہم گاؤں کا آ دمی ہوں فرمایا کہ بیہ خوب سیکھا ہے کہ ہم گاؤں کے ہیں۔ وراصل اہل دین کی وقعت نہیں ہے لوگوں کی قلب میں اس وجہ سے بیہ پروائی کی جاتے ہیں۔ پھر حضرت نے آیک جاتی ہوں نے دریا ہے گئی رہائے کہا۔ فرمایا کہ بیٹ جیس انہوں نے نذر پیش کرنے کو کہا۔ فرمایا کہ بیطر یقتہ نذر پیش کرنے کا نہیں ہے پھر انہوں نے کہا جمعے پھر آنے کی اجازت دی جادے۔ فرمایا کہ تین شرطوں سے اجازت دیتا ہوں۔

۱- اپن دین حالت درست کردادریہ جودھوتی باتد سے ہوئے ہواس کوآگ لگاؤ۔
۲- جب تک پانچ یا چھ ماہ تک خط میرے پاس نہ بھیج کوشب تک میرے پاس نہ آؤ۔
۳- نڈردینے کا بھی ارادہ نہ کرتا اگر اس ارادے ہے آؤے گو کھ کھ نہ ہوگ اس پر وہ صاحب مضافی کر کے چلے گئے۔ پھر حضرت نے فرمایا کداییا برداشوق تھا اور فقط دینا ہی مقصود تھا تو منی آرڈ رکر کے بھیج دیتے۔ ان صاحب نے چلئے وقت یہ بھی کہا تھا کہ غلام سے خطا ہوئی۔ فرمایا کہ غلام آئی گتا خی کر بی نہیں سکتا تم غلام نہیں ہو بلکہ بردے آزاد آدی ہو جو خطا ہوئی۔ فرمایا کہ غلام آئی گتا خی کر بی نہیں سکتا تم غلام نہیں ہو بلکہ بردے آزاد آدی ہو جو آکر ایک تکلیف دی ۔ یہ آئی مثال ہے کہ رؤسا اول توکر کے تھیٹر لگاتے ہیں اور پھر کچھ دیدیتے ہیں کہ ذرااس کا دل شعندا ہو جاوے۔ ای طرح اول آپ نے تکلیف دی پھر نہیں کہ ذرااس کا دل شعندا ہو جاوے۔ ای طرح اول آپ نے تکلیف دی پھر نہ رانہ ہے اس کا تدارک کرنا چا ہا۔ ان لوگوں کو پیرزا دوں نے بگاڑ اسے تھوڑی ہی خطا ان کی درانہ ہے کہ حکام دینوی کے ساتھ ایسا معاملہ گیوں نہیں کرتے گو ہم اس قابل نہیں لیکن وہ بھی ہے کہ حکام دینوی کے ساتھ ایسا معاملہ گیوں نہیں کرتے گو ہم اس قابل نہیں لیکن وہ بھی ہے کہ حکام دینوی کے ساتھ ایسا معاملہ گیوں نہیں کرتے گو ہم اس قابل نہیں لیکن وہ بھی ہے کہ حکام دینوی کے ساتھ ایسا معاملہ گیوں نہیں کرتے گو ہم اس قابل نہیں لیکن وہ بھی ہے کہ حکام دینوی کے ساتھ ایسا معاملہ گیوں نہیں کرتے گو ہم اس قابل نہیں لیکن وہ

محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تواس پران سے شکایت کی جاتی ہے۔

تکفته دارد سے با ت کار ولیکن چو تفقی دلیکش بیار رسول الله علیه وسلم کو کفار کس فقد رستانتے بیچے مگر حضور علی الله علیه وسلم کو کفار کس فقد رستانتے بیچے مگر حضور علی الله علیه وسلم کو کبھی ناگوار نہیں ہوااور مسلمانوں کی ذراز راسی بات پرناگواری ہوتی تھی ایک ذراسا مسئلہ لفظ ابل کا دریافت کیا گیااس پر حضور علی الله علیه وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہوگیا تھا۔ ف۔ اس سے کا دریافت کیا گیااس پر حضور علی الله علیه وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہوگیا تھا۔ ف۔ اس سے کھی حضر بت والا کی شان تربیت اور فراست صبح حداور اشاعت دین میں خلوص ٹابت ہے۔

دفت فهم معنی رسی

فرمایا که حضرت قطب الدین بختیار کا گنگی قبر یکی ہے میں نے اس کا سبب پوچھا
لوگوں نے کہا کہ بیٹیع شریعت بہت تھے۔ اس وجہ سے ان کی قبر پکی ہے۔ پھر فرمایا کہ
حضرت منس الدین ترک بانی بتی کے مزار پر ساع نہیں ہوتا اور فطب صاحب کی قبر پرعورت
نہیں جانے پاتی لیکن سبب اس کا احکام کی وقعت نہیں ورنہ سب جگہ ہوتا بلکہ خاص ان
بزرگ کی تعظیم ہے بس بی حالت اعتقاد کی رہ گئی ہے کہ شریعت کی بات کو براہ راست نہیں
مانے اور جب سی بزرگ سے اس کا تعلق ہوتب قابل عمل سمجھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے فرمانے کی وقعت نہیں ۔ ف اس سے حضرت والا کی دفت فہم اور معنی ری طاہر ہوئی ۔

کے فرمانے کی وقعت نہیں ۔ ف اس سے حضرت والا کی دفت فہم اور معنی ری طاہر ہوئی۔

کے فرمانے کی وقعت نہیں ۔ ف اس سے حضرت والا کی دفت فہم اور معنی ری طاہر ہوئی۔

بے تکلفی سادگی شان تربیت

فرمایا کہ ایک مرتبہ گلاؤگی جاتے ہوئے ہاپوڑا اڑا وہاں کے سب انسپکڑ صاحب کو ایک سپاہی نے اطلاع کر دی انہوں نے اپنے مکان پرکھہرایا اور شبیر علی کو بانچ رو پیدد سے لگے۔ انہوں نے کہا کہ میں بے اجازت نہیں لے سکتا اس پر انہوں نے کہا مجھے اجازت دے دے دیجے۔ میں نے کہا کہ آپ ان کے باپ کو دیتے ہیں یا مجھے یا ان کواگر آپ ان کو دیتے ہیں یا مجھے یا ان کواگر آپ ان کو دیتے ہیں تو الدی ذرہ ہے ہیں اس یہ دیتے ہیں تو الدی ذرہ ہے ہیں اس بیا کہ ان کا نان ونفقہ ان کے والدی ذرہ ہے ہیں اب یہ دیا ان کے والد کو جو او ی کا م تو نہ آ یا اور اگر ان کے والد کو دیتا ہے تو ان کوتو خبر بھی نہیں جو مقصود ہے گے خرض ان کے کام تو نہ آ یا اور اگر ان کے والد کو دیتا ہے تو ان کوتو خبر بھی نہیں جو مقصود ہے

ہریہ کا بینی باہمی تعلقات کا بڑھنا وہ حاصل نہ ہوا۔ اور اگر مجھ کو دینا ہے تو میرے ہوتے ہوئے ہوئے ان کے ہاتھ میں دینا کیا معنی۔ اب آپ سیکھئے کہ آپ کا مقصود کس کو دینا ہے تب انہوں نے ہائی کہ دیا کہ مجھے تو آپ کو دینا مقصود ہے۔ تو میں نے کہا میرے ہاتھ میں دو چنا نچہ انہوں نے مجھے دیے میں نے لئے کی ہے تکلف بات میتی۔ ف اس سے حضرت والا کی بے تکلف سادگی نیزشان تربیت معلوم ہوئی۔

حسن انظام تعليم آداب معاشرت

ایک صاحب نے حضرت والا کی چھتری جہاں سے لئے گئی بجائے اس کے دوسری جگہ رکھ دی فرمایا کہ بیہ بھی آ واب میں سے ہے کہ جو چیز جہاں سے لے وہیں رکھے اور صرف دوسرے ہی چیز بہاں سے لے وہیں رکھے۔ میں نے تواہی مگان میں تمام چیزیں مقررہ جگہوں پر کھی ہیں۔ اس میں پریشانی نہیں۔ فرض کر دویا سلائی کا بہس ہے اگر مقررہ جگہ ول پر رکھا ہوگا تواگر آ دھی رات کو بھی ہاتھ پڑے گا تو فوراً مل جاوے گا۔ (ف) اس سے حضرت والا میں حسن انتظام کا طبیعت ثانیہ ہونا معلوم ہوااور تعلیم آ واب معاشرت کی بھی۔ حضرت والا میں حسن انتظام کا طبیعت ثانیہ ہونا معلوم ہوااور تعلیم آ واب معاشرت کی بھی۔ حضیف شنا سی

یں سے سوس میں اس میں ہے۔ ایک پنشن دار کا خط آیا تھا ایک مولوی صاحب نے پوچھا کہ پنشن کی حقیقت کیا ہے۔ فیال پنش کی حقیق میں اور میں کی استعمال کی لائے مار پر کس میں میں ہے۔

فرمایا کہ پنشن کی حقیقت آسان ہے کہ ریاب معذور ہو گیااب کہاں جائے بس ریہ ہہہ۔ ف اس سے حضرت والا کی حقیقت شناسی ثابت ہے۔

#### رعايت مذاق مخاطب

فرمایا کہ بیں نے جبہ کے متعلق گورکھ پور میں ایک مضمون بیان کیا تھا کہ جب عقلی طور پر بھی ندموم ہے اگر کسی جنٹل مین سے کہا جاوے کہ آپ اپنی بیگم صاحبہ کا لباس بہن کر باہر کری پر بین جو کیا گوارا کریں گے۔ اگر دعویٰ کریں کہ ہم گوارا کریں گے تو ہم ایسے نہ ما نیس کے ذراعملی طور پر کر کے دکھلا ویں اورا گراییا نہیں کر سکتے تو منشااس نا گواری کا تھبہ نہیں ہے تو منشااس نا گواری کا تھبہ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ ف اس سے حضرت والا کی زعایت نداتی مخاطب معلوم ہوئی۔

#### حقيقت شناسي

فرمایا کہ بہت عرصہ تک میں میہ مجھتار ہا کہ بخل زیادہ براہے اسراف سے کیکن واقعات سے معلوم ہوا کہ مفرتیں اسراف میں زیادہ ہیں۔ بخل میں اتی مفرتیں ہیں گر الل عرف بخل کوزیادہ برا سمجھتے ہیں۔ بخیل اکثر نمازی اور وقیجی بہت ہوتا ہے کہ سی طرح لوگ اس کے معتقد ہوں۔ ف اس سے حضرت والا کا تجربہ اور حقیقت شناسی ظاہر ہے۔

دفت فهم

فرمایا کرآیت مراید یاایها الذین امنواافاتداینتم بدین النحسب سے زیادہ رحمت کی آیت ہے کیونکہ اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اللہ میال کوایک بیسہ کا ہمارا نقصان گوارانہیں پھروہ ہمارے عذاب کوس طرح گوارا فرما تیں گے۔ف۔اس سے حضرت اقدس کی دفت فہم طاہر ہے۔ عزت وین عقل و تجربہ وہم سلیم

فرمایا کہ اگر کوئی دین کی جاجت کے کرآئے تب توسیجان اللّہ اور جود نیا کی جاجت کے کر آتا ہے دہ نظروں سے گرجا تا ہے۔ پھر فرمایا کہ امیروں کوجس خاص اکرام کی عادت ہوتی ہے اگر ان کا دہ اکرام نہ کیا جاوے تو ان کورنج ہوتا ہے اس لئے ان کے ساتھ معاملہ غربا سے ذراممتاز ہونا مصلحت ہے۔ ف بیلفوظ حضرت والا کے عظمت دین عقل وتجربہ وہم سلیم پر دال ہے۔

كمال اوب بزرگان

فرمایا کہ مولا نااحد حسن صاحب امروہی میں متانت بہت تھی بعض کوخود داری کا شبہ ہو جاتا تھا ایک دفعہ مولا ناکی خدمت میں حاضر ہوا۔ آدھی رات کو استنج کی ضرورت ہوئی۔ اول شب میں دریافت کرنا یا دندر ہا۔ بس خداکی قدرت مولا ناخودا ندر سے تشریف لائے کہ کوئی حاجت ہے۔ مولا نانے فرمایا کہ اس کہ کوئی حاجت ہے۔ مولا نانے فرمایا کہ اس وقت دونوں کو تکلیف نہ ہوگی اندر زنانہ مکان میں چلوا درخود استنج کے ڈھیلے اور پانی رکھ آئے میں نے کہا ریو آئے اندر زنانہ مکان میں جلوا درخود استنج کے ڈھیلے اور پانی رکھ آئے میں نے کہا ریو آئے ان مرکم استخاکا ہے سے کروں۔ اللہ اکبر کیا اخلاق ہیں۔ فراس سے حضرت دالا کا کمال ادب بزرگوں کا معلوم ہوا۔

حقائق شناسي عقل زرين فهم سليم

فرمایا کہ مجب و تعلق مع اللہ فرا کا خوف خدا کا شوق دنیا ہے ہے بیشی یہ اسل دیں ہے۔

ہاتی کھانا کمانا دنیا ہے جو کہ غیر مقصود ہے۔ ہال بعض اوقات معین دین ہے اور بالعرض مقصود بھی ہو جاتی ہے گان کا الدائے ہے کہ بلااکت الب بلتا ضرورت بی ندر ہے تو ایسا تخص پیر کھانے کہ کا مکلف نہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بلااکت الب بلتا ہے یہ از ول وغیرہ میں بعض ہر رگ رہے ہیں انہوں نے وہاں کے پھل وغیرہ کھا کر ہی گزری ہے تو ایسے تھی کو ضرورت نہیں کمانے کی جس سے معلوم ہوا کہ دنیا بحض خام دین ہے اور خادم ہونے کے درجہ ہیں مرتبہ تابعیت میں بیا جا آئی کو دین کہددیتے ہیں۔ جیسے کوئی تحص کی سے پوچھے ہونے کے درجہ ہیں مرتبہ تابعیت میں بیا جا تا ہے اور جواب ہیں معلوم ہو کہ دس روبید ہیں حالا تکہاں ہی کہ کہ مانا ہی ہونے کا مقانی بیاں بیوں کے لئے تی نفسہ وین نہیں ہے البتہ معین دین ہے دین خواص تو تام ہے تعلق ہیں۔ البتہ دین کے موافق بال بیوں کی خدمت کرتا ہے تو تو اب مانا خواص میں الدکا۔ البتہ دین کے موافق بال بیوں کی خدمت کرتا ہے تو تو اب مانا خواص میں الدکا۔ البتہ دین کے موافق بال بیوں کی خدمت کرتا ہے تو تو اب مانا خواص میان شامی اور عقل ذرین فیم سلیم پر بدرجہ کمال دال ہے۔

# حق شناسی عداوت نفس و حکمت

فرمایا کہ شیطان کے پاک شہوت وغضب وغیرہ جداگانہ آلات نہیں ہیں وہ انسان ہی کے ان آلات ہے کہ اپنے کوکسی وفت کے ان آلات ہے کام لیتا ہے۔ اسی واسطے سالکین کوتعلیم کی جاتی ہے کہ اپنے کوکسی وفت فارغ مت سمجھو پھر فرمایا کہ اپنے سے بھا گنا بہت مشکل ہے۔ جس شخص کی ہستی ہی اس کی وقت وخرد میں ہوا ہے چین کہاں اور جستی کامٹانا ہے ہے فنا کر دے (اپنے صفات رذیلہ کواور اپنے وجود کو کا لعدم کر دے موتو اقبل ان شوتو اکا مصداق بنا دے۔ جامع) ف اس ملفوظ ہے بھی حضرت والا کی حقائق شناسی و حکمت و معرفت اور عداوت نفس اظہر من اشتس ہے۔

تجربه وعقل ونهم سليم

ایک صاحب جو تفانہ بھون مستقل طور پر مع بی بی کے قیام کرنا جاہتے ہتھے حاضر خدمت والا ہوئے فرمایا کہ دو محصول کا معاملہ ہے ( یعنی ان صاحب کا اور ان کی بیوی کا اس کا مدار ہے تجربہ پراور تجربہ دونوں کے رہنے سے ہوسکتا ہے سوعار ضی طور پر چندروزیہاں ر ہیں اس وقت انداز ہ ہوجاوے گا اور بدوں اس تجربہ کے اگریہ تعلقات قطع کر کے آپویں اور لی بی ان کی خبرلیں لڑائی بھڑائی ہوتو اس سے کیا فائدہ اول چندے رہ کرتجر بہ کر لینا جائے ۔ ف اس ہے بھی حضرت والا کا تجربہ وعقل ونہم سلیم ٹابت ہے۔

حقيقت شناسئ انصاف ُ ذوق سليم

فرمایا که حق تعالی باطن انتاہے کہ خواہ مرر ہو مگر ظاہر نہ ہود ہےادر طاہرا تناہے کہ خواہ مرر ہو گر پوشیدہ نہ ہو۔ آئھوں سے بالکل پوشیدہ اور دل کے سامنے طاہر (ف) پیلنوظ بھی حقیقت شناس پر دال ہے۔

احتياط وتقوي وتوكل

فرمایا که ایک بارعلی گڑھاورایک بار بریلی میں <u>مجھے</u>خناق کی بیاری ہوگئی تھی شفاخانہ ہے دوامنگائی اگر چہ ڈاکٹر نے اطمینان دلایا تھا مگر پھر بھی اس کے استعال کے زمانہ میں ایک ایسا گندہ خواب دیکھا کہ عمر بھر بھی نہ دیکھا تھا بس پھر میں نے وہ دوا بھینک دی لوگوں نے کہا کہ استعمال کرلومیں نے کہا واہ جی حقیقی شفا دینے والا اللہ تعمالی ہے۔ پھرایک دوست نے ایک جڑی ڈاک کے ذریعہ ہے جھیج دی اس کا دھواں لینے سے مرض جاتارہا پھر فرمایا کہ خمر ہے کوئی انتقاع جائز نہیں۔اس کی طرف دل خوش کرنے کے لئے دیکھنا بھی نا جائز ہے۔فقنہا نے نکھا ہے۔ف اس سے حضرت اقدس کی احتیاط وتقویٰ اور تو کل اظہر من الشمس ہے۔

حقيقت شناسي انصاف بذوق سليم

فرمایا کہ اگر کوئی صاحب ذوق ہوتو سمجھ سکتا ہے کہ ایسا شخص جو تکلف کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے محبت رکھنے والانہیں ہے۔ محبت تو ایسی چیز ہے کہ ان دعووٰ کو بھی پھونک دیتے ہے۔ ف ۔ یہ جھی حضرت اقدس کے صاحب ذوق اور حقیقت شناسی ہونے کی بین دلیل ہے۔

قلت تعلق مع الغير

ایک مولوی صاحب کی بھیتی کا انتقال ہو گیا تھا ان کا خط آیا جس میں کچھ غلو کے ساتھ رنج کااظہارتھافر مایا کہا تناتعلق بڑھانا بھی نہ جا ہے۔عداب ہےزیادہ محبت۔

### ف: \_اس ہے حضرت والا کا قلت تعلق مع الغیر ظاہر ہے۔ فراسست و حکمت و معنی رسی

فرمایا کہ ایک مقام پرایک مدرسہ کے جلسے ہیں اوگوں نے جھے بلایا اور ان اوگوں کے ایک پیر سے جائل ان کوبھی بلایا وہ بیرایک مولوی کو پکڑ کر لائے شخا کہ اگر ان پیرصاحب کے کی مصلحت کے خلاف کچھ بیان کروں تو وہ مولوی صاحب مناظرہ کریں۔ بیس نے وعظ میں ظاہرا تو ایسے لوگوں کی کوئی فدمت نہیں کی مگر کلیات ایسے بیان کئے کہ جن میں ملاء کی فضیلت اور غیر علاء کی اقتداء نہ کرنے کی تحقیق تھی اس کے بعد میں نے بیان کئے کہ جن میں ملاء کی فضیلت اور غیر علاء کی اقتداء نہ کرنے کی تحقیق تھی اس کے بعد میں نے بیان کیا کہ کی کی مائی خدمت کرنی چاہئے گووہ قابل لئے تو زیادہ جانچ کی ضرورت نہیں خاندانی سلسلہ والوں کی بھی خدمت کرنی چاہئے گووہ قابل اقتدار کے نہ ہوں کی موردی کیوں بند کی افتدار کے نہ ہوں کی دوزی کیوں بند کی جا وے ۔ برآ وردن کا رامید دارائے وہ بزرگوں کی اولا دہیں خدمت تو ان کی کروگر با تیں وین کی جا ہے ہے چھو ان کوایک بیسے بھی نہ دو۔ وہ بیر بعد دعظ کے میرے ہاتھ چو مے شخصالا تکہ میں نے ان کی جزئی کائے دی کہ جب ان سے لوگ پوچھیں گئیمیں تو دیں گئیوں۔

نے ان کی جڑئی کائے دی کہ جب ان سے لوگ پوچھیں گئیمیں تو دیں گئیوں۔

نے ان کی جڑئی کائے دی کہ جب ان سے لوگ پوچھیں گئیمیں تو دیں گئیوں۔

تحقيرونيا ـشان تربيت

فرمایا کہ واقعی انظام کے پہلو کی نظر سے دنیا کی طرف توجہ کرنا ہے تھی دنیا ہے۔ دنیا کو آئے سمجھٹا تو یہی ہے کہ اس کے انظام کی فکر بھی نہ کرے الا بوجوب شری ۔ چنانچہا کر کوئی جہارے نام سے تھیکر ہے جمع کرے تو ہم اس کا بچھا تظام نہ کریں گے۔ پھر فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں ایک شخص نے چھ ہزار رو پے بھیجے۔ حضرت کو پہلے سے اطلاع تھی فلال شریف شخص کو پچھ پریشانی ہے حضرت نے فوراً ان کو بلا کر یکمشت سب رو پے دے دیے شریف شخص کو پچھ پریشانی ہے حضرت نے فوراً ان کو بلا کر یکمشت سب رو پے دے دیے حضرت کا جب انتقال ہوا تو پچھ بھی نہ تھا۔ پھر فرمایا کہ حضرت اس کا بھی استمام رکھتے تھے۔ حضرت کا جب انتقال ہوا تو پچھ بھی نہ تھا۔ پھر فرمایا کہ حضرت اس کا بھی استمام رکھتے تھے۔ ان حضرت والا کی تحقیرو نیا کی اور شان تربیت ٹابت ہوئی۔

حقيقت شناسي علم وتحكمت وشان ترببيت

ایک صاحب انگریزی خوال تشریف لاے انہوں نے ہے موقع سوالات کے اس پرفرمایا

کداگریزی پڑھنے میں جو بری صحبت رہتی ہے اس ہے آزادی اورخودرائی پیدا ہوجاتی ہے معلوم ہوا کہ وہ سائل کتا ہیں بھی دیکھا کرتے ہیں فرمایا کہ کتا ہوں کے مطالعہ ہے حقیقت دین کی نہیں ہوتی۔ پھران سے کہا کہ جس حقیت ہے آئے ہیں اس طریقہ کے مناسب بیہ کہ سوالات نہ کرنے چاہئیں۔ صرف یہاں کی با تیں سنی چاہئیں۔ ابھی آپ کا دین ضابطہ کا ہے ابھی آپ کو مناسبت نہیں۔ پھر جب بیصا حب چلے گئے تو فرمایا کدا گروہ ایک ہفتار ہے تو پھر معلوم ہوتا کہ ہاں دین پچھ چیز ہے۔ اب تو لوگ اصلاح ظاہری اندال کو دین کہتے ہیں اس پر ایک مولوی صاحب حاضر مجلس نے کہا کہ صورت دین کی ہوتی ہے حقیقت دین کو سمجھے ہوئے نہیں ہوتے اس پر فرمایا کہ جی ہاں شیفتگی دین کے ساتھ بدوں صحبت کے نہیں ہوتی۔ بعض عوام الناس کوصورت کی خبرنہیں ہوتی لیکن ان میں جو ظاہر ہوتا ہے پھر فرمایا کہ بیروی دولت ہے کہ الناس کوصورت کی خبرنہیں ہوتی لیکن ان میں جو ظاہر ہوتا ہے پھر فرمایا کہ بیروی دولت ہے کہ رک وریشہ میں دین گئس جاوے۔ یہ بدون صحبت کے نہیں ہوتا ہے اور بطور تفریع میں اور اسلام میں جو جو تی ہوتا ہے اکثر نومسلم میں نہیں ہوتا ہی اس میں جو جو تی ہوتا ہے اکثر نومسلم میں نہیں ہوتا اس طرح دین کا فہم جیسا قدیم الاسلام میں ہوتا ہے اکثر نومسلم میں نہیں ہوتا اس طرح دین کا فہم جیسا قدیم الاسلام میں ہوتا ہے اکثر نومسلم میں نہیں ہوتا اس طرح دین کا فہم جیسا قدیم الاسلام میں ہوتا ہے اکثر نومسلم میں نہیں ہوتا ہوں کو بیاں کوئی قوی الاثر صحبت میں موجو اوے۔

ف: اس سے حضرت والا کی حقیقت شنائ علم و حکمت و شان تربیت ثابت ہے۔ احتیاط و تفویلی و توکل

فرمایا کہ میں بچین سے جانتا تھا کہ زمینداری کے ساتھ وینداری جمع نہیں ہوسکتی میں نے بچین میں ایک پر چہ پرلکھ دیا تھا کہ اگر بھی زمین کا مالک ہوں گا تواپنی ملک میں ندر کھوں گا چنا نچہ اس پرعمل کیا۔ اگر میں خو د زمین رکھتا تو اگر کسی گنجائش کی صورت میں جواز کا فتو کی دیتا تو لوگ بھی کہتے کہ مطلب کے فتوے ہیں جب جا ہا جا نز کہد دیا۔

ف: حضرت والا كاتفوى اوراحتياط وتوكل بدرجه كمال ظاهر ہے۔

## نظر برحقيقت

ایک صاحب نے اپنے لڑکے کے نکاح کے متعلق حضرت والا سے مشورہ لیا (وہ لڑکا پڑھنے میں مصروف تھاان صاحب نے بیابھی عرض کیا کہ اب موقع اچھا ہے۔اس پر فرمایا کہ ہمارا نہ ہب ہے کہ اگر جولا ہی ال جاد ہے تو وہی ہی مردکوتو ایک عورت چاہئے اس وقت اس کا پڑھنا کیوں برباد کیا۔ جن بزرگوں پر ہم کو ناز ہے اکثر ان کے گھروں میں کنیزی تھیں کوئی فارس سے آئی ہوئی تھی کوئی جبش کی تھی۔ چنا نچہ جب یہاں مسلمان آئے تو کیا سب عورتیں ان کے ساتھ آئی تھیں نے ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت والا کی نظر ہمیشہ حقیقت پر دہتی ہے۔ حقیق میں شناسی ا

خواجہ صاحب کے دریافت کرنے پر فر مایا کہ تعنی وہ ہے جو قواعد موسیقی کے موافق قصد آہو کا گفتی کومنع کیا گیا۔ قر آن مجیدا چھی آ واز سے پڑھنا گانانہیں ہے۔

ف: اس سے بھی حقیقت شنای طاہر ہے۔

# اپنابارکسی پرندؤ النا

وبلی کے جلس میں جانے کے لئے یا حضرات تیار تھے فرمایا کہ سب لوگ مولانا (حضرت دائی) ہی کے ذمہ جاہزیں گے اس کا اچھا طریقہ ہیں ہے کہ کھانا یہاں سے تیار کرا کر لے چلیں اور وہاں کہنے کرمولانا سے اجازت لیں ف ساس سے بھی ایذاء سلم سے تخت حذر ثابت ہوا۔ وقت فہم: فرمایا کہ شریعت پر پوراعمل نہ کر سکنے کی وجہ بیہ ہے کہ اس کے احکام آسان زیادہ بیں۔ اس کے ان بڑعمل دشوار ہے۔ اس سے بھی حضرت والا کی وقت فہم وحقیقت شنای طاہر ہے۔ سم ہولت لیسندی

فرمایا کہ جب میں کسی سے کام لیتا ہوں تو مجھے اس کا خیال رہتا ہے کہ کام آنے والے کوآ سانی ہو۔ سہولت پیندی ظاہر ہوئی۔

#### اجسان نەلىنا'رعايت مخاطب

ایک شخص کچھ پھوٹیں اور لیمواور آم ہدیدلایا حضرت والانے فرمایا تم غریب آ دمی ہو اور ہمیشہ پچھ نہ پچھ لے آتے ہو بڑا حجاب ہوتا ہے اس کواپنے بال بچوں میں خرج کرتے یا یوں کروکہ قیمت لے لیا کرو مجھے یہ فائدہ ہوگا کہ بلا تلاش کے عمدہ چیز مل جایا کرے گی۔ ف: -اس سے ثابت ہے کہ حضرت والائسی کااحسان اپنے سرنہیں کیمنا چاہتے نیز اس میں رعابت مخاطب بھی کس قدر ملحوظ ہے۔

# تواضع خشيت ازايذاد يكروشان تربيت

ایک روز آ دھی رات کے بعدایک مریض کو حکیم محم مصطفیٰ صاحب کی ضرورت ہوئی جو مولوی مظہرصاحب کے مکان میں مقیم تھے۔ آ دمی نے آ کر پھاٹک کے باہرے آ وازیں دیں کیکن باوجود دریتک چیخنے چلانے کے اندر سے پچھ جواب نہ ملاحتیٰ کہ حضرت والا پھا ٹک ہے ذرافصل پر بیرونی مکان میں آ رام فرما تھے اور مولانا احمد حسن صاحب سنبھلی جو دیوان خانہ میں سوتے تھے بیدار ہوئے موادی صاحب نے کیواڑ کھو لے حضرت والا کو بخت تعجب ہوا کہ پھاٹک کے متصل طالب علم سوتا ہے وہ کہاں ہے دیکھا تو وہ طالب علم تہجد میں مصروف ہے اور باوجوداتنے غل مجنے کے ندانہوں نے نمازمخضر کی نہ طع کی ۔حضرت والا ان پر بہت ناراض ہوئے اور تادیباً مارا بھی اور فرمایا کہاتنے دن یہاں رہ کرتمہیں بیکٹی نہ معلوم ہوا کہ دین کیا چیز ہے۔ دین کثرت نوافل یا لمبی لمبی رکعتوں کا نام نہیں ہے۔ دین اور ہی چیز ہے۔ پھر حصرت والا کواس ہے رنج ہوا کہ ایک نماز پڑھنے والے کو مارا گویا نہی عن الصلوٰ ق کی صورت پیدا ہوگئی۔ بعدنماز فجران طالب علم کو بلا کرفر مایا میں اس وقت بحالت غصہ جو کیجھ کہا سناوہ اگر چہتمہارے نفع کے لئے تھا مگر بعد میں مجھ کوندامت ہوئی اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ بابدلہ لے لو۔ طالب علم نے حضرت والا کے یاؤں پکڑ لئے اور عرض کیا حضرت نے کیا زیادتی کی میراقصورتھا۔ میں تو گھر ہاراس کے واسطے چھوڑے پڑا ہوں اگر تا دیب و تنبیہ نہ ہوگی تو میرے عیب کیسے نکلیں گے۔فرمایا بھائی عاقبت کے واسطے ندر کھو وہاں کے بدلہ کامحل نہیں عرض کیا حصرت کچھ خیال نہ فر ماویں میں تو اس کواپنا فخرسجھتا ہوں ۔ فر مایا کہ یا در کھو کہ دین کثرت نوافل کا نام نہیں ہے۔تم کو سے حیا ہے تھا کہ جب پکارنے والے نے پکارا تھا تو سخان اللّٰدزور ہے کہددیتے یا قراءت زور سے کرنے لگتے تا کہاس کومعلوم ہو جاتا کہ دروازه میں کوئی موجود ہے وہ پریشان نہ ہوتا اور پکارے چلانہ جاتا۔

ہ س پاس کے نوگ بھی پریشانی سے چ جاتے۔محلّہ بھر جاگ اٹھا کہ خدا جانے کوئی مر گیا یا کنویں میں گر گیا یا چور آ تھسے یا کا ہے کاغل ہے۔عرض کیا میں نے سورہ والفجرشروع كر دى تھى جب تك وہ ختم ہوئى بيتمام غل جج گيا۔سبحان الله بياور بروھ كر ہوئى آپ كى تو قرات ہوئی اورمریض اورتمام محلّہ کو پریتانی ہوئی۔ جاہتے بیتھا کہ بقدرضرورت قراءت کر کے نمازختم کردیتے اور نوراُ دروازہ کھول دیتے۔مریض مضطر ہوتا ہے اوراس دیر کرنے میں اس كى ايدًا باوروديث من بها المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده جس تعل ہے مسلمان کوایذ ا ہووہ دین نہیں ہے ترک دین ہے بعض موقعوں پر نماز قطع کرنا اور توڑ دینا واجب ہے مثلاً تمہارے سامنے کوئی کنویں میں گرا جاتا ہواورتم نماز میں ہوتو واجب ہے کہ نماز تو ژکراس کو بیجاؤ ورنہ بجائے تواب کے گناہ ہوگا۔اس کے بعد فرمایا آج ہے تم دروازہ پر نہسویا کرو۔ میں کسی طالب علم سے خدمت نہیں لیتا ہوں طالب علم اس واسطے نہیں ہیں ان کواینا ہی کام بہت ہے کسی کی خدمت کریں گے یا پڑھیں گے۔ نیز اس میبہ ہے کہ خدمت کرانے سے مجھے پران کا ایک نتم کا دباؤاور لحاظ ہو جائے گا پھراگر تا دیب کی ضرورت ہوگی تو میں نہ کرسکول گا۔ نیز اس خیال سے کہ خدمت کر کے کوئی اپنے کومقرب نەخيال كرے اورلوگ اس كونچ ميں نەۋاكيں اس پر بہت ہے مفاسد بنی ہوتے ہيں جيسا كە ا کثر مشائخ کے یہاں موجود ہے اور ذاکرین کوتو اس قاعدہ کے ساتھ اور زیادہ خاص کر رکھا ہے۔اگر کوئی طالب علم خود کوئی کام میرا کر دے تو میں منع بھی نہیں کرتا ہوں لیکن ذا کرین کو اس ہے بھی روکتا ہوں ایک تو ذکر کا اوب اور دوسرے اس وجہ سے کہ کوئی ان میں سے میرے اوپرکسی بات پراصرار کی جزأت نہ کرنے لگے نیز کسی کو بیرخیال ندہوجاوے کہ میں مقرب ہوگیااس ہے ذکروشغل میں کی کرنے سکھے۔

نی اسے حضرت اقدیں کی تواضع خشیت حفظ ایذاء دیگر دشان تربیت صاف ظاہر ہے۔ لا لیعنی سے حذر

فرمایا کہ بجھ دارا در تحقیق پیندلوگوں ہے دلیل بیان کرنا اور تشفی کردینا مناسب ہے واجب رہمی نہیں الا آئکہ معلم شخواہ اس کی پاتا ہو۔حضرت والا کے پاس ایک سوال آیا کہ اوج بن عنق اور حضرت موی علیہ السلام اور آپ کا عصا کتنے کئے گئے تھے جواب لکھا کہ جیسا یہ سوال غیر ضروری ہے اس طرح جواب کی بھی ضرورت نہیں ۔ کسی سوال لا لیمن کے جواب میں فرماویتے ہیں مجھے فرصت نہیں ۔ کسی کو کہد دیتے ہیں کسی اور عالم سے بوجھ لو ۔ کسی کا جواب مند ہے ۔ اوراگر جواب کے لئے ٹکٹ بھیجا ہوتو اس کو واپس کر دیتے ہیں ۔ کسی کو لکھ دیتے ہیں کہ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ تحقیق منظور نہیں لہذاتضیع وقت سمجھ کر سکوت کیا جاتا دیتے ہیں کہ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ تحقیق منظور نہیں لہذاتضیع وقت سمجھ کر سکوت کیا جاتا ہے کسی سے ایک دفعہ اصل مسئلہ کی تقریر کر کے فرمایا اس سے زیادہ مجھ کو معلوم نہیں آپ کی تشفی مجھ سے نہیں ہوگئی ۔ ف ۔ اس سے حذراز لا یعنی جواسلام کاحسن ہے صاف ظاہر ہے ۔ تشفی مجھ سے نہیں ہوگئی ۔ ف ۔ اس سے حذراز لا یعنی جواسلام کاحسن ہے صاف ظاہر ہے ۔

#### مدارات مخاطب

ایک روز اخباری قصے پچھ دیر تک حاضرین مجلس میں ذکر ہوتے رہے ایک صاحب نے غیبت میں اعتراض کیا کہ مشاکخ کے شان کے خلاف ہے کہ زا کداز کار با تیں سیں۔ مشاکخ کے بہاں تو سوائے حقائق ومعارف پچھ بھی نہ چاہئے ۔ کسی نے بیاعتراض حضرت والا کے کان تک پہنچا دیا تو فرمایا ہاں بیاعتراض صحیح ہے۔ میں جوالی باتوں میں لوگوں کے ساتھ ہوجا تا ہوں تو اس کی وجہ مدارات مخاطب ہے کوئی میرے پاس آ کر بات کرے اور میں منہ موڑوں تو اس کو صدمہ ہوگا۔ بالحقوص مہمان جو دور سے آئے ہیں ان کی دل شکنی میں منہ موڑوں تو اس کو صدمہ ہوگا۔ بالحقوص مہمان جو دور سے آئے ہیں ان کی دل شکنی بہت زیادہ بری معلوم ہوتی ہے۔ زائداز کار باتوں کی برائی میرے نزدیک دل شکنی ہے کہ بہت زیادہ بری معلوم ہوتی ہے۔ زائداز کار باتوں کی برائی میرے نزدیک دل شکنی ہے کہ درنہ میراول ان باتوں سے بہت الجھتا ہے گرکیا کروں اس ضرورت سے مبرکرتا ہوں۔ نے درنہ میراول ان باتوں سے بہت الجھتا ہے گرکیا کروں اس ضرورت سے مبرکرتا ہوں۔ فی اس سے حضرت والا کی مدارات مخاطب ظاہر ہے۔

#### استغناءوا ثيار

فرمایا کدریاست بہاولیورعلم کی قدردال ہے۔ اکثر علاء جاتے آتے رہتے ہیں مجھے گواس فتم کا شوق نہیں گرایک مرتبہ مولوی رحیم بخش صاحب مدارالمہام کے اصرار سے جانا پڑا مولوی صاحب الل علم سے نہایت محبت رکھتے ہتھے۔ بڑی خاطر سے پیش آئے۔ مولوی صاحب نے نواب صاحب سے ملایا۔ ریاست کا دستور ہے کہ جب کوئی نواب صاحب سے

ملے تو خلعت اور دعوت مکتی ہے۔ مجھے بھی ڈیڑ ہے سور ویلے خلعت کے اور اکیس روپہید دعوت کے دیئے گئے اور مولوی صاحب نے مجمع عام میں دیئے اور نیابھی کہا کہ آئندہ کے لئے انظام كرويا ہے كەجب آپ تشريف لاويں بيروپيدا كرے گاميں نے بايں خيال كەواپس كرنے ميں رياست كى تو بين ہوگى وہ روييه لے ليا كہا گيا كدرسيد لھنى يزے كى ميں نے رسید بھی لکھ دی۔ بعد ازاں تنہائی کے وقت ایک صاحب کے ہاتھ جو وہاں سپر نٹنڈنٹ یولیس تھے وہ رویبیہ مولوی صاحب کے پاس بھیجا نہایت شرمندہ ہوئے اور لے لینے کے واسطے اصرار کیا مگر میں نے نہ مانا۔ فرمایا پھر جناب نے اس وفتت کیوں نہ واپس کر دیا تھا۔ میں نے کہااس کوریاست کے لئے باعث تو بین سمجھا فرمایا بیتو آپ کی تو بین ہوئی اور ہم کسی طرح گوارانہیں کر سکتے۔ میں نے کہا میری تو بین تو جو کچھ ہوناتھی ہو چکی۔ ریاست کی تو بین تو نه ہوئی اور میری تو بین کیا ہے تو ہیں تو اس کی ہو جو شاندار آ دمی ہواز الدشان کا نام تو ہین ہے۔ جب شان ہی نہیں ازالہ کس چیز کا ہوگا۔اس وقت واپس نہیں کیااب واپس لے لیجئے میں اس کوایینے واسطے جائز نہیں سمجھتا۔ ریاست کا فرزانہ بیت المال ہے۔اس میں مساکین کا حق ہے یا قریب کے علماء کا جو یہاں کے لوگوں کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ ف: \_اس مصحرت والا كالكمال استغناا ورايتار فيا هرب

#### روياضجحها يك شبه كاجواب

قرمایا کہ ایک دفعہ ملکہ وکٹوریہ کواس کی حیات کے زمانہ میں خواب میں دیکھا کہ ایک
گاڑی پرسوارے کہ نداس میں گھوڑا ہے نہ باگ نظر آتی ہے یونہی خود بخو دہلتی ہے۔ (اس وقت
تک موڑ کار جاری نہیں ہوئی تھیں) جھے سے ملکہ کی ملاقات ہوئی اوراس نے کہا ہم کواسلام ہی
حق معلوم ہوتا ہے صرف ایک شبہ باتی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے
کر آپ مزاح فرماتے تھے یہ بات عقل اور تہذیب سے بھی بعید ہے چہ جائیکہ نبوت سیس نے
کہا حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو خور سے پڑھے کہ ہر بات میں جن تعالی نے آپ کوایسا
کہا حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو خور سے پڑھے کہ ہر بات میں جن تعالی نے آپ کوایسا

صلی الله علیہ وسلم کی ہیبت الی تھی کہ کوئی آپ کے سامنے بات نہیں کرسکنا تھا اور نبوت کا فائدہ اور غرض ہے تعلیم ۔ تو اس صورت میں اس کے پورا ہونے کی کیا صورت ہے جب تک کہ لوگوں کو انس نہ ہو۔ اس انس کو پیدا کرنے کیلئے آپ قصداً اپنی ہیبت گھٹاتے اور بھی بھی مزاح فرماتے تھے تا کہ لوگ دل کھول کرمائی اضمیر ظاہر کرسکیں اور جو پوچھٹا ہو پوچھٹیں اس جواب کوملکہ نے بہت پسند کیا اور کہا اب کوئی شباسلام کے متعلق باتی نہیں رہا۔

ف: ۔اس ہے حضرت والا کارویاصیحہ کے علاوہ دفت نظرواضح ہوا۔

معامله كى صفائى \_ فراست وتواضع \_ ترحم ومراعات مع الخلق

ایک طالب علم کواجرت پرنقل خطوط کا کام دیا ہوا تھا اس نے بہت غلطیاں کیس ۔ حضرت والانے ان پرتشد دفر مایا۔انہوں نے معذرت کی ۔فر مایا کہ کتاب کا ناس کرانا منظور نہیں کہاں تک بیغلطیاں بنائی جاویں۔اورایک رقعہان کولکھا کہ کئی روز ہےغلطیاں بہت · زیادہ اور فاش دیکھی جاتی ہیں مجھے احساس ہوا ہے کہ میری خاطر سے بید کام کیا جاتا ہے دلچیسی سے اور مز دوری مجھ کرنہیں کیا جا تا اگر میرا خیال ٹھیک ہے تو صاف طاہر کر دو۔ کتاب کے خراب کرنے سے کیا فائدہ مجھے جواب صاف مل جانے میں کلفت نہ ہوگی اور کام خراب ہونے سے کلفت ہے انہوں نے جواب میں لکھا در حقیقت یہی بات ہے جھے کواس کام ہے ۔ دلچیسی نہیں۔ کسی اور کے سپر دفر مایا جاوے۔ چنانچیہ ایسا ہی کیا گیا پھر حضرت والا نے فر مایا لوگ جھے کو منشدد کہتے ہیں حالانکہ ایسے لوگ موجود ہیں جودی دیں برس میرے پاس رہے اور مجھی اف کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ بیغلطیاں وہ ہیں جن کی وجہ تغافل ہے جو آج کل عام طور سے طبائع میں ہے۔ میں کسی ہے بلاا جرت کا منہیں لیتا ہوں حالا نکہ رواجاً اور قانو نا ہر طرح مجھے حق ہے کہ کام لوں کیونکہ کوئی مجھ ہے بیعت ہے کوئی شاگر دہے لیکن میں اس کو حرام شرعی سجھتا ہوں میں اس کو داخل تکبر سمجھتا ہوں جیسا کہ رؤسا را بگیروں ہے کام لیا كرتے بيں كدارے فلائے بازار ميں فلانے سے بيكتے جانا۔ايبا مذاق بگڑا ہے كہلوگ اس کو پچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ را ہگیر ندان کی رعیت ہے نہ کوئی شناسا بمر تبد دوستی مگر ابتداء

ے عادت حکومت کی پڑی ہوئی ہے ہر شخص سے کام کے لینے کو ابنا حق بچھتے ہیں۔اس حق کی حقیقت جب معلوم ہو کہ ان کے اوپر جو حاکم ہے وہ ان کو پکڑ بکڑ کرکسی نا گوار کام پر بھی دے۔ ہم بہاولپور گئے گری کا موم تھا بیکھا تھینچنے کے لئے قیدی بلائے گئے۔ مجھے خت نا گوار ہوا اور چاہا کہ ان کو واپس کر دوں لیکن معا خیال ہوا کہ جیل خانہ سے تو یہاں اجھے رہیں گے خدا جانے وہاں کیا کیا مشقت کی جاتی ہوگی اس واسطے واپس نہ کیا اور جب سب لوگ چلے گئے تو ان سے کہد دیا کہ بیکھا بند کروخالی ہیں خدر ہوسوجاؤ کیونکہ بیگار لینا جائز نہیں بھر کھا نا آیا تو ان کو بھی دلوا دیا۔ قید بول کی بیرحالت تھی کہ اس قدر خوش تھے کہ وہ کہتا تھا میں بلایا جاؤں ایسا کھا نا انہوں نے کہاں کھایا ہوگا۔

ف: ــاس ہے حضرت والا کا صفائی معاملہ ترحم ومراعات مع المخلق وفراست وتواضع اظہرمن الشمس ہے۔

حسن معاشرت امليه كے ساتھ عقل كامل احسان سياسي

نقل فرمایا کرائل خاند کا ارادہ قریب ایک سال سے برقام جمائسی میرے بھائی منتی مظہر کے بہاں جانے کا تھااوراب اس کا یہ بھی موقع ہوا کہ خشی مظہر کی والدہ کا انتقال ہوگیا اوران کے گھر میں تنہا ہیں۔ کوئی بال بچرہ ہی نہیں جواسی سے ذراول بستگی رہتی۔ میں نے اس سے بھی منع نہیں کیا کیونکہ دل شکی تھی۔ اب بالکل تیار تھیں۔ رات تک بات طے ہوچکی اس سے بھی منع نہیں کیا کیونکہ دل شکی تھے۔ اس وقت منع میں نے ایک تقریر کی اس سے وہ تمام رائیس بلٹ کئیں وہ تقریر میتی کہ نیغور کر لینا چا ہے کہ اس مقریری (ارادہ ان کا ہر بلی کا نپور جھانی کا تھا) مصالح زیادہ ہیں یا مضار مصلحت تو صرف میں ہے کہ مظہر کے گھر میں تنہا ہیں ذرا تقلیل وحشت ہوگی اور مضار میہ ہیں۔ صعوبات سفر مہمان عورتوں کی دل شکی گواول درجہ کی ہورو بیدی اضاعت کم از کم سورو بیدی اخرج ہے۔ ریل کا کرانی جگہ جگہ اتر نا وینا لینا کا نپور میں ایک دوست کی خالت ناڈک ہان کے بہاں جس بہانہ سے بھی پھی تھی جادے بہتر میں ایک دوست کی خالت ناڈک ہان کے بہاں جس بہانہ سے بھی پھی تھی جادے بہتر میں ایک دوست کی خالت ناڈک ہان کے بہاں جس بہانہ سے بھی پھی تھی جادے بہتر ہیں ایک وہ دفی جانہوں نے کہا

اس تقریر نے فاہر ہے کہ سفر نہ کرنا جا ہے ۔ گرآئ ہے پہلے کی بھی دائے تھی۔ میں نے کہا دائے نہیں بلکہ اجازت تھی اجازت اور چیز ہے اور دائے اور چیز ۔ اجازت کے معنی ہیں کی درجہ میں اس کا م کا امر کرنا۔ کہا خیر آپ منع تو نہیں کرتا گرعقل کی بات بتا تا ہوں۔ ہرکام میں نہیں کرتا گرعقل کی بات بتا تا ہوں۔ ہرکام میں آدی کو سوج لینا چاہے کہ نفع زیادہ ہے یا نقصان بجز وایک فائدہ کے اگر کام کیا جاوے تو کوئی کام بھی فائدہ سے خالی نہیں اچھے اور برے کی تمیز کا کوئی معیار ہی ندر ہے گا۔ آخر میں کوئی کام بھی فائدہ سے خالی نہیں اچھے اور برے کی تمیز کا کوئی معیار ہی ندر ہے گا۔ آخر میں میں نے کہا۔ میں نتیجہ ابھی سے بتائے دیتا ہوں کہ جاؤگی خوثی خوثی اور آؤگی بچھتاتی ہوئی۔ کہا آپ بچھے کوستے ہیں۔ میں نے کہا اگر یہ کوستا ہے تو طبیعت تو دن رات مریضوں کو ہوئی۔ کہا آپ بچھے کوستے ہیں۔ میں نے کہا اگر یہ کوستا ہے تو طبیعت تو دن رات مریضوں کو میتے ہیں۔ کہتے ہیں آگرتم گائے کا گوشت کھاؤگر تو بخار آجاوے گا۔ علاج نہ کروگے تو موجاؤگے۔ تو کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ طبیب اس کو بخار آجاوے گا۔ علاج نہ کروگے تو موجاؤگے۔ تو کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ طبیب اس کو بخار آ نایا مرجانا چاہتا ہے۔ مرجاؤگے۔ تو کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ طبیب اس کو بخار آنا یا مرجانا چاہتا ہے۔

ر بور تصارب نیات میں معاشرت اہلیہ کے ساتھ یعقل کامل اُحسان سپای ف : \_اس ہے حضرت والا کی حسن معاشرت اہلیہ کے ساتھ یعقل کامل اُحسان سپای صاف ظاہر ہے۔

تواضع وانکساراوردوسرے کی عدم دشکنی واہانت کا خیال تواضع وانکساراوردوسرے کی عدم دشکنی واہانت کا خیال

ہے۔ میں رمل میں گنوار دل اور بھنگی اور چھاروں کے ساتھ بیٹھتا ہوں ۔ شان کیا چیز ہے۔ دودن کے بعد بھنگی' چھار بھی مٹی ہوں گے اور میں بھی۔

ف ۔ اسے حضرت والائس قدرتواضع وانگسارافتقار وعبدیت اور دوسرے کی عدم اہانت ودشکنی کا خیال ظاہر ہے۔

احتياط وتقوي ودورا نديثي عافيت بيني عقل وتجربه

فر ما یا کہ ایک سفر میں میرے ایک ملنے والے جن کے پاس تیسرے درجے کا ٹکٹ تھا تھوڑی دریے کے لئے اوینچے درجہ میں جا بیٹھے تو میں نے کہا کہ اتنی دور کا کرایہ جوز ایر ہوا ہے حساب کرے ادا کر دینا۔ برابر میں ایک عالم بھی بیٹھے تھے بولے اس کا کراپیان کے ذمہ واجب نہیں کیونکہ بیاں میں عاصب ہیں اور مناقع مغصوب کے عدم عنمان کی نصر یکی فقہ میں موجود ہے مثلاً کسی کا گھوڑا کوئی چھین لے اور دن بھرچڑ ھا پھرے تو اس پر چڑھنے کا کراپیہ واجب ند ہوگا مجھے افسوں ہوا کہ طع نظر سے ہونے نہ ہونے سے بیفتوی بے ل دیا گیا۔اس سے برسی بردی گنجائش نکالی جائیں گی۔ میں نے ان (عالم) سے کہا کہ مجھ کو یا دہے کہ فقہ مين معد للاجاره كومتنى كياب مبتلا أكرسواري كأ كهوز اجرايا اورسواري لي تو كرابيد يناند مو گاوراگر کراید کا گھوڑا چرایا اور سواری لی تو کراییدینا ہوگا۔ ریل معدل کو اء (یعنی کرایہ ہی کے لئے بنائی گئی ہے (پھرفر مایا کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ فی نفسہ گونیچ ہوں مگر مفھی ہوجائے ہیں مقاسد کی طرف عوام کوان کی اطلاع ہوئی اور آفتیں کھڑی ہوئیں۔ میں نے بهبت وفعه بيان كياب كعلم وين بعض لوكول كومصر بوتاب اور فرمايا كه علماء كوندجا بين كماسيخ یا اسیے متعلقین کے لئے تو کما بول میں روایتیں جھانٹ کر آ سانی نکال لیں اور دوسروں پر جن سے کہ تعلق جیس ہے دین کو تنگ کریں بلکہ علماء کو مناسب ہے کہ اس کے برعکس عمل كرين \_ يعنى دوسر \_ يحيب مين توحتى اللامكان فقد \_ يخائش نكاليس اورا \_ يخفس پرتنگي كرين خصوصاً ان كامول ميں جن ميں دين كايا دنيا كا كوئي مفسده مرتب ہوجانے كا انديشه ہو۔ اس وجہ سے بدعات مروجہ ستے مطلقاً الل علم کوروکا جاتا ہے کہ اس میں دوسروں کے گرف کا اندیشہ کونی نفسہ ان کو ضرر نہ ہو۔ اور اس جنس سے بیہ کہ بین خطوط کے بارہ میں بہت احتیاط کرتا ہوں کوئی بات خلاف ڈاکنہیں کرتا ہوں۔ بہت سوں میں تو حقوق اللہ بین اور بہت سوں میں دنیاوی فتنہ کا احتال ہے مشاؤ تکٹ ذراسا مشکوک ہوجا تا ہے تو بیل نہیں لگا تا ہوں یا بہت سے لفا فے کارڈا یسے آجاتے ہیں کہ ان پرڈاک خانہ کی مہنہیں لگی ہوتی ہوتی ہوتی ان کو جا کے کہ دیتا ہوں گو میں ان کو اگر دوبارہ ہوتی ہے میراسب سے پہلاکام بیہ ہے کہ ان کو جا ک کر دیتا ہوں گو میں ان کو اگر دوبارہ استعمال کروں تو کسی شہوت سے کوئی گرفت نہیں ہوسکتی لیکن اس کی دیائ اجازت نہیں ہے۔ ملاء کو جا بینے خود دین و دنیا دونوں کی آفات سے بچیں۔ بعض اوقات گنجائش پر عمل کرنے علماء کو جا بینے خود دین و دنیا دونوں کی آفات سے بچیں۔ بعض اوقات گنجائش پر عمل کرنے سے دین کی یا دنیا کی بروی آفت کھڑی ہو جاتی ہے۔ فن۔ اس سے حضرت والا کی احتیاط وتقویٰ و دوراند لیش عاقبت بین عقل و تجربہ ثابت ہوا۔

نواضع ورفق حسن اخلاق

فرمایا کہ اعظم گڑھ میں میں نے جو تعظیم علاء کی دیکھی وہ کہیں بھی نہیں دیکھی۔اہل علم کو دکھے کہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جی کہ ہود بھی۔ میں ایک راستہ ہے گزرا درمیان میں سرکاری مدرسہ آیا تو مجھے دیکھے کرلڑے اور مدرس سب کھڑے ہوگئے ۔ جی کہ ہندولڑ کے اور مدرس سب کھڑے ، ہوگئے ۔ جی کہ ہندولڑ کے اور مدرس سب کھڑے ، ہوگئے ۔ جی کہ ہندولڑ کے اور مدرس سب کھڑے ہوا۔ میں وہاں رکا اور ان سب سے ملا ۔ لوگوں نے مصافحے کئے میں مدرسین ہے ایک ایک سے ملاحی کہ ہندوؤں سب سے ملا ۔ لوگوں نے مصافحے کئے میں مدرسین سے ایک ایک سے ملاحی کہ ہندوؤں سب بھی اور مزاج پری وغیرہ کی ۔ بڑے خوش ہوئے اور ان پر بڑا اڑ ہوا۔ مجھے تجب ہوا کہ اس قدر متاثر کیوں ہوئے ۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں کے علاء کا گزرا کثر رہتا ہے کیونکہ فدر کرتے ہیں گر ان بندگان خدا کا طرز عمل یہ ہے کہ رستہ میں گزرتے ہیں لوگ ہندو مسلمان ان کو سلام کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں گروہ کی کا سلام نہیں لیتے نہ کی سے مسلمان ان کو سلام کرتے ہیں اور کھڑے ہوئے جاتے ہیں اور اس کو اچھا سجھتے ہیں کہ سیام بیات کرنا علم کو ذیل کرنا ہے ۔ جی کہ سنا کہ ایک غیر ذہ ب کی شان ہو اور ہر کس و تاکس سے بات کرنا علم کو ذیل کرنا ہے ۔ جی کہ سنا کہ ایک غیر ذہ ب کی شان ہے اور ہر کس و تاکس سے بات کرنا علم کو ذیل کرنا ہے ۔ جی کہ سنا کہ ایک غیر ذہ ب کی شان ہے اور ہر کس و تاکس سے بات کرنا علم کو ذیل کرنا ہے ۔ جی کہ سنا کہ ایک غیر ذہ ب

ملعون کو بیروجیتھی میرے اس ذرا سے نرم برتاؤ سے اس قدر متاثر ہونے کی که آج ان کو بالکل نگ کی بات معلوم ہوئی کہ مولوی ایسے بھی ہوتے ہیں پہلے توسب بھیڑ ہے ، ہی دیکھے تھے۔ ف :۔ اس سے مصرت اقدس کی تواضع ورفق وحسن اخلاق صاف طاہر ہے۔

حقيقت شناسي واستغناء قطبيب قلب مسلم رسم يصفر

فرمایا جب اعظم گڑھ جانا ہوا تو وہاں ایک دستورد یکھا کہ لوگ آتے اور بڑے الحاح ے کہتے ذرادیر کے لئے ہمارے گھر تبرکا تشریف لے چلئے میں نے کہا بہت اچھا۔ جب ا کیشخص کے گھر پہنچا تو اس نے بڑی خاطر داری ہے بٹھایا اور پان اور دورو پے پیش کئے۔ میں نے کہا بدکیا کہا بیحضور کا حق ہے جارے یہاں رواج ہے کہ کسی عالم کو خالی نہیں پھیرتے۔ میں سجھ گیا کہ تیرک اور میمن توبرائے نام ہے۔ بیاب لباب ہے بلانے کا۔ بیان مستشی مولوی صاحبان کی ترکیبیں ہیں کہائے مطلب کی شمیس بائد هدیکی ہیں اور میں نے کہا کیا واہیات ہے رہیمی تو رسم ہی ہوئی۔رسوم پچھشا دی بیاہ کی رسموں کا نام نہیں ہے۔ ہر ' التزام مالایلزم رسم ہے۔ میں ہرگز نہلوں گا۔صاحب خانہ نے بہت اصرار کیا کہ میری دل شکنی ہوگی اور بیاتو ہدیہہے اس کا قبول کرناسنت ہے میں نے کہاا گر ہدیہ ہے تو اس کا دینا وبال بھی مکن تھا جہال تھہرا ہوا ہول۔ بیصرف رسم اور اپنا کرم دکھلا نا ہے کہ ہم عالم کوخالی مہیں جانے دیے۔اس میں اور خرابیوں کے علاوہ یہ بھی خرابی ہے کہ اگر کوئی غریب آ دمی مجھے بلانا چاہے تو کیا کرے تو گویا تبرک بھی امیروں ہی کول سکتا ہے۔اس صورت میں وہ تٹرک بی آئیں ہے جب میں نے وہ رویے پھیروسیے تو متعدد آ دی اس مجمع میں ہے کھڑے ہوئے اور شم کھا کرکہا کہ ہم کوغایت درجہ کا اثنتیاق تھا کہ ہم بھی آپ کواپنے گھرلے چلیں کے مگراس شرم کے مارے خاموش رہے کہ جمارے پاس دینے کوئییں ہے۔ میں نے ان لوگول سے کہا کیجئے اپنی ہی نظروں ہے ان نامعقول رسموں کی خرابیاں دیکھ کیجئے اور سب غرباء کے گھر گیاان لوگوں کوئس قدرخوشی ہوئی اورا پنا بھی دل خوش ہوا۔

ف: -اس سے حضرت والا کی حقیقت شناسی - رسم سے تنفر ٔاستغنا' تطبیب قلب مسلم صاف ثابت ہے۔

# حقيقت شناسي استغناءعقل وتجربه

فرمایا که ایک مقام پرایک شخص ایک رومال میں باندھ کر دوسور و پیدلائے اور میرے سامنے رکھ دیئے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے۔ کہا کہ آپ کا نذرانداور سفرخرج میں نے کہا آپ ا ہے یاس سے دیتے ہیں یا چندہ ہے۔ کہا تمام بستی کے چندہ سے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہر عالم کا ہم اینے او پرحق سمجھتے ہیں۔ ہرشخص ہے بقدراستطاعت وصول کرتے ہیں اور پیش كرتے ہيں۔ ميں نے كہا يہ ہديہ ہيں ہے غصب ہے۔ جو مال بلا رضامندي وصول كيا جاوے وہ مال بخت ہے۔سب نے ل کراصرار کیا کہ قبول کر کیجئے ۔ میں نے کہا ہرگز نہاوں گا اس میں بہت سے مفاسد ہیں۔ایک موثی سی بات بیہ ہے کہ ہدیہ سے اصل غرض محبت کا بڑھنا بدلیل تھادو تعجابولینی آپس میں ہدیددیا کروکہ ایک دوسرے کے دوست بن جاؤ گے اور اس مدید میں ایسے لوگوں کی بھی شرکت ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھا تک بھی نہیں۔ نہ مجھی میرانام سناتو کیاچیز بردھے گی جس کی اصل ہی نہیں۔کہایہ ہم آپ کویفین دلاتے ہیں کے کسی نے ناخوشی ہے نہیں دیا۔ یہاں سب کوعلماء ہے محبت ہے۔ میں نے کہا اچھا اس کا امتحان میہ ہے کہ اس کوجس جس ہے لیا ہے اس کو دا پس سیجئے کہ سب نے جتنا جتنا دیا ہے وہ تم زیادہ کا کیجھ خیال نہ کریں اپنااپنا ہدیہ خود لے کرچلیں میں سب سے لےلوں گاای طرح ان سے ملا قات بھی ہوجادے گی پھر ہربیہموجب محبت ہوجادے گا۔اس کا ان کے پاس کچھ جواب نہ تھا۔ وہ رقم لے گئے اور سب کو واپس کی ۔ پھرفتیم کھانے کوایک پیسہ بھی تو کوئی کیکرنہ آیا۔ میں نے کہا دیکھے لیجئے یہ چندہ جر کے ساتھ تھاور نہائے دینے والوں میں ہے کوئی تو اپنا ہدا بیلا تا۔معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص نے بھی ہدیہ بچھ کرنہیں دیا صرف محصل کے دُباؤ اور شر ماحضوری ہے اورا دائے رسم کے لئے دیا تھا۔ان ہی باتوں کود کیچکر میں نے بیہ مقرر کر لیا ہے کہ جب کوئی مدید پیش کرتا ہے تو اس ہے یو چھتا ہوں کہتمہاری ماہوار آمدنی کیا ہے اگراس نے کہا کہ بیں روپیہ ہے تو ایک روپیہ لے لیتا ہوں باقی واپس کر دیتا ہو لیتی ایک دن کی آیدنی ہے زیادہ نہیں لیتنا ہوں ایک شخص کو جب بیہ علوم ہوا تو کہنے گئے کہ احیما ایک ہی دن کی آمدنی لے لیجئے مجھے زیادہ اصرار نہیں آپ کا کہنا کر دوں گا آج یہ لیجئے اور کل یا

پرسوں تو پھرا تناہی لا دوں گا۔ میں نے کہانہیں دوبارہ دوسرے مہینہ میں لوں گا۔ ف:۔اس سے بھی حضرت والا کی حقیقت شنائ استعناء عقل تجربہ اظہر من انقس ہے۔ شان استعناء خشیبت حق تا سربر این دی

فراایا کہ بھویال کا یک تحصیلدارصاحب میرے پائ آئے کھیں روپے پیش کئے۔
میں نے کہا یہ بہت ہیں۔ انہوں نے ہر چنداصرار کیا گر مین نے وَں روپیہ لئے باتی واپس کر
دئے۔ جب تحصیلدارصاحب بچلے گئے تو ایک دوسرے فیص میرے پائی ہیٹھے تھے ہوتھ صیلدار
صاحب کے ہمراہ آئے تھے انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم لوگ گھر سے چلے تو تحصیلدار
صاحب نے اول نذرانہ کے لئے وی روپے نکا لے گر پیر کہا کہ یہ بہت تھوڑے ہیں میری
صاحب نے اول نذرانہ کے لئے وی روپے نکا لے گر پیر کہا کہ یہ بہت تھوڑے ہیں میری
شان کے خلاف ہے اور حضرت کی شان کے بھی۔ کم سے کم پییس تو ہوں چنا نچہ وہ بھیس ہی
شان کے خلاف ہے اور حضرت کی شان کے بھی۔ کم سے کم پییس تو ہوں چنا نچہ وہ بھیس ہی
شار میں شاید پانچ ہی لیتا اور میں واپس کر تا گر دوں روپیہ لینے کی وجہیہ ہوئی کہ میں نے ایک روز
کیا این اور پیدی تھی و دیجے تو یہ قرض اوا ہوجائے۔ جس وقت یہ پیس روپہ آئے تو میں ای میں
میں نے دی روپیہ گیری تو تعالی سے ڈرمعلوم ہوا کہ کہیں گے ہم جسے ہیں اور یہ لیتا نہیں اس واسط
میں نے دی لے ۔ بیتی تعالی کا حمان ہے کہ جسے ہیں اور یہ لیتا نہیں اس واسط
میں نے دی لے ۔ بیتی تعالی کا حمان ہے کہ جسے ہیں اور یہ لیتا نہیں اس واسط
میں نے دی لے ۔ بیتی تعالی کا حمان ہے کہ جسے ہیں اور بید لیتا نہیں اس واسط

ف ـ اس مصرت والا کی شان استغناء ٔ خشیت حق ٔ تا ئیدایز دی ثابت ہے۔ قوست تطبیق ، فرنهن رسی

فرمایا کی ملی گڑھ جانا ہوا تو کالج والوں نے سائنس کے کمرہ کی بھی سیر کرائی اور بجلی کے تصرفات دکھلائے تو قدرت کے کرشے نظر آتے تھے کہ جن تعالیٰ نے کیا کیا چیز پیدا کی بیں اورانسان کوسب پر غالب کیا ہے اس کے بعد میں نے وعظ میں اس کے متعلق بیان کیا کہ الل سائنس اس برق کو دکھ کرجو ہے جھتے ہیں کہ بس آسانی برق کی بہی حقیقت ہے تو ہیں ہے کہتا ہول کہ اس کے تصرفات کا تو انکار نہیں کے ویک مشاہد ہیں۔ شریعت نے مشاہدات کے ہے کہتا ہول کہ اس کے تصرفات کا تو انکار نہیں کے ویک مشاہد ہیں۔ شریعت نے مشاہدات کے

ا نگار کا تھم نہیں کیا لیکن اہل سائنس کے باس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ بجلی اور آسانی بجلی ایک بھی ہوتی ہے ارضی اور ساوی (قدرتی بجلی ایک بی بین تو یوں کیوں نہ کہا جاوے کہ یہ بھی دوشتم کی ہوتی ہے ارضی اور ساوی (قدرتی اور مصنوعی ) ارضی وہ ہے جو صنائع خاصہ سے بن سکتی ہے جو بیموجود ہے اور ساوی وہ جو شریعت میں ثابت ہے اور جس کی حقیقت سوط الملک ہے اس کو کا لجے والوں نے بہت بہند کیا اس مجمع میں چند پر وفیسر اور ماسٹر بھی تھے ان کوتو بہت ہی حظ ہوا۔

ف: \_اس \_ےحضرت والا کی قوت تطبیق و ذہن رسی معلوم ہو ئی۔

## تقوى واحتياط موافق طرزسلف

ا کی شخص نے یو چھا کہ ہم بریلی والوں کے پیچھے نماز پڑھیں تو نماز ہو جاوے گی یا نہیں \_فر مایاباں ہم ان کو کا فرنہیں کہتے اگر جہوہ ہمیں کہتے ہیں ۔ ہمارا تو مسلک ہے ہے کہ کسی کو کا فرکہنے میں بردی احتیاط جائے اگر کوئی حقیقت میں کا فرے اور ہم نے نہ کہا تو کیا حرج ہوا اورا گرہم نے کا فرکہااور حقیقت حال اس کےخلاف ہے تو بیہ بہت خطرناک بات ہے۔ہم تو تا دیانیوں کوبھی کا فرنہ کہتے تھے اور وہ ہمیں کہتے تھے ہاں اب جبکہ ٹابت ہو گیا کہ وہ مرزا صاحب کے رسالت کے قائل ہیں تب ہم نے کفر کا فتو کی دیا ہے کیونکہ میتو کفر صرح ہے اس کے سواان کی تمام باتوں کی تاویل کرلیا کرتے تھے گودہ تاویلیں بعید ہی ہوتی تھیں۔ہم بریلی والوں کواہل ہوا کہتے ہیں اوراہل ہوا کا فرنہیں حضرت والا کا پیطرزعمل سلف کےموافق ہے کہ انہوں نےمعتزلہ تک کو کا فر کہنے میں احتیاط کی ہے۔اگر جہان کے عقا کد صرح کے خیں كيكن سلف نے احتياطاً بياصول رکھا ہے لانكفر اهل القبلة اور ان كے معاملہ كوش تعالى کے سیر در کھا اور ان کے اقوال کے لئے ایک کلی تاویل کر لی کہ متمسک اپنا وہ بھی قر آن و حدیث ہی کو کہتے ہیں گوتمسک میں غلطی کرتے ہیں تو ان کا *کفرلز*وی ہوا نہ کہ *کفرصر ت*ے ایک مر تنبه حضرت والاسے ایک مولوی صاحب نے گفتگو کی کہ ہم بریلی والوں کو کا فرکیوں نہ کہیں۔ فر مایا کہ کا فرکہنے کے واسطے وجد کی ضرورت نہ کہ کا فرکہنے نہ کے لئے۔ توجہ آ ب بتلا یے کہ کیوں کہیں مولوی صاحب نے بہت ی وجوہات پیش کیس اور حضرت والانے سب کی تاویل کی گوبعید تاویلیں تھیں ۔مولوی صاحب نے کہا کہا گر کچھ وجہ نہ ہوتو کیا بیکا فی نہیں ہے کہ وہ ہم

کوکا فرکھتے ہیں اور میر ثابت ہے کہ مسلمان کوکا فرکھنے والا کا فرے۔ پس اً لرہم اپنے آپ کو مسلمان جانے ہیں اور وہ ہم کوکا فرکھتے ہیں تو ہم کو یہ بات مانی چاہئے کہ تفرلوث کران ہی پر برتا ہے ور ندلازم آتا ہے کہ ہمیں اپنے اسلام میں شک ہے۔ فرمایا غایت سے غایت تمام دلیلول کا نتیجہ بیہ کہ کفرلز وی ہے کفرصر کے تو ند ہوایس اگر واقع میں کا فرہوں اور ہم نہ کہیں تو ہم سے کیا قیامت کے دن بازیری ہوگی اور اگر ہم کا فرکہیں تو کتنی رکعت کا تو اب طے گا۔ سوائے اس کے پچھے بھی نہیں کہ تضبح وقت ہے اور بھی کام بہت ہیں۔ رہا یہ کہ کا فرنہ کہنا بغرض موائے اس کے پچھے بھی نہیں کہ تضبح وقت ہے اور بھی کام بہت ہیں۔ رہا یہ کہ کا فرنہ کہنا بغرض احتیاط ہے گرسوال نماز کے متعلق ہے اور اس کے لئے شبہ تنظیم سلم (یعنی پیشبہ کہ آیا یہ سلم کا فر ہے باہیں) کافی علت ہے عدم جواز افتد اء کی تو ایقین لایز ول بالشک اس کا جواب ہے۔ ہو نہیں) کافی علت ہے عدم جواز افتد اء کی تو ایقین لایز ول بالشک اس کا جواب ہے۔ فراس سے حضرت والا کا تقو کی واحقیاط موافق طر زسلف تا بہت ہوا۔

# صفائى معامله وشدت تعلق مع الله

حضرت والا اورایک خاص عزیز کے درمیان امور خاتی بیس کچھنا چاتی پیش آئی تو انہوں نے بہت لمبا چوڑا خطاکھا جس بین ان امور کا تذکرہ تھا اور کچھ جواب الزامی اور کچھ خقیقی سے جھڑت والا نے جواب لکھا کہ نہ مجھے مفصل جواب کی فرصت ہے نہ اس کی ضرورت مناظرہ کرنامقصود تیں صرف اس پراکتھا کرتا ہوں کہ جو جوابات تم نے لکھے ہیں ضرورت مناظرہ کرنامقصود تیں صرف کے ساتھ تہارے اس معاملہ کی صفائی کے لئے کانی ہیں اگروہ تہارے نزدیک بر صدر کے ساتھ تہارے اس معاملہ کی صفائی کے لئے کانی ہیں جو خدا تعالی کے ساتھ ہے تو کسی کی خوشی ناخوشی کی پرواہ نہ کرو کیونکہ اصل دیا نت اور ہر معاملہ کی انتہا حق تعالی پر ہوئی ہے۔ جب جی تعالی سے صفائی ہے تو اور کسی کی پرواہ نہیں۔ معاملہ کی انتہا حق اگر کسی کا معاملہ فیما بینہ و بین اللہ صاف ہواور اس کا کچھ نقصان نہیں بینچ سکتا ہے جوہ بھی ناراض ہوت معاملہ فیما بینہ و بین اللہ صاف ہواور اس کا کچھ نقصان نہیں بینچ سکتا ہے وہ بھی ناراض ہوت بھی پرواہ نہ کرتا چا ہے اور اس کا کچھ نقصان نہیں بینچ سکتا ہے وہ بھی ناراض ہوت واصلہ الی المعبود ہے اور اگر نہیں نووہ بین ان جوابوں کی معاملہ معاملہ معاملہ معاملہ میا تشد کے لئے کافی ہونے کی نسبت شرح صدر نہ ہو بیکہ بینچ میں تو بھائی معاملہ میں تھیں تو کہ معاملہ معامل

ہوتی ہیں وہ حق اللہ ہیں یاحق العبداوران ہے سبکدوشی بلا صاحب حق کے عفوہ وبھی سکتی ہے پانہیں پھر فر مایا واقعی عزیز وں کے ساتھ جان کھیاویں مگر برکار۔

ف ۔ اگرلوگ مناقشات خاتی کے دفت اس کی تقلید کریں لینی ہر مخص معاملہ فیما بینہ و بین اللہ کی صفائی پر نظرر کھے تو مناقشات کی جڑ ہی کٹ جاوے اور عیشہ نقیہ اور حیاۃ طیبہ نصیب ہوا ور اس کی عمدہ تدبیر ہیں ہے کہ جیسے نماز روزہ کے مسائل علاء سے پوچھتے ہیں ایسے ہی جب خاتی جھٹڑا ہوعلاء حقائی سے بصورت استغناء اس کو دریافت کرلیس جو امر اللہ وامر الرسول صلی خاتی جھٹڑا ہوعلاء حقائی سے بصورت استغناء اس کو دریافت کرلیس جو امر اللہ وامر الرسول صلی اللہ علیہ دسلم ہواس کو تسلیم کرلیس ۔ ان شاء اللہ ایسا سیدھا راستہ نظے گا کہ متناقصین خوش رہیں گے اور کسی کی حق تنفی بھی نہ ہوگی اور اس وقت قدر معلوم ہوگی کہ شرعی قانون میں کیا کیا خوبیاں ہیں۔ غرضیکہ اس قصہ سے حضرت والا کا شدت تعلق مع اللہ دو صفائی معاملہ معلوم ہوا۔

# حفظ مراتب وصفائي معامله وغايت اعتناء باالاحكام الشرعيه

ایک بیدارمغزعہدہ دارحضرت والا کے خادم دوسور و پیتیخواہ پاتے تھے اور بعجہ عابیت انقابوری شخواہ اپنی والدہ کے اسے مطبع تھے تھے۔ جب بیخو دوالدہ کے اسے مطبع تھے تو گھر میں کسی کی کیا مجال تھی کہ ان کے سامنے دم مارے ۔ سب انہیں گھر کا ما لک ذی اختیار سمجھتے تھے حتی کہ دہ اس رقم میں سے پچھ گھر میں خرج کرتیں اور پچھ پس انداز کر کے اپنے دوسرے بیٹوں کو بہوؤں کو امداد دبیتیں ان کی بی بی کو میا نظام پندنہ ہوا اور گھر میں بے لطفی بیدا ہونے گئی ۔ حضرت والا کے سامنے میسب واقعات ظاہر کئے گئے تو حضرت والا نے کل بیدا ہونے گئی ۔ حضرت والا کے سامنے میسب واقعات ظاہر کئے گئے تو حضرت والا نے کل اختیار بی بی کو دلوا دیا اور خرج والدہ کا کل ان کے ذمہ اور جیب خرج دی رو پیے ما ہوار مقرر کر دیا وربھائی بہنوں بھا وجوں سب کو الگ کر دیا۔

ف ۔ قرآن شریف میں ہے لینفق ذوسعۃ من سعتہ مقدوروا لے کوعورت کا نفقہ اپنے مقدور کے موافق وینا چاہئے۔ نیز صدیث میں ہے کہ عورت اس واسطے ہے کہ فاوند کے مال کی حفاظت کرنا پہرادینے کا نام نہیں بلکہ بدظمی ہے بچانے کا نام نہیں بلکہ بدظمی ہے بچانے کا نام ہیں مونا چاہئے اور بھاوج نام ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ گھر کا انتظام بی بی کے ہاتھ میں ہونا چاہئے اور بھاوج تو بالکل ہی غیر ہوتی ہے۔ بھائی کا مال بھائی پرخرج کرنا والدہ کو جائز نہ تھا اس واسطے اس

ہے روک ویا اور والدہ کی خدمت یہ بہت ہے کہ علادہ خرج کے دس روپیہ فاضل دیے جاویں۔ واحفض لھما جناح الدل کی کائی تنمیل ہے۔اس طرح مناقشات کس خوشی سے رفع ہو گئے کہ نہ والدہ کا حق مارا گیا نہ بی بی کا نہ حفظ مراتب ہاتھ سے گیا اس سے حضرت والا کا حفظ مراتب نیز ۔عفائی معاملہ وغایت اعتنا بالاحکام الشرعیہ معلوم ہوا۔

احسان شناسي حسن معاشرت بالابل غايت تقوي

مولوی ریاض الحین اللهٔ آبادی (پیایک طالب علم تنے جنہوں نے ڈاک لانے اور لے جانے کی خدمت اینے ذمہ لے رکھی تھی ) کی علطی سے ایک خط ڈاک میں بیرنگ پڑ گیا انہوں نے عرض کیا کہ ابھی ڈاک روانہ بین ہوئی ہوگی۔ بین پیسٹ ماسٹر سے کہ کروہ خط نکلوالوں اور نکٹ نگادوں۔فرمایا کہ اس کا احسان ہوگا۔عرض کیا ریکیا احسان ہے ہمارا خط ہے ہم ہی واپس لیتے ہیں کسی کی چوری نہیں کرتے۔فرمایا حسب قواعد ڈاک خاندا بیک روپید کا اسٹامپ دینا جاہیے جبکہ وہ تمہارے یا میری خاطرے بلااسٹامپ دے دے گا تو گویا ایک رویبیکا احسان کرے گااورسرکاری نقصان بھی کرے گاجواس کوجا ترنہیں یادرکھوکیا گرتمہاری ایک چیز بالشت بجريسا ثفاكرد ب ديواس كوجعي احسان مجعو بميشهاس كويا دركھو جي الامكان كسي كا احسان نہلواورا گرکوئی جھوٹے ہے چھوٹا بھی احسان کرے تواس کواحسان مجھو۔ آج کل اس ہے بہت غفلت ہے۔ میرے والدصاحب کی جب میراث تقسیم ہوئی تو میری پھو پھی صاحبہ داواصاحب کی میراث میں سے اور نانی صاحبہ نا ناصاحب کی جائیداد میں سے اسیے تھے ہم سب بھائیوں کو دین تھیں تگر میں نے انکار کر دیا اس وجہ ہے کہ عورت کا احسان لیںا طبیعت كے خلاف ہے۔ ميرے گھرييں كامهر يانچ ہزار تھااور أنہوں نے معاف كردياً مگرييں نے كہا يہ تمہارافعل تفااور میرافعل بیہے کہ میں ادا کرتا ہوں چنانچہ میں نے اتنی ہی قیمت کا مکان دیا اور کچھ نفتہ بھی دیا۔ اب مگان مسکونہ خالص ان کی ملک ہے جو حیا ہیں کرسکتی ہیں (چنانچیہ انہوں نے مولوی شبیر علی کو بیعا دیدیا) اور پھر جھ کو بھی احسان گوارانہیں ہوا کہ ان کے مکان میں رہوں اس لیتے ہانچ سورو پہیاورزا نددے دیے جس کومیں نے بطور کراہیہ مجھا ہے گوان ے اس کا اظمار نیں کیا کہ بیر آرابہ ہے کیونکہ موجب ول شکنی ہے۔

ف السي حضرت والماكي احسان شنائ حسن معاشرت بالا بل اورغايت تقوي ثابت هوا. تو اضع وعبوديت كالشمس في النصف النهار ظاهرو بإهر

حضرت پیرانی صاحبہ اپ بھائی کے یہاں گئی ہوئی تھیں۔ مکان میں حضرت والا کے فادم نیاز خال کی بی بی آگئی جب مکان میں امر گئی تو معلوم ہوا کہ داستہ میں کوئی اس کا زیور گریا تو نیاز خال اس کے دھونڈ ھنے کے لئے چلے عشاء کے قریب کا وقت تھا تھیم جم مصطفیٰ صاحب اور حضرت والا نے نیاز خال سے فرمایا کہ تم جانے ہوا تے ہواتنے ہوت و کہ میں دروازہ پر بیٹھ جاتا جانے ہواتنے بڑے مکان میں بہوا کیلی ڈرے گی لہذا یوں کرد کہ میں دروازہ پر بیٹھ جاتا ہول بہوسے کہوبیرونی مکان میں بہوا کیلی ڈرے گی لہذا یوں کرد کہ میں دروازہ پر بیٹھ جاتا کو بہوت ہوئی مکان میں آجاوے اور دروازہ اندر سے بند کرلے جب تک تم لوٹ کرآ و کے میں بیٹھار ہوں گا تھیم محم مصطفیٰ صاحب نے عرض کیا۔ حضرت خدام کس واسطے بیں۔ حضور والا مدرسہ تشریف لے جاویں بندہ دروازہ پر بیٹھار ہے گا فر مایا نہیں اس میں کیا حرج ہے۔ اگر ایسابی اصرار ہے تو آ و ہم تم دونوں بیٹھیں تھیم صاحب نے چاریائی بچھا دی حرج ہے۔ اگر ایسابی اصرار ہوت آ و ہم تم دونوں بیٹھیں تکیم صاحب نے چاریائی بچھا دی اور دونوں بیٹھیں تھیم صاحب نے چاریائی بچھا دی اور دونوں بیٹھیں تھیم صاحب نے چاریائی بچھا دی اور دونوں بیٹھیں تھیں ہوتی رہیں۔

ف السيخ هزت اقدس كي تواضع وعبوديت كالفتس في النصف النهار نظامروبا هرب-حسن مله بير

حضرت والا سے ایک بار دریافت کیا گیا کہ نوکر پر زبان سے یا ہاتھ سے زیادتی ہو جاتی ہے اور بعد میں پچھتانا پڑتا ہے کوئی ایسی تدبیر ارشاد ہوجس سے زیادتی نہ ہواور سیاست میں بھی فرق نہ آ وے۔فرمایا تدبیر سے نہان سے پچھ کہنے یا ہاتھ بڑھانے سے پہلے میسوچ لیا جاوے کہ فلال فلال لفظ میں کہوں گایا اتنا ماروں گا پھر اس کا التزام کیا جاوے کہ جتنا سوچا ہے اس سے زیادہ نہ ہونے پاوے۔(سجان اللہ کیا چٹکلا ہے) جاوے کہ جتنا سوچا ہے اس سے زیادہ نہ ہونے پاوے۔(سجان اللہ کیا چٹکلا ہے) فلاک حسن تدبیر ظاہر ہے۔

بإبندى اوقات

حضرت والانے ظہر کے لئے وضو کیا تو وقت جماعت کا ہو گیالہذا بلاسنتیں پڑھے

ہوئے امامت کی۔ حکیم محمصطفیٰ صاحب نے بعد نماز دریافت کیا کدامام نے اُلرسنیش نہ برهی ہوں توامامت کرنے میں کیاحرج تونہیں فرمایا کہ میں نے مولا نامجر یعقوب صاحب رحمة الله عليه ہے یو چھاتو فرمایا کی چھرج نہیں۔حضرت والااوقات کے ایسے پابند ہیں کہ نظیر کا ملنا مشکل ہے تمام دن ورات کے اوقات ایسے تقسیم ہوئے ہیں کہ ایک لحظہ بریکار نہیں رہتا۔ لیکن ساتھ ہی اس کے وقتوں کی بابندی عامیانداور جابلانتہیں جیسے بعض جگہ دیکھا کہ صف میں بیٹھے ہیں اور نظر گفڑی پر ہے۔ادھر گھنٹہ پجٹا شروع ہوااورادھر تکبیر ہوئی اوراس پرلڑتے مرتے ہیں۔حضرت والا کے بہال ایسانہیں ہے کیونکہ یہ تولیو واقعب ہے۔عارف کی نظر ہر کام میں حقیقت پر ہوتی ہے اور زوا کد کو بقدر ضرورت اختیار کرتا ہے۔ یا بندی وقت کوئی مقصود بالذات فعل نہیں۔انظام جماعت کے لئے ذریعہہ ہاس کومقصود قرار دے لینا حقیقت ناشناس ہے۔حضرت والا کی مسجد میں قصبہ کے نمازی ایک دو سے زائد نہیں ہوتے کیونکہ میہ مسجدا کیک کونہ پر ہے تمام جماعت طلبہ اور خدام مدرسداور مہمانوں کی ہوتی ہے یہاں دو جار منٹ ادھرادھر ہوجائے ہے کسی کاحرج نہیں ہوتا اس واسطے حضرت والا کی عادت ہے کہ جب گھڑی میں وقت ہو گیا توادھرادھرو مکھ لیتے ہیں۔سب لوگ تیار ہیں یانہیں اگر تیار ہیں تو دو جار منٹ کا کیچھ خیال نہیں فرماتے حتی کہ رمضان میں اوان مغرب ہو جانے کے بعد اطمینان ہے مہمانوں کوافطاری ہے فارغ ہونے اور کلی کر لینے کا موقع دیتے ہیں جی کہ مجھی دس منٹ کے قریب بعدختم اذان لگ جاتے ہیں نہوام کی طرح کی موذن نے اذان ختم کی اورادھ تکبیرشروع ہوگئی حتی کے موذن کلی کرنے نہیں پایا۔امام کے منہ میں بھی لقمہ ہوتا ہے۔ جماعت میں ہے کوئی بھی تکبیراولی میں شریک نہیں ہو سکتار پسرف لہوولعب اور بے ملمی ہے۔ ف: \_اس ہے حضرت والا کی یا بندی اوقات عاقلانہ ثابت ہے۔

### ظرافت

مدرسہ کے پچدرہ میں چڑیا کے گھونسلے میں سے دو پیسے گرے وہ حضرت والا کے سامنے پیش کئے گئے ہنس کرفر مایا کہ ایک کی وال منگا و اور ایک کے جاول اور کھچڑی لکا و اور چڑیا اے کھائے اور جب چڑا آ وے تو کمے دور موئے میری آئیکھیں دکھتی ہیں۔ بیاقصہ تو پرانے زمانے کا ہے کہ چڑا چڑیا دال جاول لائے تصاب ترقی کا زمانہ ہے حیوانوں کو بھی رویب پیسے ہی کی سوجھتی ہے۔ فرمایا کہ میدلقط ہے مصرف میں صرف کروہ یعنی خیرات کر دو۔ ف:۔اس سے ظرافت صاف ظاہر ہے۔

# شدت تعلق مع الله \_مراعات حدود شرعيه

حضرت والا کے پیریس بال تو رنگل آیا تھا پجیس روز تک چلنے پھرنے سے معذوری ربی اول اول بیرہا کہ فجر کے وقت مدرسہ میں تشریف لائے اورعشاء کی نماز کے بعد تشریف لے جاتے اور نماز کھڑے ہوکر پڑھتے۔ تجربہ سے ثابت ہوا کہ چلنے سے نقصان ہوتا ہے اس واسطے بیکیا کہ گڈ و لئے میں بٹھا کر نیاز خال ملازم یا کوئی خادم مسئ کو پہنچا دے اورعشاء کے بعداسی طرح مکان پہنچا دیتے گر جماعت ترک نہ کرتے اور نماز کھڑے ہوکر بڑھتے پھر ثابت ہوا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بھی مصر ہوتو نماز بیٹھ کر اختیار کی گر نوافل پڑھتے پھر ثابت ہوا کہ کھڑے ہو گڑابت ہوا کہ گڈ و لئے کی حرکت بھی مصر ہوتی ہے لبذا مکان پر قیام فر مایا۔ مجد جانا موقو ف کر دیا۔ زیارت کنندگان مکان بی پر آتے کبھی کوئی کہتا مرکان پر قیام فر مایا۔ مجد جانا موقو ف کر دیا۔ زیارت کنندگان مکان بی پر آتے کبھی کوئی کہتا بڑی تکلیف اٹھائی تو فر ماتے جیسی تکلیف بال تو ڈیس لوگ بیان کرتے ہیں وہ تو بحد اللہ بچھے کہتے ہوئی۔ ہاں چلنے بھر نے سے قدر سے مجوری ہے۔ حق تعالی کو خلوت کا مزہ بھی جسے مکان تھا وہ حاصل ہوا کا در بارت ہوا کہ خلوت واقعی بہت اچھی چیز ہے گو مفید اور موجب بھی اور اور خلوت کا سے جسے میں والے کہا ہے۔

قعرچہ بگزید ہر کو عاقل است زانکہ درصورت صفامائے دل است ف.۔اک سے حفرت والا کاشدت تعلق مع اللہ۔مراعات عدود شرعیہ اظہر من الشمس ہے۔ ضبط و کمل

ایک صاحب نے سیکڑوں صورتیں ناجائز آمدنی کی لکھ کرعلاءاور دروییثوں پرطعن کیاتھا کہاس زمانہ میں کھانا کھانے پرلوگ مرے ہوئے ہیں نہ کوئی عالم پو چھے نہ کوئی درویش کہ کھانا کیسا ہے کیسانہیں۔اور واقعی دیکھ بھال ہی میں مصیبت ہے تو آیا شرع شریف میں تجسس کرنا

منع ہے۔ پھرسودخواری اورغلہ کی نا جائز صور تیں تیج کی لکھ کر لکھا کہ وہ سب نان وحلوا کے شل سب کھا لی جاتے ہیں۔ پیر جی اپنے نذرانے لیے جاتے ہیں اور مولو یوں نے اور بھی کٹیا منجد ہار میں ڈبودی حرام بھی کرتے جاتے ہیں اور کھاتے بھی جاتے ہیں۔ یہ بھی لکھا کہ لل اس کے ایک قطعہ خط آنجناب کی خدمت میں ارسال بغرض استفسار فرمایا تھا آپ نے اس کا جواب بیلکھ دیا کہ تین سوالوں سے زیادہ نہ جیجواتن باتوں کا جواب کیونکر دیا جاوے سومولوی صاحب سوال توایک بی تھااس کی صور تیں جدا جدا تھیں ۔تھوڑی می عبارت میں آپ جواب وے سکتے تھے۔اب میں وہ سوال مکررروانہ کرتا ہوں۔ سوچ کرغور کر کے جوابتح مرفر ما ہے گا یہ بھی لکھا تھا کہ مضمون ختم نہیں ہوتا ناجارختم کر کے منتمس ہوں کہان شبہات کو آپ رفع کر د یجئے اگر آپ نہ کریں گے تو اور کس سے میشبہات رفع ہو سکتے ہیں۔اور میہ پیتاکن حضرات ے آپ نے لکھوایا تھا پہتہ بھی پوراند لکھا۔ میں نے بید پورا پہ لکھ دیا تھا۔ افسوس پڑھے لکھول میں میدلا پروائی اور بدخلقی \_رسول الله صلی الله علیه وسلم ایسے ہی اخلاق تعلیم کر صحیح تنے -اب میں ان کے سوسوال بناؤں اور تین مسئلے سے زیادہ نہ جیجوں تو بچیاں آنے کے تین مکٹ لفافوں میں خرچ کروں جب جواب آئے۔اب اللہ واسطےان اپنی گستا خیوں کی معافی جاہتا موں میں تو آپ کا معتقد ہوں خالف نہیں مگر دوراز کا ربا تیں قلم سے نکل گئیں۔

ملامت کنال دوستدار تواند ستایش سرایال نه یار تواند جواب: طالب ہوکرجس سے طلب کرنا ہوائی پراتنا غصہ کرنا علامت عدم طلب کی جواب: طالب ہوکرجس سے طلب کرنا ہوائی پراتنا غصہ کرنا علامت عدم طلب ک بنیا میدواروں کوا ملاء کے نازا ٹھاتے نہیں دیکھا۔ مریضوں کوا طباء کے نازا ٹھاتے نہیں دیکھا۔ اگر وہ ذیادتی بھی کریں تو جھلتے ہیں نہ یہ کہ ان کوتواعد بتلانے اور نصیحت کرنے بیشے مائیں ۔ اور بتلانا بھی بے قاعدہ مثلاً آپ نے جو بہت سے سوالوں کوایک سوال قرار دیادو حال سے خالی نہیں یا تو انکا جواب آپ کو معلوم ہے آگر معلوم ہوتا ہے کہ ہرایک کا جواب آگر معلوم نہیں تو کیسے خبر ہوگئی کہ ان سب کا ایک ہی جواب ہے مکن ہے کہ ہرایک کا جواب جدا ہو پھراگرسب کا ایک ہی جواب ہوسکتا تھا بھر خواہ مؤاہ ناطول دیا۔ پھر طرز سوال سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ جوابول سے بخبر خواہ مؤاہ اتنا طول دیا۔ پھر طرز سوال سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ جوابول سے بخبر

نہیں۔ چنانچ بعض بعض صورتوں کونہا یت طعن آ میزعنوان سے ذکر کیا ہے اور براہ زیاد فی سب کوایک لکڑی ہا نکا ہے۔ تو کون کہ سکتا ہے کہ پوچھنا مقصود ہے صریح سب وشتم مقصود ہے۔ جس میں ایک کا جواب بھی ذم نہیں۔ یہ تو سوال نہیں حکومت ہے۔ جس کا آپ کوکوئی حق صاصل نہیں۔ آپ کوجس طرح اپنی مصلحت پرنظر ہے دوسرے کو بھی اپنی مصلحت پرنظر ہے ماصل نہیں۔ آپ کوجس طرح اپنی مصلحت پرنظر ہے دوسرے کو بھی اپنی مصلحت پرنظر ہے گھڑا گرکسی کثیر المشاغل نے اپنی مصلحت پرنظر ہے دواسطے پچھ خاص انتظامات ہجو ہز کر لئے تو کونسا گناہ کیا جو آپ خواہ تو اور ای بہر ہوتے ہیں۔ ناتمام پنہ کا آپ بہت آسانی سے انتظام کر سکتے تھے کہ خودلفا فہ پر لکھ کر وہ لفا فہ خط کے اندر رکھ دیتے گویا آپ تو نواب ہوئے اور دوسرا آپ کا نوکر۔ اس پر پھرا عقاد کا دعولی۔ مہر بانی کر کے جو بے نفس یا بے حس اور اس خطاب کومنا فی اعتقاد نہ سمجھ اس سے اپنے سوالوں کو حل کر لیجئے۔ ہم خوشا مد پندوں کو چھوٹر خطاب کومنا فی اعتقاد نہ سمجھ اس سے اپنے سوالوں کو حل کر لیجئے۔ ہم خوشا مد پندوں کو چھوٹر دیتے ہیں بہت صبر کر کے اتنا لکھا ہے دیتے ہے۔ آپ فتو کی کیا یو چھ رہے ہیں خود فتو کی دے رہے ہیں بہت صبر کر کے اتنا لکھا ہے۔ قیامت ہیں معلوم ہوگا کس کی زیاد تی ہے۔

ف ۔اس قدر صبط مخمل ہے حضرت والا کا ابوالحال ہوناصاف طاہر ہے۔

## رسوخ عظمت حق شدت تعلق مع الله

فرمایا اللہ تعالیٰ کی اس قدر ہوئی شان ہے کہ اگر شاہان دنیا کی طرح اس کے خطاب کے لئے مناسب شان القاب و آ داب کی قید ہوتی تو عمریں تمام ہوجا تیں ادرا یک بار بھی اس کے نام لینے کی نوبت نہ آتی۔ القاب و آ داب ہی بھی ختم نہ ہوتے ۔ لوگ نام لینے کے لئے ترس جاتے لیکن اللہ اکبر کیار حمت ہے کہ اپنے نام لینے کے لئے کسی قتم کی قیم نہیں۔ جس وقت ادر جس حالت میں جی چاہائ کا نام لے کر خطاب کر سکتے ہیں بجز چند خاص موقعوں اور چند خاص مالات کے کہ اس وقت زبان سے ذکر کرنا خلاف ادب ہے ۔ غریب سے لے کر امیر تک اور عابد و زاہد سے لے کرفاس و فاجر تک ہر شخص کو بے تکلف خطاب کرنے کی احازت ہے در ندائی کی عظمت و جلال کا مقتضا تو یہ تھا کہ ہماری زبان اگر سات سمندر کے پائی اجازت ہے در ندائی کی عظمت و جلال کا مقتضا تو یہ تھا کہ ہماری زبان اگر سات سمندر کے پائی اجازت ہے در ندائی گور نمائی و گاب ہون نام تو گفتن کمال ہے ادبی است

ف: \_اس ملفوظ ہے حق تعالی کی عظمت اور اس کے ساتھ تعلق کس قدر حصرت والا کے قلب میں رائخ معلوم ہوتی ہے۔

### تواضع وافتقار وعبوديت

بار ہافر مایا کہ میں بقسم کہتا ہوں کہ مجھے آخرت کے درجوں کا دسوسہ بھی بھی نہیں ہوتا بلکہ صرف تمنا ہے ہے کہ جنت میں جگہل جاوے چاہے جنتیوں کے جو تیوں ہی میں ہواور سے تمنا بطور استحقاق کے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ عذا ب کا محل نہیں۔ ایک مولوی صاحب کو خط اس طرح کھا تھا۔ از احقرنام اشرف برائے نام بخدمت الخے۔ ف۔ اس سے حضرت والا کے تواضع وافتقار وا بھار کا کس قدر رسوخ حضرت والا کے قلب میں معلوم ہوتا ہے۔ نا ایسند بلہ گی تکلف مزاح ، ولجو کی

ایک صاحب نے بلامشورہ واجازت بازارے مٹھائی مڈھا کربطور ہدایہ جھڑے ہے خدمت میں پیش کی۔ ناپند فرمایا کہ جب آپ نے بہیں سے مذگائی ہے تو مجھ ہے ہے تکلف دریافت کر لینا چاہے تھا کیونکہ دیکھے آپ کا تو رو بین خرج ہوا اور میرے یہاں سے مٹھائی کس کام آ وے گی۔ میرے کوئی بچنہیں جو کھاوے بس ہم دومیاں بی بی ہیں ہمیں مٹھائی کا شوق نہیں۔ اب سوائے اس کے کہاوروں کو تقسیم کر دی جاوے اور کیا ہوسکتا ہے مٹھائی کا شوق نہیں۔ اب سوائے اس کے کہاوروں کو تقسیم کر دی جاوے اور کیا ہوسکتا ہے احسان اور بوجھ تو میرے او پر ہوا۔ بھلا ایسا ہدیہ لینے سے کیا جی بھلا ہولیکن آپ کی دل شکی کے خیال سے خیرا تنا کرتا ہوں کہ نصف لی و نصف لک آ دھی میں لے لوں گا اور آپ نے نیال سے خیرا تنا کرتا ہوں کہ نصف لی و نصف لک آ دھی میں لے لوں گا اور معلوم ہوتی ہے دلی سے جو چیز کھائی جاتی ہو ہوگیں بری معلوم ہوتی ہی اس مٹھائی کے دو خصآ دھے آ دھے تیجھے (ہنس کرفرایا) کی استادی نہ سے گونگہ آپ ہی اس مٹھائی کہ آپ اس کے خلاف تو کری نہیں سکتے کہ بی آ دھا ہونا مسلم ہے۔ وہ صاحب بے چارے و کھتے کہ بی آ دھا ہونا مسلم ہے۔ وہ صاحب بے چارے و کھتے کہ بی آ دھا ہونا مسلم ہے۔ وہ صاحب بے چارے و کھتے کہ بی آ دیکھ جمی کی میں آ خریخ زادہ ہوں شخ زادے برے فطر تی ہوتے ہیں۔ مجھے بھی کے دیکھتے رہ گئے۔ میں آ خریخ زادہ ہوں شخ زادے برے فطر تی ہوتے ہیں۔ مجھے بھی

فطرتیں بہت آئی ہیں۔لیکن الحمد للدانہیں بھی استعال نہیں کرتا ہوں ہاں اگر بھی ضرورت ہوتی ہے اور دوسرے کا نقصان نہیں ہوتا تو اپنے دفع ضرر کے لئے استعال بھی کر لیتا ہوں جیسے اس وقت کیا۔ ف ۔اس سے تکلف کونا پسند کرنا نیز دل جوئی مزاج ٹابت ہوا۔

## حقيقت شناسي دفت نظري

فرمایا کہ موجدان یورپ کا بید عولی ہے کہ ہم نے الی الی ایجادیں کی ہیں حالانکہ ان
سب ایجادوں کی جو چیز جڑ ہے وہ کسی کے بھی اختیار میں نہیں یعنی کسی صورت دصنعت کا
قوت فکر بیمیں فائفس ہو جانا اگر بیان کے اختیار میں تھا تو قوت فکر تو ہیں برس پہلے بھی تھی
اس وقت کیوں وہ صورت ذہن میں نہیں آگئی۔ بسا او قات ایسا ہو تا ہے کہ کوئی بات ذہن
سے اتر جاتی ہے تو لا کھوت فکر کوئمل میں لائے وہ یا دہی نہیں آتی ۔ کسی بات کا سوجھا دینا یہ
حق تعالیٰ کے اختیار میں ہے ۔ ف: ۔ دفت نظری وحقیقت شناسی اس سے صاف خلا ہر ہے۔
حق تعالیٰ کے اختیار میں ہے ۔ ف: ۔ دفت نظری وحقیقت شناسی اس سے صاف خلا ہر ہے۔
حق تعالیٰ کے اختیار میں ہے ۔ ف: ۔ دفت نظری وحقیقت شناسی اس سے صاف خلا ہر ہے۔

فرمایا کہ جب میں کسی ہدیہ کورد کرتا ہوں تو گو وجہ کے ساتھ ہولیکن بہت ڈرتا ہوں ۔
کیونکہ غور کرنے سے کسی قدرشک کبر کا ہوتا ہے جس سے خوف ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ معاف فرماویں۔استعناء اور کبر میں فرق نہایت دشوار ہے۔ دونوں بہت مشابہ ہیں کبھی اس میں دھوکہ ہوجا تا ہے کہ جس کو ہم استعناء مجھ رہے ہیں وہ دراصل ہوتا ہے کبر۔خدا ہی محفوظ رکھے تو انسان محفوظ رہ سکتا ہے ور نہ ہمارا قول فعل حال قال۔سب ہی پر از خطر ہے مجھے تو اب وہ شعریا دا آیا کرتا ہے جو بھی بچیین میں پڑھا تھا۔

من نہ گویم کہ طاعتم ہہ پذر تلم عنو برگنا ہم کش تقاضاشد پیدا متنال امر کا اور عبدیت

فرمایا گدایک مرتبہ میں نے اپنے گھر کے لوگوں سے ایک روپیے لیا تھا۔ آردھی رات کو خیال آیا کد ینا ہے بس چین نہ پڑا۔ اٹھ کرید ویکھا کہ آیا جاگ رہی ہیں یاسور ہی ہیں چونکہ ان کی نیند بھی کم ہے انہوں نے کہا کیا ہے میں نے کہا بیرو بییہ لے لوانہوں نے کہا اللہ ایس کیا جلدی تھی میں نے کہا کہ میرے پاس سے لے لوور نہ مجھے رات بھر نینڈ نہیں آئے گا۔
جب ان کودے دیا تب نیند آئی۔ اسی طرح رات میں جب کوئی مضمون آتا ہے ذہن میں تو
اسی وقت جراغ جلا کر پرچہ پرلکھ کرسر ہانے رکھ لیتا ہوں جب اطمینان ہوتا ہے۔ اسی جلدی
اور تقاضا کی بناء پر بھی لیطور ناز کے میں حق تعالی سے دعا کیا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے آپ بلا
مزاکے بخش دیجے گا۔ ورند مزامیں مجھے کیسے عبر ہوسکے گاکہ کب مغفرت ہوگی۔
احسان نہ لیمنا

فرمایا کہ میں ہرگزیہ پہندئیمیں کرتا کہ میرے عزیزوں کومیرے تعلق کی وجہ ہے دیا جاوے اس کا بھی تواحسان آخر میرے ہی اوپر ہوتا ہے میں ایسے بار کا متحل نہیں ہوسکتا۔ '' ف:۔اس سے حضرت والا کی نفرت احسان لینے ہے معلوم ہوئی۔

## عقل وحكمت

فرمایا که بیاری میں اگری تعالی ایک نکلیف دیے ہیں تواس کے ساتھ بیچاس راحتیں بھی مہیا فرمادیے ہیں چنانچ میری اس بیاری میں بہت ہے مسلمان دعا کرتے ہیں اور جو دعانہیں کرتے وہ صحت کی تمناہی کرتے ہیں تو اسے قلوب کا کسی کی طرف متوجہ ہوجانا گنتی ہؤی رحمت ہے۔ دوسرے چھھ کو ہمدردی ہوجاتی ہے نازنخ ہا تھانے والے بہت سے ہوجاتے ہیں۔ اگر کوئی خفلی یا ترشی بیاری طرف سے ہوجاتی ہیں۔ اگر کوئی خفال نہیں کرتا کہ بیاری کی وجہ مزائ چرج ا ہوگیا ہے۔ پھر فرمایا کہ بیاری میں تیزی نہیں رہتی دستگی اور شکستگی بیدا ہوجاتی ہے۔ چرج ا ہوگیا ہوجاتی ہے۔ گرا ہوگیا ہے۔ پھر فرمایا کہ بیاری میں تیزی نہیں رہتی دستگی اور شکستگی بیدا ہوجاتی ہے۔ مزائ حد در وال سے جو چھورا بن نہیں رہتی خشکی اور شکستگی بیدا ہوجاتی ہے۔ مزان سے در وال نیز ہم

### حقيقت رسى وتوحيد

ایک صاحب نے پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے۔ فرمایا کہ طبیعت تو اچھی ہے ناک البتہ بری ہے۔ حضرت خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ چھوٹی سی چیسی نے تمام جگہ اپنااثر پھیلارکھا ہے۔ فرمایا کہ جناب خدائی لشکر ہے خدائی کشکر کا ایک ادنی پیادہ بھی کچھ کم نہیں وہ بھی بہت کچھ کرسکتا ہے۔ف:۔حقیقت ری وتو حیدصاف ظاہر ہے۔ فراست لالیمنی سے حذر

ایک گمنام خط آیا جس میں کچھ اعتراض وائی تابی لکھا تھا حضرت والا نے فرمایا کہ جوابی تو ہے ہیں جس کے جواب لکھنے کی ضرورت ہواس کو علیحد ہ رکھنے پڑھنے کی بھی ضرورت ہواس کو علیحد ہ رکھنے پڑھنے کی بھی ضرورت ہواس کو ایس نے لا یعنی حرکت کی اورا یک میں لا یعنی حرکت کروں کہ اس گوسنوں اورخواہ مخواہ اپنا جی خراب کروں چنا نچہ بلا سنے ردی میں رکھوا دیا۔ پھر فرمایا کہ موضع اعظم گڑھ دوران وعظ میں ایک شخص نے ایک پر چہ لا کر مجھود یا اور دیتے ہی چلا گیا میں نے بعد وعظ وہیں پر جراغ میں بلاپڑھے اس کو جلا دیا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ بلاپڑھے جلا دینے کا آپ کا جی خراب کی خروب کی تو یہی بات ہے کیونکہ اگر جواب کی ضرورت ہوتی تو وہ دینے والا بلاجواب لئے کیسے چلا جاتا ہے پھر میرے پڑھنے کی کیا ضرورت ہوتی کو دوہ دینے والا بلاجواب لئے کیسے چلا جاتا ہے پھر میرے پڑھنے کی کیا ضرورت تھی کیونکہ نہ معلوم اس میں گالیاں لکھی تھیں یا نہ جانے کیا بلاکھی ہو۔

ف: اس سے حضرت والا کی فراست اور لا یعنی سے حذرصاف ظاہر ہے۔

### كمال شفقت ورافت

ایک بارحفرت خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضور دعاہے ضرور یا درکھا کریں۔فرمایا کہ آپ کیا یہ بچھتے ہیں کہ میں دعاہے غافل ہوں۔آپ سے تو خیرتعلق ہے۔اب تونہیں لیکن ایک زمانہ مدت تک میں نے جانوروں تک کے لئے دعاما نگی ہے۔ کیونکہ ان کے بھی حقوق ہیں۔

### كمال شفقت ورافت

فرمایا کہ بعضے استاد بچوں کو بہت مارتے ہیں بعضوں کافہم قدرۃ کم ہوتا ہے لہذا ان کو مارنا بیٹنا زیادتی ہے۔ بچول کو چوزیادہ مارتے ہیں ان سے مواخذہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ الحمد ملٹہ غصہ میں میرے ہوش بجارہتے ہیں اور ضرورت کے وقت رہ سے مارتا ہوں اس میں خطرہ ہڈی وغیرہ کے ٹوئے کافہیں ہوتا۔ اعتدال سے مارنا بیٹینا جائے مجھے بچوں کے پیٹنے سے خت تکایف ہوتی ہے۔ فوئے کافہیں ہوتا۔او پر کے دونوں واقعوں سے حضرت والا کی شفقت ورافت صاف ظاہر ہے۔

## كمال شفقت على المخلوق

سلمان کی ماخوذی کی خبرس کرنہایت افسوس کے لہجہ بیس فرمایا کہ خدا جائے مسلمان کوئی ہوکہیں کا ہورائی برابر بھی اسے گزند پہنچے تو دل یکھل جاتا ہے۔مسلمان کی تکلیف سے بڑادل دکھتا ہے۔ پانچوں وفت دل سے دعاما نگرا ہوں۔ تکلیف سے بڑادل دکھتا ہے۔ پانچوں وفت دل سے دعاما نگرا ہوں۔ ف ۔ ۔اس سے حضریت والا کی کمال شفقت علی المخلوق اظہر من اشمس ہے۔

### شفقت وحكمت

ایک صاحب مع الل وعیال کے ایک سال یہاں رہ کر رخصت ہونے لگے۔ گھر بھر رونے لگا۔ حضرت ہنتے رہے۔ فرمایا دل تو میرابہت کڑھتا ہے سی کے رونے ہے۔ لیکن آئیک تو مجھے رونانہیں آتا دوسرے میں ہنسااس لئے کرتا ہوں کہ رونے والوں کوسلی ہوجا وے۔

ف: ۔ اس ہے بھی حضرت والا کی شفقنت وجکمت ظاہر ہے۔

## شان استغناء دين كي عظمت وحكمت

فرمایا کدامراء کی طرف اگرخودالنفات کیا جادے خواہ کیسے بی خلوص ہے ہوئیکن ان کو بھی مگان ہوتا ہے کہ ان کی بچھ غرض ہے۔ برخلاف غرباء کے کہ ان سے ذراشیر بیں کلای کی جادے تو پانی ہوجاتے ہیں نثار ہونے گئتے ہیں دین کی وقعت محفوظ رکھنے کے لئے میں امراء ہے ازخود بھی تعلق نہیں ہیدا کرتا۔ ہاں وہ خود بی تعلق بیدا کرنا چاہیں تو انکار بھی نہیں کرتا کیونکہ وہ جب ہمارے پاس دین کی وجہ سے آیا تو وہ نرا امیر نہیں رہاوہ نعیم الامیر علی باب الفقیو دنیا دار بچھ کر ہرگز اس سے بالنفاتی نہ کرنا چاہئے۔

ف باس سے حضرت والا کی شان استغناء دین کی عزت وعظمت اور حکمت صاف طاہر ہے۔ حقیقت شناسی 'سمال عقل

فرمایا کہ عافیت بڑی تعمت ہے اس ہے دین میں مددماتی ہے باتی زیادہ تمول تو بھلا ہی دیتا ہے عذاب ہے ہروفت ہڑارول فکریں پھر بدون عافیت بیجے۔ ایک نواب لکھنو کے تصان کا معدہ ایسا ضعیف ہوگیا تھا کہ کمل میں قیمہ رکھ کر چوسا کرتے تھے۔ وہ بھی ہضم نہیں ہوتا تھا۔

کنارہ شہر کے مکان تھا ایک لکڑ ہارے کو دیکھا سر پر سے لکڑ یوں کا گھاا تارا۔ بسینہ پونچھا۔ گرمی

کے دن تھے منہ ہاتھ دھوئے دوروٹ نکالے اور بیاز سے کھائے بھروہیں پڑ کر سور ہا۔ ان
حضرت کو نیند بھی نہیں آتی تھی۔ اس کو دیکھ کروہ اپنے مصاحبوں سے کہتے تھے کہ میں ول سے
ماضی ہوں کہ اگر میری بیرہالت ہوجائے تو اس کے عوض میں اپنی ساری نوابی اور ریاست دینے
کے لئے تیارہوں۔ ان کے پاس سب بچھ تھا ان کے کتے تک سب بچھ کھاتے تھے لیکن ان کو
میسر نہ تھا۔ واقعی ایسی دولت جوابے کام نہ آوے سوااس کے کہا گی ہے اور کیا ہے۔ ہاں اگر

ف: ۔اس سے حضرت والا کی حقیقت شناسی کمال عقل طاہر ہے۔

## انكسار وتواضع

ایک صاحب نے عرض کیاحضور کا تو ہر کام عبادت سونا بھی عبادت ہے۔فر مایا کہ جی عبادت تو کہاں ۔ ہاں سونے میں اتنا تو ہے کہ گنا ہوں سے حفاظت رہتی ہے۔

ف : \_اس ہےحضرت والاُگائکساروتو اضع ظاہر ہے۔

تو قيرابل علم

فرمایا کہ ڈھا کہ میں ادھرادھرے اہل علم میرے ملنے کے لئے آئے تھے میں نے ان سے کہد دیا کہ آپ اپنے کھانے کا انظام علیحدہ کر لیجئے کیونکہ آپ مدعونہیں ہیں۔نواب صاحب کومعلوم ہوگیا انہوں بداصراران کوبھی مدعوکیا۔ان لوگوں نے مجھ سے بوچھا۔ میں نے کہا کہ ہاں اب قبول کرلو۔ابعزت سے کھاؤگے پہلے ذائت سے کھاتے۔

ف: \_اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت والااہل دین واہل علم کی ذلت کو گوارانہیں فر ماتے \_

## حسن انتظام ٔ اہتمام حفظ نظام دین عایت احتیاط

وعظ الراد کے متعلق فر مایا کہ یہ وعظ شاہی جامع مسجد مراد آباد میں ہوا تھا وہاں ہمیشہ ڈھائی بجے جمعہ کی نماز ہوتی ہے اور اسٹیشن بہنچنے کے لئے مجھ کو چار بجے وہاں سے روانہ ہو

جانا ضروری تھا کیونکہ یانچ بہجے گاڑی چلتی تھی تین ہے کہیں نمازختم ہوتی تب وعظ شروع ہوتا جار بجے تک کیا ہوسکتا تھا وہاں کوگوں نے خاص اس دن کے لئے جمعہ کا وقت بدل دیا اورسب عبگہ خوب اعلان کر دیا کہ بچائے ڈھائی بچے کے ڈیڑھ بیچے تماز ہوگی کیکن مجھ کو بیہ گوارا نہ ہوا کہ نماز کا وفت بدلہ جاوے۔ میں نے اس رائے کی مخالفت کی کیونکہ میں نے کہا کهاگرایک متنفس کوبھی نماز ندملی تواس کی محرومی کا باعث میں ہوں گا۔ دوسرے ایسی حرکتوں ۔ سے مولوی لوگ خواہ مجنواہ بیرنام بھی ہوتے ہیں اور میمکن نہیں کہ ہرشخص کو اعلان کی خبر پہنچ ، جاوے چنانچہ میں نے تبویز کیا کہ نماز تو اپنے مقرر وقت ہی پر پڑھولینی ڈھائی ہیجے میں البيتها ہے وعظ کومقدم کردوں ڈیڑھ ہج وعظ شروع کر دیں گے ڈیھائی ہے بند کر کے نماز پڑھیں گے نماز سے فارغ ہو کر پھر وعظ کہنا شروع کر دیں گے۔اس میں کیا حرج ہے۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔نماز ہے قبل تو گھنٹہ بھر تک تمہید ہی کی تقریر کرتا رہا۔ بعد نماز کے پھرشروع کر کے تھیک جار بیج ختم کر دیالیکن سب ضروری مضامین بیان ہو گئے۔ بہت کافی وفت مل گیا تھا۔ گاڑی مسجد کے دروازے پر پہلے ہے مع اسباب کھڑی کرار کھی تھی۔انظام تو آ خرکرنے ہی ہے ہوتا ہے بے کئے تو کچھ ہونہیں سکتا اور گوا نظام میں تھوڑی بہت کلفت ضرور کرنی پڑتی ہے کیکن انجام میں بڑی سہولت اور راحت ہوتی ہے۔

ف السلفوظ مع بعضرت دالا کاحس انظام دابهمام حفظ نظام دین دعایت احتیاط صاف طاہر ہے۔ تو اصبح و برزرگول کا ا دب

فرمایا کہلوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب مسجد میں آئے تو اوروں کی جونتوں کوادھرادھر ہٹا کرجگہ کرکے اپنی جونتیاں اتار دیں اور مسجد میں داخل ہو گئے میں اس کونا جائز سمجھتا ہوں کیونکہ جس نے اپی جو تیاں جس جگہ اتاری ہیں وہ وہیں ان کو تلاش کرنے آئے گا اور جب نہ یائے گا تو پریشان ہوگا۔ دوسرے کو ایڈ ادینا کہاں جائز ہے کہ جہاں تک جو تیاں رکھی جا چکی ہیں اس سے علیحدہ اپنی جو تیاں اتارے دوسروں کی جو تیاں منتشر کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ف :۔اس سے غایت احتیاط وتقوی وحذرا زایذ ائیسلم ثابت ہے۔

### قدرطلباءاستغناءشان تربيت وطرزسلف يسيموافقت

سمی کوایک صاحب نے قریب مغرب طالب علموں کی دعوت کی اطلاع کرنے کو بھیجا ۔ حضرت والا نے فرمایا کے بین کھانے کے وقت اطلاع کا طریقے نہیں۔ یہی علامت اس کی ہے کہ ان کو طلباء سے بحبت نہیں ۔ صرف اس نیت سے طلباء کو کھلاتے ہیں ایسے موقعوں پر کہ کوئی الا بلا ہوتو دور ہوجا و ہے۔ اگر محبت تھی توجیے برادری کو جے کے وقت اطلاع کی تھی ان کو بھی اس وقت کی ہوتی ۔ انہیں تو صبح اطلاع کی اور ان غریوں کو شام کو اطلاع کرنے آئے ہیں ۔ بس وجہ یہی ہے کہ ان کو نفنول بریکار سمجھا گیا۔ سو ہمارے یہاں کے طلباء گوغریب ہیں الیمین ایسے گرب پڑے نہیں ۔ یہ کہ کہ ان کو نفنول بریکار سمجھا گیا۔ سو ہمارے یہاں کے طلباء گوغریب ہیں الیمین ایسے گرب پڑے نہیں ۔ یہ کی کھروسہ بیس ۔ عزت ہے رو تھی رو ٹی کھانا اس ہے اچھا ہے کہ بریانی اور تمنی کھا کہ ہو۔ بھرید حکایت بیان فرمائی کہ حضرت جند آئے باس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ ہم ایک درویش کو میرے ساتھ کر دیجے۔ حضرت نے خانقاہ میں ایک درویش ہے کہا کہ ہم ایک درویش کو میرے ساتھ کر دیجے۔ حضرت نے خانقاہ میں ایک درویش ہے کہا کہ ہم لوگ اس واسطے ہیں کہ خلوق کی خدمت کریں کیونکہ

طریقت بجز خدمت خلق نیست به شیخ و سجاده و دلق نیست به شیخ و سجاده و دلق نیست بهانی جاؤمسلمان بھائی کا کام کرآ و وہ سمجھے کہ اس کا کوئی کام ہوگاتھوڑی دیر کے بعدوہ شخص لوٹا اور درولیش کے سر پرخوان تھا۔ خانقاہ والوں کے لئے کھا نالا یا تھا اسی واسطے یہاں سے آ دی لے گیا تھا۔ حضرت جنیدد کی کر مارے خصہ کے سرخ ہوگئے فرمایا کیوں صاحب کیا بہی قدر ہے اللہ اللہ کرنے والوں کی۔ انہیں کے لئے تو کھا نا اور انہیں کے سر پر کھوا کر یہی قدر ہے اللہ اللہ کرنے والوں کی۔ انہیں کے لئے تو کھا نا اور انہیں ہے سر پر کھوا کر یہیں قدر ہے اللہ اللہ کرنے والوں کی۔ انہیں کے ایسے کھانے کی جمیس ضرورت نہیں۔ ایس اگر یہ تکبر لائے جمیں حضرت جنید نے سکھا یا ہے وہ درولیش بھی شے اور عالم بھی تھے۔ اب اس میں یہ

شبہ ہوسکتا ہے کہ ای طرح طالب علم برے مغرورہ وجا کیں گےلین اس کے لئے میں نے کہ رکھا ہے کہ مزدوری کرلیا کروچنا بچہ مہمانوں کا سامان اکٹیشن تک پہنچانے کے لئے طالب علم علی جائے جیں اور جارا نے آئھ آنے کھالیتے ہیں۔ سر پر اسباب لے جانا اور مزدوری کرنا ذلت نہیں۔ اور اس طرح لینا (کھانے کا) ذلت ہے۔ کلبر کا تو میں نے بیطاج کیا اور ذلت کا یہ کہ کی کے دروازہ پر شہاؤ۔ پھر فرمایا کہ کیا کروں جہاں کسی کے کلام سے ذراطالب علموں کا یہ کہ کسی کے دروازہ پر شہاؤ۔ پھر فرمایا کہ کیا کروں جہاں کسی کے کلام سے ذراطالب علموں کی اہانت مترشح ہوئی بس فوراطبیعت متغیر ہوجاتی ہے۔ ای اگروہ (داعی) یہ کرتے کہ دعوت کو تو کہتے نہ۔ کھانا بھیج دیت اور اس طرح کہتے کہ ابھی ہم ایک چیز کھانے بیٹھے جی جاہا کہ اپنے مجروب کو بھی بچھ جیج دیں۔ اس میں کیا حرج ہے۔ گرا ایسی ترکیب و با تیں صحبت سے معلوم ہوتی ہیں۔ ف ۔ اس سے قدر طلباء دشان تربیت وطرز سلف سے موافقت ظاہر ہے۔ معلوم ہوتی ہیں۔ ف ۔ اس سے قدر طلباء دشان تربیت وطرز سلف سے موافقت ظاہر ہے۔

تجربه سبولت ببندی عقل سلیم

انک طالب علم نے عرض کیا کہ میری مجھ میں کتا ہیں تمام فن کی تہیں آتی فرمایا کہ بس میں کتا ہیں تمام فن کی تہیں آتی فرمایا کہ بس میں کتاب اگر حل ہو جا وے ان شاء اللہ بعد ختم کے جب خود مطالعہ کریں گے استعداد ہو جا دے گی بیدل ندہ و جا ہے۔ یا در ہے یا ندر ہے بچھ پرواہ نہ سیجے کی میدل ندہ و جا ہے۔ یا در ہے یا ندر ہے بچھ پرواہ نہ سیجے کی میرل ندہ و جا ہے۔ یا در ہے یا ندر ہے بچھ پرواہ نہ سیجے کی میرل ندہ و جا ہے۔ یا در ہے یا ندر ہے بی میں ضروری مسائل اردو میں پڑھ لینا کافی ہے۔ مطلب بھی سمجھ میں ندآ و سے تو الی صورت میں ضروری مسائل اردو میں پڑھ لینا کافی ہے۔ ف ۔ اس سے حضرت والا کا تجربہ ہولت بیندی عقل سلیم صاف ظاہر ہے۔

ی سب سال می است سرت دره با بر به بوت پستان من به جساب هر بست نجر به به فرمایا که دو چیزین باوجود تکرار دمطالعه کے بھی صبط نہیں رہتیں۔مطالب مثنوی شریف دمعانی قرآن مجید

### شفقت وسهولت بيئدي

ایک صاحب نے وق کے لئے تعویذ ما نگافر مایا پڑھنے کا زیادہ اثر ہوگا تعویذ کا کیا اثر۔ پابندی کے ساتھ روز انہ بعد فجر چودہ بار الحمد شریف بانی پر وم کر کے دن بھر پلاتے رہیں جب پانی کم رہ جاوے اور ملالیں۔

ف الشفقنت وسبولت بسندي صاف ظاهر بــــ

# عدم نضنع' نفاست طبع

فرمایا کہ کسی کا جھوٹا خواہ اپنے بزرگ کا ہو مجھ سے نہیں کھایا بیاجا تاطبیعت کی بات ہے۔ ف: ۔ بیدلیل نفاست طبع کی ہے ادرصاف کہددیناعلامت بے تکلفی وعدم تصنع کی ہے۔ کمال فہم' ننجریدوفر اسست محبت اعزا

حضرت کے ایک عزیز ہیں جو واعظ ہیں انہوں نے اپ لڑکوں کو انگریزی پڑھائی ہے۔ حضرت ان سے بہت ناراض ہیں۔ حضرت نے ان کومنع کردیا ہے کہ میرے پاس خط نہ بھیجا کر وفر مایا کہ انہوں نے اس بات کو گوارا کرلیاا مگریزی پڑھانا نہ چھوڑایا۔ فرمایا کہ میں نے کہا شرم نہیں آتی وعظ کہتے ہوا ورا مگریزی اپنے بچوں کو پڑھاتے ہوا گرمولوی نہ ہوتے تو انتا نا گوار نہ ہوتا اب کیا مندر ہا۔ منبر پر بیٹھ کردین کی ترغیب دینے کا۔ انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ لڑے کہا عقل ہیں۔ اس لئے علم دین پڑھانے کے قابل نہ تھے۔ میں نے کہا سجان اللہ اس صورت میں تو ان کوعلم دین پڑھا نا ور بھی زیادہ ضروری تھا کیونکہ اگر کم عقل نہ ہوتے اللہ اس صورت میں تو ان کوعلم دین پڑھانا اور بھی زیادہ ضروری تھا کیونکہ اگر کم عقل نہ ہوتے تو ان کے بگڑنے کا اندیشہ نہ تھا تھاں ان کو برائیوں سے دو کے رہتی اب جبکہ عقل بھی نہیں اور علم دین نہ ہوگا تو کیا چیز ان کے پاس رہی جو شراور فتنوں سے محفوظ رکھ سکے یہی دو چیزیں علم دین نہ ہوگا تو کیا چیز ان کے پاس رہی جو شراور فتنوں سے محفوظ رکھ سکے یہی دو چیزیں علی جن کے دریعہ ہے۔ دمی برائیوں سے نی سکتا ہے اس کا ان سے پھی جواب نہ بن سکا۔ بیس جن کے دریعہ سے آدمی برائیوں سے نی سکتا ہے اس کا ان سے پھی جواب نہ بن سکا۔ بیس جن کے دریعہ سے ان کا کمال فہم و تجربہ وفراست اور اصلی محبت عزیزوں کے ساتھ صاف ظاہر ہے۔

#### ضبطاوقات

فرمایا کہ میں جب کوئی مضمون یا کتاب لکھتا ہوں تو ناغہ نہیں کرتا بعض روز بالکل فرصت نہلی تو برکت کے لئے صرف ایک ہی سطرلکھ لی اس سے تعلق قائم رہتا ہے ورنداگر ناغہ ہوجائے تو پھر بے تعلق ہوکرمشکل ہے دوبارہ نوبت آتی ہے۔

ف: ۔اس ہے کمال ضبط اوقات ظاہر ہے۔

مكله شناخت كيودنفسانية كمال تجربه ظرافت مبتلا كيسلي يرشفي ایک ذی علم عشق مجازی میں مبتلا ہو گئے۔ان کو دھو کہ ہوا کہ پینفسانی محبت نہیں حضرت نے قطعامحبوب سے علیحد گی کرادی۔ان صاحب کی رائے ہوئی کہ اس افتر اق سے بجائے تفع کے نقصان ہوا۔ وہ کہتے تھے کہ میں اپنی طبیعت سے خوب واقف ہوں اگر مجھے علیحدہ نہ رکھا جاوے تومیں اس بلاے نکل کر دکھلاؤں۔وہ میریمی کہتے بتھے کہ گوز ہرعام طبائع کے اعتبارے مصربے کیکن بعض خاص طبائع کے لئے مفید ثابت ہوتا ہے۔حضرت کوان کے اس رائے کی اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ اول تو مریض کوئت نہیں کہ طعبیب کی تبحویز میں دخل دے۔ دوسرے سے کہ زہر تو مجھی جائز بھی ہے۔لیکن معصیت تو ہر حال میں معصیت ہے۔ جب میں اسے معصيت سجهنا بهول بمراختلاط كي كيسے اجازت دے سكتا ہوں البندخودان كوائن نيت كا حال معلوم ہےا گروہ اس کومعصیت نہیں سمجھتے تو وہ بطورخود جو تدبیر نافع سمجھیں کریں تگراس طور پر كه مجھے علم ندہو كيونكہ جب ميں معصيت سمجھتا ہوں تو ميں اجازت دے كركيوں گنهگار ہوں۔ بمرفر مایا که بیان کا خیال غلط ہے کہ اختلاط ہے کی ہوجادے اس وقت اُیک تبلی می ہوجاتی ہے۔ کیکن پھرافتر اق کے بعد معلوم ہونا ہے کہ محبت کم نہیں ہوئی بلکہ اور بڑھ گئی ہے بھی فرمایا کہ بینفسانی ہی محبت ہے لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔اوران کی گربیو دیکا کی حالت س کر ہنس کر بیفر مایا که برسامت کاموسم ہے۔ ہواہے بارش ہے سب تھیک ہوجاویں گے۔میرے دل میں حق تعالی نے ڈالی رکھا ہے کہ انہیں جلداس سے نجات ہوجادے گی اس لئے مجھے اطمینان ہے انہوں نے اس کواینے تو ہمات سے بڑھا لیا ہے اور بھی۔ اور بہت بڑا سمجھ رکھا ہے۔ مجھے معمولی بی بات معلوم ہوتی ہے پھر فرمایا کے مبتلا پر مجھے غصہ ہی آتا۔

ف: \_اس ملفوظ ہے حضرت والا کا ملکہ شناخت کیودنفسانیہ کا اور کمال تجربہ اورظرافت اور مبتلا کو بعنایت درجہ تشفی وسلی دینامعلوم ہواجس کو بے حددخل ہے مرض کے از الدمیس -

كمال تجربه

ایک طالب جوحضرت کی خدمت میں حاضر تھے ان کے پانچ روپیہ قرض کسی دوسرے طالب علم کے ذمہ تھے جوسہار نپور کے مدرسہ میں پڑھتے ہیں ان کو روپیہ کی ضرورت ہوئی انہوں نے قرض دارطالب علم کولکھا ہوگا قرض دارطالب علم نے سہار نبورے حضرت کولکھا کہ آپ پانچ رو پید میری جانب سے دید بچے میں آپ کو بھیج دوں گا حضرت نے فرمایا کہ اس قصہ میں کون پڑے ۔ یا در کھنے اور پھروصول کرنے کا کا م اپنے ذمہ کیوں بڑھا یا جاوے ۔ اس سے یہ ہمل ہے کہ خود الن موجودہ طالب علم کو مدرسہ سے ابطور امداد کے خرج دید یا جاوے بھریدا پنارو بیدان سے جب چاہیں وصول کریں۔ (بیطالب علم غریب ہیں) دیدیا جاوے بھریدا پنارو بیدان سے جب چاہیں وصول کریں۔ (بیطالب علم غریب ہیں) بھر فرمایا کہ مجھے قرض لیمنا وینوں نا لیند ہیں چنا نجید حضرت ملاجا می فرماتے ہیں۔ محرب خان قرض مستال نیم حب فان القرض مقرباض المحبة مدت شان قرض مستال نیم حب فان القرض مقرباض المحبة مدت شان قرض مستال نیم حب فان القرض مقرباض المحبة فی ۔ ۔ اس سے حضرت والا کا کمال تجربہ اور قلب کو ہروقت ہاگا بھاگار ہنا۔ گرانی سے فارغ رکھنا ظاہر ہے۔

## نورمعرفت نورانيت قلب نورانيت

فرمایا کہ اب تو کا نبور کے گل کو چوں میں ظلمت برتی ہے شہری شکل بھونڈی بھونڈی معلوم ہوتی ہے۔ بول معلوم ہوتا ہے کہ یہاں نبدین ہے نتام بالکل ظلمت ہے۔ ف: باس سے حضرت والا کا نور معرفت ونورانیت قلب صاف ظاہر ہے۔

# دوسرے کی گرانی قلب کالحاظ

فرمایا میں تو یہاں تک احتیاط کرتا ہوں کہ ایسے مخص ہے بھی قرض ہیں ایتا جس کی امانت میرے پاس ہو یا مجھے علم ہو کہ اس کے پاس رو بید آنے والا ہے اور اسے بھی علم ہو کہ اسے علم ہے۔ ہمیشدا بسے مخص سے لیتا ہوں جو انکار کر سکے اور کسی قسم کا اس پر اثریا و باؤند ہو ان امور کا ضرور کھا ظر کھنا جا ہے۔ جو اپنا لحاظ کرے کیا اس کا یہی جق ہوا کر سے سات انکار کر سے سے انکار کر سے سے انکار کر سے سے انکار کر اور جو انکار پر بوجہ عقیدت یا لحاظ یا د باؤ کے قادر نہ ہواس ہے بھی نہ جا ہے۔

ف:۔اس سے معلوم ہوا کہ حضرت والا دوسرے کی گرانی قلب کا کس قدر لھاظ فرماتے ہیں۔

# مراعات بالإہل كى تعليم و تا كىيە

فرمایا کہ میں تو فتو کی نہیں دیتالیکن مشورہ ضروردوں گا کہ گھر کے انتظام ہیوی کے ہاتھ میں رکھنا جا ہے یا خودا پنے ہاتھ میں ۔اوروں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہے۔ جا ہے وہ بھائی یا بہن ہویا جا ہے ہی کیوں نہ ہوں۔ اس سے بیوی کی بڑی ول شکنی ہوتی ہے یا تو خاوند خودا پنے ہاتھ میں خرچ رکھے ور نہ اوررشتہ داروں میں سب سے زیادہ مستحق وہی ہے بیوی کا صرف یہی حق نہیں کہ اس کو کھانا کپڑا و سے دیا بلکہ اس کی ولجوئی بھی ضروری ہے دیکھئے فقہا نے بیوی کی دلجوئی کو بہاں تک ضروری سمجھا ہے کہ اس کی دلجوئی کے جوب بولنا بھی جائز فرما دیا۔ اس سے کتنی بڑی تا کیدائی امرکی خارت ہوتی ہے بیمال سے بیوی کے حق کا اندازہ ہوسکتا ہے کہ اس کی دلجوئی کے ایس کی دلجوئی کے ایس کی دلجوئی کے ایس کی دلوئی کے ایس کے حق کا اندازہ ہوسکتا ہے کہ اس کی دلجوئی کے ایس کی دلجوئی کے حق کا اندازہ ہوسکتا ہے کہ اس کی دلجوئی کے لئے خدا نے بھی ابنا آیک حق معاف کردیا۔

ف: ـاس معرت والای مراعاة بالابل ی تعلیم و تا کیدا ظهر من الفسس ہے۔ سما د گی طبیعت مراعاة احباب تکلف وضنع سے حذر

حضرت خواجہ صاحب جبکہ ہوئے تخواہ طویل رخصت لے کرتھانہ ہمون حاضرہ و کے بتھے

تو ان کی اہلیہ نے حضرت کی دعوت کرنے کا محہ متعلقین و چنداع را و مہمانان کے ارادہ کیا۔
حضرت نے منع فر مایا اور ہدایت فر مائی کہ آپ یہاں مقیمانہ زندگی نہ بسر کیجئے۔ بلکہ مسافرانہ
طور پر رہے دعوتوں کو بالکل حذف سیجئے نہ میری نہ کسی کی اگر ایک بیسہ بھی کہیں سے نی سکے تو
بچاہئے۔ اگر گھر میں کوئی خاص چیز کی اور محبت سے کھلانے کو جی چا ہاتو ایک پیالہ میں رکھ کر
بچاہئے۔ اگر گھر میں کوئی خاص چیز کی اور محبت سے کھلانے کو جی چا ہاتو ایک پیالہ میں رکھ کر
جو جو دی جاوے دوروٹیاں بھی او پر رکھ دیں۔ کوئی خاص تکلف کی ضرورت نہیں۔ یہ کیا ضرور سے اہتمام کر کے کوئی نئی چیز بھی پکوائی جاؤے۔ اور آپ
سے یہ بھی کہنا ہے کہ فلال وقت آپ کے یہاں سے جو کھانا آیا تھا وہ زیادہ تھا۔ ابھی ہم دولی میں بیوی ہیں باقی اور تو سب جی جوڑا کنیہ ہے جس دفت جا ہیں جذف کردیں آگر بھی کوئی میں ہو خود ہمارے یہاں بھا جے کہ مولی سے خوکھا لیں من میں کھانے کی رعایت کے جوثود ہمارے یہاں بکا ہم چیز بھیجی جاوے تو ہس صرف اس قدر کہ ہم دولوں مل کرکھا لیس منع اس کھانے کی رعایت کے جوثود ہمارے یہاں بھا ہو بھی ہم چاہے سب خود کھا لیں جوثود ہمارے یہاں بیا ہو بھی ہی بس وہ کھانا ایک شخص کے لائق ہو پھر ہم چاہے سب خود کھا لیں جوثود ہمارے یہاں بیا ہو بھی بس وہ کھانا ایک شخص کے لائق ہو پھر ہم چاہے سب خود کھا لیں جوثود ہمارے یہاں بیا ہو بھی بس وہ کھانا ایک شخص کے لائق ہو پھر ہم چاہے سب خود کھا لیں جوثود ہمارے یہاں بیا ہو بھی بس وہ کھانا ایک شخص

عاہے تھوڑا تھوڑا سب کوتشیم کردیں۔آپ ایک شخص کے اندازہ سے زیادہ نہجیجیں۔ ف:۔اس سے حضرت والا کی کس قدرسادگی طبیعت کی اور مراعا ۃ اپنے احباب کی معلوم ہوتی ہے اسی طرح تکلف وتصنع ہے حذرصاف ظاہر ہے۔ طرز سفارش کمال عقل و تجربہ

فر مایا که میں سیح کہتا ہوں کہ مجھے مال خرج کرنا تو آ سان مگر سفارش میں زبان ہلا تا جہال ہے وہم ہو کہ ہمارا د باؤمانے گا موت ہے کیونکہ بیہوہم پیدا ہو جاتا ہے کہ نہ معلوم پیچارے کی کیامصلحت فوت ہو کیا اثر ہو۔ ایک صاحب سفارش لکھانے آئے میں نے سفارش کی ندمت بھی کی باتیں بھی سنائیں گر پھر بھی انہوں نے کہا کہ لکھ دو۔ میں مغلوب ہو گیا۔ میں نے کہاتم ایک رقعہ میرے نام لکھ لاؤجس میں سفارش کی درخواست ہو میں اس پر لکھدوں گا( میں جب سفارش کرتا ہوں تو ایسا ہی کرتا ہوں تا کہاس بیجار نے مخاطب کومعلوم ہو جائے کہ کا تب کی ابتدائی رائے نہیں ہے دوسرے کی درخواست پر لکھا ہے غرض حد نو معلوم ہو کہ آیا سفارش کرنے والا ایساشخص ہے کہ اس کی خودکوشش ہے یامحض دوسرے کے کہنے کا اثر ہوا) چنانچہ انہوں بن رقعہ لکھ دیا میں نے اس پر لکھ دیا کہ انہوں نے مجھ ہے سفارش کی میدرخواست کی ہے۔اگر آپ کی کوئی مصلحت فوت ندہوتی ہواور آپ کی تواضع کے بھی خلاف نہ ہوئسی قتم کا باربھی نہ ہوتو یہ صاحب آپ کے ممنون ہوں گے اور دعا کیا کریں گے۔ (میں پنہیں لکھتا کہ میں ممنون ہوں گالکھتا ہوں کہ بیممنون ہوں گے بھرلفافیہ براس کے لکھا کہ بیصاحب قیام وطعام کا بندوبست خود کریں گے آپ تکلیف یا تکلف نہ سيجئ الفافيه يراس ليحاكمه بيصاحب بهي وكيه لين ورنيه جناب بيهوتا ہے كەسفارش كا خط لے لیا اور پڑے ہیں مہینوں روٹیاں کھا رہے ہیں۔ لوگوں کو پچھ سہارا جاہتے یوں ہو رہے ہیں قصے اس قدر بے حیابے مروت بننا پڑتا ہے کہ کچھ پوچھے نہیں۔ ف - اس سے حضرت والا کے سفارش کا طرز صاف ظاہر ہے کہ کسی کے مصلحت کو

فوت کرنا پاکسی کے قلب پر ذرا بھی گرانی ڈالناخصوصاً جواپنالحاظ کرتا ہو ذرا بھی نہیں جا ہے

نیز کمال عقل و تجربه پر بھی دال ہے۔ و مین کی عزت کا خیال عقل کا کمال

فرمایا کہ ہماری طرف جو بچھالوگوں کی توجہ ہے وہ سب دین کی بدولت ہے ہیں ہم کو اس دین کی عزت قائم رکھنے کی سخت ضرورت ہے اگر اس کی عزت ندرہے پھر ہمیں کون پوچھتا ہے۔ کوئی فعل یا قول ہماراا میانہ ہونا جا ہے جس سے دین کی ذلت میابدنا می ہو۔ نہ:۔ اس سے حضرت والاکی دین کی عزت کا خیال اور عقل کا کمال ثابت ہے۔

سلامتي طبيعت قوت استنباط

فرمایا گرا گرین قم کا کوئی مدیرویتا ہے تو گودینے والے کی حیثیت زیادہ ہواور خلوص میں بھی تمی نہ ہولیکن مجھے زیادہ معلوم ہوتا ہے اور طبیعت پر ہو جھسا معلوم ہوتا ہے اور والیس کو جی جا ہتا ہے گرساتھ ہی ساتھ کوئی عذر شری تہجھ میں بند آتا تھا گرچونکہ طبعی بات کی مخالفت مشکل ہوتی ہے میں اذکار کر دیتا تھا اور یہ بجھتا تھا کہ بیط ہی معذوری ہے۔ سنت میں اس کی اصلی ہوتی ہے میں انکار کر دیتا تھا اور یہ بجھتا تھا کہ بیش نے ایک حدیث و تکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی خوشبو پیش کرے تو واپس مت کرواور خود ہی اس کی علت عدم رد علت فرماتے ہیں کوئی خوشبو پیش کرے تو واپس مت کرواور خود ہی اس کی خفیف انحمل ہونے کو بتلایا میں نے کہا الحمد للنداس حدیث سے تا ہت ہے کہ بوجھ پڑنا کی خفیف انحمل ہونے کو بتلایا میں نے کہا الحمد للنداس حدیث سے تا ہت ہے کہ بوجھ پڑنا طبیعت پر یہ بھی ایک عذر معقول ومشروع رو ہدیے گئے۔

طبیعت پر یہ بھی ایک عذر معقول ومشروع رو ہدیے گئے۔

طبیعت پر یہ بھی ایک عذر معقول ومشروع رو ہدیے گئے۔

طبیعت پر یہ بھی ایک عذر معقول ومشروع رو ہدیے گئے۔

طبیعت کا نہایت سلیم اور اوفق بالٹ تا ہونا اور استنباط صاف ظاہر ہے۔

زيدواستغناء

، فرمایا کہ مسلمانوں کو بے فکر کرنے کے لئے اچھی حیثیت بنا کرسفر کرنا عباوت ہے۔ چنانچہ دو جار جوڑ ہے جواجھے ہوئے وہی چھانٹ کرسفر میں لے جاتا ہوں تا کہ لوگ سمجھیں کہاس کوکسی چیز کی حاجت نہیں سب بے فکر رہیں گئے۔ ف یاں ہے حضرت والا کا زہدواستعناءصاف طاہر ہے۔

# عملى تعليم راتباع سنت ينعمت الهي كي تو قير وعظمت

جناب شخ معثوق علی صاحب جو ہمارے حضرت کے خلفاء میں سے ہیں عاضر مجلس سے ہیں عاضر مجلس سے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت واقعی ملی تعلیم کا بہت اثر ہوتا ہے۔ چنا نچہ ایک بار میں اور خواجہ صاحب حضور کے ساتھ ریل کے سفر میں تھے۔ کھانا کھانے کے دوران ایک بوٹی گرگئ میں میں نے اس کو تختہ کے بنچ سرکا دیا حضور نے و کھے کر فر مایا کہ بوٹی گرگئ ہے چنا نچہ وہ بوٹی حضرت نے اٹھوائی اور فر مایا کہ اس کو دھو لیجئے میں کھالوں گا بھر وہ بوٹی حضرت خواجہ صاحب نے دھوکر خود ہی کھالی وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ بھی دستر خوان پر سے ایک ریزہ بھی زمین پر گرگیا ہے تو اس کو اٹھا کر کھالیا ہے۔ عملی تعلیم کا اتنا اثر ہوتا ہے۔

ف زاں سے حضرت والا کی ممل تعلیم اتباع سنت نعمت الہی کی تو قیروعظمت صاف ظاہر ہے۔

## تجربهولحاظ ومروت

 ہے وہ بچھتے ہیں کہ ہم خدمت کردہے ہیں۔ میں بچھتا ہوں کہ میں ان کی خدمت کردہا ہوں کہ کہ بول انہیں وہ بچھتے ہیں کہ ہم تکلیف اٹھارہے ہیں اس کے واسطے اور میں بچھتا ہوں کہ میں ان کے واسطے اور ان کوطریقہ بھی میں ان کے واسطے تکلیف اٹھارہا ہوں طالب علموں سے دل کھلا ہوا ہے اور ان کوطریقہ بھی آتا ہے ان سے بچھ تکلیف بھی نہیں ہے جا ہے یا وی پھیلا ویا جا ہے بیٹھ کر کے سورہا اب دو جا رتو ایسے ہوئے ہیں۔ ف راس سے حضرت والا کے جا رتو ایسے ہوئے ہیں۔ ف راس سے حضرت والا کے شرائط خدمت لینے کے معلوم ہوئے جو دال ہے تجربہ اور کیا ظاور مردت ہے۔

# دوسرے کی دل شکنی کالحاظ

ایک صاحب نے بچھ تیل عطروغیرہ ہدیہ بذر بعد ڈاک بھیجا۔ بذر بعد خط دریافت کیا کہ تیج دسالم پہنچ گئے یانہیں اس پر فرمایا کہ اگر راستہ میں نقصان ہوجا و بے تواطلاع نہیں کرنا چاہئے ایک تو بوتل ٹوٹی بھر دوسرے کا دل کیوں تو ڑے۔ حضرت والا دوسرے کی دل جمئی کا کس قدر لحاظ فرماتے ہیں۔

## شان تربيت صبط وكل تناسب طبيعت

ایک دیباتی آگر بیخا حضرت نے پوچھا کہ کیسے آئے کہا کہ طفے آیا تھا حضرت نے فرمایا کہ
دوبارہ پوچھا کہ پچھ کہنا ہوتو کہ لواس نے مقدمہ کے لئے کوئی وظیفہ پوچھا حضرت نے فرمایا کہ
پہلے صرف سے کیوں کہا تھا کہ طفے آیا تھا بیتو دھو کہ دینا ہوا۔ ہمیشہ یا در کھو کہ جب کس کے پاس جا و
توبات صاف کہو۔ اگر تبہارے اس کہنے پر کہ طفے آیا تھا بیس خاموش ہوجا تا اور اٹھو کرچل ویتا تو
کہتے بڑے روکھے ہیں پوچھا تک نہیں۔ اس نے کہا کہ بیس نبائی ہیں کہنا چاہتا تھا کہ اول تو یہ
بات کوئی تنہائی کی نہی دوسرے ہی کہتے ہیں کہ صاحب جھے تنہائی ہیں کہنا چاہتا تھا کہ آلے کا
مطلب تو معلوم ہوجا تا۔ پھر حضرت نے مقدمہ کے لئے فرمایا کہ ' یا حفیظ '' ہر نماز کے بعد سو
سومرتبہ پڑھا کرو۔ اول آخر درود شریف اور ویسے بھی ہروقت یا حفیظ کی کثر ہت رکھا کرو پھر گھر
جانے کے لئے اسٹھے تو چلتے ہیں پوچھا کہ کیا مقدمہ ہاں نے کہا کہ خود میں نے دائر کیا ہے
فرمایا کہ بھلے مائس پہلے ہی کیوں نہ کہا میں مجھا کہ وئی فوجداری کا مقدمہ تبہارے او پر ہے پھر

فرمایا کداس صورت میں یا حفیظ کے بجائے یالطیف پڑھنا جا ہے۔

ف: -اس سيحصوروالا كى شان تربيت صبط وحمل اورطبيعت كا تناسب معلوم ہوا۔

# سادگی معامله کی صفائی و تکلف وضیع

سيص خت حذر قولاً بھى فعلاً بھى \_ نايسنديدگى ابہام

حضرت خواجہ صاحب کے ایک دوست نے ان کو کد دد ہجئے گا۔ حضرت نے در بار اور کے دربار کے آ داب سے ناواقف ہیں۔ آپ ان کو مدد دہجئے گا۔ حضرت نے در بار اور آ داب کے الفاظ پر کرا بہت کے ساتھ فرمایا کہ لاحول ولاقوۃ کہاں کا دربار اور کیے ادب پھر فرمایا کہ یہاں کا ادب بہی ہے کہ کوئی ادب نہ ہو۔ یعنی بالکل بے تکلفی اور صفائی ہو۔ کھٹف اور زیادہ ادب آ داب ہی ہے کہ کوئی ادب نہ ہو۔ یعنی بالکل بے تکلفی اور صفائی ہو۔ مکلف اور زیادہ ادب آ داب ہی ہے تو یہاں کا منہیں چلا۔ بس جو سیدھی سیدھی بات ہوں کوئی ہونی چاہئے۔ اس لئے جس خط میں کوئی ابہام ہوتا ہے میں جرح قدح کرتا ہوں کیونکہ جب تک میں خود نہ بھولوں جو اب کیے دوں اگر کوئی بیعت کی غرض ہے آ نا جا ہتا ہے تو لکھ جب تک میں خود نہ بھولوں جو اب کیے دوں اگر کوئی بیعت کی غرض ہے آ نا جا ہتا ہے تو لکھ دیتا ہوں کہ اس غرض سے نہ آ ویں محض ملا قات اور با تیں سننے کے لئے آ نا ہوتو آ جا ویں ابہام کو میں پیند نہیں کرتا تا کہ بینہ ہوکہ دل میں تو لائے بھوا ور بہاں پائے بچھا ور

ف: -اس ہے حضرت والا کی سادگی معاملہ کی صفائی ۔ تکلف ونصنع ہے سخت حدر ' فعلا بھی قولاً بھی اور ناپسندیدگی ابہام اظہرِمِن انشمس ہے۔

دين كى عزت كاخيال دوسرول كى گرانى قلب كالحاظ اور عدم خداع

فرمایا که دعوت اور ہدید میں حلال وحرام کوزیادہ نہیں دیکھتا کیونکہ میں متنی نہیں ہی جو فتو کی فقتہی کی روسے جائز ہمواہے جائز ہمجھتا ہوں کیکن اس کا بہت خیال رکھتا ہوں کہ دین کی عزت میں کئی نہ ہو۔ دھوکہ نہ ہو۔ بوجھ نہ ہولیعنی گنجائش سے زیادہ نہ ہونہ حالا نہ قالاً لیعنی دیتے وقت غلبہ محبت کی وجہ ہے گرانی محسوس نہ ہو بھرنانی یاد آ وے کہ افوہ دس دے دیے۔

ف:۔اس سے حضرت والا کے دین کی عزت کا بہت خیال اور عدم خداع دوسرے کے گرانی قلب کا بے حدلحاظ ثابت ہے۔

### امراء سيخت استغناء

فرمایا کدامراء عمو آال علم کو بے قدر سجھتے ہیں بجران کے جنہوں نے صحبت اہل علم کی اشائی ہے۔ اہل علم خود جا جا کر گھتے ہیں مجھے تو بری غیرت آتی ہے۔ اپنی بیاز روٹی اچھی اس بریانی ہے جس میں ذات ہواور امراء جو اہل علم کو بے قدر سجھتے ہیں تو وجہ بیہ ہے کدان امراء کو ایسے ہی اہل علم ملے جو قابل ذات متھاس کے میں امراء کو بھی معذور رکھتا ہوں۔ ایک صاحب ذی استعداد اہل علم کا واقعہ بیان کیا کہ وہ ایک دنیا دار فاس فا جرشرا بی کے بہتے وہ ہوا خوری کے لئے ممثم پرجار ہا تھا کہا اس وقت فرصت نہیں پھر آ ہے گا۔ مولوی صاحب پھر بہتے پھر فر مایا کہ امراء کی کیا خطا۔

ف: اس سے امراء سے خت استعناء صاف ظاہر ہے۔

# سوال چنده سے نفرت بیند بدگی طرزسلف صالحین اعتدال طبع

فرمایا کہ میں تو چندوں کی بابت بھی علاء کا زبان سے کہنا بالکل پیند نہیں کرتا۔ لوگ بردی
تہمت لگاتے ہیں بالکل سیجھتے ہیں کہ کھانے کمانے کومولو یوں نے مدرہے کھول دیھے ہیں۔ ان
کے دروازہ پر چندے کے لئے بھی نہ جائے۔ پھر فرمایا کہ اپنی ذات سے جو خدمت وین کی ہووہ
کردے۔ اگر چندہ نہ آ وے نہ ہی۔ اگر ہم لوگوں کے قلوب درست ہوجاویں تو سلف صالحین کے
طرز پردین کی خدمت کریں ان کو ہرگز حاجت بڑے بڑے مکانوں کی نہھی عالم اپنے گھر پردرس
دیتا تھا لیکن اس حالت پر بیرائے نہ دول گا کہ مدرسے موقوف کر جاویں۔ مدرسوں کا وجود قیر عظیم
ہے یہ موقوف نہ ہونے چاہئیں۔ کیونکہ بیز مانہ ہی ایسا ہے گراعتدال سے تو نہ گز رے۔

ا کے ۔ نے ۔ اس ہے جھنرت والا کی نفرت چندہ ما تگنے سے ۔ طرزسلف صالحین کی بہندیدگی اور ہرامر میں اعتدال کا پورا پورا لحاظ ثابت ہے۔

ظرافت اورحاضر جواتي

ایک صاحب نے کہا کہ عورتیں بہتی زبور کواس کئے اور بھی پیند کرتی ہیں کہاس کی

عبارت بہت آسان ہے فرمایا کہ جی ہاں اگر عبارت مشکل ہوتی تو وہ بہتی زیور کیا ہوتا بہتی عمامہ ہوجا تا بچے در چے۔ف:۔اس ہے حضرت والا کی حاضر جوانی صاف ظاہر ہے۔

تنفرازرسوم شان تربيت

ایک ذاکرصاحب کی مزید درخواست ذکر پر حضرت نے فرمایا کہ زیادہ ذکر کاتمل ہوسکے
گا۔ انہوں نے کہااگر مصلحت ہوتو زیادہ بتلا دیا جاوے۔ اس پر حضرت نے ناخوش ہوکراٹھا دیا
کہ مجھ پر یکھی احتمال ہے کہ میں خلاف مصلحت بھی تعلیم کرتا ہوں۔ کھودیار سموں نے میں کہنا
رہم ہے کہاگر مصلحت ہویہ نہ سمجھے کہ اس سے دوسر نے معنی کیالا زم آگئے۔ جب وہ صاحب اٹھ
کر چلے گئے تو مسجد میں جاکر حضرت کی طرف منہ کر کے بیٹھے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب
میری مجلس میں نہیں ہوتو میری طرف منہ کر کے بیٹھے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب
میری مجلس میں نہیں ہوتو میری طرف منہ کر کے کیوں بیٹھتے ہو پھر فرمایا کہ کھودیار سوم نے۔
میری مجلس میں نہیں ہوتو میری طرف منہ کر کے کیوں بیٹھتے ہو پھر فرمایا کہ کھودیار سوم نے۔
میری مجلس میں نہیں ہوتو میری طرف منہ کرکے کیوں بیٹھتے ہو پھر فرمایا کہ کھودیار سوم نے۔

### فضولیات ہے سخت عذر

فرمایا کہ مجھے خدا جانتا ہے ذرائ بات بھی فضول ہوتو اس سے نہایت انقباض ہوتا ہے بلکہ بنسی نداق یہاں تک کہ فش تک ہے بھی جائے وہ عقلاً منکر ہوئیکن اس سے انقباض نہیں ہوتا اور پھرسب فضول باتوں میں بھی اتنی نا گواری نہیں ہوتی جتنی ان فضولیات میں جن کو کہنے والاخود بھی سمجھے کہ یہ فضولیات ہیں۔

ف: ١١ ١ = حضرت والا كافضوليات ٢ يخت عذرصا ف ظاهر ٢٠-

### تحدث بالنعمه 'اعتناء بالمقاصد

فرمایا بحداللہ یہاں رہ کریہ تو ضرور حاصل ہوجا تاہے کہ طریق اور غیرطریق میں تمیز ہوجاتی ہے۔ پھر چلنااس کافعل ہے لیکن خود چلنا تو جھی ہوسکتا ہے جب رستہ معلوم ہو۔ آج کل بہ حالت ہے کہ کتا ہیں بھی ختم' مدرس بھی ہو گئے گر آج تک بیخبر نہیں کہ رستہ کیا ہے۔ لوگ زواید میں مبتلا ہیں مقاصد کوچھوڑ ہے ہوئے ہیں۔

ف راس ہے تحدث بالنعمة مقصود پرنظرصاف طاہر ہے۔

## شان تربيت كمال تجربه وعقل علم طريقت

ایک مدرس نے فرمایا کہ جنتی خدمت اختیار میں ہووہ کرتار ہے۔ اگر بالکل روپیہ نہ رہے اورسب مدرسین مدرسہ کوچھوڑ چھوڑ چھا جاویں قو خودا کیلائی اپنے گھر پرطالب علموں کو لے کر بیٹے جاوے کیونگہ اس سے زیادہ پراس کواب قدرت نہیں رہی۔ کام کے کسی خاص در سے کومقصود کیوں سمجھے۔ کام سے مقصود تو رضا ہے اور وہ غیرا نتیاری امور پرموتو ف نہیں پھر فرمایا کہ یہ قاعدہ کلیے عرجر ما ورکھنے کے قابل ہے کہ جوامود اختیار میں ہوں اور فضول نہ ہوں ان کا ہر گر قصد نہ کر ہے۔ اس طرح اگر نفد نہ کر ہے۔ اس طرح اگر زندگی بسر کر بے تو اس کی دین و دنیا دونوں درست ہوجا ہے۔ پریشانی تو ایسے شخص کے پاس بھی نہیں پھٹک سکتی ۔ خدا سے اپنادل لگائے رکھے۔ جس کو پریشانی نہ ہوگ دل بھی اس کا خدا کی طرف لگ سکتا ہے۔ ورنہ پریشانی میں آ دی عباوت بھی نہیں کر سکتا جمعیت بردی دولت کی طرف لگ سکتا ہے۔ ورنہ پریشانی میں آ دی عباوت بھی نہیں کر سکتا جمعیت بردی دولت ہے سگر پھر پریشانی بھی وہ تی مصر ہے جوا بے اختیار سے لائی جاوے اور جس پریشانی میں اس کا کا کمال تجر پریشانی بھی وہ تی مصر نہیں۔ بلکہ مفید ہے۔

کا کمال تجر بدوعقل اورشان تربیت وعلم طریقت صاف ظاہر ہے۔

# برانے فیشن کی مرغوبیت

ایک ہندو ہیڈ ماسٹرنے حضرت مولانا کی بڑی تعریف کی لیکن کہا کہ برانے فیشن کے ہیں۔ ہیں۔حضرت نے فرمایا کہ میں تو فخر ہے کہ ہم پرانے فیشن کے ہیں۔ ف۔۔اس سے حضرت والا کا پرانے فیشن کوموجب فخرسمجھناصاف ظاہر ہے۔

# سوال اورتملق امراء سيهايت تنفر

فرمایا کہ رائے پور کے سفریش بہت کے قریب سے پیدل گیا گوشاہ زاہد حسین صاحب نہایت محبت سے بیدل گیا گوشاہ زاہد حسین صاحب نہایت محبت سے بیش آتے ہیں اور نہایت خوشی سے سواری کا انتظام کر دیتے لیکن مجھے شرم آئی۔ حافظ تھے الدین صاحب بہت میں اتر پڑے کیونکہ وہ بیدل نہ چل سکتے تھے ان کے ساتھ میں نے شخ رشید احمد صاحب کو بھیجا کہ بلاا طلاع کئے وروازہ تک پہنچا کر چلے آؤ کیونکہ

وہ بڑے آ دی ہیں تنہا جانے ہیں ان کی سبی بھی ہے اور خوف بھی ہے کہ کہیں کتا وغیرہ نہ پریشان کرے ہیں امراء کی خوشا مدتو نہیں کرتا لیکن اس کا بہت خیال رہتا ہے کہ کوئی بات ان کے شان کے خلاف نہ ہو۔ حافظ صاحب ہے ہیں نے کہد دیا کہ ایک گھنٹہ کے بعد آ پ میری اطلاع کرنا کہ ہیں دور پہنچ جاؤں۔ گاڑی شخ صاحب کے انتظار میں وہیں کھڑی رہی لیکن ہیں اتر کر پیدل چلنے لگا تا کہ بہت سے جتنا بڑھ جاؤں اچھا ہے خرض اس کا بڑا اہتمام کیا کہ شاہ صاحب کو اطلاع نہ ہونے باوے گو وہ بہت مخلص اور بڑے رئیس ہیں ان کے نزدیک شاہ صاحب کو اطلاع نہ ہونے باوے گو وہ بہت مخلص اور بڑے رئیس ہیں ان کے نزدیک ایک شاہ صاحب کو اطلاع نہ ہونے باوے گو وہ بہت مخلص اور بڑے کر گوارا نہ ہوا۔ شرم آئی کہ ان کے نزدیک سے ملنا تو گویا خود سواری ہانگنا ہے۔ ہاں لوٹے وقت ملنے کا خود ادادہ تھا۔ پھرا گئے روزوہ خود رائے پور آگئے ۔ اور واپسی میں انہوں نے خود این مخم پر بٹھا ایا اس میں میں بنے ذرا عذر نہیں رائے پور آگئے ۔ اور واپسی میں انہوں نے خود این مخم پر بٹھا ایا اس میں میں میں نے ذرا عذر نہیں کیا۔ کیونکہ خود مانگنا تو تدلل تھا اور کہنے پر نہ جانا تکبر ہے اور ویوں برے۔

ف: ۔اس ہے حصرت والا کی نفرت سوال نے نیز تملق امراء سے بدرجہ عایت ثابت ہو گی ۔

### حياءوغيرت

## لاضرر ولاضرار في الاسلام كالمصداق بونا

حضرت والا بلا جوانی مکٹ یا لفافہ کے جواب نہیں دیتے۔ایک صاحب نے عرض کیا کہ وہ جواب کا منتظر ہوگا۔ ہیرنگ بھیجے دیا سیجئے۔فرمایا کہ میں پہلے ایسانی کیا کرتا تھالیکن بعضوں نے واپس کر دیا تھا۔ پھر محصول مجھ کوا ہے تاس ہے دیتا پڑا جب بیا حمّال ہے تو میں کیوں نقصان مرداشت کروں۔الن صاحب نے عرض کیا کہ اپنانام نہ کھا سیجئے۔فرمایا کہ اس صورت میں اگراس نے واپس کی اور کی انقصان ہے۔ سرکارکا نقصان کرنا کہاں جائز ہے۔ ف ۔اس سے معلوم ہوا کہ حدیث میں لاصور ولا صواد فی الاسلام اس کے حضرت والا بالکل معداق ہیں۔ سریا عوق میں یہ وفتہ

كمال عقل خوش فهمي رعايت متضادين

فرمایا کردن پوریس علی گڑھ کالج کے ایک طائب علم بچھ سے ملے پوچھا کہ میں نے سا
ہے کہ آپ کوعلی گڑھ کے لڑکوں سے بہت نفرت ہے۔ بیس نے کہا کہ ان کی ذات سے تو نفرت

ہمیں ان کے افعال سے نفرت ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ مثلاً بچھ میں کون سے افعال ہیں میں
نے کہا کہ بچمع میں جنلا ناخلاف تہذیب ہے۔ آسے کو گھری میں آپ کو بتلاؤں گا۔ وہ بھی ایک
حلسہ میں نہیں بلکہ اس کی صورت یہ ہے کہ تھانہ بھون آسے وہاں دو تین مہینہ میں تو باہم
مناسبت ہوگی اور دل ملے گا۔ اس کے بعد میں آپ کے افعال سے مطلع کروں گا۔ اس وقت
جونکہ دل ملاہوا ہوگا آپ سمجھیں کے فیرخوا ہی سے کہ رہے ہیں اس کا اثر بھی ہوگا۔ اس تقریریکا
ان براثر ہوا وعظ میں بیٹھے رہے۔ ان پر دھوپ بھی آگئی۔ لوگوں نے بٹاتا بھی چاہالیکن وہیں
بیٹھے رہے۔ پھر ہمارے حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے تو مجھو متعصبین میں واقل کیا میں نے
انکار بھی کیا اور اقرار بھی کیا میں نے کہا کہ ذات سے تو نفرت نہیں افعال سے ہے پھر فرمایا کہ
افکار سے طریقے سے اصلاح کرنا نافع ہوتا ہے ور نہمی دل دکھانا ہے اور پچھ بھی تہیں۔
اصلاح کے طریقے سے اصلاح کرنا نافع ہوتا ہے ور نہمی دل دکھانا ہے اور پچھ بھی تیں۔

ف ۔اس ہے حضرت والا کا کمال عقل ۔خوش فہمی رعابیت متضادین صاف طاہر ہے۔

كمال تجربه حقيقت رى

اس کا ذکرتھا کہاڑ کیوں کے لئے اشتھے لڑ کے بہت کم ملتے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے تو

ا پنے خاندان کی عورتوں کے سامنے ایک مرتبہ میہ کہا کہ اس کی وجہ ہیہ کہ کر کیوں میں تو صرف لڑکی ہونا و یکھا جاتا ہے اس لئے میہ معلوم ہوتا ہے کہ لڑکوں کے لئے لڑکیاں بہت اور لڑکوں میں سینکڑ وں با تمیں دیکھی جاتی ہیں کہ خوبصورت بھی ہو۔ و جاہت بھی رکھتا ہے کھاتا پیتا بھی ہو غیرت بھی ہو۔ عبدہ بھی ہو۔ میں نے کہا کہ اگر اتنی شرطیں جتنی کہتم لڑکوں میں بیتا بھی ہوئی ہوں میں بھی و عبدہ بھی ہو اس شاء اللہ ایک بھی شادی کے قابل نہ نکلے۔ اکثر لگاتی ہولڑکیوں میں بھی جاویں تو ان شاء اللہ ایک بھی شادی کے قابل نہ نکلے۔ اکثر بے سلیقہ اور نالائق ہوتی ہیں غرض لڑکوں میں بھی عالب نالائق ہی ہیں اور لڑکیوں میں بھی۔ بے سلیقہ اور نالائق ہوتی ہیں غرض لڑکوں میں بھی عالب نالائق ہی ہیں اور لڑکیوں میں بھی۔ نہیں اور لڑکیوں میں بھی۔ نہیں سے حضرت والاکا کمال تجربہ حقیقت رسی صاف ظاہر ہے۔

کمال اتباع سنت ہر چیز کیساتھ مناسب برتا وُ کرنے میں اہل مجلس کیساتھ بے تکلفی رہنے میں احباب کی دلجوئی میں

ایک نفس قالین سه دری میں بچھانے کے لئے حضرت خواجہ صاحب نے پیش کیا تو ان کی خوش کے لئے جھالیا۔ خطوط تحریر فرہار ہے تھے۔ فرہایا کہ در کیھئے جب قلم کو دوات میں ڈال کر اٹھا تا ہوں خیال ہوتا ہے کہ کہیں سابی گر کر دھیہ نہ پڑ جاوے البحص ہونے لگی کیسوئی جاتی رہی مضامین کی آ مد میں فرق آ گیا گر معمولی گدا ہوتا تو دھیہ پڑھنے کا خیال بھی نہ ہوتا۔ خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ اس کومعمولی ہی سمجھیں۔ دھیہ پڑنے کا بچھ خیال نہ فرما کیں۔ فرما کیں کہ خیاب نہ فرما کی حیثیت کے موافق برتاؤ کرنا جا ہتا ہوں بھر دوسرے دن وہ اٹھا ویا اور فرما یا کہ اصل وجہ ہے کہ السی چیز جیلس خواہ مخواہ بارعب ہوجاتی ہے۔ باس بیٹھنے والوں پر رعب پڑتا ہے اور میں جو پڑتے ہیں۔ نہ ہو۔ لوگ مجھ سے بالکل بے تکلف رہیں تا کہ جو پڑتے ہیں۔ اس جو پڑھ ہے۔

ف: \_اس ملفوظ ہے حضرت والا کے بیصفات صاف ظاہر ہیں -ہرچیز کے ساتھا ک کی حیثیت کے موافق برتاؤ کرنا جو عین اتباع سنت ہے۔ حدیث میں آیا ہے کلمواالناس علی عقولھم لیعنی لوگوں کے ساتھان کی حیثیت کے موافق برتاؤ کرنے کاظم ہے تو چیزوں کے ساتھ اس کی حیثیت کے مطابق برتاؤ کرنا تو مزید کمال ہوا۔ دوسرے اپنے مجلس والوں کے ساتھ بے تکلف رہنے کو جا ہتا جو دوسرا شعبہ اتباع سنت کا ہے۔ تیسرے اپنے احباب کی دلجوئی جو تیسرا شعبہ اتباع سنت کا ہے۔

# ز مدعن الدنیا ، کمال عقل و تجربهٔ اہل دین کی ذلت کو گوارانه کرنا

حضرت والا بمیشہ جائزہ لے کرزا کداز ضرورت چیزوں کوفروشت کردیے ہیں اکثر مدرسہ سے اسرانبور میں فروشت کے لئے بھیجے ہیں اور چوتھائی قیمت مدرسہ میں دے ویتے ہیں فرمایا کرتے ہیں کہ چاہے سابقہ بھی نہ پڑے لیکن مجھے اس علم ہونے ہے بھی وحشت ہوتی ہے کہ میری ملک میں آئی چیزیں ہیں۔ سبحان اللہ زیدعن الد نیااسے کہتے ہیں اور فروشت کردہ چیزوں کے متعلق بھی تیفیش نہیں فرماتے کہ کوئی چیز کتنے کو بکی۔ فرماتے ہیں کہا گراعتبار نہیں ہوتو ہر شہدنہ کرنا چاہئے۔ جتنے میں چاہیں بیجیں سے بھی فرمایا وہال بھیجنا ہی نہ چاہئے اورا گراعتبار ہے تو پھر شہدنہ کرنا چاہئے۔ جتنے میں چاہیں بیجیں سے بھی فرمایا کرتے ہیں کہ میں مدرسین کورکھتا ہی نہیں۔ کرتے ہیں کہ معتبر محمدر کھرانے بیار کہا ہی جانے کہیں اس میں ان کی بردی ذات ہے یہ گوارانہیں۔ پھر جب معتبر بجھ کررکھ لیا پھر دوز دوز کی جانے کہیں اس میں ان کی بردی ذات ہے یہ گوارانہیں۔ فی جب معتبر بجھ کررکھ لیا پھر دوز دوز کی جانے کہیں اس میں ان کی بردی ذات ہے یہ گوارانہ کرنا صاف خاہر ہے۔

ہر بات میں اصول اور قاعدہ کی پابندی

حضرت والااگر کی طبیب سے علاج کراتے ہیں تو بالکل اپنے آپ کواس کے سپر دکر دستے ہیں بلااس سے دریا دت کئے نہ کوئی چیز کھاتے ہیں نہ کچھ ردو بدل کرتے ہیں۔ ذرا ذرا سی بات کو بوچھ کرکرتے ہیں۔ غرض پورا بورا ابتاع نہا بیت تحق کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہاں اگر مناسب سمجھا گیا تو طبیب ہی کو بدل دیتے ہیں۔ گرجس طبیب کا علاج ہوتا ہے اس کے علاج کے دوران اس کا ابتاع کرتے ہیں۔ کوئی دوسرا طبیب بھی آگر کوئی مشورہ دیتا ہے تو اس طبیب سے اس مشورہ کو پیش کر کے اس کی رائے کے مطابق عمل فرماتے ہیں غرض جو بات طبیب سے اس مشورہ کو پیش کر کے اس کی رائے کے مطابق عمل فرماتے ہیں غرض جو بات حبہایت درجہ اصول اور قاعدہ کے موافق۔

#### صفائي معاملات

ایک ہار حضرت خواجہ صاحب نے حضرت کی چیزیں خرید نے کی خواہش کی فرمایا کہ
اس شرط برکہ بالکل آزادی کے ساتھ معاملہ کریں۔ میری خاطر سے نہ خریدیں اور قیمت
تیسر ہے محف سے شخیص کرائی جاوے یا بازار سے اندازہ قیمتوں کا سگایا جاوے اور مجھ کو
قیمتوں کی اطلاع کی ضرورت نہیں جو مجموعی قیمت طے پاوے وہ دیدی جاوے بشرطیکہ اس
پرآ پ بھی نہایت آزادی اور خوش کے ساتھ لینے پر تیار ہوں۔ چنانچہ ایساہی کیا گیا۔ صفائی
معاملات تو حضرت پرختم ہے بلکہ بچ میہ کہ حسن معاشرت علم معرفت۔ زہدوتقوی ۔
شفقت وایٹار وغیرہ من الاوصاف کثیرہ جی باتوں میں ہمارے حضرت بفضلہ تعالی ایگانہ
روزگار ہیں جیسا کہ ملفوظات بالاسے اظہر من الشمس ہے۔

ز فرق تابقدم ہر کجا کہ می نگرم کرشمہدامن دل می کشد کہ جااینجاست انجِہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری بسیارخوباں دیدہ ام کیکن تو چیزے دیگری

اللہ تعالیٰ حضور کے وجود باوجود کو بایں فیوض و برکات ہدت مدید تک بعافیت تمام سلامت با کرامت رکھے اور ہم لوگوں کواخذ فیوض کی تو فیق دیں آ مین ثم آ مین ۔

#### غلبهعبربيت

فر مایا کہ بیں تو بقسم کہتا ہوں کہ میں اپنے اندرکوئی کمال نہیں یا تا تعلمی نہ کملی نہ مالی نہ مالی نہ محصے میں تو سرا سرعیوب بھرے پڑے ہیں میری آگرکوئی برائی کرتا ہے تو یقین جائے مجھے بھی وسوسہ بھی نہیں ہوتا کہ میں برائی کامستحق نہیں۔ بلکہ آگرکوئی تعریف کرتا ہے تو واللہ تعجب ہوتا ہے کہ مجھ میں بھا کوئی تعریف کی بات ہے جواس کا بیرخیال ہے۔ اس لئے مجھے کسی کا برا بھلا کہنا مطلق نا گوارنہیں ہوتا اور آگرکوئی میری ایک تعریف کرتا ہے تو اس وقت دس عیب مجھے پیش نظر ہوجائے ہیں۔ ف۔ لفظ لفظ ہے عبد بیت ظاہر ہے۔

#### عفؤرحم شفقت خوف وخشيت ازحق

فرمایا کرمیں مدت سے بیدعاما تگ رہا ہوں اوراب بھی تازہ کرلیا کرتا ہوں کہا اے اللہ

میری وجہ سے اپنے کسی مخلوق پر مواخذہ نہ کیجئے۔ جو پکھ کسی نے میرے ساتھ برائی کی ہویا

آئندہ کرے وہ سب میں نے دل سے معاف کی۔ اس لئے مخلوق خدا کو میری طرف سے

ہالکل بے فکرر ہناجا ہے ۔ بلکہ اگر بھی ضرورت ہوتو میری طرف سے پوری اجازت ہے کہ جو

پکھ چاہے بچھے کہ بن بھی نے۔ پھر فرمایا کہ اگر میں معاف بھی نہ کر دیا کروں اور دوسرے کو

عذاب بھی ہواتو بھے کیا نفع ہوا۔ حضرت خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ اس کی نگیاں جو ملیں گ

فرمایا کہ الی قانونی نگیاں نے کرمیر اکیا بھلا ہوسکتا ہے اور اگر بیفل میرامقبول ہوگیا تو اس

میں بدولت انشاء اللہ مجھے نیکے (یعنی نیکی کا فذکر) مالیں گے۔ اللہ میاں کے ساتھ قانونی

مناب کتاب کرنے سے کہیں کام چل سکتا ہے کیا اس کو بیا ختیار نہیں ہے کہ ایک محض کو بلا

مناب کتاب کرنے سے کہیں کام چل سکتا ہے کیا اس کو میا ختیار نہیں ہے کہ ایک محض کو بلا

کہیں تو اس نئے سب سے جھوق معاف کرویتا ہوں کہ اگر یقول مقبول ہوگیا تو حق تعالی

سے امید ہے کہ دہ اور وں سے ان حقوق معاف کرویتا ہوں کہ اگر یقول مقبول ہوگیا تو حق تعالی

سے امید ہے کہ دہ اور وں سے ان حقوق کو جو میر سے ذمہ ہیں خودی معاف کرالیں گے۔

سے امید ہے کہ دہ اور وں سے ان حقوق وخشیت از حق سب بدرجہ اتم ظاہر ہے۔

سے امید ہے کہ دہ اور وں سے ان حقوق وخشیت از حق سب بدرجہ اتم ظاہر ہے۔

سے امید ہے کہ دہ اور وں سے ان حقوق وخشیت از حق سب بدرجہ اتم ظاہر ہے۔

سے امید ہے کہ دہ اور وں سے ان حقوق وخشیت از حق سب بدرجہ اتم ظاہر ہے۔

سلامتي فنهم جامعيت رعايت متضاوين

فرمایا کہ مشہورہ کہ یک من علم رادہ من عقل می باید۔ اس پرایک حکایت بیان کی کہ ایک مشہور مولوی صاحب ہے ایک صاحب نے جو بہت مو فے تھے اور جن کا بیٹ آگو بہت بڑھا ہوا تھا یہ ہو تھا کہ میں موسے زیرناف کس طرح لیا کروں کیونکہ پیٹ بڑھ جانے بہت بڑھ اٹھا تھا نہ ہو تھا کہ میں موسے زیرناف کس طرح لیا کروں کیونکہ پیٹ بڑھ جانے سے وہ موقع نظر نہیں آیا اور بدون دیکھے اندیشہ استرہ لگ جانے کا۔ اس پرمولوی صاحب نے بتلایا کہ بیوی سے بال اثر والیا کرو پھرانہوں نے مجھ سے بہی سوال کیا لیکن ان مولوی صاحب کا جواب مجھ کونیس بتلایا تھا میں نے کہا کہ چونہ ہڑتال لگا کرنورہ کرلیا کروبال خود ساحب کا جواب مجھ کونیس بتلایا تھا میں نے کہا کہ چونہ ہڑتال لگا کرنورہ کرلیا کروبال خود بخو دجھڑ جا کیں جو اب کوئن کروہ بہت خوش ہوئے پھرانہوں نے کہا کہ ان مولوی صاحب نے تو یہ بتلایا تھا کہ بیوی سے بال اثر والیا کرو۔ میں سخت پریشان تھا کہ بیوی سے صاحب نے تو یہ بتلایا تھا کہ بیوی سے بال اثر والیا کرو۔ میں سخت پریشان تھا کہ بیوی سے میا میں مصیبت سے نجات دی پھر فرمایا سے کہ انگل بی ہے کہ یک می علی مرادہ من عقل باید۔

ف: اس معرت والا کی سلامتی فہم جامعیت عکمت رعایت متضادین صاف طاہر ہے۔ طبیعت کا موز ونبیت جو ہونا

فرمایا که کیا کہوں انسی طبیعت ہے کہ ذراس ہے جوڑبات سے بھی نہایت البحض ہوتی ہے مجمع نہایت البحض ہوتی ہے مجد کے ٹاٹ پر ایک دن سیائی گرگئی فورا اس دھیہ کودھلوا یا اور فرمایا کہ دھبوں کو میں دیکھ نہیں سکتا اس قدر خلجان ہوتا ہے چاہے کپڑا میلا ہو ہوا یک سا بھی کپڑوں پر کوئی دھبہ پڑجا تا ہے تو یا فوراً اس کودھلوا تا ہوں ورنہ کپڑے بدلتا ہوں۔ ہر چیز میں موزونیت کو طبیعت ڈھونڈتی ہے ذرا کوئی ہے جوڑ بات ہوئی اور مجھے پریشانی ہوئی۔

ف: \_اس ہے حضرت والا کی طبیعت کا موز ونیت جوہونا ٹابت ہے۔

الفت غلبه وعقليت ُنرم خو كَي

فرمایا کہ مجھ میں الفت کا بے حد مادہ ہے لیکن الحمد للد میں اس سے مغلوب نہیں ہوتا چنانچہ ایک نوعمر طالب علم سے مجھے بہت محبت تھی کیکن بوجہ بعض بے عنوانیوں کے مجھے اس کے نکال دینے میں ذرا تامل نہیں ہوا۔ پھر فر مایا کہ مجھے سے بس زم بات کہنا غضب ہے میرا دل فوراً پانی پانی ہوجا تا ہے چنانچہ جب ایک طالب علم نے ایک تحریر مشتا قانہ طرز پر کھی تو میں نے اس کو آنے کی اس شرط پر اجازت دیدی کہ اینے اطوار کوٹھیک رکھیں۔

ف \_اس ہے حضرت والا کی صفات الفت وغلب عقلیت ونرم خو کی بدرجہاتم ثابت ہے۔

اہتمام حق العبدا نتاع شریعت

فر مایا کہ ہمارے یہاں تو بس اپنی نیندسوؤ۔ اپنی بھوک کھاؤ چین کی زندگی بسر کرو۔
ہاں حدود کے اندر رہو۔ یہاں بحد اللہ نہ کسی کی لگائی نہ کسی کی بجھائی۔ آزادی بڑی ہے
ذاکرین شاغلین کی بابت اس کی بھی نگرانی نہیں کرتا کہ کوئ مخص جماعت میں شریک ہے
کون نہیں ہاں اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ کوئی ایسافعل نہ کیا جاوے جس سے دوسروں کوئی ایسافعل نہ کیا جاوے جس سے دوسروں کوئی ایسافعل نہ کیا جاوے جس سے دوسروں کے مناول کا اس میں اندیشہ ہویا صریح خلاف شریعت ہو باقی
اگرایک آدھ وقت کی جماعت فوت بھی ہوگئی تو کون سا ایسا بڑا جرم ہوگیا لبعض ذاکرین کو

میں ویکھنا ہوں کہ آج کل رمضان میں میچ کوسو جائے ہیں بعد سورج نگلنے کے نماز پڑھتے ہیں کوئی تنبید نہیں کرتا نہ بید دیکھنا ہوں کہ کون کام کررہا ہے کون تبجد کواٹھنا ہے کون نہیں کیونکہ ان باتوں کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے ان کی باتوں کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے ان کی بات مجھے خاص طور سے اہتمام ہے کہ مخلوق کو دوسر سے سے کیوں ایڈ اپنچے۔
مماش درسے آزار وہر جہ خواہی کن

مباش در پئے آزار وہر چیخواہی کن کمدرشریعت ماغیرازیں گناہے نیست ف -اس ملفوظ سے حضرت والا کا کس قدراہتمام حق العبد کے متعلق ہونا ثابت ہے۔ بیم

#### انتباغ سنت

فرمایا کہ حالات باطنی تو بہت ہیں مگران میں کامل وہ ہے جوسنت کے ساتھ زیادہ موافق ہوبس معیار بیہ ہے۔ ف:۔ بیماغوظ بھی انتاع سنت کے تعلیم کے اہتمام پر دال ہے۔ صفائی معاملہ سی برکسی کا بار بلا اجرت

# نەركھنا مزاح نظر برحقیقت ٔ دلجو کی فقراء

حضرت کامعمول ہے کہ اگر کوئی وظیفہ یا عمل کسی حاجت کے لئے کوئی پڑھوانا چاہتا ہے تواس کی مناسب اجرت پڑھنے والے طالب علموں کو پڑھانے والے سے دلواتے ہیں ایک صاحب نے اولا دے محفوظ رہنے کے لئے اجوائن اور سیاہ مرج پڑھوائی چاہی اس کے بچودہ بارسورہ وافقہ س پڑھی جاتی ہے۔ ایک بارتو حضرت خود پڑھ دیتے ہیں اور حالیس مرتبہ کسی خریب طالب علم سے پڑھوا دیتے ہیں اور حیاراً نے دلواتے ہیں چٹانچہ پیشتر سے حقیق کیا کہ کون صاحب زیادہ غریب ہیں۔ ایک صاحب کو حضرت نے جو پر فرمایا جو عیالدار ہیں یعنی بہت سے متعلقین ان کے ذمہ ہیں کیکن ان کی شادی ہیں ہوئی ہے۔ عرض عیالدار ہیں یعنی بہت سے متعلقین ان کے ذمہ ہیں کیکن ان کی شادی ہیں ہوئی ہے۔ عرض کیا گیا کہ وہ عیالدار ہیں ایعنی جس مزاح میں فرمایا کہ ایال دارتو ہیں لیکن دم وارنہیں ہیں (یعنی بیون نہیں کیا گیا کہ وہ عیالدار ہیں بیامزاح میں فرمایا کہ ایال دارتو ہیں لیکن دم وارنہیں ہیں دیتے ہیں ہوئی ہیں مزاح میں فرمایا کہ سے بلاکراہت جائز ہیں کیونکہ میں قیہ ہے اس بی جائز ہیں کیونکہ میں جو نظم اس سے مقابلہ میں چارا نہ کیا چیز ہے بینی چارا نہ دوہ اس امید پر دیتا ہے کہ بچہ متوقع ہے اس کے مقابلہ میں چارا نہ کیا چیز ہے بینی چارا نہ دوہ اس امید پر دیتا ہے کہ بچہ متوقع ہے اس کے مقابلہ میں چارا نہ کیا چیز ہے بینی چارا نہ دوہ اس امید پر دیتا ہے کہ بچہ متوقع ہے اس کے مقابلہ میں چارا نہ کیا چیز ہے بینی جارا نہ دوہ اس امید پر دیتا ہے کہ بچہ متوقع ہے اس کے مقابلہ میں چارا نہ کیا چیز ہے بینی جارات نہ کیا جارات دوہ اس امید پر دیتا ہے کہ بچہ متوقع ہے اس کے مقابلہ میں چارا نہ کیا چیز ہے بینی چارات نہ دوہ اس امید پر دیتا ہے کہ بچہ

کھلانے کومل جادے گا۔ نے:۔اس ہے حضرت والا کا صفائی معاملہ کہ کسی پر کسی کا بار بلاا جرت نہ رکھنا مزاح نظر برحقیقت دلجوئی فقراءصاف ظاہر ہے۔

## افراط تفريط ہے بالكل مبراہونا

فرمایا کہ مجھے ضول عبارت سے خت البھون ہوتی ہے غیرضروری مضامین کی آمیزش سے خت کلفت ہوتی ہے۔ کیونکہ مجھے بیتو معلوم ہوتانہیں کہ بیضول ہے میں تو یہی مجھتا ہوں کے فضول عبارت کیوں کالھےگا۔ اس لئے سب کا جوڑ لگا تاہوں اس وجہ سے اور بھی مطلب خبط ہوجا تا ہے عرض کیا گیا کہ ایپ نزویک تو توضیح کی غرض سے ایسا کیا جا تا فرمایا کہ غیرضروری توضیح سے تو اور بھی مطلب خبط ہوجا تا ہے۔ ف۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت والا کوحق نعالی نے ایسی فطرة موز ونیت طبع عطافر مائی ہے کہا فراط تفریط سے بالکل مبرا ہے۔

#### انكساروتواضع مشوره حسن

بھو پال سے ایک خطآ یا جس کامضمون بیتھا کہ جناب قاضی صاحب بوجہ علالت ایک سال کی رخصت لینا چاہتے ہیں۔ 75 میں سے 50 خود لیس کے 25 تم کوملیں گے۔ جونکہ بیا مرحظیم ہے بدول بڑوں کے مشورہ کے کرنا مناسب نہیں۔ اس وجہ سے عرض ہے کہ اس عہدہ کے فرائض اور منافع ومضار کوغور فرما کررائے تحریر فرمائے مگررائے محض عقلی نہیں چاہتا بلکہ آ یہ کے قلب مبارک میں جوآ ئے وہ تحریر فرمائے۔

تحریفرمایا کہ جس امر میں مشورہ لیا ہے اول تو امرعظیم میں مشورہ دیناعظماء ہی کا کام ہے اب اپنے مجمع میں مولانا رائے پوری ہیں جن کے قلب کو بابرکت کہا جاسکتا ہے وہاں رجوع فرمانا مناسب ہے۔ باقی اپنے قلب کی کیفیت اس مضمون کے پڑھنے کے وقت جو ہوئی وہ بھی عرض کئے دیتا ہوں حسب الحکم۔ وہ سے کہ قلب اس سے اباء کرتا ہے خواہ ساباء وجدانی ہویا اس لئے ہوکہ قضاء امر خطیر ہے اور اس کے اختیار کرنے پرکوئی مجبوری واضطرار ہے نہیں نہ تو کسی کے اکراہ سے اور نہ اس سے کہ دوسرے وجوہ معاش بند ہیں۔ نیز چندروز کے لئے اور بھی بدنا می ہے لوگ کہیں گے کہ رو بید کے طبع میں ایک نوکری یا ایک کام کوچھوڑ

کر دوسری جگہ ہلے گئے۔ نیز بیدمعاملہ تجزیبہ تخواہ کا بھی شرح صدر کے ساتھ سمجھ میں نہیں آیا گوتا ویلیں ذہن میں آتی ہیں۔ ف:۔اس سے حضرت والا کا انکسارا ورا ہے احباب کی رعایت سے مشورہ حسن بلاتکلف ویناصاف ظاہر ہے۔

## سلامت طبع حقیقت شناسی اخلاص شان تربیت تا کید حقوق العباد

فرمایا کرمیرے جوملازم تخواہ دار بیں ان کوبھی جب تخواہ دیا ہوں یا کھی کوئی ان کی مائی مدمت کرتا ہوں تو رہ بید بیب کھی ان کی طرف چھینگا نہیں بلکہ سامنے رکھ دیتا ہوں یا ہاتھ میں دیتا ہوں۔ جیسے ہدید دیتے ہیں۔ چھینکے ہیں ان کی آبانت معلوم ہوتی ہے کیونکہ بیا کی تحقیر کی صورت ہے اور طازم کو تقیر اور ذکیل سیجھنے کا کوئی جی نہیں کیونکہ نوکری آیک تیم کی تجارت ہے تجارت میں معافع بدنیدار فع ہیں جس کا حاصل بیہ کے کوکر نے اپنی جان پیش کی جواس مال اور منافع میں منافع بدنیدار فع ہیں جس کا حاصل بیہ کے کوکر نے اپنی جان پیش کی جواس مال ہے کہیں افعال واعلی ہے۔ منافع بدنیدکو پیش کرنا بیزیادہ ایثار ہے۔ کیس تجارات میں اجارات میں اجارات میں اجارات میں اور منافع ہیں تو اس کے تحقیر کی کیا وجہ ہیں کھی ان معمولات کو بھر اللہ بیٹھ کر سوچہا نہیں سب زیادہ افعال ہے۔ منافع بدنیدکو پیش کرنا بیزیادہ ایک منافوں میں پڑجا کیں تا کہ حقوق امور طبعیہ ہیں خود بخود ذہن میں آتے ہیں۔ جنلا نامقصود نہیں۔ احسان کرنامقصود نہیں ایک طاہر کر دیتا ہوں کہ یہ با تیں کا نون میں پڑجا کیں تا کہ حقوق العباد کا خیال رکھیں اور عدل کو ہا تھیں۔ اور کوئی غرض سنانے سے نہیں۔

ف: ـ اس ملفوظ ہے حضرت والا کی سلامت طبع حقیقت شناسی اخلاص شان تربیت تاکید حقوق العباد صاف ظاہر ہے۔

سلسله روایات سے تفرٔ شان تربیت می الدین بابندی ضوابط میں الدین بابندی ضوابط

فر مایا کہ اللہ کالا کھ لا کھ شکرہے بہاں پر کوئی روایت کسی شخص کی کوئی نہیں پہنچا سکتا خود

میرے اصول اور تو اعدا ہے ہیں کہ اس کے خلاف کی کوئی ہمت نہیں کرسکتا اگر ضوابط میں ذرا دُھیل دی جاتی تو بیبال پر بھی سلسلہ جاری ہو جاتا چنانچہ حاجی عبدالرجیم صاحب جو بھائی مرحوم کے ملازم تھان کے متعلق میرے بڑے گھر میں ایک معاملہ میں مجھ سے شکایت کی میں نے فورا آ دمی بھیج کرحاجی جی کو بلایا اور دروازہ میں گھڑا کرکے کہا کہ تہمارے متعلق بید روایت بیان کرتی ہیں حاجی جی نے کہا کہ غلط شکایت ہاس پر میں نے گھر میں سے کہا کہ یہ انکار کرتے ہیں اور تم نے دعویٰ کیا ہے لہذا شہوت تہمارے ذمہ ہے جُبوت ندارد کہے لگیں کہ تو بین اور تم نے دعویٰ کیا ہے لہذا شہوت تہمارے ذمہ ہے جُبوت ندارد کہے لگیں کہ تو درای دیر میں آ دمی کو ضیحت کر دیتے ہو۔ میں نے کہا کہ میں فضیحت نہیں کرتا تھے ہوں ہوتا۔ اس سے دل میں عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور جہاں بیسلسلہ ہے وہاں ہر دفت ہر شخص کو یہ شہر بہتا ہے کہ نہ معلوم میری طرف سے کی نے کیا کہ دیا ہوگا اور کہنے سے کیا کیا خیالات پیدا ہوگئے ہوں گے۔

ف۔اس سے حصرت والا کا تنفر سلسلہ روایات سے اور شان تربیت اور تصلب فی الدین پابندی ضوابط صاف ظاہر ہے۔

# قوت استنباط تطبيق متضادين وشان تربيت

فرمایا کہ حضرت مولا نامحمرقاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو روایات سنتے ہی نہ تھے شروع ہی میں روک دیتے اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب معمول تھا کہ سب بن لیتے تھے دوسرے دیکھنے والوں کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ حضرت پر برااثر ہور ہا ہے اور جب بیان کرنے والا خاموش ہوجا تا تو حضرت بے تکلف فرما دیتے کہ سب غلط ہے وہ محض ایسانہیں اور اس کہنے کا عاموش ہوجا تا تو حضرت بین تکفف فرما دیتے کہ سب غلط ہے وہ محض ایسانہیں اور اس کہنے کا یہ مطلب تھا کہ چاہے واقع میں مسجع ہو گرچونکہ شری شہادت نہیں اس لئے اس کے ساتھ کذب کا سا معاملہ کیا جاوے یہی محمل ہے اس آیت کا فاذلہ یا تو ابالہ شہداء فاولئک عنداللہ ھم المکاذبون عند اللہ سے یہاں مراد ہے تی دین اللہ فی قانون اللہ لیتی شریعت کے قانون کی روسے تم جھوٹے ہو تمہارا کہنا سب غلط ہے بس اس تقریر کے بعد بیشبہ نہ رہا کہ تا سب غلط ہے بس اس تقریر کے بعد بیشبہ نہ رہا کہ تا سا معاملہ تی وجز نا کیسے کا ذب فرما دیتے تھے اس سے یہ مسئلہ بھی صاف مستنبط ہے کہ کہ مختل الصدق کو جز نا کیسے کا ذب فرما دیتے تھے اس سے یہ مسئلہ بھی صاف مستنبط ہے کہ کہ مختل الصدق کو جز نا کیسے کا ذب فرما دیتے تھے اس سے یہ مسئلہ بھی صاف مستنبط ہے کہ کہ مختل الصدق کو جز نا کیسے کا ذبور اللہ عمد اللہ مستنبط ہے کہ کہ محتل الصدق کو جز نا کیسے کا ذب فرما دیتے تھے اس سے یہ مسئلہ بھی صاف مستنبط ہے کہ کہ محتل الصدق کو جز نا کیسے کا ذبور دیتے تھے اس سے یہ مسئلہ بھی صاف مستنبط ہے کہ کہ محتل الصدق کو جز نا کیسے کا خبور کا کیسے کا خبور کی دوسے تھے اس سے یہ مسئلہ بھی صاف مستنبط ہے کہ کہ محتل المحتل کے دوسے کہ معل کے دوسے کے اس کے دوسے کے دوسے کی دوسے کہ کو کہ کو کہ کو کے دوسے کے دوسے کی دوسے کے دوسے کیا کہ کو کہ کو کہ کو کی کو کے دوسے کی دوسے کے دوسے کی دوسے کے دوسے کے دوسے کی دوسے کو کہ کو کی دوسے کی دوسے کے دوسے کی دوسے کو کو کے دوسے کی دوسے کے دوسے کی دوسے کے دوسے کو کہ کو کی دوسے کی دوسے کی دوسے کو کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کو کی دوسے کے دوسے کی دوسے کے دوسے کی دوسے ک

حسن ظن کے لئے تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ سو بطن کے لئے دلیل کی ضرورت ہے۔
نید۔ اس ملفوظ ہے حضرت والا کی قوت استنباط تطبیق متضادین صاف طاہر ہے۔
تجریبہ: ایک سلسلہ گفتگو ہیں فرمایا کہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ بڑوں کوحوصلہ ہوتا ہے وہ
ور پے آزار نہیں ہوا کرتے اور نہ ضرر کہنچاتے ہیں۔ چھوٹے ہی نقصان پہنچایا کرتے ہیں اس
لئے ویسرائے سے احتے ڈرنے کی ضرورت نہیں جتنی کا تشییل سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔
لئے ویسرائے سے احتے ڈرنے کی ضرورت نہیں جتنی کا تشییل سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔
ف ۔ اس سے حضرت والا کا تجربہ ظاہر ہے۔

حقیقت شناسی معنی رسی قوت ممثیل

فرمایا کہ جوتعظیم وفع ظلم کے لئے کی جاتی ہے وہ در حقیقت ذلت ہی کہلاتی ہے حقیق تعظیم تو یہ ہے کہ دل میں وقعت وعظمت ہوگو بظاہر ندہ وحض ظاہر ی تعظیم کی حقیقت اس مثال ہے ہو ہو بیاں پراس مجلس میں سانپ نکل آئے تو سب تعظیم کے لئے کھڑے ہوجاویں کے مراس کے ساتھ ہی جوند کی تلاش ہوگی ہیں اس سے تعظیم کے لئے کھڑے ہوجاویں کے مگراس کے ساتھ ہی جوند کی تلاش ہوگی ہیں اس سے زیادہ وقعت نہیں ظاہری تعظیم کی۔

ف اس معترت والا کی حقیقت شای معنی ری اور توت تمثیل صاف ظاہر ہے۔ اینی طرف سے سی برز رہ برابر بھی بارنہ ڈالنا

ایک صاحب نے استفتا پیش کر کے عرض کیا کہ اسلام جعد کواس کا جواب لے لیاجائے گاس لئے کہ جلدی جواب ہونیں سکتا فر مایا کہ بیتے ہے۔ مگرا گلے جعد تک بیکا غذا مانت کس کے پاس رہے گا۔ کیونکہ کام کی کنڑت کی وجہ ہے جھ پراس کا بار ہوتا ہے۔ عرض کیا کہ حضرت کی مہولت کے لئے ایسا عرض کیا گیا فر مایا یہ جھی صحیح ہے مگر جس وفت لکھ کر تیار ہوجاوے آخر کس کو دوں تا کہ امانت کا بار ندر ہے عرض کیا کہ جا فظ صاحب کو دے دیں فر مایا کہ آپ بہی بات ان سے کہلوا دیں کیا خبران کو قبول بھی ہے یا نہیں اگر آ کر وہ جھے کہد دیں میں ان کو دے دوں گا حافظ صاحب سے کہنا نہیں جواب تحریر فر ماکر جھے کو دیدیا جا دے فر مایا کہ حضرت جواب تحریر فر ماکر جھے کو دیدیا جا دے فر مایا کہ حضرت ہو است اس سے کہنا نہیں جا با شاید میرے اثر سے دیکھئے میں اس قدر احتیا ط کرتا ہوں کہ براہ راست ان سے کہنا نہیں جا با شاید میرے اثر سے دیکھئے میں اس قدر احتیا ط کرتا ہوں کہ براہ راست ان سے کہنا نہیں جا با شاید میرے اثر سے دیکھئے میں اس قدر احتیا ط کرتا ہوں کہ براہ راست ان سے کہنا نہیں جا با شاید میرے اثر سے

عذر نہ کرتے۔ انظام ایہا ہونا جائے کہ کی کو نکلیف نہ ہوا ب حافظ صاحب نے ان کو کہنے سے ہاراٹھایا اگر میں خود ان کے سپر دکرتا تو اس وقت میری طرف ہے سمجھا جاتا اس صورت میں ان کا جی جا ہتا یا نہ جا ہتا قبول کرتے مجھے کواتنا بھی کسی پر بارڈ النا گوارانہیں حاصل انتظام کا میں ہے کہ نہ اپنی طرف ہے کسی دوسرے پر بار ہوند دوسرے کا اپنے او پر بلاضرورت بار ہونا اس قدر تو میں رعایتیں کرتا ہوں اور پھر بھی سخت مشہور کیا جاتا ہوں۔

ف ۔ اس معلوم ہوا کہ حضرت والا کاعمل بالکل اس شعر کا مصداق ہے۔ بہشت آنجا کہ آزار سے نباشد کے را با کمے کارے نباشد اس سے طرح قوت انتظامیہ بھی صاف طاہر ہے۔

#### ڈاک کااہتمام

فرمایا کہ مجھ کوڈاک کا بڑا اہتمام ہے کہ روز کے روز فارغ ہوجاؤں اس میں طرفین کو راحت ہوتی ہوجاؤں اس میں طرفین کو راحت ہوتی ہوتی ہے ادھرتو میں فارغ مجھے راحت ادھر خط کا جواب پہنچ جائے اس کو راحت انظار کی تکلیف نہ ہو۔ دور دراز سے خطوط آتے ہیں جن میں نئی نئی ضروریات ہوتی ہیں اس لئے روز اندڈاک نمٹا دیتا ہوں۔ اپنی طرف سے اس کا انظام رکھتا ہوں کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہواور انتظار کی تکلیف تومشہور ہی ہے۔

# صفائی معاملات دوسرے کے معاملہ میں دخل نہ دینا کسی پر بارنہ ڈالنا کسی کی آزادی میں خال نہ ڈالنا بارنہ ڈالنا کسی کی آزادی میں بااپنی آزادی میں خال نہ ڈالنا

 معاملات میں وخل نہ دے۔ ہر حض کو آزادی رہے۔البتہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو۔
مولوی صاحب بہاں پر موجود ہیں ان سے خود تمام معاملات طے کر لئے جادی میری طرف
سے بالکل آزادی ہے میرامعمول ہے کہ اگر دونوں طرف جائز بات ہوتو کئی جانب پر مجوز نہیں
کرتا بلکہ دونوں طرف آزادی دیتا ہوں حتی کہ اگر کسی ایک شق میں میری بھی کوئی مصلحت ہو
تب بھی اپنے مصالح پران کے مصالح کوئڑ جج دیتا ہوں اور نہا بیت صفائی کے ساتھا پی اس تخییر
کوظا ہر کر دیتا ہوں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اپنے ہزرگوں کی دعا کی برکت سے میری کوئی
بات البھی ہوئی نہیں ہوتی۔ ہر بات نہا بیت صاف ہوتی ہوتی کے اگری طلب فررا بھی نہیم ہوتو فورا سمجھ
میں آجاتی ہوئی نہیں ہوتی۔ ہر بات نہا بیت صاف ہوتی معاملات دوسرے کے معاملہ میں وفل نہ
میں آجاتی ہے۔ ف۔ اس سے حضرت والا کی صفائی معاملات دوسرے کے معاملہ میں وفل نہ
دیتا کی پر بارنہ ڈالنا کسی کی آزادی میں نیزا پی آزادی میں ضلل نہ ڈالنا صاف طاہر ہے۔

*حدشر بعت تک دوسرے کوآ زادی دینا پناد باؤنہ ڈالنا' مقاومت نفس* 

فرمایا کداگرکوئی این معاملہ میں مباح شن کوافقیاد کرے میں اس کے ساتھ موافقت کر لیتا ہوں اس میں آ دی بہت ہاکا رہتا ہے۔ بحد للد کی شن کورجے دیکر کسی پر حکومت نہیں کرتا کوئی بات بھی میری الین نہیں ہوتی جس سے دوسر ہے کوشبہ بھی ہو کہ یہ حکومت کی راہ سے کہ رہا ہے اوراس کا خیال میں اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ نہ معلوم دوسر ہے کا جی جا ہوں۔ مولوی چاہ تو نہ کی بات سے منع کرتا ہوں۔ مولوی صاحب کے جانے سے اول وہلہ میں خیال ہوا کہ جوکام ان کے سپر دفھا اس کام کوگون کر سے گا میں نے قوت سے اس خیال کی مقاومت کی اور یہ بچھ لیا کہ مایفت حالله للناس من میں نے قوت سے اس خیال کی مقاومت کی اور یہ بچھ لیا کہ مایفت حالله للناس من رحمہ فلا ممسک لھا و ما یمسک فلا مرسل له من بعدہ و ھو العزیز رحمہ فلا ممسک لھا و ما یمسک فلا مرسل له من بعدہ و ھو العزیز بی اور الحکیم ہوالعزیز میں بتلا دیا کہ دہ بڑے تا در بیں جوکام بند ہواس کو جاری کر سکتے ہیں اور جاری کو بند کر سکتے ہیں اور الراس کے بند ہونے سے یہ وسوسہ ہو کہ اس سے تو دین کا نقصان بوگا تو آگیم میں فرما دیا کہ ہم کیم ہیں اگر بند ہی کردیں تو اس میں گھی حکست ہوگی۔ بوگا تو آگیم میں فرما دیا کہ ہم کیم ہیں اگر بند ہی کردیں تو اس میں گھی حکست ہوگی۔

ف داس ہے صد شریعت تک دوسرے کوآ زادی دینا اپنا دباؤند ڈالنا مقاومت نفس توکل وتفویض سب صفات طاہر ہیں۔

## سلامت عقل رسائی ذہن بلاضرورت کا فرکوکا فرکہنا مخالف ہے بھی عنوان شائستہ کواستعمال کرنا

مولانانے فرمایا کہ ایک ککچرار آربیہ مجھ سے کہنے لگا کہ اگرا جازت ہوتو میں آپ ہے کچھ یو چھنا جا ہتا ہوں میں نے کہا کہ ضرور یو چھئے معلوم ہوگا عرض کر دوں گا نہ معلوم ہوگا لاعلمی ظاہر كردول گا۔اس نے سوال كيا كەمثلاً دو تخص بين انہوں نے ايك نيك كام كيا ايك نيت ہے ایک ہی کام ہے۔اس کام کا ایک ہی نفع ہے فرق صرف ریہ ہے کہ ایک فاعل مسلم اور ایک غیر مسلم تو کیاان دونوں کواجروثواب برابر ہوگا یانہیں۔ میں مجھ گیا کہاس سوال ہے مقصوداس کا پیہ ے کہ جواب تو بہی ملے گا کہ سلم کوا جروثواب ہوگا اور غیرمسلم کونہ ہوگا اس جواب براس کو گفتگو ک گنجائش تھی کہ بیتھم میں تو برا انعصب ہے حالانکہ اس کا جواب طاہر تھا کہ اذافات النسوط فات المسشروط مكرمين نے اس كواتن كنجائش نہيں دى دوسرے طرز پرجواب ديا۔ چنانچه میں نے کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ آپ ایسے شائستہ اور مہذب اور دانشمند ہوکرایس بات یوجھتے ہیں جس کا جواب آپ کومعلوم ہے کہنے لگا کہ بیآ پ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس کا جواب مجھے معلوم ہے میں نے کہا کہاں کے مقدمات آپ کے ذہن میں مہلے سے ہیں اور مقدمات کے لئے مطلوب لازم ہے۔ جب مقدمات کاعلم ہے تو متیجہ کا بھی علم ہے کہنے لگا یہ آ پ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس کے مقدمات میرے ذہن میں پہلے ہے ہیں میں نے کہا کہ میں ابھی بتاتا ہوں نئے آ پ کومعلوم ہے کہ مذاہب مختلفہ سب تو حق ہونہیں سکتے ضرورا کیک ہی حق ہوگا اور باقی سب باطل، میمعلوم ہے آ ب کو۔ کہا جی معلوم ہے میں نے کہا کہ ایک مقدمہ تو میہ ہوااب بدیتلا ہے كدصاحب حق مثل مطيع سلطنت ك باورصاحب بأطل مثل باغى سلطنت ك\_رياآب كو معنوم یہ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا کہ ایک مقدمہ بیہوا آ کے سننے ایک شخص مطبع سلطنت ہے اوراکیک باغی سلطنت اوروہ باغی سلطنت ایک براؤا کا کٹر ہے جو بہت برداما ہرفن ہے انگریزی کی اعلیٰ درجہ کی قابلیت ہے ہیدارمغزے۔ دنیامیں اس کا ثانی نہیں مگر یاد جودان سب کمالات کے من میں آبک بات الیم ہے کہان کے ہوتے ہوئے اس کے پیرسب کمالات گرد ہیں اور یاغی ہونا ہے کہ سلطنت سے بعاوت کرتا ہے۔ اس پرگورنمنٹ اس کو بھائی کا تھم وی ہے اس وقت اگرکوئی کے کہ ہائے براظلم ہے جمل بعاوت کے الزام ہیں بھائی کا تھم دے دیا حالا نکہ بیشخص ایسا تھا ویسا تھا تو کیا عقلاء کے زویک بیا عتراض تھے ہوسکتا ہے یا نہیں ۔ ہیں نے کہا کہ بس اس طرح آپ یہاں بھی سجھے ویکھے بیآ پ کے ذہمن ہیں پہلے سے تھا یا نہیں کہنے لگا ہاں ۔ پس الی حالت میں سوال کرنا استفادہ یا افادہ کے لئے نہیں ہوسکتا ۔ بنکہ حاصل اس سوال کا بین کھا الی حالت میں سوال کرنا استفادہ یا افادہ کے لئے نہیں ہوسکتا ۔ بنکہ حاصل اس سوال کا بین کھا ہے کہ میں اپنی زبان سے کو کا فر کہوں ۔ اس شخص نے تم کھا کر کہا کہ واقعی منشا میرا یہی تھا کہ ایس کے کہ میں اپنی زبان سے کا فرسنا میر سے کا فرسنا جا ہتا تھا ۔ ایس زبان سے کا فرسنا میرے کے لذت کا باعث ہے۔ میری اسلام میں نے کہا کہ بیا ت ہے ۔ میری اسلام میں نے کہا کہ بیا ت ہے ۔ میری اسلام تہذیب مانع ہے کہ میں بلا ضرورت آپ کو کا فر کہوں ۔

بلاضرورت کی قیداس لئے لگائی کہ کا فرتو ہم کہتے ہیں گر بیٹھے ہوئے تنہیج پڑھا کریں یہ بھی نہیں وہ مخص بیحد متاثر ہوا۔

ف: ۔اس سے حضرت والا کی عقل سلیم رسائی ذہن بلاضرورت کا فرکو کا فر نہ کہنا۔ مخالفت ومعا ندسے بھی عنوان شائنتہ کواستعال کرناصاف ظاہرے ۔

#### قوت استنباط

ذیل کی احادیث ہے جوامور حضرت والانے متنبط کئے ہیں اس سے حضرت والا کی قوت اشتباط ظاہر ہے۔

1-الحديث من الحون المحيانة تجارة الوالى في دعيته سب سے بڑى خيانت يہ التحديث من الحون المحيانة تجارت كرے فقهاء نے اس كوعام كها ہے اوراس كى علت بيربيان كى ہے كہ اس ہے معاملہ كرتے ہوئے لوگوں كو بنا پڑے گا۔ اوراس سے بنگی ہوگ ۔ نيزاس ميں ايک خود غرضى كى ہمى صورت ہے كہ اگرا ہى تجارت كے متعلق كوكى انون مقرر كيا جاوے خواہ اس ميں رعايت كى كيسى اى مصلحت مضم ہو گرعام طور ہے ہي قانون مقرر كيا جاوے خواہ اس ميں رعايت كى كيسى اى مصلحت مضم ہو گرعام طور ہے ہي شبہ ہوگا كہ اپنے نفع كے لئے ايسا كيا گيا ہے تحضرت والا نے فرمانا كہ اس علت كے اشتراك سے صاحب افادہ كو بھى ايس چيزوں كى تجارت مناسب نہيں جن كا تعلق استفادہ اشتراك سے صاحب افادہ كو بھى ايس چيزوں كى تجارت مناسب نہيں جن كا تعلق استفادہ

ے ہے۔ مثلاً میخفی بعض خاص کتب کے مطالعہ کی ان کورائے دیتا ہے اگر بیان کتب کی تجارت کرے مثلاً میخفی بعض خاص کتب کی تجارت کرنے کے لئے بیرائے دی گئی ہے اوراس شبہ کا مانع وصول بر کات ہونا ظاہر ہے توشیخ کوالیے امر مانع کا سبب بنیا منا سب نہیں بلکہ اگر کوئی و وسری تجارت کرے توانے اینے زیرا ٹر لوگوں ہے معاملہ نہ کرے۔

2-الحديث من فقه الرجل ان يصلح معيشته و ليس من حب الدنيا طلب ما يصلحك آ دى كى خوش فهى يات ہے كراہة معاش كا مناسب انظام كرے اور جو چيزتمهار ہے مصلحت كى ہواس كوطلب كرنا حب دنيا بيس داخل نہيں فرمايا كه اس عديث سے ان لوگوں كا جہل ظاہر ہوگيا جواہل الله پراعتراض كرتے ہيں كه درويش ہو كرتجارت كيوں كرتے ہيں ياجائيدا دكيوں خريدتے ہيں ۔ ملازمت كيوں كرتے ہيں ۔

8-الحدیث من اتی فراشه و هو ینوی ان یقوم یصلی من اللیل فغلبته عینه حتی اصبح کتب له مانوای و کان نومه صدقهٔ علیه من ربه یعنی جوشخص (سونے کے لئے) اپنے بستر پر آنے کے وقت بینیت رکھے که بیدار بوکر رات کی نماز پڑھوں گا پھرم تک اس کی آ کھولگ تی تواس کے لئے اس کی نیت کئے بوئے مل کا (یعنی صلوة اللیل کا) اجراکھا جاوے گا۔ اوراس کا وہ سونا اس کے رب کی طرف سے انعام ہوگا فرمایا کہ اس معلوم ہوا کہ ایس معذوری کے نافه پرزیادہ قاتی نہ کرے کیونکہ اصل مقصود یعنی تواب سے محرومی نہیں ہوئی اور یہی خداق ہے محققین کا۔ اور عام سالکین صدیے زیادہ پریشان موجاتے ہیں جوظا برا علامت ہے حب دین کی جونا فع ہے کیکن یہ پریشانی مفرط اپنا اثر کے معتبر ہوئی ہوجاتی ہے۔ بریشانی مفرط اپنا اثر کے اعتبار سے معزموتی ہے کہ قلب میں ضعف ہو کر نقطل اعمال کی طرف مفضی ہوجاتی ہے۔

4-الحديث من اتعه هديته و عنده قوم جلوس فهم شركاء فيها ليني جس شخص ك پائ برية و اوراس ك پائ بحالوگ بيشے بول تو وه سب اس بريد ميں اس ك شخص ك بائ بريمول كرنے سے مانع ك شريك بين فرمايا كه قواعد شرعيه حديث كو اطلاق ظاہرى برمحول كرنے سے مانع بين كيونكه جملك تابع ہے شمايك كاورتم ليك تابع ہے نيت كاورا في مملوك چيز باسابقه وجوب ك كى كودينا تيم ع اورتيم ميں لزوم نيس ہوتا پس حديث يا تومحول ہے مكارم وجوب كے كسى كودينا تيم ع ہے اورتيم عيں لزوم نيس ہوتا پس حديث يا تومحول ہے مكارم

اخلاق پرجیسالبعض اہل طریق کا معمول ہے جوائل وعیال نہیں رکھتے کیونکہ صاحب عیال پرمقد مہتی عیال کا ہے پھر فاصل سے دوسروں گونفی پہنچا نا چاہئے اور مقید ہے اس صورت کے ساتھ کے قرائن سے معلوم ہو جاوے کہ مہدی کا مقصود سب کو دینا ہے گرا دب کے سب صدر مجلس کے روبروپیش کر دے جیسے اکثر اہل صدر مجلس کے روبروپیش کر دے جیسے اکثر اہل تمدن کی عادت غالبہ ہے باتی اگر قرائن سے خاص مخص کو مالک بنانا مقصود معلوم ہوتو اس میں طلباء کوشر یک کرنا واجب نہیں ۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملوک نے ہرایا بھیجے کہیں منقول نہیں کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے طلباء کوشر یک فرمایا ہو۔

5-الحدیث من اتقی الله عاش قویا و سارا منافی بلاده لیمنی جوشخص الله تعالی ہے ڈرتا ہے وہ تو ک رزندہ رہتا ہے اور خدائے تعالی کے ملک میں بے فکری سے چانا پھرتا ہے اور ایک روایت میں بیرہ کہا ہیے دئمن کے ملک میں بے فکر پھرتا ہے۔ فر مایا کہ جس کا دل چاہے مشاہدہ کر لے کہ اللہ پرکسی کی ہمیت نہیں ہوتی جس ہے وہ پریشان کہ جس کے وہ پریشان موجا کیں اوران کی ہمیت سب پر ہوتی ہے الالعارض نا در۔

6-الحديث من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن لين جوشخص كما علاج كرے اوراس كى طب كا (ماہرين كو) علم نه ہوتواس پرضان لازم ہے (اگركوئى غلطى ہو جاوے تو آخرت ميں معصيت كے سبب) فر مايا كه اشتراك علت ہے ہي حكم ہے اس شخص كا جوطب روحانی نہ جانتا ہواور پھر منصب مشخت كا مدى بن كرطاليين كى رہزنى كرنے گے بكہ بيزيادہ قابل شناعت ہے كوئكہ طبيب جابل صرف جان يا ابدان ميں نظرف كرتا ہے اور بي بيرجابل ايمان وا ديان ميں تصرف كرتا ہے۔ فاين هذا من ذالك

7-فرمایا که صدیث میں ہے من امر بمعروف فلیکن امرہ بمعروف بعن جو شخص کی کہ مدیث میں ہے من امر بمعروف فلیکن امرہ بمعروف فیلیکن امرہ بمعروف فیلیکن امرہ فرقتی کی مخص کسی کو کسی المجھے طریق ہے ( ایعنی نرمی وخیر خوائی کے ساتھ ) ہونا جائے۔

8-فرمایا که حدیث میں ہے من تبتل فلیس منا لیعی جو شخص نکاح نہ کرے ( ) وجود نقاضائے نفس وقدرت کے ) وہ ہمارے طریقہ سے خارج ہے ( کیونکہ سیطریقہ

نصاریٰ کا ہے کہ وہ نفس نکاح کو وصول الی اللہ سے مانع سمجھ کراس کے ترک کو عبادت سمجھتے
ہیں ) بھر فرمایا کہ یہاں ہے ان صوفیوں کی غلطی ثابت ہوتی ہے جواسی بتا پر بے نکاح رہے
ہیں باقی اگر کسی کوعذر بدنی یا مالی یا دینی ہو وہ مشتنی ہے۔ بدنی و مالی تو ظاہر ہے دینی ہیں۔ کہ نکاح کے بعدضعف ہمت کے سبب دین کی حفاظت نہ کر سکے گا۔

الله ورسول صلی الله علیه وسلم کی محبت و نیا سے نفرت معاملہ کی صفائی

فرمایا کہ ہیں تج عرض کرتا ہوں کہ مجھ کوامور تکویذیہ کے مصالح سے مناسب ہی نہیں۔
قلب کی یہ کیفیت ہے کہ جب تک اللہ ورسول الله صلی الله علیه وسلم کا ذکر رہتا ہے طبیعت خوش رہتی ہا اور جہال و نیوی قصے شروع ہوئے مجھے وحشت شروع ہوئی۔ اس کی وجہ بھی آئی وہ وجہ اس دنیوی قصے شروع ہوئے مجھے وحشت شروع ہوئی۔ اس کی وجہ بھی آئی وہ وجہ بیہ ہے کہ میں ایک مجذوب کی دعاسے پیدا ہوا ہوں بیسب ہے اس حالت کا اور ممکن ہے کہ میں ایک مجذوب کی دعاسے پیدا ہوا ہوں بیسب ہے اس حالت کا اور ممکن ہے کہ بیوجہ ہو کہ مجھ کو کھیٹروں سے بھی یہی جا ہتا ہوں مگر لوگوں کو بات صاف ہوخود بھی اس کا اہتمام رکھتا ہوں اور دوسروں سے بھی یہی جا ہتا ہوں مگر لوگوں سے بات صاف ہوخود بھی اس کی عادت بی نہیں۔ ہر بات کے البحانے بی میں مزہ آتا ہے۔ یہی وجہ ہوگوں سے لڑائی کی اور بدنا می کی کہ تحت ہے۔ سیختی ہے کہ بات صاف کہو۔ معاملہ صاف رکھوتا کہ نہم کو تکا کہ نہ ہواؤں کے اللہ صاف کی کو جب دنیا ہے نفر سے میری تعلیم کا۔ ف اس ملفوظ سے اللہ وسلی اللہ صافی کا محب دنیا ہے نفر سے میری تعلیم کا۔ ف اس ملفوظ سے اللہ وسلی اللہ علیہ وسلی کی محب دنیا ہے نفر سے معاملہ کی صفائی صاف طا ہر ہے۔

طریق سفارش مشتمل بررعایت شریعت وعقل وغیرت وحیا ومخاطب شریعت و عقل وغیرت

فرمایا کہ میں سفارش نہیں کیا کرتا ہاں واقعات لکھا کرتا ہوں تا کہ نہ جبر کا اثر ہواور نہ

والت کا اثر ہوالحمد للد شریعت کی عقل کی غیرت کی حیاء کی مخاطب کی سب کی رعایت رکھتا

ہوں چنا نچے مدرسہ نا نو تہ کا مستقل چندہ جو ریاست بھویال ہے آتا تھا جب اس کے بند

ہوجانے کی خبر پر کارکنان مدرسہ کی درخواست پر سفارش کھی ہے وہ حسب و یل ہے۔

ہوجانے کی خبر پر کارکنان مدرسہ کی درخواست پر سفارش کھی عنہ سے کارکنان مدرسہ ہذائے توثیق کے

بعد الحمد للد والصلوق احقر اشرف علی تھا نوی عفی عنہ سے کارکنان مدرسہ ہذائے توثیق کے

لیے تقید ایق کی درخواست کی چونکہ مدت طویلہ سے میراسفر متروک ہے اس لئے ہجائے مشاہدہ

کے روایات نقات کی بناء پرجس کومیرا قلب بھی قبول کرتا ہے مضمون ہذا کی تقیدین کرتا ہوں اور بعد بجائے عادت متعارف سفارش کے تعلیم دین کی اعانت کے فضائل کی تذکیر کرتا ہوں اور بعد تقیدین و تذکیر کرتا ہوں کو انڈر تعالیٰ اس درخواست میں کامیابی عطافر ماوے۔ طریق تقیدین کامیابی عطافر ماوے۔ طریق تقیر بیط مشتمل برا تکسیار و تو اضبع وحذر از جدال و لا بعنی طریق تقیر بیط مشتمل برا تکسیار و تو اضبع وحذر از جدال و لا بعنی

ایک رسالیہ آیا ہیں جمہداندرنگ سے قریب قریب تعددو جمعہ کا عدم جواز ثابت کیا تعالی پر تقریظ کی درخواست تھی حضرت واللہ نے حسب ذیل جواب تحریفر مایا۔
مولا تا الحرم دامت فیوضہم السلام علیم ورحمۃ اللہ برکانتہ رسالہ بالاستیعاب دیکھنے کی تو فرصت نہیں ملی نہ آئندہ تو قع تھی۔ معمولات یومیہ ہی میں صعوبت ہونے گئی ہے کہیں کہیں سے ویکھا۔ چونکہ رسالہ جمہداندرنگ میں لکھا گیا ہے جس میں مجھ جیسا مقلدین کا بھی مقلد شخص حون زنی نہیں کرسکتا اس لئے رائے قائم کرنے سے معدور رہا بجائے رائے قائم کرنے سے معدور تا کو عفو فرما و سے دوالا کا حضرت والا کا دعا کرتا ہوں والسلام اشرف علی۔
دعا کا مختاج اور طالب ہوں والسلام اشرف علی۔
انگسار و تو اضع وعبدیت اور لا ایعنی مہاحث سے خت حذر را ظہمن الشمس ہے۔

اظهارحق به پیرایه حکمت

ایک شخص نے دریافت کیا کہ غیر مقلداما کے پیچے ہم خفیوں کی نماز ہوجاتی ہے یا نہیں جوابا تحریفر مایا کہ وہ خلافیات میں مقدیوں کے مذہب کی رعایت کرتا ہے یا نہیں اور تقلید کو جائز سمجھتا ہے یا نہیں اور سلف کی شان میں گتا خی کرتا ہے یا نہیں اور مقلدین کو شرکت یا بدعتی کہتا ہے یا نہیں ۔ ف ۔ اس سے حضرت والا کا اظہار تی بہیرایہ حکمت صاف طاہر ہے ۔ جواب مخالفین مشتمل بر شخصی و حکمت و جدال حسن جواب مخالفین مشتمل بر شخصی و حکمت و جدال حسن وحد راز لا لیعنی و خشیمت حق و عبد بیت

پارچہ بافول کی انجمن سے ایک خط آیا جس میں حضرت والا کے ایک وعظ کی بعض

مثالوں پر بیشکایت کی گئے ہے کہاں میں بارچہ بافون کی (جواب اپنے کونصاری کہنے گئے ہیں) دل آزاری کی گئی ہے وہ جواب ذیل میں نقل کیاجا تا ہے۔

السلام عليكم \_ اول تين وجدے جواب نہيں ديا گيا تھا ايك وجہ بير كہ ميں اس سے زيادہ ابهم خدمات ديبيه مين فاقتد الفراصت تفا دوسري وجه سيكه وهسوال خلاف اصول تفاحقيقت کے اعتبار ہے بھی کیونکہ میرافعل میری رائے میں خلافت شریعت نہیں اور سی طریق کے اعتبارے بھی اس لئے کہ تھے طریق ہیہ ہے کہ جواب کے لئے ٹکٹ بھی رکھا جاوے۔ تیسری وجہ رہے کہ غایت وضوح سے سبب ریتو قع تھی کہ خود ہی جواب زن<sup>ی</sup>ن میں آجائے گالیکن باز بار کے سوال سے وہ تو قع ندرہی گوخلاف اصول ہونے کے سبب اب بھی جواب میرے ذمہ نہیں لیکن تفہیم کی مصلحت ہے تبرعاً جواب لکھتا ہوں وہ بیرکہ میرا میعل اگرخلاف شریعت سمجھا جاتا ہے تو متندعلاء اہل فتوی ہے استفتاء کر کے تھم حاصل کرلیا جاوے میں اس تھکم کو دل و جان ہے قبول کرنے کے لئے اوراس پر مل کرنے کے لئے تیار ہوں اورا حتیاط یہ ہے کہ ان علماء کی خدمت میں بیجی عرض کر دیا جاوے کہ جواب لکھتے وقت احیاءالعلوم و درمختار مع ر دالمخنار کو بھی ملاحظہ فر مالیں ۔ نیز اس استفتاء کے ساتھ دوسرااستفتاء کر لینا مناسب ہے کہ بدوں دلیل شرعی کے سی نسبت کا دعویٰ کرنا تحقیق سے یا تاویل سے کیسا ہے اوراس دلیل اور تا دیل کوئھی ظاہر کر دیا جاوے اور اگر میرافعل محض خلاف طبیعت ہی ہے تو میری قوم لیعنی فارقبین کی برعم خود تنقیص کر کے دل ٹھنڈا کرلیا جاوے۔آ گے بیتوں کا حقیقی فیصلہ اندہا الاعمال بالنيات بروفت برمورے گا اور اگراس پر بھی قناعت نه ہوتو احکام شرع و عقوبت آخرت کو پیش نظر رکھ کر اختیار ہے والسلام۔ ن:۔ جواب کا حکمت و محقیق وجدال حسن وحذراز لالعني وخشيت حق وعبديت يرمشمل مونا ظاهر يه-دليل عجيب وغريب العمارة برقبرالنبي صلى الله عليه وسلم بناءقبرحضرات سيخين تحث القبه مع النبي صلى الله عليه وسلم

ایک صاحب نے لکھا کہ اخبار الجمعینة میں ایک مضمون سیدسلیمان صاحب ندوی کا

میری نظرے گزراجی میں سیرصاحب موصوف نے تحریر فرمایا ہے کہ بجدیوں کے دست تظلم سے بعض مزارات وموالد کی تخریب جو بعض اخباروں میں شائع کی گئی ہے اول تو پاییہ شوت کوئیں کی گئی ۔ دوسرے مزارات وموالد مذکور اصلی نہیں بلکہ خلفائے بنی امیہ وعباسیہ کی تعمیر کردہ ہیں اوران کومنہدم کرنے میں کوئی مضاً لقہ نہیں۔ تیمرے ان مقامات پر بدعاتی رسوم جاری ہیں جن کا انسداد ضروری ہے۔ چوشے ان قیور میں مساجد کے ساتھ مما تگت ہیں ہے۔ اگر میتو جیہ درست ہے تو کیا سرور کا کتاب صلی اللہ علیہ وسلم کا قیرشریف اس صدیمی نمیں ہیں ہے۔ اگر میتو جیہ درست ہے تو کیا سرور کا کتاب صلی اللہ علیہ وسلم کا قیرشریف اس صدیمی نمیں ہیں آتا اورا گرآتا تا ہے تو کیا اس کے ساتھ بھی ایساسلوک جائز ہے۔

جوابأتحر برفرمايا كدسيدانقو ربيعن قبرسيداال القبورصلي التدعليه وسلم ماانتناعف القبول والد بور کا قیاس دوسری قبور پر قیاس مع الفارق ہے۔ حدیثوں میں منصوص ہے کہ آپ کا وفن کرنا موضع وفات بی میں ماموربہ ہے چٹانچہ مراقی الفلاح میں ہے ویکوہ اللدفن فی البیوت لاختصاص بالانبياء عليهم الصلوة والسلام اورموضع وفات أيك بيت تفاجوجدران وسقف پرمشمل تفااس ہے معلوم ہوا کہ آپ کی قبرشریف پرجدران وسقف کے بنی ہونے کی اجازت ہے اور بناء علی القبر سے جونہی آئی ہے وہ وہ ہے جہال بناء القبر ہواور يہال ايسانہيں -اب رہااس کا بقاء ما ایفاء سوچونکہ بعد ونن کے خلفاء راشدین میں سے کی نے اس بناء کے بقاء پرنگیر نیس فرمایا بلکه ایک موقع پر استنقاء کی ضرورت شدیده سے صرف سقف میں ایک روش دان کھولا گیا تھا جس سے اس بناء کے بقاء کامشروع ہونا بھی معلوم ہو گیا اور ظاہرہے کہ بقاء ایس اشیاء کابدون اہتمام بقاء کے عادۃ ممکن نبیں اس لئے اہتمام بقاء کی مطلوبیت بھی ثابت ہوگئی اور چونگه تمارت کا استحکام ادخل فی الا بقاء ہے اس لئے اس کی مقصود برت بھی ثابت ہوگئی خصیص جب اس بیں اور مصالح شرعیہ بھی ہوں مثلاً حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم کے جسد مظہر کو اعداء وین سے محفوظ رکھنا کہ ان کا تسلط ( تعوذ باللہ منہ ) یقنامفوت احرّ ام ہے اور جسد مبارک کے احترام کامقصود ہونا اجلی بر بہیات ہے ہے اور ای حکمت پر علیاء امرار نے شہادت جلید کے انتفاء كومى فرمايا ب-اورمثلأ آب كى قبر معطر كوعشاق كى نظر خدمستور ركھنا كداس كا نظر آناغلب عشق مين محمل تفا- افضاء الى التجاوز عن الحدود الشرعيه كوجيها مرض وفات مين

سئی وقت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر قریب تھا کہ نماز کا انتظام ہی درہم برہم ہوجا دے جس کا فو ٹو حضرت شیخ دہلوی نے اس شعر میں تھینچا ہے۔

ورنمازم خم ابروئے تو چوں یاد آید مطالعے رفت کہ محراب بہ فریاد آمد

اور نیددونو امر (جو کہ حافظ للمصال کے الشرعیہ ہونے کے سبب مقصود ہیں) بدون بقاء بناء کے خاص اہتمام واسخکام کے محفوظ رہ نہیں گئے اس لئے مقد مہ مقصود ہونے کے سبب بیاہتمام بھی مقصود ہوگیا۔ نیز قبر منورا سے موقع پر ہے کہ اس کے پیچھے مجد کا حصہ ہے۔ بدون حائل کے قبر کی طرف واقع ہوتا تو اس بناء میں حیلولہ کی بھی مصلحت ہے۔ بس ثابت ہوگیا کہ ایک مطلبی کی طرح قبر ایک م مثل قبر ی کا تھم بھی کیا جاوے گا۔ واللہ اعلم ۔ اسرہ گیا بیر شبہ کہ اس میں حضرات شخص کی قبریں کیوں ہیں اس کا جواب سوائے اس کے اور کو کی سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے خواب میں و یکھا تھا کہ میرے جرب اور کی سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے خواب میں و یکھا تھا کہ میرے جرب میں تین سورج یا تین جاند لکے (اس وقت صحیح یا ونہیں کہ سورج ہے یا جاند) اور بروقت وفات کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ایک جاند آئخضرت سرور کا کانت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس کے علاوہ بھی بشارات (اولہ مبشرہ بالفضل نہ کہ کا کانات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس کے علاوہ بھی بشارات (اولہ مبشرہ بالفضل نہ کہ منامات) شاید ہوں گی جس کی وجہ سے حضرات شخیین یہاں فن فرمائے گئے۔خلاصہ ہیکہ حضرات شخین تبعا وہاں فن ہوئے ہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو تعمیر جدید فرمائی وہ اصل میں آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھی نہ بالقصد حضرات شخین کے لئے۔ واصل میں آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھی نہ بالقصد حضرات شخین کے لئے۔

۔ ف۔ اس سے حضرت والا کاعلم و حکمت قوت استنباط ۔ رعایت متضادین ۔ حب رسول اکرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم اظہر من اشتمس ہے۔

سلامت فنهم نورفراست علم وحكمت دوربيني

سی صاحب نے عیدگاہ میں بوقت نماز وخطبہ عیدین آلمکر الصوت کے تعلق استفتاء کیا تھا تو جوابا تحریر فرمایا جوملخصا مرقوم ہے اگر اس آلہ کی آواز صدائے بازگشت ہے جیسا کہ مظنون ہے تو چونکہ بیرآلات اور بنیوں پر کے ابنوب (ہارنس) نہ خود مکلف ہیں اور نہ داخل نماز جماعت بلکہ خارجی ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعہ سے مقتدیوں کو ملقین تعلیم کی جاتی ہے اس کے جواوگ فظ ان آلات کے ذریعہ سے تمازادا کریں گے ان سب کی نماز فاسر ہوجاد کے گ حبيبا كه حسب قاعده فقهي ظاہر ہے اور اگراس آلہ ہے عین صوت بلند ہوجاتی ہے تو شرعا خطبہ میں حضور ضروری ہے نہ کہ ساع صوت اور ساع کی کوشش وہیں تک شرعاً مندوب ہے جو تکلف و تعمق کے حدتک ندیہ بیجے جیسا کہ حدیث میں حضرت ابوموی کے تنز ہمن البول کے لئے شیشی کے استعال کرنے پر مکیری گئی ہے اور اس آلہ کے استعال میں یقینی تکلف ہے اس لئے بیفاوم موع میں داخل ہے اگریہ کہا جادے کہ تکبیرات نماز کا استماع تو ضروری ہے تو اس میں پیمفسدہ محمل ہے کہ لوگ اس سے تعبائش مجھ جاویں گے اس آلہ کولہومیں استعال کرنے کی یا دوسرے آلات (مثل گراموفون وغیرہ) کے استعمال کرنے کی اورا فضاء الی المفسد و بھی حسب تصریح فقتها مفسدہ مين داخل بين تحب بيخ الس غيرمشروعه كيماتهم شاأملس دقص وسرود كماس نين تبليغ صوت الى البعيد كے لئے استعال كيا جاوے۔اگراس كا وقوع نه ہوا تو قرب وقرع تو عادة ليتني ہے۔ چنانچاں تشبہ کی بناء پر فقہاء نے غرس اشجار فی المسجد کونع فرمایا ہے اور تشبہ بالبیعہ والگنیة ہے معلل کیا ہے۔ غرضیکہ دوسرے شق پر بھی اس آلہ گا استعمال منجد میں ممنوع ہے اور آگر دونوں احتمال علی السواء ہول لیعنی اس کے صدائے بازگشت ہونے میں اور عین صوت کے بلند ہونے میں گمان برابر درجہ کا ہوتو عین صوت کا عدم بلوغ آلی البعید پہلے سے متیقن ہے اور اب اس میں شك موكيا اوراليقين لايزول بالشك إس ليح عدم بلوغ كأهم كري اس صوت كوشل صدى ك مستمجھیں کے اور صدی کا تھکم وہی ہوگا جوشق اول پر لکھا گیا۔ (النور)

ف ۔ اس فتو ہے سے حضرت والا کی سلامت فہم نور فراست علم و حکمت دور بینی استحضار قواعد صاف ظاہر ہے۔

تعديد نواب منقص نواب عامل نهيس تحقيق وصول نواب بلاتجزى موصل عليهم لاعلى السواء

احقرنے ایک مرتبددریافت کیا کیمل کا تواب اگرد دسروں کی روح کو بخش و پاجاوے تو کیا بخشے والے کو بھی تواب اس عمل نیک کارہ جاوے گا اور جن جن کوالصال تواب کیا گیا ہے

انهين وه اجرمتجزي موكرمساوي درجه كالمينيج گاجيسا كه عدل كالمقتضائه بسيام ايك كوبلاتجزي يورا بورا اجراس عمل كالطيرة حيها كهاس كفنل كالمقتضاب جوابا تحرير فرمايا وفي مشوح الطدور بتخريج الطبراني عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تصدق احدكم صدقة تطوعاً فيجعلها عن ابويه فيكون لهما اجزها و لا اینقص عن اجوہ شیناً بیحدیث نص ہاں میں کراواب بخش دینے سے عامل کے یاس پیرا اواب رہتا ہے اور سی مسلم کی صدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ من سنہ سنة حسنة فله اجرها واجرمن عمل بها من غير ان ينقص من اجره شيئاً او كهاقال وجدتا ئيد ظاہر ہے كەدوسرے تخص كى طرف تعديد ثواب سے بھى عامل كا ثواب كم نہیں ہوتا اتنافرق ہے کہ حدیث طبرانی میں تعدید بالقصد ہے اور حدیث مسلم میں بلاقصد سوید فرق تحكم مقصود میں کچھ موٹر نہیں فقہانے بھی ان روایات کے مدلول کو بلاتا ویل تلقی بالقبول کیا المحيط الافضل لمن التاتار خانيه عن المحيط الافضل لمن يتصدق ال يتوى الجميع المومنين والمومنات لانها تصل اليهم ولا ينقص من اجره بشینی اوررازاس میں احقر کے ذوق میں سے ہے کہ معانی میں توسیع اس قدرے کہ تعدمیالی المحل الاخريسي بهم بحل اول سے زوال نہيں ہوتا چنانچہ تعدیب علوم وفیوض میں مشاہرہ ہے بخلاف اعِیان کے کدوہاں ایسانہیں بلکہ ہبرکرنے کے بعد شےموہوب واہب کے باس نہیں رہتی وذكرالعارف الرومي في المثوى بعض آثارالتوسع المعنوي

ور معانی قسمت و اعداد نیست در معانی تجربیه و افراد نیست اور در راامرکداجر مجری بوکری تیجا به با الجری اس می پہلے بھی کنام بوا ب کما فی ردالمحتار و یوضحه لواهدی الی اربعة یصل لکل منهم ربعه فلذالواهدی الربع الواحد وابقی الباقی لنفسه ه ملخصاً قلت لکن سئل ابن حجر المکی عمالوقر و لاهل المقبرة الفاتحة هل یقسم التواب بینهم اویصل لکل منهم مثل ثواب ذالک کاملاً فاجاب بانه افتی جمع بالثانی وهواللائق بسعة الفضل ج اصفح 944 گرکی نے دلیل میں کوئی نفس در کریس کی اور

ف -اس سے حضرت والا کاعلم وقوت استنباط ورجاء من الله اظهر من الشمس ہے۔ تبحیر علم وحقا کق وشفقت علی المخلوق مبحیر علم وحقا کق وشفقت علی المخلوق

فرمایا کرقبر پرستوں اور تحریب پرستوں میں جولوگ اہل قبور یا تعریبی نسبت تا ثیر غیبی اور کے معتقد ہیں وہ مشرک ہیں اور جومحض ظاہری تعظیم کے طور پران کو بحدہ وغیرہ کرتے ہیں اور ان کی تا ثیر کے معتقد ہیں وہ شرک علی کی وجہ سے فاست ہیں کا فرنہیں ۔ اعتقاد تا ثیر وعدم کا معیار فرق ہیں ہے کہ بعض کا توبیا عقاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص گلوق کو جو اس کا معیار فرق ہیں ہے کہ بعض کا توبیا عقاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص گلوق کو جو اس کا مقرب ہے کہ بعث مقد رہ مستقلہ نفع وخرر کی اس طرح سے عطافر مادی ہے کہ اس کا اپنے معتقد و خالف کو نفع و ضرر پہنچانا مشیت جزئید تی پر موقوف نہیں گواگر رو کا چاہے تو قد رہ حق ہی کہ ان کہ کا اجراء اس وقت سلطان اعظم کی منظوری پر موقوف نہیں ہوتا گورد کرنا چاہے تو سلطان ہی کا کا اجراء اس وقت سلطان اعظم کی منظوری پر موقوف نہیں ہوتا گورد کرنا چاہے تو سلطان ہی کا کہ اس مقد ہوتا ہے کہ ایس فقد تو کسی گلوق میں نہیں ساتھ بھی اور کو تا ہے تا ہہ باطلہ کے ساتھ بھی اور کو تا ہے تا ہہ باطلہ کے ساتھ بھی اور کو قبل کا ایسا ورجہ عظا ہوتا ہے کہ اپنے متوسلین کے لئے سفارش گر بعض گلوق کو قرب و قبول کا ایسا ورجہ عظا ہوتا ہے کہ یہ اپنے متوسلین کے لئے سفارش گر بعض گلوق کو قبر ب وقبول کا ایسا ورجہ عظا ہوتا ہے کہ یہ اپنے متوسلین کے لئے سفارش گر بعض گلوق کو قبر ب وقبول کا ایسا ورجہ عظا ہوتا ہے کہ یہ اپنے متوسلین کے لئے سفارش گر بعض گلوق کو قبول کا ایسا ورجہ عظا ہوتا ہے کہ یہ اپنے متوسلین کے لئے سفارش

کرتے ہیں پھراس سفارش کے بعد بھی ان کوفع وضرر کا اختیار نہیں دیا جاتا بلکہ فی تعالیٰ ہی نفع وضرر پہنچا تے ہیں لیکن اس سفارش کے قبول میں تخلف بھی نہیں ہوتا اور اس سفارش کے تخصیل کے لئے اس کے ساتھ بلاواسط با بواسط معالمہ مشابہ عبادت کرتے ہیں سیمقیدہ اعتقاد تا ثیر نہیں ہے لیکن بلادلیل شری بلکہ خلاف دلیل شری الیا عقیدہ رکھنا معصیت اعتقادیہ ہے اور ای مشابہت کے سبب اعتقادیہ ہے اور ای مشابہت کے سبب اطلاقات شرعیہ میں اس کو مشرک کہد دیا جاوے۔ من ھھنا لم یکفو مشائخنا واکابرنا عابدی القبور والساجدین لھا وامثالهم لحمل حالتھم علی الصورة الثانیة دون الا ولی و قرینته دعویٰ ہؤلاء الاسلام والتوحید والتبری من الشرک بخلاف مشرکی العرب والهند فانهم یتوحشون عن والتبری من الشرک بخلاف مشرکی العرب والهند فانهم یتوحشون عن التوحید و من نفی القدرة المستقلة عن الهتھم وقالوا اجعل الالهة الها واحدًاہ واللہ اعلم (اغوز سائور ذرائح کے 1345ھ)

ف \_اس فتویٰ ہے حضرت والا کا تبحرعلم وحقائق ری شفقت علی المخلوق صاف طاہر ہے۔

تبحرفقه ونورفهم حقيقت شناسي

احقرنے دریافت کیا کے زکوۃ کاروبید بذریعی کی آرڈر جیمنے میں فیس می آرڈر کی اس کے رقم ذکوۃ میں بے وینا جائز ہے اس کئے رقم ذکوۃ میں بی جاس کئے ہے؟ محصلین ذکوۃ کی اجرت تو زکوۃ میں سے وینا جائز ہے اس کئے اس پر قیاس کیا فیس منی آرڈرکا کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا کے اول تو ہم میں قیاس واجتہاد کی صلاحی نہیں ثانیا یہ قیاس بھی ظاہرالفسا دہ کیونکہ عامل کی اجرت کو تصیل ذکوۃ میں دخل ہے وہ منی بالد کوۃ ہوسکتی ہے وہ منی ارڈرکی فیس کو تصیل ذکوۃ میں دخل نہیں بلکہ ترسیل ذکوۃ میں دخل ہے وہ منی بالد کوۃ ہوسکتی ہو اور منی آرڈرکی فیس کو تصیل زکوۃ میں دخل ہے۔ خالتاً وہ تصرف ہے امام کا اور سے میں دخل ہے جس کی حقیقت بعد حصول کے جدا کرنا ہے۔ خالتاً وہ تصرف ہے امام کا اور سے تصرف ہے نیاں عملہ ڈاک تصرف ہے نیاں عملہ ڈاک بعض اوقات غیر سلم بھی ہوتے ہیں۔ خامسا خود مقیس علیہ خلاف قیاس ہے کہی تھم مورد نعص رہ مقتصر رہے گا اس پر قیاس مجھ کہ کو بھی جائز نہیں۔

ف: \_اس ہے بھی حضرت والا کا تبحر فقہ ونو رقبم' حقیقت شناسی صاف طاہر ہے۔ ف: \_اس ہے بھی حضرت والا کا تبحر فقہ ونو رقبم' سیف وجذبینه جزائے گفر ہیں نہ مقصود بالذات سیف وجذبہ رازل مربد وجبس مرتدہ تبحرعلم استحضار قوانین

اسفرمایا کہ قات مورت اور اپائی اور اندھے کا تل باوجودان کے بقاء علی الکفر
کے جائز جیس اگر سیف آگراہ علی الاسلام کے لئے ہوتی توان کوان کی حالت پر کیسے چھوڑا جاتا۔
۲- جزیہ شروع کیا گیا آگر سیف جزاء کفر ہوتی تو باوجود بقاعلی الکفر کے جزیہ کیے مشروع ہوتا میں الکفر کے جزیہ کی سبان پر سبان سے معلوم ہوا کہ شل سیف کے جزیہ تھی جزاء کفر نہیں ورندسب کفار کو عام ہوتا جب جزیہ کے جزیہ تھی جزاء کفر نہیں ورندسب کفار کو عام ہوتا جب برنا ہے کفر نہیں توسیف جو کہ اشد ہے کیسے جزائے کفر ہوگی جزیہ کے کمر اسلام کی جائز ہے۔ ان اخبر کی دو سباسا آگر کی وقت مسلمانوں کی مصلحت ہوتو کفار سے سلم بلا شرط مال بھی جائز ہے۔ ان اخبر کی دو محلوم ہوا کہ جزیہ جس طرح جزائے کفر نہیں جلیسا دفعہ نمبر 3 سے معلوم ہوا کہ جزیہ جس طرح جزائے کفر نہیں جلیسا دفعہ نمبر 3 سے معلوم ہوا اس سیف یا طرح وہ مقصود بالذات بھی نہیں ورنہ سلم بلا مال یا یہ بذل مال جائز نہ ہوتی ہیں سیف یا جزیہ نہ برنا ہیں نہ مقصود بالذات بھی نہیں ورنہ سلم بلا مال یا یہ بذل مال جائز نہ ہوتی ہیں سیف یا جزیہ نہ برنا ہی مقصود بالذات بھی نہیں ورنہ سلم بلا مال یا یہ بذل مال جائز نہ ہوتی ہیں سیف یا جزیہ نہ برنا ہے کفر بیں نہ مقصود بالذات۔

حسب تقری حکمائے امت (کمائی الہدایہ وغیرہ) سیف کی غرض اعزاز دین و دفع فساد ہے اور جزید کی غرض میں ہے کہ جب ہم ہرطرح ان کی حفاظت کرتے ہیں اور اس حفاظت بیں این جان و مال صرف کرتے ہیں تو اس کا صلہ یہ تفاکہ وہ بھی حاجت کے دفت ہاری نفرت بالنفس بھی کرتے گرہم نے قانو نا اس سے بھی سبکہ وش کر دیا اس لئے کم از کم ان کو پھے مضر شکل ہی اور کرتا ہے تاکہ یہ نفرت بالمال اس نفرت بالنفس کا من وجہ بدل ہوجا و ے ۔ یہ اغراض ہیں سیف اور ہزید کے اور بہی وجہ کے جب اعداء دین سے احمال فساد کا نہیں رہتا۔ سیف مرتفع ہوجاتی ہے جس کے تحقیق کی ایک صورت قبول جزید ہے ایک صورت قبول جزید ہے ایک مورت ملک ہوجاتی ہے جس کے تحقیق کی ایک صورت قبول جزید ہے ایک مورت قبول جزید ہے ایک مورت تا المال بھی معاف کر دی گئی۔ رہا مرتد کا قبل اسلام کی طرف عود نہ کر نے نہیں ان سے نفرت بالمال بھی معاف کر دی گئی۔ رہا مرتد کا قبل اسلام کی طرف عود نہ کر نے نہیں ان سے نفرت بالمال بھی معاف کر دی گئی۔ رہا مرتد کا قبل اسلام کی طرف عود نہ کر نے نہیں ان سے نفرت بالمال بھی معاف کر دی گئی۔ رہا مرتد کا قبل اسلام کی طرف عود نہ کر نے نہیں ان سے نفرت بالمال بھی معاف کر دی گئی۔ رہا مرتد کا قبل اسلام کی طرف عود نہ کر نے نہیں ان سے نفرت بالمال بھی معاف کر دی گئی۔ رہا مرتد کا قبل اسلام کی طرف عود نہ کر نے دیکھ کھی اسلام کی طرف عود نہ کر نے کہ میں اسلام کی طرف عود نہ کر نے کہ میں مورت نہ کر ان سے نفر سے نام اسلام کی طرف عود نہ کر نے کہ دیا تھوں کی اسلام کی طرف عود نہ کر نے کہ دیا تھوں کی مورت کی ان کے دیا تھوں کی کی دیا تھوں کی کر نے کہ دیا تھوں کی کھی کے دیا تھوں کیا تھوں کی کھی کے دیا تھوں کی کھی کھی کے دیا تھوں کے دیا تھوں کی کھی کھی کر دی گئی کے دیا تھوں کی کھی کے دیا تھوں کی کھی کے دیا تھوں کی کھی کھی کے دیا تھوں کی کھی کے دیا تھوں کی کھی کی کھی کے دیا تھوں کی کھی کے دیا تھوں کی کھی کے دیا تھوں کی کھی کے دیا ت

کی حالت میں سواس کی حقیقت اکراہ علی قبول الاسلام نہیں ہے بلکہ اکراہ علی ابقاء الاسلام بعد

قبول ہے۔ اس کی بناء بھی وہی دفع فساد ہے جواصل مسئلہ سیف کی بناء ہے۔ اتفافر ت ہے کہ

قبرل الاسلام کا شرراور ضررا خف ہے اس لئے اس کا تدارک جذبہ یاصلح ہے جائز رکھا گیا

اور کفر بعد الاسلام بعنی ارتداد کا شرراور ضرر اغلظ ہے کہ ایسا شخص طبعًا بھی زیادہ مخالف و
محارب ہوتا ہے اور دوسروں کو اس کی حالت و کیے کرحق میں تذیذ ب وتر دو بھی ہوجاتا ہے نیز

اس میں علت جنگ حرمت بھی ہے اس لئے اس کا تدارک سیف تبحویز کیا گیا اور مرتدہ چونکہ

اس میں علت جنگ حرمت بھی ہے اس لئے اس کا تدارک سیف تبحویز کیا گیا اور مرتدہ چونکہ

عادة محارب نہیں ہوتی صرف تذیذ ب و جنگ کا ضرراس کے بس دائم سے دفع کرویا گیا کہ

عقو بت میں فطر ق خاصہ زجر کا ہے۔ بہر حال قانون اسلام کا (مع رفع تمامی شبہات)

اعتراض اشاعت اسلام بالسیف کے لئے دافع ہونا ظاہر ہو گیا جو کہ حقیقت شناسان اہل

اغتراض اشاعت اسلام بالسیف کے لئے دافع ہونا ظاہر ہو گیا جو کہ حقیقت شناسان اہل

اضاف کی شفا کے لئے کافی ہے۔ (النور ماہ صفر 1346ھ)

- -ف بـ اس ہے حضرت والا کا تبحرعلم ۔استحضار توانین اسلام ظاہر ہے -

تر او یح میں صبی کی افتداء کا حکم

فرمایا کرمبی کی تراوت کفل محض ہے اور بالغ کی سنت موکدہ ہے۔دوسرے مید کھیں کی نفاز نفل شروع کرنے سے واجب نہیں ہوتی اور بالغ کی واجب ہوجاتی ہے پیس صبی کی نفاز ضعیف ہوئی اس پرغالب بالغ کی قوی نماز کامبی کرنا (جیسا کہ تراوت کی بین نابالغ کی امامت ضعیف ہوئی اس پرغالب بالغ کی قوی نماز کامبی کرنا (جیسا کہ تراوت کی بین نابالغ کی امامت ترغیب میں رکاوٹ ہوجانے کا عذر مسموع نہیں کیونکہ احکام کی بناء ولائل پر ہے مصالح پر شمیس ردوسرے مید کہ بجائے تراوت کے نوافل میں انکا پڑھ لینا اس محمل رکاوٹ کا تداریک نہیں دوسرے مید ہجائے تراوت کے نوافل میں انکا پڑھ لینا اس محمل رکاوٹ کا تداریک نہیں دوسرے مید ہجائے تراوت کے خوافل میں انکا پڑھ لینا اس مصالح کے ساتھ مفاسد بھی ہیں کہ اکثر وہ احکام طہارت وصلوۃ سے ناواقف اور متسائل بھی ہوتے ہیں پس مفاسد بھی ہیں کہ اکثر وہ احکام طہارت وصلوۃ سے ناواقف اور متسائل بھی ہوتے ہیں پس اس کی شجویز میں بلوغ کی اگر کوئی علامت نہ دیکھی جاوے تو بقول مفتی چدرہ سال کی عمر میں بلوغ کا حکم کر ویا جاتا ہے اس وقت اس کے پیچھے تراوت کی میں اقتداء جائز ہے۔

# وجوه ترجیح شروع نماز بعدازاختیام تکبیرتر یمهٔ علم و تفقیراعانت متضادین ٔ حقیقت رسی

فرمایا کو قد قامت العلوة کے کہنے کے وقت امام کا نماز شروع کر دینا منجلہ آواب کے ہے جس کا بڑک موجب اسات یا عماب نہیں تو اس کے تارک پر نگیر نہ کرے عالی بالا دب ہے اورا گرنگیر کرے مبتدع ہے دومرے یہ گوشجلہ آواب کے ہے مگر باوجوداس کے تاخیر کوایک عارض سے اعدلی واصعہ فقہانے کہا ہے جو شازم ہے افضل ہونے کواور وہ عارض موذن کی اعان سے اعدلی واصعہ فقہانے کہا ہے جو شازم ہے افضل ہونے کواور عام مان مان ہونے کواور عام مان ہونے کواور عام مان ہونے کواور عام مان ہونے کو تاب ہوگیا ہے اس میں بھی گھڑکش ہے کہ قبل اقامت کے قبل اقامت کو میں موفوف کا جو نہایت موکد ہے اس لئے کہ عام ہونے کی جو سے مقام ہے کہ تی علی افسلو قابر کھڑے کہ عام ہونے نے سام کی تحر مراجمام وقلت مبالا قاکی وجہ سے مشاہد ہے کہ تی علی افسلو قابر کھڑے ہے ہوئے سے کھڑے ہو جانا ہے کہ جہلے عام ہونے کہ جو بات مان کی تحر مراجم بی اگر میر ہے وقت صفوف کا انتظار کیا جاوے تو اقامت اور تحر برامام میں سے کھڑے ہوجانے پر بھی اگر ترویہ عوف کا انتظار کیا جاوے تو اقامت اور تحر برامام میں فصل کی ضرورت ہوتی ہے۔ (النور ماہ رمضان 1350ھ)

ف - ال سيحضرت والا كاعلم وتفقه ورعايت متضادين حقيقت شنا ك صاف طاهر ہے۔ كمال حذم واحتياط

ایک صاحب نے لکھا کہ ایک واعظ صاحب نے یہاں بیان کیا کہ انبیاء یہم السلام کا بول و برازیاک ہوتا ہے اور خصوصا ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات پاک سے کے فضلات پاک سے کے فضلات پاک سے کے فضلات پاک سے کہ کہ آپ سرایا نور تھے۔ اور انبیاء یک السلام کے بول و براز کوزیین فورا ہضم کر جاتی ہے۔ ان روایات کے متعلق جناب کی کیا تھیں ہے جوابا تحریر فرمایا کہ خواہ مخواہ انہوں نے ایک با تیں بیان کر کے مسلمانوں کو پریٹان کیا جو نہ عقائد ضروریہ ہیں ندا حکام میں سے اور وعظ میں بیان کر کے مسلمانوں کو پریٹان کیا جو نہ عقائد ضروریہ ہیں ندا حکام میں سے اور وعظ میں بیان کر نے مسلمانوں کو پریٹان کیا جو نہ عقائد واحکام ہیں نہ کہ ایکی روایات جن پر دوسری اقوام ہشمین اسی روایات جن پر دوسری اقوام ہشمین اسی روایات جن پر دوسری اقوام ہشمین اسی روایات بین متعد بی واجب سے نہ تکذیب لہذا ایک

امور میں مشغول ہی نہ ہونا جائے نہ تصدیقاً نہ تکذیباً ہاں ایسے مضامین کی کھیت فضائل میں ہوسکتی ہے اور ایسے واعظوں کا وعظ ہی کیوں سنا جاتا ہے اور ان سے مطالبہ سند کا کیوں نہیں کیا گیا کہ اس جلسہ میں حقیقت کھل جاتی ۔

کیا گیا کہ اس جلسہ میں حقیقت کھل جاتی ۔

ف ۔اس جواب ہے حضرت والا کا کمال حزم واحتیاط اظہر من الطمس ہے۔

كمال حذم واحتياط واقتذاءطر زسلف

فرمایا کہ اگر کسی خاص مخص کے متعلق یا کسی خاص جماعت کے متعلق تھم بالکفر کے تردو
ہونواہ تر دد کے اسباب علاء کا اختلاف ہوخواہ قر ائن کا تعارض ہو یا اصول کا غموض ہوتو اسلم ہیں ہونواہ تر ائن کا تعارض ہو یا اصول کا غموض ہوتو اسلم ہیں ہونواہ تر انسان کا حکم اول بیس تو خوداس کے معاملات کے اعتبارے بے
احتیاطی ہے اور تھم ثانی بیس دوسرے مسلمانوں کے اعتبارے بے احتیاطی ہے پس احکام بیس
دونوں احتیاطوں کو جمع کیا جاوے گا یعنی نداس سے عقد منا کحت کی اجازت دیں گے نداس کی
اقتداء کریں گے نداس کا ذبحے کھا کمیں گے اور نداس پر سیاست کا فرانہ جاری کریں گے اگر تحقیق
کی قدرت ہواں کے عقا کہ کی تفتیش کریں گے اس تفتیش کے بعد جو ثابت ہوو لیے احکام جاری
کی قدرت ہواں کے مقا کہ کی تفتیش کریں گے اور اس کا معاملہ اللہ تعالی کے سپر د
کریں گے اور اگر تحقیق کی قدرت نہ ہوتو سکوت کریں گے اور اس کا معاملہ اللہ تعالی کے سپر د
کریں گے ۔ اس کی نظیر وہ تھم ہے جو اہل کتاب کی دوایات کے متعلق حدیث میں وارد ہے۔
لا تصد قو ا اہل الکتاب و لا تکذبو ہم وقو لو اامنا باللہ و ما انول الینا الایہ دواہ
البخاری دوسری فقہی نظیرا حکام خنثی کی ہیں (النور ماہ جمادی الاول و ما انول الینا الایہ دواہ
البخاری دوسری فقہی نظیرا حکام خنثی کی ہیں (النور ماہ جمادی الاولی 1352ھ)

ف: اس جواب ہے بھی حضرت والا کا کمال حزم واحتیاط واقتداء طرز سلف ثابت ہے۔

معيار كفرواسلام

ایک صاحب نے دریافت کیا ایک مدی اسلام کی تکفیر کیسے ہوسکتی ہے۔ کافراور مسلمان ہونے کا آخر معیار کیا ہے۔ فرمایا کہ اصول ذیل اس امتیاز کے لئے کارآ مدہوں۔ گے جو بدلائل ثابت ہیں۔

1 - حلول کا قائل ہونا کفر ہے جبیبا کہ بعض لوگ سرآ عا خال کے اندرخدائی حلول کے

قَاكَلَ بِينَ \_ بِقُولُ لِقَدْ كَفُو الذين قالواان الله هو المسيح بن مريم.

2- جورسوم وعادات كفار كرماتها أيى خصوصيت ركهتے بيں كر بمز لدان كر شعار كے ہوگئے ہوں۔ اگرع فا وہ شعار فربی سمجھے جاتے ہيں وہ بھی كفر بيں۔ اى اصل پر فقبا في شدر ناركوكفر فر مايا ہے۔ اى طرح تصوير كى پرستش كرنا يا كرشن كى تصوير عبادت خاند ميں ركھنا جو شعار كفار كا ہے يا بجائے ہم اللہ كے لفظ اوم لكھنا كہ يہ بھی انكار شعار ہے۔ لقو له تعالى ماجعل الله من بحيرة و الا سائبة و الا وصيلة و الا حام و لكن الذين كفروايفترون على الله الكذب.

3-اگروہ رسوم عادات كفار شعار فرنجى نہ سمجھے جاتے ہوں تو تھبہ بالكفار ہونے كے سبب معصیت وحرام بيں جينے ديوالى سے بهى كھانة كا حساب شروع كرنا يا مقتزاؤں كولفظ خداوندسے خطاب كرنا يا ان سے دعا مانگنا جيسا كرتا غا خانيوں كا طرز ہے۔ لقولد تعالىٰ ولا تو كنوا الى الذين ظلمو افت مسكم الناد

4-عادات مخصوصہ باسلمین دلیل اسلام ہیں بشرطیکہ کوئی نیتنی دلیل کفر کی شہوورنہ کفر بھی کا حکم کیا جاوے گا اور اسلام کی وجدواحد کو کفر کی وجوہ متعددہ پرترج کا ہی وقت ہے جبکہ وہ وجوہ کفر محتمل ہول۔ منیقن نہ ہول لقوله صلی الله علیه وسلم من صلی صلوتنا واستقبل قبلتنا واکل ذہبی حتنا فذالک المسلم رواہ البخاری ولقوله تعالیٰ ان الذین یکفرون بالله ورسله و یویدون ان یفرقو ابین الله ورسله و یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض و یویدون ان یعت اوابین ذالک سبیلا اولئک هم الکافرون حقاً. ونکفر ببعض و یویدون ان یتخلو ابین ذالک سبیلا اولئک هم الکافرون حقاً. حرج بات کفرے ہوئے کش دوئی اسلام وصلوۃ وقیام داستقبال بیت الحرام ترتب احکام اسلام (مثلاً اس پرنماز جنازہ کا پڑھنا اور مقابر سلمین میں وزن کرنا) کے لئے کائی ترتب احکام اسلام (مثلاً اس پرنماز جنازہ کا پڑھنا اور مقابر سلمین میں وزن کرنا) کے لئے کائی تبین جب تک ان موجات سے تا تب شہوجاہ ہے۔ لقوله النبی صلی الله علیه وسلم تبین جب تک ان موجات سے تا تب شہوجاہ ہے۔ لقوله النبی صلی الله علیه وسلم آیة المنافق ثلث رواہ المشیخان. زاد مسلم و ان صام و صلی و زعم انه مسلم. آیة المنافق ثلث رواہ المشیخان. زاد مسلم و ان صام و صلی و زعم انه مسلم. ایک ایک ایک اسلام طام کرنے والوں کے ساتھ بنا پر مصالح اسلام ملام کا مرک نے والوں کے ساتھ بنا پر مصالح اسلام مسلم نوں کا سابرناؤ کرنامخصوص تفاحضوراقد س صلی الله علیہ وسلم مسلمانوں کا سابرناؤ کرنامخصوص تفاحضوراقد س صلی الله علیہ وسلم مسلمانوں کا سابرناؤ کرنامخصوص تفاحضوراقد س صلی الله علیہ وسلم کے عبد نمبارک کے ساتھ مسلم میں الله علیہ مسلم کے عبد نمبارک کے ساتھ میں الله علیہ مسلم مسلمانوں کا سابرناؤ کرنامخصوص تفاحضوراقد س صلی الله علیہ مسلم مسلم کو کا سابرناؤ کرنامخصوص تفاحضوراقد س صلم کے عبد نمبارک کے ساتھ کو کا سابرناؤ کرنامخصوص تفاح کمانہ کیا تھا کے ساتھ کیا ہو کو کہ کی کے دور خور کے اسلام کا میں کو کو کیا کھوں کے اسلام کی کو کرنامخصوص تفاح کے دور کور کیا کھوں کے اسلام کی کو کرنامخصوص تفاح کی کیا تھوں کے دور کی کرنام کے دور کور کیا کھوں کی کیا تھوں کی کور کی کور کیا کھوں کیا کی کور کیا کھوں کی کور کیا کھوں کی کور کی کور کیا کھوں کی کور کی کور کور کیا کھوں کی کی کور کور کیا کھوں کی کور کی کی کور کیا کھوں کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور ک

اب وه مم باقی شیر را عن حدیقة قال انها النفاق کان علی عهد رسول الله علی الله علیه وسلم فاماالیوم فانها هو الکفر او الایهان و فی الله علی شرح الحدیث ای حکمه بعدم التعرض لاهله والستر علیهم کان علی عهد رسول الله صلی الله عنیه وسلم المصالح کانت مقتصرة علی ذالک الومان اماالیوم فلم یبق تلک المصالح فنحن ان علمنا انه کافر کافر سرا قتلناه حتی یومن بلک بعض احکام کا اعتبار سے خود حضور اقد س صلی الله علی احدمنهم اخراج برس معاملہ کا اسلمین میں تغیر ہو گیا تھا چنا نچہ آیت ولا تصل علی احدمنهم مات ابدا ولا تقم علی قبره مصر ح ب

ما ابد و دسم على عبول عمل عبول عبي عبول المسلم على عبول المسلم على المسلم على المسلم على المسلم على المسلم المسلم

8-كافركامقابر ملمين مين وفن كرنا جائز نبين - في الدر المنحتار احكام غسل

الميت ومحل دفنهم كدفن ذمية حبلي من مسلم الخ.

9-جس مخص كاكفر تابت به وجاوے اس كے اقوال وافعال محتمله للكفر والاسلام ميں تاويل كرنے سے اس كاكفر مانع بوگا مثلاً ديوالى سے بھى كھا تذكا حساب شروع كرنا يا مقتداؤل كولفظ خداوند سے خطاب كرنا ان سے دعا مانگنا ان كا صدوراً كرمسلمان سے بوتا تو اس ميں تاويل كر كے مباح يا معصيت برمحول كيا جاتاً مكر جب اس كا صدور كافر سے بوتا تولل كى تاويل كى ضرورت نہيں في مختصر المعانى بحث الاسناد مانصة و قولنا في التعويف مترورت نهيں في مختصر المعانى بحث الاسناد مانصة و قولنا في التعويف بتاويل يخرج نحوما مرمن قول الجاهل انبت الربيع البقل النح و فيه بحث بتاويل يخرج نحوما مرمن قول الجاهل انبت الربيع البقل النح و فيه بحث

وجوب القريسته واسناد المحاذى مانصه عطف على استحالته الى و كصدور عن الموحد فى مثل اشاب الصغير لي كى مسلحت دينوى كسبب كافركومسلمان كهنا اوراس كے ساتھ مسلمانوں كاسا معاملة كرنا برگز مناسب نہيں كيونكه جب كفريات كے بوت بوت كى كومسلمان كها جاوے كانوناوا قف مسلمانوں كى نظرين ان كفريات كا فتح خفيف بو جادے كا اور وہ آسانى سے ايسے گرا بول كے شكار بوسكيس كونو كافروں كواسلام ميں داخل جادے كا اور وہ آسانى سے ايسے گرا بول كے شكار بوسكيں گونوكا وي كواسلام ميں داخل مين كانوا تو كانوروں كريا كوئى مصلحت اس مسلمان اسلام سے خارج بوجاويں كے كياكوئى مصلحت اس مقددى مقاومت كريكى چنانچ ارشاد ہے۔ قل فيهما اللم كبير المخ

عقل سليم محكمت شفقت على المخلوق ورعابيت متضادين

سن صاحب نے سوال کیا کہ گورنمنٹ این ممبلوکہ اراضی میں رفاہ عام کے لئے آیک شفاخانه بنانا چاہتی ہے اس اراضی میں بعض منہدم مساجد بھی ہیں ان کو گورنمنٹ اپنی خرج سے بنانے کا وعدہ کرتی ہے مگر عام لوگوں کو وہاں آنے کی اجازت دینا مشکل ہے۔البت شفاخانه کے مریضوں کواور ملازموں کو ہروفت اجازت ہے اورا یک مبحد کو بنانے سے کسی وجہ ے عذر کرتی ہے مگراس کے تحفظ کے لئے احاطہ اس کا بھی بنادینے کوکہتی ہے سوال میرہے کہ اس صورت کواگرمسلمان منظور کرلین جائز ہے یانہیں۔ جوایا تحریر فر مایا کہ احکام شرعیہ دومتم کے ہیں ایک اصلی دوسرے عارضی صورت مسئولہ میں تھم اصلی بیتھا کہ مساجد ہرطرح آزاد ہیں ان میں سے کسی وفت کسی کونہ نماز پڑھنے سے ممانعت کی جاوے نہ آنے جانے ہے۔ الا لمصالحته المساجد اوربيهم اس وقت ہے جب مسلمان كى شورش ك (يعنى بدون وقوع فی الخطر یا لحوق ضرر بالمسلمین کے )اس پر قادر ہون اور تھم عارضی ریہ ہے کہ جس صورت پرسلح کی جاتی ہے اس پر رضا مند ہو جادیں اور پیچکم اس حالت میں ہے جب مسلمان علم اصلی پر قادر ند ہوں نظیراس کی مجد الحرام ہے جب تک اس پرمشر کین مکہ مسلط رہے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم وہال نماز بھی بیت اللہ کا طواف بھی فرماتے رہے ای درمیان میں وہ زمانہ بھی آیا کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم مدیبند منورہ سے عمرہ کے لئے مکہ میں تشریف لائے اور مشرکین نے آئے نہیں دیا پھراس پر صلح ہوئی کہ تین روز کے لئے تشریف لاوی اور عمرہ کرکے چلے جادیں۔ آپ نے اس صلح کو تبول فرہایا اور وقت محدود کلہ قیام فرہا کرواہیں تشریف لے گئے یہ سباس وقت ہوا جب آپ کا تسلط نہ تھا۔ عذر کی حالت میں آپ نے اس علم عارضی پڑمل فرہایا پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو با قاعدہ مسلط عالت میں آپ نے اس علم عارضی پڑمل فرہایا گیا ہی بیقو تفصیل ہے اس صلح کے منظور کر لینے ہیں اور گرما دیا اس وقت اصلی علم پڑمل فرہایا گیا ہی بیقو تفصیل ہے اس صلح کے منظور کر لینے ہیں اور گورہ نہ کا مساجد خکورہ کی مرمت کا وعدہ کر لیما اس کی بھی اس مجد حرام میں ایک نظیر ہے کو شرکیوں نے اس کی تعمیر کی اور آپ نے قدرت کے وقت بھی اس تعمیر کو باقی رکھا البتہ اس وعدہ میں اتنی ترمیم کی درخواست مناسب ہے کہ جس مجد کو صرف اعاطہ سے مخفوظ کرنا چا ہے ہیں ان کو بھی مجد ہی کی صورت میں بناویں گو چوترہ ہی بناویں اور اگر کوئی قوی مجبوری ہوتو ہیں ان کو بھی مجد ہی کی صورت میں بناویں گو چوترہ ہی بناویں اور اگر کوئی قوی مجبوری ہوتو میں ان کو بھی مجد ہی کی صورت میں بناویں گو چوترہ ہی بناویں اور اگر کوئی قو می مجبوری ہوتو میں ان کو بھی مجد ہی کہ صورت میں بناویں گوئیوں رعایت متضادین اظہر من اشتس ہے۔ مضرت والا کی مقل سلیم عمد میں وقت نظر

کسی صاحب نے استفسار کیا کہ مولوی انواراللہ خال صاحب مزحوم ساکن حیدرآباد

دکن نے عیدمیلاد کے متعلق بیاستدلال کیا ہے کہ جس لونڈی نے ابولہب جیسے معاندر سالت
پناہ سلی اللہ علیہ وسلم کوآپ کی ولادت باسعادت کا مزدہ سایا تھا اسے ابولہب نے فرط سرت
سے بنی انگلی کے اشار ہے ہے آزاد کر دیا تھا۔ اس کے صلہ جس یوم ولادت یعنی ہردوشنہ کواس
پرعذاب بیس شخفیف کردی جاتی ہے۔ جب ایسے سرکش وباغی کواس ابتہاج و سرت کا بیصلہ ملا
تو ہم گنہگاران امت کو بھی اس دن کی خوشی منا نے میں ضرور اجرعظیم ملے گا۔ آیا بیروایت
درست ہے آگر ہے تو ہمارے یہاں اس کا کیا جواب ہے۔ فرمایا کہ جواب خاہر ہے اول تو وہ
و تمتی ومفاجاتی خوشی تھی اس پرقصدی واکسانی واجتماعی خوشی کا قیاس کیسا ہم کوتو اس خوشی کا
موقع ہی نہیں بل سکتا ہاں قطع نظر اس قیاس کے ہماری بیخوشی بھی جائز ہوتی اگر دلائل شرعیہ
مرات کو منع نہ کرتے اور ظاہر ہے کہ مباح وغیر مباح کا مجموعہ غیر مباح ہوتا ہے۔
مشکرات کو منع نہ کرتے اور ظاہر ہے کہ مباح وغیر مباح کا مجموعہ غیر مباح ہوتا ہے۔
مشکرات کو منع نہ کرتے اور ظاہر ہے کہ مباح وغیر مباح کا مجموعہ غیر مباح ہوتا ہے۔

## حقيقت رسي استحضار قواعد فقهيبه

فرمایا کہ کافر کا نابالغ بچہ جب تک عاقل دیمیز نہ ہوستقلاً سلمان نہیں سمجھاجائے گا بلکہ تبعاً للدارالاسلامی یا بیعاً لا حدالا ہویں آسلم مسلمان کہا جائے گا۔ اگر نہ احدالا ہویں مسلم ہے نہ خود بچریمیز ہے تواس کے سلمان ہوئے گا تھم صرف بیعاً لدارالاسلام ہوسکتا ہے۔ پس اگر ہندوستان دارالاسلام نہیں تواس بچرکوسلمان نہ کہا جائے گا اورا گر دارالاسلام ہوتے اس کو مسلمان کہا جائے گا اورا گر دارالاسلام ہونے نہ ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے لیکن ایسے اختلاف میں بچرکی نفع اور ہندوستان کے دارالاسلام ہونے نہ ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہونے گا اوراس پر جنازہ کی نماز پر بھی کی رعایت کور جے دی جائے گی اوراس کو مسلمان سمجھا جاوے گا اوراس پر جنازہ کی نماز پر بھی جاوے گی ۔ ف ۔ اس جواب سے جھرت والا کا استحضار تو اعد تھ ہیے صناف ظاہر ہے۔

# حقيقت رسي استحضار قواعد فقهيبه

ایک صاحب نے نیوسکہ پیش گیا کہ ہندہ کا نکاح زیدسے ہوالیکن دھتی ہیں ہوئی زید نے نکاح کا دعویٰ کیا تو عدالت نے قانون کے مطابق نکاح فاجت نہ کیا۔ زید کا دعویٰ خارج کردیا گیالیکن بے شارلوگ ہندہ کے گاؤں کے زید کے نکاح کا شوت دیتے ہیں۔ کیاعدالت کے نفوذ تھم سے اب ہندہ دوسر کی جگ نکاح کرسکتی ہے یا زید ہی کے نکاح میں رہی فرمایا کہ اول تو حااکم عدالت کا مسلمان ہونا شرط ہے دوسر ہے جا کم مسلم کی قضا بھی صرف عقد وقتے میں نافذ ہوتی ہے مدالت کا مسلمان ہونا شرط ہے دوسر ہے جا کم مسلم کی قضا بھی صرف عقد وقتے میں نافذ ہوتی ہے اور عدم شوت عقد نے عقد میں خفرت والا کی حقیقت واستحضار تو اعد تھی۔ پر دال ہے۔

دورانديثي اظهار حقيقت سلامت فنهم

ایک صاحب نے استفسار کیا کہ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی غیر منظم حالت کو مدنظر رکھتے ہوئے ضرورت این امر کی مقتضی ہے کہ امارت الاسلام کی کوئی صورت ایکا کی جا وے تو کیا ہم کوئل ہندوستان کے لئے ایک خاص علاقہ کے لئے اپناا میر مقرد کرنے کا جق اسل ہے کہ امارت الاسلام کی کوئل ہندوستان کے لئے ایک خاص علاقہ کے لئے اپنا امیر مقرد کرنے کا جق اسل ہے تو کیا شرائط ہیں۔ اسل ہے یا نہیں ۔ ۲۰ اگر حق حاصل ہے تو کیا شرائط ہیں۔ سا۔ اور آپ کی رائے عالی میں اس کے حصول کے لئے کیا ذرائع اور صورتیں بم

پہنچائی جاسکتی ہیں۔ جواب نمبروار حسب ذیل فرمایا۔ (۱) حاصل ہے بشرط قدرت اور مشاہد ہے کہ حالت موجودہ میں امارت ارادیہ پرقدرت ہے اورامارت قہریہ پرنہیں۔ (۲) تدین اور عقل (۳) سے کہ حالت موجودہ میں امارت ارادیہ پرقدرت ہے اورامارت قہریہ پرنہیں۔ (۲) تدین اور عقل (۳) سے مم شرعی کا سوال نہیں کہ جس کا جواب اہل علم سے لیا جاوے۔ تدیم کا حواب اہل تجربہ سے لینا چاہئے۔ فن ایس کا جواب اہل تجربہ سے لینا چاہئے۔ فن ایس سے بھی حضرت والا کی دور اندلیش اظہار حقیقت سامامت فہم صاف طاہر ہے۔

حكيم الامة رحمة التدعليه

فرمایا کہ میرے بزویک وقت عشادریافت کرنے کا قاعدہ کلیہ ہیہ کوئی صادق سے طلوع ممس تک جتنافصل ہوتا ہے اتنائی غروب سے وقت عشاء تک ہوتا ہے سواگر پہلافصل معلوم ہو سکے تواتنائی دوسرا سمجھا جادے اور زوال اور عصر کا وقت دریافت کرنے کا قاعدہ کلیہ سیے کہ طلوع سے غروب تک کا وقت نصف کرنے سے زوال دریافت ہوسکتا ہے اور مقدار شفق سے ایک ربع کم کے قریب جب غروب میں وقت رہے تو عصر کا وقت نشروع ہوگا۔ شفق سے ایک ربع کم کے قریب جب غروب میں وقت رہے تو عصر کا وقت نشروع ہوگا۔ فی نے اس سے حضرت والا کی سہولت پیندی مسلمانوں کے لئے ظاہر ہے جس سے حضرت والا کی سہولت پیندی مسلمانوں کے لئے ظاہر ہے جس سے حضرت والا کی سہولت بیندی مسلمانوں کے لئے ظاہر ہے جس سے حضرت والا کا حکیم الامنہ ہونا اظہر من الشمس ہے۔

دوراندنيثي مسلمانون كي خيرخوابئ معامله رئ استحضار قواعد فقيهمه

ایک مقام پرایک گتاخ کافر نے حضور اقد س طلی اللہ علیہ وہلم کے جناب میں گتاخانہ خالات شائع کئے تھے مسلمانوں کے مواخذہ پراس نے علاء کے ایک با قاعدہ جمعیت سے معافی جابی اور آئندہ احتیاط رکھنے کا اور فی الحال اپنی اس غلطی و درخواست معافی کا اخباروں میں اعلان کردینے کا وعدہ کیا اس میں اکثر مسلمانوں کی رائے اس کو منظور کر لینے کی ہوگئی اور بعض نے اختلاف کیا اور حکومت موجودہ میں استغاثہ وائر کرنے کی رائے دی اور استغاثہ کے ناکام ہونے کے اخبال پر بھی استغاثہ ہی کوئر جے دی اور دلیل میے بیان کی کہ بیتن اللہ ہے اور اس کی معافی کا حق صرف سلطان اسلام کو ہے اس کے متعلق موال آیا تھا جس کا جواب حسب ویل کھا گیا۔

معافی کی جو حقیقت صاحب شبہ نے بھی ہے اس معنی کر یعنی بعد معافی کے نا گواری بنہ ر ہنا۔ میمعافی مذکور فی السوال صرف صورة معافی ہے اس کے بعض حضرات کوشبہ ہو گیا کہ ق تعالی کے حق معاف کرنے کا کسی کوئ نہیں مگر میدواقع میں معافی نہیں بلکہ کے ہے اور سلے ہے کوئی امر مانع نہیں اور سلی جیسے بلاشرط ہوسکتی ہے ای طرح شرط پر بھی ہوسکتی ہے جیسے یہاں ہیہ شرط مقرر کی جاتی ہے کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے البتہ سلے میں شرعاً بیرقید ہے کہ مسلمانوں كيحق مين وه مصلحت مواور يهال مصلحت مونا ظاهر ہے كه في الحال اسلام كا اعزاز اور كفر كا اذلال ہے اور فی المال ایک منکر فتیج کفری کا انسداد ہے خود معاہد میں بھی اور امید ہے کہ دومرے مجر ئین میں بھی کہاں منکر کا نتیجہ دیکھ کر بعضے عبرت پکڑیں گے اور بعضے مسلمانوں کی رواداری سے متاثر ہول کے اور بیاتو قعات حکومت سے استغاثہ میں مظنوں بھی نہیں بلکہ مشکوک ہیں چنانچے فضائے موجودہ اس کی شاہدہے پھراگر خدانخواستہ استغاثہ میں کامیابی نہ ہوئی تو اس پر جومفاسد یقینا مرتب ہول گان کے انسداد پرمسلمانوں کوکوئی کافی قدرت نہیں ہمیشہ کے لئے ایسے لوگوں کی جرات بڑھ جادے گی بلکہ ترقی کر کے کہا جا تاہے کہا گر كاميابي بهى موكن توظا هرب كرسزائ موت كااخمال بهى نهيس صرف قيدياجر ماند موسكتا ہے سو بہت سے مفسدایسے ہیں کہ قیدوجر مانہ کی پرواہ بھی نہیں کرتے ان کوایک نظیر ہاتھ آ جاوے گی اور گواس ملے کے بعد بھی الیسے واقعات محمل ہیں مگر مفاسد کی قلت وضعف ومشکو کیت اور كثرت وشدت ومظنونيت كالقاوت ضرور قابل نظرو قابل عمل يهدر بإبيشبه كهمعافي كأحق صرف سلطان اسلام کوہے عامہ سلمین کوئیں سوشیہ میں جو دلیل بیان کی گئی ہے کہ بیش اللہ ہاں کا مقتضا تو یہ ہے کہ سلطان کو بھی میتن نہیں کیونکہ سلطان حقوق اللہ کومعاف نہیں کرسکتا باتی اگراس دلیل سے قطع نظر کر کے اور اس معانی کوسلح قرار دے کریا معافی کی تفسیر عدم انتقام فی الدنیا قرار دیکر بینکم کیا جاوے تو اول تو اس تھم کے لئے ایسی دلیل کی حاجت ہے جو سلطان کے ساتھ خاص ہوسلطان اور عامہ سلمین میں مشرک نہ ہو دوسرے خود شریعت نے بہت ہے احکام ضرورت کے وقت عامہ سلمین کوقائم مقام سلطان کے تھیرایا ہے جیسے نصب المام وخطیب جمعه ونصب متولی وقف اوریهال اس معامله کا دکام ندکوره سے زیادہ ہم بالشان مونا اور ضرورت بھی ہونا ضروری ہے۔ لفقدان السلطان المسلم و الله اعلم

ف: اس جواب سے بھی حضرت والا کی دوراندلیثی مسلمانوں کی خیرخواہی معاملہ رسی اور قواعد فقیہ کااستحضارصاف طاہر ہے۔

# تنتمنه بإب اول

### سمیں چھوڑنے کیلئے سب کا نظارنہ کریں

فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب مل کر چھوڑ میں تو سمیں جھوٹ سکتی ہیں ہے ہمی ایک شیطانی دعویٰ ہے تم تنہا ہی سب سمیں ایک دم چھوڑ دو برادری کا انتظار مت کرو کیونکہ اس طرح تو قیامت تک بھی رسمیں نہیں جھوٹیں گی کیونکہ برادری میں مختلف مزان اور مختلف خیال کے لوگ ہوتے ہیں۔ سب کا اجتماع ایک بات پرنہیں ہوسکتا خصوصا امر خیر پر۔ شرک کی بات پر تو اجتماع ہوجا تا ہے جیسا کہ آج کل موجود ہے کہ ہرعاقل وغیرعاقل اونی واعلی ان رسموں میں شفق ہیں جن کے بری ہونے کے خود بھی قائل ہیں۔

#### اہل اللہ کا مال سے اجتناب

فرمایا کہ جو شخص مال کو درجہ ضرورت میں رکھتا ہے وہ محبّ مال نہیں ہے۔ محبّ مال
جب کہا تا ہے کہ اکتساب مال میں جرام وحلال کی تمیز نہ کرے یا خرج کرنے میں وجوب و
مروت کے مواقع میں تنگی کرے۔ مال بشرا لکا فہ کورہ بری چیز نہیں ہے لیکن ان شرا لکا کا پایا
جانا ذرا کم ہے فی صدی ایک دوآ دمی بھی ان کے پابند مشکل سے نگلتے ہیں اس واسطے سدا
للب اہمل اللہ نے مال سے اجتناب رکھا ہے اور اس کے خلاف پرتح بیس کی ہے ورنہ مال
میں عیب ہی عیب نہیں بلکہ کچھ فوا کہ بھی ہیں مثلا جب مال بقدر کھا ہے اور قلب
کواظمینان رہتا ہے دنیا کے کام بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں اور دین کے کام بھی ۔ فراغ عجیب چیز
ہے جب یے فراغ قلب جاتارہتا ہے تو آ دمی سے بچھ کام نہیں ہوسکتا جس کو پورا تو کل حاصل

نه ہواں کے لئے مال ہی فراغ کا ذریعہ ہاں کوخصوصیت کے ماتھ ہرگز مال ضا کع نہ کرنا

چاہئے بعنی ہے موقع خرج نہ کریں۔ آج کل قوی القلب لوگ کم ہیں اور بیرحالت ہے کہ ذرا

تو تنگی پیش آئے تو بھٹکتے پھرتے ہیں حق کہ نعوذ باللہ بعضے مرتد ہوجاتے ہیں۔ مال کا نہ رکھنا

اور فقر وزہدا ختیار کرنا تو استحباب کا درجہ ہاں کے لئے ایمان کھونا کیسی سخت بات ہاں

واسطے آج کل عام مجمع میں زہد کی تعلیم دینا تھیکے نہیں ہاں اس تعلیم کی ضرورت ہے کہ مال
حرام ذرائع سے نہ کماؤید درجہ زہد کا ہرحالت میں ضروری ہے۔

کٹرت کیل وقال وکٹرت سوال واضاعت مال کے مناشی اورا تکارطا ہر باطنی علاج

فرمایا کے کثرت قبل وقال کی جزیر فع ہے اور کثر ت سوال (جمعنی مائلًا) کی جڑ ہے حیائی ہے اور کثرت سوال (جمعنی زیادہ یو چھنا) یعنی علاء کو لا یعنی سوالات ہے وق کرنا) اس کی اس ممل کا ازادہ نہ ہونا ہے۔مطلب بیر کہ زیادہ چون و چراوہی کرتا ہے جس کو کام کرنا نہیں ہوتا وراضاعت مال یعنی اسراف کی اصل قلت شکر تو یہ چار چیزیں توجیل ظاہری کے مرتبه میں ہوئیں یعنی کثرت قبل وقال کثرت سوال بہر دومعنی واضاعت مال مجموعی علاج ان ظاہری اعمال کا رہے کہ ہمت کر کے ان سب کوترک کرئے۔ اور باطنی خیار چیزیں جو ان چارطا ہری اعمال کی اصل تھیں یعنی ترفع ہے جیائی عمل کا ارادہ نہ کرینا اور قلت شکران کا مجموعی علاج ایک ذکراللہ ہے۔ ذکر سے میری مراوز بانی ذکر نہیں بلکہ لبی ہے جومرکز ہے ذکر لسانی کا مطلب بیہ کے ذکر کی اتنی کثریت کی جاوے کے وہ قلب میں رہے جاوے جب ذکر قلب میں رہے جاتا ہے تو معاصی دور ہت جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہیہ ہے کہ ہرگام کا انجام سوچا کروقلب کی اصلاح اس ہے بہت ہوتی ہے اگراس کا پوراالتزام کرلیا جاوے تونیہ قیل و قال رہے کیونکہ خیال ہوگا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے کم سے کم لا بعنی تو ضرور ہے اور نہ کثر ت سوال رہے گی ہے ہردومعن کیونکہ مانگنے کا انجام خیال میں آئے گا کہ زارت ہے جوطبعاً وشرعاً دولول طرح مذموم ہےاور پیجاسوالات کا انجام پیخیال میں آئے گا کہ اہل اللہ کو تکلیف دینا اور مل کا قصد نہ کرنا ہیہودہ بات ہے یا تم ہے کم فعل لا لینی تو ضرور ہے اور انجام سوچنے سے اضاعت مال بھی نہ ہوگی کیونکہ اس میں دنیاو دین دونوں کی خرابیاں پیش نظر ہو جاویں گی۔ خلاصہ بید کہ فکر کی ضرورت ہے اور اس کے لئے عمل وذکر دائم لا زم ہے۔

#### تزغيب فنا

فرمایا کہ بس اینے سب دوستوں کے لئے جا ہتا ہوں کدایے کو بیج در بیج سمجھے کلیں۔ تعریف شمکین

فرمایا کتمکین کے معنی رسوخ نسبت باطنہ کے ہیں جبکہ اخلاق حمیدہ اور ذکر اللہ حال سے مقام بن جائیں ۔ سے مقام سے سے ساتھاں سے مقام بن جائیں ۔

### ذ کرقکبی کی حقیقت

فرمایا که قلب سے اللہ تعالیٰ کی طرف بااختیار توجہ کرنا ذکر قلبی ہے دل کی حرکت کو ذکر قلبی نہیں کہتے اور قلب کا بیا ختیاری ذکر عاد ۃ دائم نہیں ہوتا اور جو بے اختیاری ہو گو دائم ہو وہ حال ہے مل نہیں اور اس سے ترقی لازم نہیں وفی بنراقیل ۔

در برنم عیش بکدوقدح نوش کن برو بعنی طع بدار وصال دوام را کمال اعمال کودخل ہے کمال ایمان میں اوراسی طرح اسکا برعکس

فرمایا که کمال اعمال کو کمان ایمان میں دخل ہے اور کمال ایمان کو کمال اعمال میں دخل ہے پھراس کمال اعمال سے کمال ایمان ہوتا ہے پھراس کمال اعمال سے کمال ایمان ہوتا ہے ای طرح سلسلہ چلاجا تا ہے۔

#### نسبت صوفیا کیا چیز ہے

فرمایا کہ کثرت ذکراور دوام طاعت ہے جو تعلق خاص ہوجا تا ہے اس کا نام نسبت ہے اور یہ نسبت خاص دورمعاصی سے زائل ہوجاتی ہے ہاں اگر تو یہ کرے گا کچر و دکر آئے گی۔

#### وسوسه کاوہ درجہ جو قابل مواخذہ ہے

فرمایا که وسوسہ کے دودرہے ہیں ایک حدوث وسوسہ اور دوسرابقائے وسوسہ پس وسمہ جوذ ہول وعدم تنبہ سے ہووہ حدوث وسوسہ ہے جوغیرا ختیاری ہے اوراس پر کسی سے مواخذہ نہیں نہاں امت سے نہام سابقہ سے اور بقائے وسوسہ جوعدم تنبہ سے ہوسو بدرجہ تنبہ نہ ہونے تک امم سابقہ سے معاف نہ تھا کیونکہ اگر ہروفت جیقظ و تنبہ رہے تو نسیان وخطا کا ہوناممکن نہیں اور ہروفت جیقظ تو مشکل ہے لیکن ہے اختیاری اور ہماری اس امت سے وہ درجہ وسوسہ کا (بعنی بقائے وسوسہ جوعدم تنبہ سے ہو) معاف ہے۔ باتی تنبہ ہوجائے کے درجہ وسوسہ وغیرہ کا ابقاء وامتدادیہ کس سے بھی معاف نہیں۔ اس لئے حق تعالی نے اس دعائی تعلیم فرمائی ہے۔ ربعا لا تو احدانا ان نسبینا او احطانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیالفاظ فرمائے رفع عن احتی المخطاء و النسیان

### علاج الخيال

ایک طالب اصلات ان گناہوں کے بارہ میں جو خیال کے متعلق ہیں سخت ظلجان میں رہے تھے یہاں تک کدا پنے کو قریب قریب مردود ہی سجھ لیا تھا اور خیالات فاسدہ کے ہجوم نے زندگی تلخ کرر کھی تھی اور اپنی اصلاح سے قریب قریب مایوں ہو چکے تھے حضرت والا نے ایسا ہمل جامع اور کی علاج تحریر فرمایا کہ جس کو ہمیشہ کے لئے بہ آسانی دستور العمل بنایا جاسکتا ہے اور خیالی گناہوں سے مثلاً کبر عجب سو فیل خیالات شہوائی حسد کینہ و بغض وغیرہ وغیرہ سے نہایت سہولت کے ساتھ اپنے آپ کو بچایا جاسکتا ہے بلکہ امرید توی ہے کہ جس کو ذرا بھی طریق باطن سہولت کے ساتھ اپنے آپ کو بچایا جاسکتا ہے بلکہ امرید توی ہے کہ جس کو ذرا بھی طریق باطن میں موسیت ہوگی وہ اس کلیہ سے انشاء الندا ہے جملہ امراض باطنی کا بہولت علاج کرسکتا ہے۔ سے متاسبت ہوگی وہ اس کلیہ سے انشاء الندا ہے جملہ امراض باطنی کا بہولت علاج کرسکتا ہے۔ متاسبت ہوگی وہ اس کلیہ سے کہ جب تخیلات کا ججوم ہوا بنے قصد وافقتیار سے سی نیک خیال کی طرف قور اس کا مرف اور اس کا مرف قور اس کا رہنایا آ نا یکھیا غیرا فقیاری ہے کیونکہ مختلف قسم کے دو خیال ایک طرف قور یہ میں اختیارا جج نہیں ہو سکتے کئی استمیا و رفع ہوگیا اور اگر بالا فقیارا تی جھے خیال کی طرف قوجہ میں اختیارا جج خیال کی طرف قوجہ میں اختیارا جے خیال کی طرف قوجہ میں اختیارا جاتے تھیں ہو سکتے کئیں استمیار اور میں اختیارا کی طرف قوجہ میں اختیارا دور میں ان میں ان ان کیار ان کار میال کی ان ان کیار ان کیار کیا کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کہ کو کو کیال کی طرف توجہ کیں ان کیار ان کیار کیا کیا کہ کیا کہ کیار کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیار کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا ک

کرنے میں ذہول ہوجاوے اور جب تنبہ ہوذہول کا تدارک تو استغفارے پھراسی تدبیر پراستحضارے کام لیا جاوے۔ بیطریق عمل اس قدر مہل ہے کہاس سے مہل کوئی چیز ہیں پس اس کو دستوراعمل بنا کر بے فکر ہونا چاہئے۔

#### مجموعه كليات امدادييه

ازشخ العرب والحجم حضرت مولانا حامی الداد الله صاحب مهاجر کی نور الله مرقده بیده بررگ بهتی ہیں جن کے برے برے جلیل القدر خلیفہ مثلاً حضرت مولانا رشید احمد صاحب ملکوئی رحمة الله علیه حضرت حکیم الامة مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمة الله علیه اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمة الله علیه وغیره وغیره بیدے ہیں حضرت حامی المداد الله صاحب عرب پاکستان اور ہندوستان کے بہت برے شخ ہیں بیان کا مکمل مجموعہ دس کمابول پر مشمل ہے اس مجموعہ میں سلوک وتصوف اور تمام سلسلول سے تعلق رکھنے والے پیرول اور مریدوں کے لئے بہترین رہنما اور شریعت وطریقت کے بہترین راستے و کھانے والی بیواصد مریدوں کے لئے بہترین رہنما اور شریعت وطریقت کے بہترین راستے و کھانے والی بیواصد مسئل ہے۔ اس مجموعہ میں مندرجہ ذیل دس کما بیں ہیں۔ (1) ضیاء القلوب (2) فیصل هفت کہترین راستا و مورث (3) فیصل هفت کے بہترین راستا و کھانے والی بیواصد مسئلہ (3) ارشا و مرشد (4) مشنوی تحفیۃ العشاق (5) رسالہ و صدۃ الوجود (6) غذا کے روح '

## النفائس المرغوبه في حكم الدعاء بعدالمكتوبه

شاہجہانبور' کانبور' اجمیر شریف ریاست بھوپال رہوام' لکھنو مولا ناشلی نعمانی' ڈابھیل' صورت راندین مولوی احمد بیضا خان صاحب بریلوی' علائے صوبہ بہاڑ علائے لا ہور و دیگر اصلاع پنجاب' مکمعظمہ کے قاضی القضاۃ غرض ہے ہے کہ پورے ہندوپاکتان کے بردے برے صفرات علاء کرام کی اس کتاب پر تقمد بھات ہیں' نماز کے بعد آج کل جو بدعت طریقہ بڑے کئی دعا کرنے کا مساجد ہیں اختیار کرلیا ہے اس کتاب سے مسنون طریقہ معلوم ہوگا۔ اور کئی دعا کرنے کا مساجد ہیں اختیار کرلیا ہے اس کتاب کا مطالعہ از بس ضروری ہے۔ ان شاءاللہ اس بدعت سے جات کل جاوے گی۔ اس کتاب کا مطالعہ از بس ضروری ہے۔ خبر اللاختیار خبر اللاختیار

لیعنی ملفوظ شریف حضرت مرشدی ومولائی سیدی وسندی ججة الله فی الارض تحکیم الامة مجد دالملة حضریت مولا ناشاه محمداشرف علی صاحب تھانوی مدفیضهم العالی۔

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمد و نصلى على رسوله الكريم لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم 4رمضان المبارك 1315 ه يوم يكشنه

# مجكس بعدنماز

حسن العلاج المورغيرا ختيارييكا

 خواہش ہے تو میاں مزہ تو فدی میں ہے۔ بیوی کو بغل میں کے کربیٹے جاؤچوموجا تو۔ فدی نکلے اگل بہت مزہ آئے گا۔ اگر بیکہا جائے کہ مزہ سے اعمال میں ہولت بیدا ہوجاتی ہے تو میں کہتا ہوئی کہ ہولت ہی کہ مورہ سے اعمال میں ہولت بیدا ہوجاتی ہے تو میں کہتا ہوئی کہ ہوئی کہ بیدا ہوجاتی ہے۔ اللہ تعمالی تو فرماتے ہیں لقد حلقنا الانسان فی حبد ہم نے انسان کو مشقت میں بیدا کیا اور میطالب ہے ہولت کا۔ الغرض اس غم میں ہی نہ پڑنا چاہئے کیونکہ اس غم میں پڑنا کہ وہ حالت نہیں رہی۔ فلاں کیفیت جاتی رہی قلب کا ہرباد کرنا۔ آخر یہ توجہ تخلوق کی طرف نہیں تو اور کس کی طرف ہے۔ اس میں بھی عنوان کو اچھا اختیار کیا گیا ہے گرے قس کا کید کہ لذت اور ہولت کا طالب ہے اور شیطان بھی اس طرف مشخول رکھ کرتوجہ بحق سے عنافل رکھنا جا ہتا ہے۔

د وسرے جمعیت قلب کا ذمہ دار پینے کس طرح ہوسکتا ہے کیونکہ وہ تو غیرا ختیاری ہے اور غیراختیاری چیز کی کون ذمہ داری لے۔اچھا یہاں تو شیخ کو ذمہ دار سمجھ لیا اگر ناسور ہو ا جائے اور کسی طرح احیما ہونے کی امید نہ ہو ہروفت رستار ہے تب بھی جمعیت بر ہا دہوگی اور تلب ہروفت مشوش رہے گااس کا کیاعلاج کرو گے وہ تو نہ پیر کے بس کی نہمرید کے بس کی و کھنا رہے کہ ہم مکلف کس بات کے ہیں اور مامورکس چیز کے ہیں۔ بروی چیز تو حقیقت ے باخبر ہونا ہے۔اس کے بعد بہت سے نضول اور عبث امور سے نجات ہوجاتی ہے۔ حق تعالى توغايت شفقت كى وجه مة فرمات بي لا يكلف الله نفسا الا وسعها لين الله تعالیٰ تکلیف نہیں دیتے مگراس کی طافت کی بفتر اکیٹ خادم نے عرض کیا کہ حضرت ان آثار کے مناشی تو مطلوب ہیں۔فر مایا کہ مناشی تو مطلوب نہیں نواشی مطلوب ہیں۔منشا تو سب کا قوت شہویہ ہے جوفعل مباح کے ساتھ بھی متعلق ہوجاتی ہے۔ کسی فقیہ یا کسی محقق صوفی کے کلام میں دکھاؤ کی میہ چیزیں مطلوب ہیں البتہ اس نے جوآ ٹارناشی ہوتے ہیں جیسے سہولت فی العباد وه کسی درجه میں مطلوب ہو سکتے ہیں مگر بالذات نہیں۔ایک باریک بات کہتا ہوں اس کی طرف کم النفات ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر جمعیت قلب ہی کی طلب ہے تو اس کی فکر میں ہر وفت رہنا کہ جمعیت میسر ہوخود جمعیت کے بالکل منافی ہے جب یے فکرر بی توجمعیت کہال رہی اور نداس صورت سے قیامت تک جمعیت میسر ہوسکتی ہے جمعیت جہمی ہوسکتی ہے کہ

قلب کوائ کی تخصیل ہے خالی کرے سوج اور فکر ہی میں نہ پڑے ورنہ ہر وقت ریفکر کہ جمعیت میسر ہو۔خود ایسی چیز ہے کہ اگر کچھ جمعیت نصیب بھی ہوئی تو یہی فکر کر کے ریا ہے ہاتھ سے خودائ کو ہر بادکر رہاہے ایسا کر تا بالکل اس شعر کے مصداق ہے۔

کے برسر شاخ و بن ہے برید فدا وند بستال ملکہ کرد و دید جس شاخ پر بیشا ہے ای کو کاٹ رہا ہے۔ ای طرح بیلوگ اپنے ہاتھوں قلب کومشوش کررہے ہیں۔اورمشوش رہنے کی وجہ یہی ہے کہ غیرا ختیاری چیزوں کے بیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جمعیت نہ ہونے کے سبب نماز میں بھی لوگوں کو وساوس آتے ہیں اور اکثر ان کی شکایت کیا کرتے ہیں اور دفع کی تدبیر یو چھا کرتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اس طرف خیال ہی مت کروالتفات ہی مت کرو ہلکہ ایسے موقع پرمفید صورت یہی ہے کہ اپنے کام میں سلگےر ہیں۔ان وساوس کی طرف التفات ہی نہ کریں نہ جلباً نہ سلباً کیونکہ بیالتفات ایساہے جیسے کل کے تارکو ہاتھ لگانا کہ جا ہے دفع کے واسطے ہوجا ہے اپنی طرف کھینچنے کے واسطے ہو۔ ہرصورت میں وہ پکڑ لیتا ہے اور میں کہتا ہوں وساوس کی فکر کیوں ہے قلب تو مثل ایک سزک کے ہے اگرسڑک پر بھٹگی چھار بھی چل رہے ہیں اور آپ بھی اس پر سے گزررہے ہیں تو آپ کا حرج ہی کیا ہے۔اگر سڑک کے خالی ہونے کے انتظار میں آپ کھڑے رہیں تو مجھی بھی منزل مقصود تک نہ پہنچ سکیں گے البتہ نظام دکن کے لئے تو سڑک خالی بھی ہوسکتی ہے گر ہر خف تو نظام ہیں۔افسوں اب تو ہر مخص نظام بننا جا ہتا ہے کہ جیسے ان کے لئے سڑک روک دی جاتی ہے ایسے بی ہمارے لئے بھی سب گزرنے والوں سے سڑک خالی کر دی جائے۔ ارے بھائی پہلے نظام کے درجہ کے تو ہو جاؤ پھر پیمنا کرنا جو نظام کے درجہ کے ہوجاتے ہیں ان کے لئے سڑک بھی صاف کر دی جاتی ہے لوگ وساوس کوحضور قلب میں مخل سمجھتے ہیں ليكن ميل كهتا ہوں كەخودخصور قلب ئىمقىدونېيى صرف احضار قلب مقصود ہے حضور ہويا نہ ہوجب ہم اس کے شرعا مکلف ہی نہیں پھرشرع پر زیادت چہ عتی۔

بربد و ورع کوش و صدق و صفا و کین میزائے بر مصطفے معلوم بھی ہے جائے ہی احوال کی معلوم بھی ہے ایسے ہی احوال کی

زیادت بھی بدعت ہے بیظا بری و باطنی غیر اضیاری امور کا مطلوب نہ بونا اور اختیاری کا مطلوب بونا تو نفی ہے تابت ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں والا تتمنوا مافضل الله به بعضکم علیٰ بعض للرجال نصیب مما اکتسبووللنساء نصیب مما اکتسبووللنساء نصیب مما اکتسبن و اسئلو االله من فضله ان الله کان بکل شیبی علیما

ترجمه \_ (اورتم ایسے إمر کی تمنیا مت کروجس میں اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخش ہے۔مردوں کے لئے اعمال کا حصہ ثابت ہے اور عورتوں کے لئے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے اور اللہ تعالی ہے اس کے صل کی ورخواست کیا کرو۔ بلاشبداللہ تعالی ہر چیز کو خوب جانتے ہیں) تفسیروں میں اس کی شان نزول یہی لکھی ہے کہ مجاہدین کے اجر جہاد کو جناب رسول التُدصلي الله عليه وسلم سے من كر حضرت ام سلمة نے عرض كيا كه كاش جم بھي مرد ہوتیں تو جہاد کرتیں۔اس پر بیآیت نازل ہوئی۔ ما فضل الله به چونکه بمقابلہ اکساب واقع ہواہےاں لئے اس سے مرادا مورغیرا ختیار یہ ہیں آیت کا حاصل میہوا کہ فضائل دوشم کے ہیں موہوبہ بعنی غیرا ختیار بیر مکتب بعنی اختیار بیش تعالیٰ نے و الانتمنوا ما فضل الله به میں غیرا فقیاری کی تمناہے نہی فرما دی ہے اور للوجال نصیب مما اکتسبوا النح میں اختیاری کے اکتساب کی ترغیب ری ہے پھر واسٹلوااللہ من فضلہ میں اس کی اجازت دی ہے کہا گرفضائل غیراختیار میکودل ہی جاہے تو بجائے در بے ہونے اور ہوس كرنے كاس كى وعاكرنيا كرواس كئے ارشادفرماتے ہيں۔ واسئلو الله من فضله يعنی شمرات وفضائل کے لئے دعا کرنے کا اذن فرمایا ہے بشرطیکہ اورکوئی امر مانع دعانہ ہومثلاً کسی امر کا غیرعا دی ہونا جیسے عورت کا مرد بن جانا پھر دعا کر کے بھی حصول کا منتظر نہ رہنا جا ہے۔ اس سے بھی پریشانی ہوتی ہے بلکہ سیجھ لینا جا ہے کہ ان الله کان بکل شنبی علیماً پس اس میں تعلیم ہے کہتی تعالیٰ ہی کوصلحت اور حکمت معلوم ہے وہ ہرایک کی استعداد کے موافق فضائل وثمرات خودعطا فرمات مين تبهي دعاسے بھي بدوں دعا کے تم اليي غيراختياري چيزوں کی ہوں مت کرواور ندان کی افراط کے ساتھ تمنا کرواور آج کل اکثر لوگوں نے الیم ہی چیزوں کی تمنا کواختیار کر رکھا ہے کہ جن کے حصول کے دریے ہونے ہے منع کیا ہے بہی سبب

ہے زیادہ تر نوگوں کی ٹاکائی کا۔ اور پریشانی کا۔ ایک مولوی صاحب نے دریافت کیا کہ حضرت بلاقصدا کر پیچھائے گناہ یا وا جا گیں تواس وقت کیا کرنا چاہئے۔ فرمایا کرتو بہ خالص وکائل کر چینے کے بعد دوا مرکی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ خودان گناہوں کا قصد استحضار نہ کر ہے مواضی میں گزر چکے ہیں اور جن سے تو بہ کر چکا ہے اور دوسرے آئندہ کے نہ ہونے کی قلر میں پڑے۔ ماضی کاغم اور مستقبل کی قکر یہ دونوں تجاب ہیں ای کومولا تا فرماتے ہیں۔ ماضی کا محمد است ماضی و مستقبلت یردہ خدا است

خلاصه بيہ ہے كەقصداً كنابول كا استحضار نەكرنا چاہئے اس سے بندے اور خدا كے درمیان تجاب ہوجا تا ہے۔البتہ جو گناہ بلاقصد باد آ جاوے اس پر مکرر استغفار کر کے پھر اہے کام میں لگ جاوے زیادہ کاوش نہ کرے۔البتۃ اگر کسی کواستحضارے ہی کیفیت جاب کی ندہوتی ہواں کے لئے مصر نہیں مگر پھر بھی ایسا مبالغہ اور غلونہ کرے جیسے مولا نا رائپوری کے پہلے بیرشاہ عبدالرحیم صاحب ایک قصہ فرماتے تھے کہ ری جمار کے موقعہ پر میں نے ایک شخص کودیکھا کہ ایک لمباسا جو تنہ لئے شیطان کو مارر ہاہے اور کہدر ہاہے کہ تو نے فلاں ون مجھے سے زیا کرایا تھا فلال دن چوری کرائی تھی فلال فلال دن گیناہ کرائے تھے۔شاہ صاحب نے ٹو کا کہ بیکیا واہیات حرکت ہے تو بہت خفا ہوا اور کہا کہ جواس کا ساتھی ہے وہ بھی آ جاوے۔شاہ صاحب نے کہا کہ بھائی میرا کیا بگڑتا ہے بلکہ میری طرف ہے بھی دو جوتے لگا دے۔ مجھے بھی بہت پریشان کیا ہے۔ بعضے جاہل ترک تو وہاں بجائے کنکریوں کے بندوق سے گولیاں مارا کرتے تھے۔ یہ مجھتے ہوں گے کہ کنگریوں سے شیطان پر کیا اثر ہوگا اس ضبیث پرتو گولیاں برسانی جاہئیں۔الیی نضولیات اورخرافات میں پڑنا حقیقت میں اینے وفت کو ہر با دکر ناہے۔ حضرت را بعد بھر میہ نے تو بلاضرورت شیطان پرلعنت کرنے کوچھی پسندنہیں فرمایا۔ پھران ہی مولوی صاحب نے حدیث کی اس دِعا کا مطلب دریا ہے كيا اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك واجعل همتي وهواي فيما تحب و توضى فرمايا كراس ك تمن معنى موسكة بين ايك بدكر بجائ وساوي کے خشیت و ذکر قلب میں پیدا ہو جائے اور جعل ایسا ہوگا جیسا اس مدیث میں ہے من

جعل الهموم هما واحداً لینی پہنی چیز زائل ہوجاوے اور دوسری پیدا ہوجاوے۔
دوسرے بیک وساوس ذریعی خشیت وذکر کابن جائیں جیسا کہ حضرت جاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وساوس کو مراۃ جمال خداوندی بنالے اس طرح سے کہ جب وساوس بند شہول مراقبہ کر سے کہ اس کے خیالات کی انتہاری نہیں شہول مراقبہ کرے کہ اللہ اکبر قلب کو بھی کیسا بنایا ہے کہ اس کے خیالات کی انتہاری نہیں بہن اس صنعت کے مراقبہ میں لگ جاوے۔ تیسرے یہ کہتی تعالیٰ کو یہ بھی قدرت ہے کہ خود وساوس ہی کوخشیت وذکر کردیں جیسیا کہ مولا نافر ماتے ہیں۔

کیمیا داری که تبدیلش کنی گرچه جوئے خوں بودنیلش کنی ایں چنیں بینا گریہا کارتست ایں چنیں اکسیر ہاز اسرار تست ای دوران گفتگو میں کسی موقع پرایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت عارف تواپیخ کورائی کے برابر سمجھتا ہے۔ فرمایا جی ہاں جورائی ( یعنی مبصر ) ہوتا ہے وہ اپنے آپ کورائی سمجھتا ہے۔ پھرایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت بعض مرتبہ کسی حسین کا خیال بلاقصد آتا ہے۔اس کا کیا علاج ہے۔فرمایا کہ بااضیار خود نہ لا ہے اورا گرخود آتا ہے تو آنے دیجئے ذرہ برابر بھی ضرر نہیں مگر قصد ہے اس کا ابقاء نہ کرے۔ اور اس کشکش ہی میں تو اجربره هتا ہے اورا گرد فع ہی کرنا ہے تو ایک مراقبہ مفید ہوگا کہ کسی ایسے بیننے کا جواندھا چوندھا بدشکل ہوجس کی ناک پکلی ہوئی ہونٹ بڑے بڑے تو ند بڑی سی نکلی ہوئی اور ناک ہے رینٹ اورمندے رال بہدرہی ہوتصور کرے انشاء اللہ تعالیٰ وہ خیال جاتا رہے گا اور اگر نہ بھی گیا تو کمی ضرور ہو جائے گی کیونکہ بیتقلی مسئلہ ہے کہ النفس لا تتوجہ الی شیئین فی آن واحد نفس کوایک وفت میں دو چیزوں کی طرف بوری توجہ بیں ہوسکتی۔ لیجئے ہم نے کا فر ہے مجھی دین کا کام لےلیا۔ بس تو جب وسوسہ آئے ہمت ہے اپنے قلب کو یہ تکلف دوسری طرف متوجه کر دے اور بالکل نکل جانا تو مطلوب ہی نہیں اگر آ دمی بچتا جا ہے اور ہمت اور قوت ہے کام لے تو خدا مدد کرتا ہے رفتہ رفتہ بالکل بھی نکل جاتا ہے اور اگر نہ بھی نکلے تو کلفت بردانشت کرےا گرخدانخواستہ کوئی مرض عمر بھرلگ جائے تو وہاں کیا کرو گےعمر بھر تکلیف کوطوعاً و کر ہا برداشت ہی کرنا پڑے گا یہاں بھی یہی کرواور اگر اس پر راضی نہیں تو کوئی دوسراخدا تلاش کروحضرت سرمدنے خوب فیصلہ فرمایا ہے۔ کہتے ہیں۔ سرمد گلہ اختصار می باید کرد یک کار ازیں دو کارمی باید کرد یاتن بہرضائے دوست می باید داد یا قطع نظر زیار می باید کرد میں کسی کوسٹی وکوشش ہے اپنی اصلاح کی فکر سے منع نہیں کرتا ہاں غلوسے منع کرتا ہوں

ین کانوی و و سے ای اصلای کا بردے این اصلای کا بردے این برتا بال موسے کر مرابوں برتا بال موسے کا برائی کے الطف اور مرے آتے ہوں کے چنا نچہ خود آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قرة عینی فی الصلواۃ نماز میری آنکھی شنڈگ ہے تو خوب مجھ لیجئے کہ جہاں ان کے لئے لئے تا اور مرہ ہے وہاں آیک شاد میں ایک شنڈگ ہے تو خوب مجھ لیجئے کہ جہاں ان کے لئے لئے تا اور مرہ ہے وہاں آیک شاور بھی تو ہوتی ہے جو سارے مروں کو ملیا میٹ کردی ہے وہ بیت اور خشیت ہے کہ جس سے سارا مرہ گروہ وجاتا ہے۔ خود جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی نماز میں بیرحالت ہوتی تھی ۔ له الدیز کا ذین المعر جل لیمی نماز میں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں بیرحالت ہوتی تھی ۔ له الدیز کا ذین المعر جل لیمی نماز میں جس کو خود و شایت کے ایک حالت ہوتی تھی جسے کوئی ہا نڈی چو لیم پر چڑھی ہوئی ہوا ور اس میں ابال آر ہا ہو کھد بد کھد بدا واز آر بی ہو۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبقیہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو جناب آپ کو کیا خبر کہ جن کوآپ میں خور ایمی خوا ور اس میں ہوں گیاں پر کیا کیا گزرتی ہو۔ نیز حضور طلی اللہ علیہ وسلم تبقیہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو جناب آپ کو کیا خبر کہ جن کوآپ سیمیے ہیں کہ براے میں ہوں گیاں پر کیا کیا گزرتی ہو۔ ایک کوایک عارف فرماتے ہیں۔ مرے میں ہوں گیاں پر کیا کیا گزرتی ہو۔ ایک کوایک عارف فرماتے ہیں۔

اے تراخارے بہ بیاشکت کے دانی کہ جیست حال شیرائے کہ شمشیر بلا برسرخورند اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصود تو ہیبت وخشیت ہی کا القاء کرنا ہے اور مزہ اس واسطے دے دیتے ہیں کہ ہیبت وخشیت کا تخل ہو سکے اس کوفر ماتے ہیں ہے

ا ريو استى طالب حق مرد راه درد خواه ودرد خواه ودرو خواه

اردوکا بھی ایک شعرای کوظا ہر کرتا ہے ۔

ورد دل کے واسطے پیدا کیاانسان کو ورنہ طاعت کیلئے پھیم ندیتے کروبیاں اس پر مجھے اپنے بچین کی ایک حکایت یاد آئی۔ ایک مرتبہ مجھ کو خارش کا عارضہ ہو گیا والد صاحب اس زمانہ میں میرٹھ میں ملازم متھے اول بہاں وطن میں علاج کیا کوئی نقع نہ

ہوا۔خون میں اس قدر حدت پیدا ہوگئی تھی کہ بعض اطباء نے احتراق کا اندیشہ بتلا دیا تھا چنا نجد میں علاج کے لئے والدصاحب کے باس میرٹھ چلا گیا۔ والدصاحب پر بوجہ شفقت کے بیجد اثر ہوا ایک جراح کو دکھلایا اس نے ایک نہایت تکنح دوا دی جو دہی میں کھائی جاتی تھی۔والدصاحب بیکرتے کہ پچھ دہی پہلے ہاتھ پررکھتے پھراس پر دوار کھتے اور پھراس پر د ہی رک*ھ کر مجھ* کو کھلا دیتے اس کے کھانے ہے تمام حلق کڑوا ہوجا تااور بہت دیر تک اس کی بلخی کا اثر رہتا۔اب ظاہر ہے کہ مقصود وہی کھلانا نہ تھا بلکہاس تکنح دوا کا کھلانا تھا۔اور دہی کے ساتھھاس لئے کھلاتے بتھے کہلخی کی نا گواری کسی قدر کم ہوجائے اوروہ دوا کھائی جاسکے ورنہ اس میں اس فندر کلی تھی کہ بلا دہی ہے میں کھا ہی نہیں سکتا لیکن باوجو داس کے بھی اس دوا بى كى تلخى غالب رئبتى تقى اسى طرح يهال سمجھ ليجئے كەلذت مقصود نہيں \_مقصود خوف وخشيت ہی ہے لیکن لذت اس کئے دے دی جاتی ہے کہ خشیت کی سہار ہو سکے۔ پھر بھی غلبہ خشیت ہی کار ہتا ہے اور کیوں نہ ہو بندہ پیدا ہی اس واسطے ہوا ہے کہ وہ اس تشکش میں رہے ور نہ عالم ارواج بی ہے آئے کی کیا ضرورت تھی اس امتحان ہی کے لئے تو یہاں بھیجے گئے ہیں اور یہی تو تھمت روح کوجید کے ساتھ متعلق کرنے میں ہے۔ جب تک جسد کے ساتھ روح کا تعلق ہے یہی کشاکش رہے گی اس ہے چھٹکارا کی تمنا ہی کرنافضول ہے انسان اس کشکش ہی کے کئے پیدا کیا گیاہے ورنہ عبادت کے لئے فرشتے کیا کچھ کم تھے۔شاہ نیازاس کو کہتے ہیں۔ كيابى چين خواب عدم مين تها نه تها زلف يار كالتيجه خيال سو جگا کے شور ظہور نے مجھے کس بلا بیں پھنہا دیا

ر جا ہے مجذوب کا قول ہے

کہاں تھا کون تھا اور اب کہاں ہوں کیا ہوں میں اس آب وگل کے جو دلدل میں آ پھنسا ہوں میں خصے کہاں گردش تقدیر کہاں لائی ہے بادہ پیائی خصی یا بادیہ پیائی ہے بادہ پیائی سے

ید بندہ ہے گرخدا بن کرر ہنا جا ہتا ہے کہ جو میرا جی جا ہے وہ ہو۔ بس حقیقت یہ ہے کہ لذت مقصود ہی نہیں۔ مقصود تی نہیں۔ مقصود تی نہیں۔ مقصود تی نہیں۔ مقصود تی نہیں ۔ مقصود تی نہیں اس سے خالی نہرہے ۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار میں شدت ہوئی تا کہ تو اب مضاعف ہو۔ اگر یہ کوئی چیز مقصود نہیں تو انجی اللہ مالیام بالحضوص ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیوں بری نہرہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

سربدحيرخ أتفتمين افراشتند زال بلاما كانبياء برداشتند خود حضورصلى الله عليه وسلم في فرمايا الشد المناس بالاء الانبياء ثبم الا مثل فالامثل ويكهن اشدبلاء فرمايا اكترراحة نبين فرمايا اوروساوس كي طرف يدين ويم كوبالكل مظمئن فرما دیا گیا ہے۔حضرات صحابہ سے بڑھ کرتو ہم نہیں ہو شکتے ان حضرات کو بھی ایسے ایسے دسو سے آتے تھے کہ جن کے بارہ میں انہوں نے اس عنوان سے حضور میں عرض کیا کہ ان کو ظاہر کرنے ہے جل کرکوئلہ ہوجانا نہل ہے تو دیکھئے ان حضرات کوبھی کیسے کیسے خوفناک وسوسے آئے تے مرحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشا وفرمایا خالیک صویع الایمان ظاہر ہے کفرے وسوسہ ہے بڑا وسوسہ تو کوئی نہیں ہوسکتا اس کا بھی بہی تھی ہے اور جب اس فتیم کے دساوی کا قلب بر ہجوم ہوتو وہی نسخہ استعمال کرے کہ اسینے خیال کوکسی ووسری طرف متوجہ کردے خواہ کسی دنیا ہی کی طرف مثلاً گا جر کا حلوا' شلجم کا اجار اور اس کے اوز ان اور ترتیب میں قلب کومشغول کردے۔اس طرح قلب کومتوجہ کرنے میں چندروز تو تعب ہوگا مگر پھرانشاء الله تعالى برى سهولت من وساوى كى مرافعت يرقدرت موجائ كى آخريس بطورتحدث بالنعمة كے فرمایا كيديس سے عرض كرتا ہول كه مجھ كو ہرائجھن ميں سيدھاراستہ نظر آ جا تا ہے۔ الله تعالیٰ کالا کھلا کھ شکر ہے کہ طریق ہے مجھنے میں اب کوئی پہیدی نہیں رہتی۔

